



Eistäh Jefüttisis, 30





Masood Faisal Jhandir Library

عبده المسيح المو ٠ ٢ جوري اهواع بالمتام يعمع فراء الدين كندرآباد مطبوع مغيق تين رلس حيد آبادوكن

بِاللَّهِ التَّحْنُ لِلرَّحِيْمِ = مَحَدُّ وَلَعَلِّي عَلَى رَسُولُهُ لِكُرَيْءٍ وَعَلَى عَبِلَّ المسيح الموق



حفرت مولاناغلام رسول صاحب قديتي فاسل راجيكي ملغسار عالبها حديرني بيسوانح حيات كبي فدرففسل كما تدفود تحرير فرما ئے ہیں۔ اس وقت مالات کی مجبوری کی وجسے ان فعل طالات كوش لخ بنيس كيا حاكت المذاصرف يهل جعد كوفلاصةً شاكع كياجا ناس تفصيلي مالات جن مين قرآن كريم كي سيكر و ل معارف اورلقربرًا نصف مدى كى تبليني فيمات كالذكره ب-انشاءالليدمناس موقع برشائع كئے جائيس گے - اس جعتہ یں حزت بولوی صاحب کے خاندانی حالات اور عبطفولیت اورتبول احدیت کے بہت سے ایمان افروز واقعات شامل ہیں۔ بوامیدے احیاب کے لئے باعث از دبار ایان موں کے + ۲۰ رحنوری اه ۱۹ و

#### فانداني مالات

میرانام غلام رسول ہے اور میرے والد مرحوم کا نام میال کرم الدین صاحب اور والدہ مرحومہ کا نام آمنہ بی بی تفا۔ میرے گاؤں کا نام راجیکی ہے جو گجرات دبنیاب، کے شہرے تقریباً ہما میل سے فاصلہ پرمغرب کی جانب آباد ہے۔

میری قوم نمارے مورث اعلیٰ بہرائے کے نام کی وجہ سے بنجاب اور قندصار وغیرہ علاقوں میں وطرائے یا بہرائے کہلاتی ہے ۔ صلح کجرات میں ہاری قوم کے تقریبًا بینی سی گاؤں ہیں جومشرق سے مغرب کی طرف پجاس کوس میں آباد ہیں۔ علاوہ اذبیں ہماری قوم بنجاب کے اکثر اصلاع میں اورصوب اودھ اور تندیار ویزہ علاقوں میں بھی بود و باش رکھی ہے۔ جنانجہ صوبہ اودھ کا شہر بہرائے اور گجرات کا تھیا واڑ کا علاقہ مجراوج اسی قوم کا جنم بھوم خیال کے مباتے ہیں۔ والعُداعلم یا بصواب ۔

المان نسب ناموں اور ایک انگریز کی تاریخ سے ظاہر ہے را جہ جیتو جو بہرائج کے نام کے تحریری ریکارڈوں اور ایک انگریز کی تاریخ سے ظاہر ہے را جہ جیتو جو بہرائج کی نسل میں سے ایک را جہ تھا اس کی اولاد ہیں کہی زمانہ میں اس را جہ سے برائے ہیں ہیں اس را جہ تھا اس کی اولاد ہیں کہی زمانہ میں اس را جہ تھا اور اس کا نام اپنے نام پر سریئے والا رکھا تھا - ایسا ہی اس کے بیٹے مگونامی نے مگو وال اور پیراس کے بیٹے راج نے مومنع را جیکی آباد کیا تھا جیا تخیمارا خاندان اور راجیکی کے تقریب تم م زمیندار اسی راج کی اولاد ہیں جو راج جبیتو خاندان اور راجیکی کے تقریب تام ذبیدار اسی راج کی اولاد ہیں جو راج جبیتو کے سے برائے بیٹے ہری کا اولان ایس جو راج جبیتو

# ہمارے جدامجر کے سمان ہوئی تقریب

موضع راجی میں ایک قاوری طریقہ کے صوفی منش بزرگ بودو باش رکھتے ہے۔ ان کا نام نامی محمود تھا اور جائوں کی سمراقوم سے تعلق رکھتے ہے۔ ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے را جہ صاحب کے پوتے سارنگ نے جواسوفت کردو نواح میں برطب و بدیہ کا رئیس تھا۔ انہیں مار ببیط کرا ہے کا وُں سے محل دیا۔ چنانچہ وہ بزرگ راجیکی سے لاہور سلے گئے اور وہاں اندر ون متی ور وازہ بیں رہائش افتیار کرلی۔ اخران کی مظلومیت رنگ لائی اور ہما اجتماع کا برگی طرح شکار ہوگیا اس ووران میں اس کا بیٹیا ہوظلم وستم کا انجام بھیٹم فود وہ کی ویکا کھا این باپ سے مرف کے بعد مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ مسلمان موگیا اور جن تفاول کے طور سے یا فریضہ جے کے ادا کرنے کی وجہ سے صاحبی کے نام سے شہولہ ہوا ہے

دنیا تیرے دوادث بیم کاشکریہ بہنچا دیاہے مزل عرفاں سے اس یاس

اس کے بعد ہمارا بہ جدر بر دگوا دائی مند و باب کے گن ہ کی معافی طلب کرنے کیلئے خود صفرت محمود صاحب فادری کی خدمت عالبہ میں صافر ہوا یعنوت محمود صاحب اف کو دھنوت محمود صاحب اف کو دھنوت محمود صاحب عوض کیا کہ معزت میں تو اپنی مسندے اُفظ کھڑے ہوئے ۔ ہمارے جد بر گوا دیے عوض کیا کہ معزت میں تو اپنی باب کے ظلم وستم کی محافی کے لئے عاصر بہوا ہوں اور آپ میری تعظیم کے لئے کھڑا نہیں بڑوا بلکہ تیری گیشت میں ایک قطب میدا ہونے والا ہے اُس کے احترام کے لئے کھڑا نہیں بڑوا بلکہ تیری گیشت میں ایک قطب میدا ہونے والا ہے اُس کے احترام کے لئے کھڑا نہوں ۔ بھر آپ نے فرایا کہ تہمارے باپ کا قصور اس صورت میں معاف کرسکتا ہوں ۔ بھر آپ سے فرایا کہ تہمارے بہاں پیدا ہوا ہے میری تو بین دیریا کرو ۔ جنا کچہ وہ اس بات پر رضا مند ہو گئے اور ا سنے صاحب اور کو ہوں منا سے خون تربیت اور ا ہوں ۔ ہوش منبھا نے بر آ مجے لئے رکم آئے معزت محمود صاحب نے حن تربیت اور ا

حن تعلیم سے اس بیج کوالیسا با کمال بناویا کہ وہ اس وقت لامور کے صوفیاء وعلاء یس خلیفہ عبدالرحم سے نام سے مشہور ہوئے ۔ بھر صفرت محمود صاحب نے فلیفہ عبدالرحم صاحب اپنی صاحبزادی کی شاوی کر دی اور آپ ہمیشہ کے لئے لامور ہی میں اقامت گزیں ہوگئ اور بھرزندگی بھرا ہے آبائی گاوُل راجبی والیس نہیں آئے اور فوت مونے کے بعدانہیں اپنے خمر بزرگوار اور بیر طرفیت حضرت محمود قادری علیا لرحمتہ کے بعدویس انار کی بازار لامور کے تیجے پرانی جی کے بڑے ورختوں کے نیچے دون کر دیا گیا ہے

ماصل عرنت ده بارے کردم شادم از زندگی فویش که کارے کردم

آبکے متعلق آپ کے صاحبزادہ والا تبار حفرت محملہ کی عرف میاں نور صاحب جنابی علید الرحمة نے اپنی کتاب وسیلتہ الا یمان کے شروع میں مخر پر فرمایا ہے کہ میرے والد ہمیشددن کو درس و تدریس اور رات کو یادِ الہٰی میں مصوف رہا کرتے محے ۔

#### حضرت ميال نورصاص جنابي

حفرت میاں نورصاحب اپنے والد ما جد صفرت فلیفہ عبدالرحم ماحب علیہ الرحمۃ کے وصال کے بعدایتی برا دری کے لوگوں کے اصرار پر اپنے وطن ما بوت راجی تشریف ہے آئے۔ اور گرد و نواح کے لوگوں کو اپنے علی ورومانی فیفنان کے شاد کام کرتے رہے ۔ ہما رہے بن رگوں اور اس علاقہ کے عام لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے جد المجد کی اولاد میں سے جی قطب کی کئریم کے لئے مصارت محمود صاحب قاوری اُمنے منے وہ قطب میاں نورصاحب ہی ہیں۔ بہرحال آپ اپنے صاحب قاوری اُمنے منام اور واصل باللہ بن رگ منے ۔ آپ نے اس زمانہ میں ایک فارسی کتاب ویساتہ الایمان اور دوسری اپنے صاحب اُدہ ما فظ میرالفور ماحب کا تو ہم کتاب ویساتہ الایمان اور دوسری اپنے صاحب کی تحقیم ان ہم دو کتب صاحب کی تعید کی سے مقدم دو کتب ماحب کی تعید کی تعی

ے مطابعہ سے آپ کے فارسی و بوبی تبحر کا اندازہ ہوسکت ہے۔ افنوس ہے کہ ہائے
یہ بزرگ سکھوں کی طوائف الملوکی کے زمانہ میں بین خاز پڑھتے ہوئے مسجد میں
شہید کر دیئے گئے۔ اور ان کا ناور کتب فانہ بھی جلا دیا گیا ہیں نے ایک دفر رہیا،
یس دیکھا تھا کہ آپ کی لوچ مزاد پرجو بالکل مبزر نگ کی معلوم ہوتی ہے پر سفور کم تعامیٰ ا

جہاں اے براور نہ ماند بکس ول اندرجہاں آفیس بندولس

میرامقصودیبال ان بزرگوں اوران کی اولا دیس سے تعقق متجاب الدعوات
اوگوں کی کرامیس بیان کرنا نہیں ہے اس سے بین فقط اسی پر اکتفاء کرتا ہوں کہ بر محف عذا تھا کا فضل واحمان تفاکہ اس نے بیری پیدائش کے لئے ایک ایسا کھف عذا دات انتخاب فرما یاجس کی فدا پرستی اور بے نفشی کیو جہ ہوگ ہیک ایسا اسے بہر بری ہی مرسات بینیتوں والا) ولیوں کا خاندان کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ تو اس خاندان کو اتنا شخف نفاکہ تعیق فیشتوں میں اس کے نو فو دس دس حفاظ ایک وقت ہیں بل جائے تھے ۔ بھراس خاندان کی خواتین میں سے بعق کا بہ وستورالعمل میلا آتا کھا کہ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو وصفو کرکے دودھ بلایا کرتی تھیں فیاک وضف اللہ یو تیہ من لیشاء ہ

ميرى بيائين ورعه طفولت

بیری والدہ ما جدہ کے بیان کے مطابق میں غالبًا منظماء اور و المائے کے بین بین بھا دوں کے مہین میں پیدا ہو الحقاء میری پیدائش پرمیرے بڑے بعب ہی میاں تاج محمود صاحب نے اصرار کیا کہ اس علام رسول رکھا جائے ۔ چنا بچہ والدصاحب محترم نے بھا تی صاحب کی خاطریبی نام بجویز فرما دیا بھی انفاق سے میرے بعبائی صاحب مرحوم کا رکھا ہو ایہ نام میری و ندگی کے لئے ایک بیشکوئی تاب میرے واد دواقتی میرے مولاکریم نے مجمعے مرسل وقت علیالسام کی علامی سے نواز لیا۔

میری والدہ ما حد ، نے بھی بہری پیاکش سے پہلے رویا میں دیمیما تفاکہ ہارے كھريں ايك چراغ روشن ہؤاہے جن كى روشنى سے تام كھر جگر كا أنتاہے۔ طفولیت کے کید سال گذار نے کے بعد میرے والد صاحب فحرم نے مجم ر آن جید را صنے کے منے کا وی کے ایک متب میں سھا دیا اور اس کے تعد تصب مگووال نے پراٹری سکول میں داخل کر دیا۔ بہاں کی تعلیم سے فراغت یانے کے ابدین تعبد کنجاہ کے ملال اسکول میں وافل موا گرمنوز تعلیم بوری مرمونی متی کدیمرے بڑے بهائى ميان ناج محمودصا حب كالنمرا المال انتقال مؤليا - والدمحرم جوليلي يالي دوبیوں میاں حسام الدین اورمیاں مخم الدین کے فوت موجانے کی وجے كبيده خاط اور در دمندر بي تح اس جوان عمر بيخ كي فوتيد كي يرنها بت عمز ده موئ ا ورجی ارشاد فرمایا کربی ! ابتم ہمارے پاس ہی ساکرو چینا بخرمیں نے اسکول کی پڑھائی جےوڑوی اور اپنے کا وُں میں ہی میاں محدّ الدین صاحب شمیری کے پاس مڑھنا شروع كرديا يونكرميال محدّالدين صاحب سكندر نامد اورالوالففنل ك فارسي زبان ے الیجی طرح واقف منے اس سے مجھے ان کتابوں کے پڑھنے میں آسانی ہوئی۔اس کے بعدميرے ول ميں مثنوی مولاناروم پڑھنے كااثنتيا في بيدا متواا وريس والدين سے اجازت مامسل کے موضع گولیل جو جارے گاؤں سے تخین جار کوس کے فاصلی واقع ہے مولوی امام الدبن صافب کی فدمت میں عاض ہوا۔ مولوی صاحب موموق يهيد تو رزمان سے مجد تامل فرمايا مگر بعد مي كين موس كر آپ بزرگوں كى اولاد ہي مجے متنوی پڑھانے پر رصامند ہو گئے ۔ تعلیم کے دوران میں آپ ہار سے بعن بزرگوں كى كرامتوں كا ذكر بھى فرما باكرتے تھے اور لبعن اہم امور كے لئے مجھے دعاكى مخريك مجى لياكرتے تھے۔ مين ان ونوں اكثر صوم الوصال كے روزے ركھاكرتا اور شام كاكاز ے بعد سورہ لیس - سورہ ملک مورہ مرسل - درود اکم - درود دمستفاف فرود وصال اورحفرت شخ عبرا مقادرص حب جبلاني طيرالرجمته كح درود كربيت احمركا وفليعه بالالتزام كياكرت تقاء علاوه ازي موصع كوليكي اورموضع خوجيانوالي ك درمیان رنگیتانی ٹیلول پرمحاسب ومراقبہ کی عزمن سے جایا کرتا اور کھنٹول یا داللی یں تراب تراب کردوتا اور وعایش کرتارت تھا۔اس زماندیں فلوت کُزینی اور

المخضرت في الترعلية لم كي وتنكيري!

انبی ایام بین جبکہ بین روز و شب روحانی مجابدات بین مصروف تفایی نے ایک رات رویا بین و بہما کہ بین ایک شاہراہ پر حبوب سے شمال کی طرف جارہا ہوں کہ راستہ بین ایک بندو آنہ شکل کا آدمی سیا ہ رنگ کا گتا بھوے جو کے کھڑا ہے۔ جب بین آئے بڑھنے لگاتو وہ گتا مزاحم مہڑا اور وہ شخص مجھے کہنے لگا کہ اگرتم آگے گذر ایک ہو۔ بین نے کہاکہ مجدہ تو فقط مذاتعا ہے ایک موالی وارکو سجدہ فذاتعا سے ایک سوالی وارکو سجدہ فنداتھا سے ایک سوالی اور کو سجدہ فندی کر رکتے ہو۔ بین کر رکتے ہی فندی گذر کئے۔ بین کو رکت اس پر وہ کہنے لگا اگرتم مجھے سے بدد نہیں کر رکتے تو آئے بھی فندی گذر کئے۔ بین کی مالت میں جب میں آئے قدم برط حالے لگا تو وہ کتا بھرمز انجم مؤالی لین بین کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت بیش کی مالت میں جب میں بے حدر پرایشان فقا تو ایا نک میر سے بھیے سے حضرت



حضرت مولا ناغلام رسوُل را جيكيُّ



سر و د کائنات صلی الله علیه و نم رفداه نعنی، گھوڈے کو سے دوڑات ہوستے میرے پاس بہنچ اور محجے فرانے گئے کہ آپ ہرے بھیے تھے جے آئے چنانچ میں ارت وگرامی کی تعمیل میں حضور الوڑے پھیے و ایا اور آئ مجھے اس شاہراہ سے کال کرایک بگرڈنڈی پرسافقہ لئے ہوئے اس مبندوا ور گئے مے کچھ فاصلہ پر بھراسی شاہراہ میں ہے آئے اور فرمانے گئے اب اس شاہاہ پر بیلے جا وُ ہرگتا اب مزاحم میں موگا ۔ اللّٰہ شَدّ صلے علی مسیدہ فاعمل الله ی

#### دربار ستبدالم ليس في المانولم

البيابي عفرن مي موعود علبالت م كي جعيت را شده ت قبل مي في واب

میں دیکھاکہ میں اپنے کا ڈل موضع راجبکی میں اپنے گھرسے بانٹر کلا موں اوراس کوج میں جو ہمارے کھرسے مغرب کی نانب شمالًا حنوً یا جلا گیا ہے کیا دیکھتا سوں کہ مسملا اللّٰد حوایا اور نظام الدین بانندوں کی کھٹر پوں کے پاس لوگ بڑی کثرت سے جمع من من في اس وقت سامن سے آنے والے الك يخف سے يو تھاك يہ تحوم کیسا ہے نواس نے بنا باکہ یہ تخفرن صلی اللّٰدعلیہ دسلم کا نشکرہے میں نے در بافت لباكة انخفرت صلعم معي اس نشريس توجود من تواس في كهاكه بال حفور بعي موجود ہیں برسنتے ہی میں نے اپنی جُرتیاں وہیں بھینکس اور بھیا گئے موے آنخفنور کے لشكريس مبابلا - وہاں ديمحاتومشرقي جانب المخضرت معلى الله عليه وسلم نها بن شاہ نہ كفًا تُق مع أبك بالمنى كى عمارى برصلوه فرما بين - اوراسَ لشكر بس من كم تعلق ميعلوم بوتا ہے کہ مندد کتان برح طعائی کرنے والا بے معنور انور ملی التدعیر وسلم لوگوں کو بھرتی فرما رہے ہیں ۔جنامخیہ اپنے کاؤں کے لوگوں میں سے اس وقت میں کی حضری اقدی کی فدمت عابیہ میں آ کے بط طااور تسلیمان عرمن کرنے کے بعداس شکر بیں بعرتى بوكياس كابديم غام فوجيول كوبر تهيال ويكثي اورفكم طاكم خ خنزيون كوتتل كرنائ ازال بعداميانك نظاره بدلا اورعم كي وكيفي بي كريارے يا رول طرف بڑے رہے فرہ فنزیر ہیں جنبین ہم نے قتل کرنا شروع کردیا ہے اور ہوفنزیر کسی سے قتل نہیں ہوتا میں رحمی کے ایک وار سے اُسے وہی و معیر کر دنیا ہوں اس ردیائے میادتہ کے لید خداتھا لے نے کھے سندوستان کے گوٹ کو شدیس تبلیغ بدایت کا موقع عطافر با یا اوراس می موخو د ملیانسان می طفیل ص کی علامت آنخفیت صلی الدعلیه دسلم نے یقتل الخنیزیر و بحیر الصلیب نزار دی ہے مجھے سزار ول مرتبا ایے فنے پر مسفت لوگوں کے مقابر میں اپنے نفسل سے نایال نی نصیب فرائی ے - اس رویا میں آ مخفرت صلی الله علیہ وسلم نے مندوستان پروڑھا فی کرنے سے اس طرف بھی اندارہ ہے کہ صفور کی بعثت نانیہ اور اس م کی نشاۃ ثانیہ ے ہے ہندوستان کا ملک ہی مقدر ہے اور وور سے اس یہ یاعی کی بھی تصدیق ہوتی ہے۔ جوکسی گذاشتہ بزرگ کے مرقوم زمانی

كانت لا وم ارض الهند منبعلً وفيد نؤر رسول الله مشعو ل من همنا مستبينًا انَّ معدينا معمن مسلول الله مسلول

گیاره انبیائے کرم کیم کیارہ انبیائے کرم

انی ایام کا ذکر ہے کہ میں نے خواب ہیں دبیجا کہیں ایک اند معے کنوی میں گرا ہوا ہوں اور حبران و سند شدر کھڑا ہوں کہ ای نگ اوپر سے بمبری طرف گیارہ ہاتھ برط حائے گئے گر عجیب بات بہ ہے کہ ان گیارہ ہا کھوں کا پیخہ ایک بی میں اس بخبر نے مجھے بجڑا اور اس کے ذریع سے میں اس اند سے کنویں سے باہر کال بی گیا باہم آگر جب میں نے گیارہ انسی می کو دیکیما نوان کی تولیف پوھی اس پر حفرت آوم علیالسلام نے دیا ایک ایم گیارہ بنی ہیں جو آپ کواس اند معے کنویں سے معنوت آوم علیالسلام نے علی و دعفرت موسی یحفرت امراہیم علیالسلام کے علا وہ حفرت نوح محفرت بود و حفرت موسی یحفرت امراہیم حدیث اسی اور بھارے سیدہ السلام اور بھارے سیدہ وہ موسی نے دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو حفرت موسی یحفرت میں جاتے ہوئے دیکھا ہیں نے بوجے کہ یہ دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو حالے ہیں نے اسے کے دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تی تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب نظراً بھا تو گیارہ آدم بول کو دومری بانب کو دومر

مکن ہے کہ مذکورہ بالا مغدی ہمتیوں کے اسماء گرامی ہیں اب میرے مافظہ کے عدم منبط کی دمجے فرق آگیا ہو مگر طن غالب یہ ہے کہ کہی گیا رہ انبیاء کرام میرے وستگر ہوئے منے ۔ ذالک فضل اللہ یونیہ من لیشاء ۔ اس رویا کے صادقہ کی تجمیم محموم ہوئی کہ اندھا کنواں دراصل دہ فیج انوج

کے بڑف ہوئے عقائد واعال سے جن میں اِس وقت کے برا درا ن طریقت نظرت اسلامی کو د تفکیل رہے نئے ۔الیسائی گیارہ ہاتفوں کے ایک بخبر کی حقیقت ہی مجھے حفرت سیج موعو وعلیہ السلام کے جری الشد فی مثل الانبیاء ہونے کی وجہ سے محاوم ہوئی اور وہ گیارہ آدمی ہی جوبرا و ران یوسف سے وہ ہمی مجھے احمّری ہونے کے بعدی معلوم ہوئے کہ و را صل یہ لوگ ہارے ہی فاندان کے گیارہ گھرتے جو میرے احمّری ہوئے کی وجہ سے بیرے بے حدما ندمہو گئے۔

### نزول جبرائيل عبرالسلام

اسی سلسلہ میں بعیت سے قبل میں نے خواب میں بہ بھی دکھاکہ میں ایک تھیت والے مکان کے نیچے کھڑا مبول اور مجھے اس کے جا روں طرف محملے موئے دروں میں سے آسمان نظر آرہا ہے۔ اس اثنا میں اچا نکہ آسمان بھٹا اور اس میں سے ایک نوبوان اُڑ کر اسی مکان کی تھیت پر آ بیٹھا اور مجھے مخاطب کرے فرما نے مگاکہ نیا مربول جمولی کر نیچے کون ہے میں نے کہا میں غلام ربول مہول تو اس نے کہا کہ فلام ربول جمبولی کر ربینی دامن بھیلا) چنا نے جب میں نے دامن بھیلا یا تو اس نے بہرے دامن میں بھودس کا چا ند ڈال دیا۔ میں نے جب اس چا ند کوا پے سینہ سے سکایا تو بھیب بھودس کا چا ند ڈال دیا۔ میں نے جب اس چا ند کوا پے سینہ سے سکایا تو بھیب بات موئی کہ وہ میرے وجودیں ساگیا اس کے بعد صب میں نے اس نوجوا ن کو دیکھتے ہو۔ کہ میں نے اس نوجوا ن کو دیکھتے ہوں کہ ایک جنظر می دجال کا مجتمد میرے سامنے کھڑا ہے تب میں نے اس سے دریا نت کیا کہ آپ کا اسم شرایف کیا ہے تو سامن خواب میں فرمایا کہ میرا نام

جرائيل ہے

اس ر وبائے ممادقہ کی تجیہ بھی مجھے سیدنا حضرت اقدس میرے موعود علیالعملوۃ والسلام کی بعیت را شدہ کے اجد معاوم مو گی کہ اس چود طویں کے جاند سے مراد فی الاصل چود صوبی صدی کے مجدد اعظم سیج محمدی ملیالسلام ہی ہیں۔

# حفرت سيرعبد القادرجيل في عليه الرحمة كي في الرحمة كي في الرحمة كي

ہمارے مدا مجر حفرت خلید عبد الرحم مماحب علب الرحمة اور ان کے مما جزارہ والا تہار حفرت میاں نور مماحب جنابی چونئ فادری طریقہ سے منسلک متے اس کے ان کے بعد ہمار سے خاندان کی اکثر مقدس مستبیاں اور اہلِ مال ہزرگ حفرت میر عبد القا ورصاحب جیلانی علیہ الرحمنہ کی تعمانی فنیتہ الطالبین ۔ فتوح النیب میعن سجانی ۔ امرو خیرہ کے اور اودو ظائف کو خاص فیعن سجانی ۔ امرو خیرہ کے اور اودو ظائف کو خاص وقوت دیتے تھے ۔ چنا بخریس مجی اپنی اکثر روحانی ریاضتوں ہیں انہی تھا نیف کو جراخ راج راہ سمجھتے ہوئے ان کے وظائف پر کاربند فنا۔

عنفوان خباب میں جب کرمیری عمر کوئی چودہ برندرہ سال کی ہوگی مجمع اس قسم کے اوراد کی فاص گئی شی اور میں سے آپ کی بعض دعائی اور درود کرریت احمرز بانی یا دکرر کھے مختے جن کا وظیف میں ہردونہ بلا ناخ کیا کرتا تھا۔ بلکران کی بعض مرغوب فاطر دعائیں تو میں فی زیار مجبی اکثر پر طفتا رہنا ہموں جن میں سے العمم احمینی حیاو تھ طیبت و اسقنی من شراب محبت ک احذب و اطیب

اور اللمم امذبی الیک بجذبات مجتک التدیده واشنغنی مبت داتن حبًا لایزید طلیب امد من العلین

فاص قابلِ ذکر دعائی ہیں۔ اس محویت کے زمانہ میں میں نے ایک رات نواب میں دیکھاکہ ایک بہت برا الدوع ہے جس کے مبم کی اونچائی دوش ان نی تک

جی ہے وہ تعریبًا دوئین قدم کے فاصلہ پر محجے چاروں طرف سے گھیرہ موٹ ہے۔ اس وقت میں نہامت ہی افسہ دہ فاطر موکر بغدا دشریف کی طرف منہ کئے موٹ فیال کرتا ہوں کہ اگر اس وفت عوث اعظم میری فریاد رسی فرمایش تواس بلائے عظیم سے نجات مل سکتی ہے جنائجہ میں امی خیال میں ہی تھا کہ احجا نک حضرت سیرعبدالفا در ماحب جیلانی تشریف لائے اور اس الا دیا ہے کنٹول سے بام کھڑے ہوکہ جھے ونو باز وؤں سے بچرا اور بام ز کال لیا۔

اس خواب کی تغییر محمیے بیمنلوم ہوئی کہ خدا وندکریم کی قادرا نہ تعلی تحمیے دنیا کے انڈ دیا سے انڈ دیا سے بچانے کا موجب ہوگی ۔ جینا پخرسید ناحضرت افدیں مسیح موعود ملیا الصلوة والسلام جن کا ایک نام البی ابنار نول میں عبدالف در مبی ہے مجمعے اس دنیا کے انڈ دیا ئے عظیم سے بچانے کا موجب ہوئے ۔ اور آنحفنور اقدس علیالسلام نے دقت پر میری فریا ورسی فرمائی۔

قربان نست جان من اسے یارمحسنم بامن کدام فرق تو کر دی کرمن کنم

برُواز رُوماني ورَفْاعُ مُونِ سِبُحاني

اہنی دنوں مجھے ایک مرتبہ موضع سعد اللہ بور جانے کا اتفاق سو ایون کہ اس موضع میں کئی ہوگ والد صاحب محترم کے ادا ویمند دن میں سے مقے اس سے مجھے رائد و دان وہاں ہی قیام کرنا پر الحال محب محترم کے ادا ویمند دن میں سے مقد اس سے مجھے ماں سے محترب شام کا جھٹیسٹا مؤاتو کچھ پر ایک روم نی کیفیت طاری ہوئی جس کے غلبہ واستبلاکی وجہ سے میں نے اس کیفیت کی بنا ، پرجس نگر وعوت اللی شام کی نماز پر اس کیفیت کی بنا ، پرجس نگر وعوت اللی مقی وہاں جانے سام کی نماز پر اس کیفیت کی بنا ، پرجس نگر وعوت اللی مقی وہاں جانے سے معذرت کروی اورعت اور کی نماز پر اس کی محدوث کی موراز کے کرتے سات آسما نوں سے می اور ایک کو بیس سے فواب میں ویکھا کہ میں پرواز کی خارج کی اور میں بندا و شریف سے اور اس میں میں بندا و شریف کے دقت میں یہ بی موس کر رہا موں کر میری اس پرواز کی جائے زاز میں بندا و شریف کے دقت میں یہ بی محدوث کر رہا موں کر میری اس پرواز کی جائے زاز میں بندا و شریف کے دقت میں یہ بی محدوث کر رہا موں کر میری اس پرواز کی جائے زاز میں بندا و شریف کے

محاذیم واقع ہے اور حفدت مید عبدالقا در صاحب جیلائی بنفس نفیس بغداد میں موجود ہیں چہانچے میں اسکی وقت ان کی زیارت کے خیال سے بغداد میں اگر اور اُن کی خدمت میں حافر بغیا۔ آپ اس وقت ایک بینگ برمشرق کی طرف ننہ کئے ہوئے میں حافر بغیا۔ آپ اس وقت ایک بینگ برمشرق کی طرف ننہ کئے ہوئے میوہ فربا تھے جس پر نہایت ہی خواصد و زن مجمیونا لگا ہؤا افقا رجب میں آپ کے پانگ سے نیچے پالوش کی عبر بیٹھ گیا تو آپ نے وولو بالیا بڑھ

ا ور اُرْجا - چنانچ میں فے حسب ارش و حق سبحا نہ سبی ان تو رہ پڑستے ہوئے دو بارہ پرواز تر و ع کر دی اور اُرا اُن مُوامِشْرِق کی طرف چلاگیا ۔

اس خواب میں تجیر بروانہ تو آنخصت صلی النّد علیہ وسلم کے ارشا دگرامی الھلوة مول المون سے نظام بری ہے گرائ کے بعد عضرت سید عبد القا ورجبیانی عبد القرمیت کا حق بی ارشا و روان کا حکم دینا اور میرااُرائے میر نے مشرق کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری روحانی میر نے مشرق کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری روحانی محصور کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میری روحانی محصور کی ایک الیسی جلوہ کی ایک الیسی جلوہ کی افسیب فرمسے کا جوائی صوفت نشانی اور جائے و فوع کے کی فاس سی میاد اس ارشاد کی ایک اس ارشاد کے دور عیرانس م کے اس ارشاد کی ایک کو اس ارشاد کی ایک کی مطابق کہ سے میں کے مطابق کہ سے کی مطابق کہ سے کی ایک ایک ایک اس ارشاد کی ایک کو ایک ایک ایک ایک ایک ایک کرامی کے مطابق کہ سے کی کا دور عیرانس میں کے اس ارشاد کی ایک کو ایک کرامی کے مطابق کہ سے

اد کلمهٔ منسارهٔ شرقی عجب مدار چول خود برمشرق ارت تعلی نبترم

پیمے مشرق کی طرف سے خدا تعالی نے اس فیصنان بنوٹ سے مستقبض فرایا جو افاعنات و لائت سے مجبس برا حکر تھا ۔ الحمد للتٰدعلی ذالک ۔

حضرت مولاناروم علالرحمنه وانتفاده

يرجن ايام بي موضع گويكي بي مولنا مام الدبن صاحب سيمشنوي مولانا

روم براصا کرنا گفتا اس زمانه کا ذکرہے کہ مثنوی کے بعض شکل مقامات جن کی تفہیم مجھے ہولوی و ماحب موصوف سے زموسکتی وہ مقامات حضرت مولانا روم علیہ الرحمتہ تجھے خود گرمجھا جانے ۔ جنانچہ الیسے ہی مواقع پر تقریبًا سات ہی گھیہ اسے ۔ مرتبہ رویا وکشوف میں مجھے آپ سے استعفا وہ کرنے کا ہو تعد بلا ہے ۔ مجمعہ اچھی طرح یا دہے ان مقامات میں سے ایک مقام مشنوی کے سب سے ایک مقامی کا بی تھا جس میں مولانا روم علیہ الرحمتہ نے فرایا ہے کہ سے ایک شکایت مے کند

اس نورکے لفظ "نے "کی تشریح سے جب ہمبری مولوی امام الدین مما میں سے تشفی رہوئی تو مولان اروم علیہ الرحمتہ نے خود آشریف لاکر مجھ ہمایا کہ "نے" سے وا صل باللہ النان مراد ہوتا ہے جو وصال النی کے ابعد نبی درسول کا مربہ عاصل کرتے مخلون کی طرف ما مورکیا جاتا ہے ناکھ بھٹی موئی رومین جن کی ندا سے فہائی کا وہ شاکی ہے اُنہیں وصال النی کی منز ل مقصو و تک بینجائے ۔ یہ فہائی کا وہ شاکی ہے اُنہیں وصال النی کی منز ل مقصو و تک بینجائے ۔ یہ فران نے مراد ہرایک واصل باللہ انسان نہیں مبکد ہی ورسول ہے جے ایک طرف وصال النی تعام میں اللہ یہ ہے و نوا مؤمنین کا مقام بھی اللہ یہ کے و نوا مؤمنین کا مقام بھی اللہ یہ کھتا ہے۔

## مبرى ببوت كى نقريب

مومن گولیکی میں شنوی مولان روم بڑھتے ہوئے جب میں چو تنفے دفتر تک پہنچا تو ایک دن ظہر کی نماز کے بعد ہیں اور مولوی امام الدین صاحب رفنی اللّه نظامے عذمسجد میں بمیٹے ہوئے کسی مسئلر کے متعلق گفتگو کر رہے سنے کو گوئن اتفاق سے پولیس کا ایک سپ ہی نماز کے لئے اس مسجد میں آتھا۔ مولوی صاحب نے جب اس کے صافہ میں بندھی ہوئی ایک کتاب دیکھی تو آپ نے پرٹے صفے کے لئے اُٹ

عجب نوربیت ورجب ان محمد

یں اس نظم نعتیہ کوا ول ہے آخر تک پر طفتا گیا گر سوز دگدار کا یہ عالم نفاکئیری آئکھوں سے بے افتیار آنسو جاری مور ہے تھے جب میں آخری شور پر پنجا کو سے

> کرامت گرچ نے نام ونشاں است بیا بہنگر نز غلمان محسمد

تومیرے ول میں تراب بیدا ہوئی کہ کاش بین بھی الیے صاحب کرامات بزرگوں کی صحبت سے متنفیض ہونے کاموتع ہل جانا۔ اس کے بعد جب میں نے ور ت اُکٹ تو صفور اندرس علیہ الصلوة والسلام کا یہ منظوم عمرا می مخزیر

ایان

ہرطرف نکر کو دو ڈ ا کے تعکایا ہم نے
کوئی دیں دین محسکد سانہ یا یا ہم نے
چنانچ اسے پڑھتے ہوئے جب میں اس شعر پر پنجا کہ ہ کافرو ملحد و دجت ل ہمیں کہتے ہیں
نام کیا کہ عنم بّست میں رکھایا ہم نے

تواس وفت بہرے دل ہیں ان لوگوں کے متعلق جو تھنوراً قدس علیالسام کا نام ملی و د قبال وغیرہ رکھتے تھے ہے مدناسف بیدا ہوا۔ اب مجھے انتظا۔ تفاکر بولوی امام الدین صاحبُ اندرون فانہ سے بیٹھاک میں آئیں توہیں آئی ہے۔ اس پاکیزہ مرضت بزرگ کا عال دریا فت کروں ۔ بن بخیرجب مولوی صاعبُ بیٹھاک میں آئے توہیں سے آئے ہی دریا فت کیا کہ بہ منظو بات عالیہ کس بزرگ کے ہیں اور آب کس ذمانہ میں ہوئے ہیں و ریافت کیا کہ بہ منظو بات عالیہ کس بزرگ کے ہیں اور آب کس منانہ میں ہوئے ہیں ۔ مولوی صاحبُ ف مجھے بنایا کہ بیت علی مولوی غلام احمد سے و منانہ میں ہوئے کا دعویٰ کر ناہے ۔ اور قادیان فنن گور دا بوریں اب میں موجود ہے۔ اس براس سے بہلافقرہ جو بیری ذبان سے مفور افدی علائے کی میں مولوں علی کس میں موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی میں موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی میں موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی معمود کی موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی معمود کی موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی معمود کی موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی معمود کی موجود ہو میری ذبان سے مفور افدی علائے کی موجود کی معمود کی موجود کی

ونیالجین المن فض کے برا برکوئی سول الله صلی الله علیه وسلم کا عاشق نبیس مؤا

- Kg

اس کے بعد بھر میں نے حنور اقدیل کے مطائبات و منظوبات پڑھیے تر دع کر دی کر دی کر دی تاریخ میٹر دی کر دی تاریخ کے بیات اس کے بعد اللہ کے بیات اس کے بیات اس کے بیات اس کے بیات کر دی کر دی کر در دی اند

مفعلیت را ابن مریم نام من بنہا دہ اند مے ذریتم چوں قرت را بم چوں قرص آ فت ب دریتم چوں قرت کے دریتر میں انداز میں انداز

كوريشم آنا بكه در الكار با انت ده اند

صادتم و ازورت مولا بانشانها آمدم

صد درمستم و بری بردوث من کجناده ۱ ند آسال باردنشا ب الوتت میگوئدزین این دوشابداز پیچ تصدیق من امتاده نیم ان ادشا دات عالیہ کے پڑھے بی نجھ تعنور اقدی سے دعولے عیسویت اور
ہددیت کی تقیقت معلیم موگئی اور میں نے میں علیال ماہ تمبریا ماہ کہ اکتو رہیں میت کا خط لکھریا ۔ چنا بخ تعنور افدس علیال مام کی طرف سے حضرت مولانا عبرالریم صاحب کا نوست ترخط جو ہری قبولیت بعیت کے معلق تھا مجھ بیخ گیا میں نے جب یہ خط ہو لوی اہام الدین صاحب کو دکھایا تو انبول نے کہا کہ آپ نے بعیت کرنے میں فبلدی کی ہے مناسب موتا اگر آپ تسلی نے لئے پوری بوری تعنوں فیلا کی کی ہے مناسب موتا اگر آپ تسلی نے لئے پوری بوری تعقیق کر لیتے ہیں نے کہا میری تسلی تو فعال سے موگئ ہے ۔ اس کے تعقیق کر لیتے ہیں نے کہا میری تسلی تو فعال سے موگئ ہے ۔ اس سے میرک تام ارسال فرمائے تھے بڑھنا نٹر وغ کر دیئے ۔ ان درسالوں کے مطالعہ سے موگئ میں ایک ناریک دنیا سے بی کر روفنی کے عالم میں آگیا ہوں ۔ مواکد میں ایک ناریک دنیا سے بی کر روفنی کے عالم میں آگیا ہوں ۔ مواکد میں ایک ناریک دنیا سے بی کر روفنی کے عالم میں آگیا ہوں ۔ مطالعہ سے ہوا کہ جینی ایک ناریک دنیا سے بی کر روفنی کے عالم میں آگیا ہوں ۔ مواکد میں بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ سام دستی بیت کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ موتی بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ موتی بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ دستی بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ دستی بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔ دستی بیست کے لئے قادیان روانہ ہوگئے ۔

#### بارگاه سبرنام موجود علیالسلام اورایک عجیب نشان

جب ئیں اور مولوی امام الدین صاحب فا دیان مقدس پنجے او میجور مبارک پر جانے کے لئے اس کے اندرونی زینہ پر چراصے لگے تو میں وہیں کھولے کھولے معنور اقدس ملیال سلام کی خدمت میں بیش کرنے کے لئے کچھ نذرا نہ کی رقم کالنے لگ گیاا در مولوی صاحب اتنی ویر بین مسجد کے اویر بارگاہ نبوت میں جا پہنچے حفور اقدی سنے مولوی صاحب کو معمافی کا شرف بخضے ہی فرمایا:۔
" وہ لڑکا ہو آب کے جیجھے آر ہا تھا اُس کو بلا دُ"

#### قادبان مقدس سے واسی

یں جب اوہ ۱۱ء میں حفور اقدس علیا سلم کی دستی ہیت ہے مشرف ہوکر مولوی امام الدین صاحب کے ہمراہ نیا دیان سے والیس ہوٹا تو مولوی صاحب ہومون اپنی ہمشیرہ سے ملنے کے لئے امرتسراُ تر کئے ۔ اور میں سید معا لاہور حیا آیا ۔ ہمال پہنچکر مجھے عوبی پڑھنے کا شوق بریدا ہو ااور میں مدرسہ رہیمہ کی مولوی کلاس میں افرا مورکیا ۔ ان و نول مجھے ایک کتاب معرفتہ السلوک مل گئی جومیرسے طبعی رجھان کے مطابق ہونے کی وجرسے مجھے بہت پہند آئی اور اکثر میرے زیرمطالعہ رمی جس کی وجہ سے مجھے اس اسکول کے عام طلبا وصوفی کے نام سے پکار نے لگ کئے میں سیرھا اپنے وطن مالون چلا آیا ۔

میسسری تعلیم برامجی کوئی جے ماہ کا عوصہ گذرا ہوگا کہ ہمارا اسکول موسمی تعطیم لات کی وجہ سے بند ہوگیا ، ور میں سیرھا اپنے وطن مالون چلا آیا ۔

تبليخ احربين اورفتو ي تحفيز!

وطن مالوف موضع را جیکی پنجتے ہی خدا و ند کرتیم کی نوازش ا زبی نے میرے مذر تبليخ احدَّيت كا إبساب بناه جوش معر دياكه مِن شب وروز ويواز وارا بنول اور - یکاوں کی مغل میں جاتا اور سلام و تسلیم کے بعدا مام الزمان علیہ السام کے آنے کی مبارکباد عون کرتے ہو نے تبلیغ احدُیت نثروع کر دیتا ۔جب گر دولواج کے دیمات يم بري تبيغ اورا حرى بونے كايريا مؤالو اكثر لوگ جو بارے فاندان كولينتا النت ك وليول كا فالدان محقة تق مج اين فالدان كے من باعث بنگ فيال كرنے ليك اور برہے والد صاحب فحة م اور برے جيا وُل كى فدمت ميں حاضر مو کرمیرے متعلق طعن و تشنیع شروع کر دی میرے خاندان کے بزرگوں نے جب ان لوگوں کی باتوں کوسٹنا اور میرے عفائد کو اپنی آبائی وجا ہت اور ونیوی عزت کے من فی یا یانو نجھے نلوت و مبلوث میں کو منا شروع کر دیا آخر ہمارے ان ہزرگول اور دورے لؤلوں کا یہ جذبۂ تنا فریماں تک پہنچا کہ ایک روزیہ لوگ مولوی شنج اخمر ساكن وحريكان تحصيل مي ليه اور معن و گرعلى ركو عارب كا وال مي يه آئے -یمال پنتے ی ان علما، نے مجھے سینکراوں آدمیوں کے مجمع میں نجایا اور احدیث سے توبرك كے ہے كہا ميرى عمراكر چەاس دفت كو في الفاره أنيس سال كة بيب يوكي گراس روحانی برأت کی ووے و محبوب ایز دی نے مجے مرحمت زمانی منی میں نے ان مولولوں کی کوئی پر واہ نہ کی اور اس مجر مے جمع میں جہاں ہارے علاقہ کے زیندار ا و رمبر دار اور ذیدار وغیره جمع تقے ان بوگون کوسیدنا مفرت میج موعود طیال لام کی صداقت کے وں کل سانے کی کوشش کی لیکن مولوی شیخ احد اوراُن محمرمبور نے میرے دلائل کو ٹننے کے بغیر ہی مجھے کا فرطیرا دیا اور یہ کہتے ہوئے کہ اس ارتکے نے ایک ایے فاندان کو بط سکایا ہے جس می کیٹنہا کیٹت سے ولی پیدا ہوتے رہے بیں اورجس کی لعض فوانین ہی صاحب گرایات وکشوٹ گذری ہیں ۔ تمام لوگوں کامیرے ساقة مقاطعه كردياس موقع يرميب برسيجي حافظ برفور دار مماحب كرام كمانظ غلم تبین جوبرے دبدہ کے آ دمی نظے کھڑے موسے اور نیری حایت کرتے بوئے ان کو فو بدائی عصبیت ان کو فرندائی عصبیت کو دکیمی تو خیال کی دائی مندش مہور کو فی فسا د موجائے گا اس سے مندشر ہو کر میادے گا دس سے مندشر ہو کر میادے گا وی سے میلے گئے۔

جب موادی شیخ احمد میرے ولائل کو سننے کے بنیر ہی ا ہے کہ وُں جیا گیا تو بیس سے اُسے ایک عزبی خطابھی ارجمتہ بیس سید فیدالقادر میا حب جبیا نی عیہ الرحمتہ با مین میں سید فیدالقادر میا حب جبیا نی عیہ الرحمتہ با مین میں میدالرحمتہ و تحی الدین میں میں میں الرحمتہ و تحی الدین میں میں میں الرحمتہ و تحی الدین میں میں المحمل ابنی می الفین کی طرح مفور کھا تی ہے اس کے جواب میں اس سے دوشو فارسی کے تکھے اور پیر خا موش موگیا وہ اشعادیہ ہیں سے اس نے دوشو فارسی کے تکھے اور پیر خا موش موگیا وہ اشعادیہ ہیں سے رفتی برین م تحی نو دفت ناموس فیدنید ہیک فامی تو رفت اکنوں اگر فرشتہ بکو بیم تاجہ سود درشم کا حکایت بدنا می تو رفت

#### "مولوى غلام رئول جوان صالح كراماتى"

اس فتوی تحفیر کے بعد مجم الا الدالا الله کی خالص توحید کا دہ بہت ہو ہزار ہائیا ہا اور ریاضنوں سے حاصل نہیں ہوسکتا گفاا ان علماء کی آشوب کاری اور رمضتہ داروں کی ہے اعتبائی نے پر شاویا اور وہ فلا جو بعد لیوں سے عنقا اور ہا کی طرح لوگوں کے دہم و گفان میں نشاستید ناحفہ بنے میسے موعود علیہ العملوٰ قروال الم کے عہد نبوت کے دیا تھ مجھ فررہ حقیہ پر نا اہر کے عہد نبوت کے توسط کے اپنی یقینی تخبیات کے ساتھ مجھ فررہ حقیہ پر نا اہر مؤا۔ چنا کچ اس ابتدائی نہا نہ میں جبکہ یہ علماء سوء گاؤں گاؤں گاؤں میری کم علمی اور کفر کا چرچا کررہے منظے مجمعے میرے فدا سے ابتدائی ۔ بات رہ دی۔ کفر کا چرچا کررہے میں میں میں ا

"مولوى غلام ربول جوان صالح كرا مانى"

چنام البام البی کے بعد جہاں اللہ تعالے نے جمعے بڑے بواے مولا یوں کے

سات مباخنات کرنے میں نمایاں فتح دی ہے و ہاں میرے وزر بعیر سیدنا حفرتِ امام الزمان علیدالسلام کی برکت سے انذاری اور تبیشیری کرامتوں کا اظہار کی فرمایا ہے جن کاایک زمانہ گوا ہ ہے ۔

#### بعض نذاری و بینیری کرامنوں کا ذکر موضع گذمو کا دافغه

انبی ایام کا ذکرہے کہ میں ایک مزنبہ موضع گڈمو جو ہمارے گاؤں سے قریبًا ڈیڑھ کوس کے فاصلہ برواقع ہے گیا چڑکھ اس کا وُں کے اکثر لوگ ہما رے خاندان کے ملقة ارا دن میں داخل تنے اس لئے ہیں نے پہاں کے بعض آ دمیو کو احذیت کی تبلیغ کی اور دانسی پر اس موضع کی ایک مسجد کے برآمدہ میں اپنی ایک بنجا بي نظم كے كيھ اشعار جو سيدنا مفرت ميج موئو و عليالصلوة والسلام كي آمد سے متعلق تھے بکھ وہے۔ اتفاق کی بات ہے کراس موضع کا مزوار جوبدری الدوشق اس وتت كبين سجدين طهارت كرر بالقاأس في مجي سجد عبام نطلة موث د کیھ لیا۔ او حررات میں بیاں کے امام مسجد مولوی کلیم انتد نے بھی قیمے و بکھا۔ جب یہ دونو آلیس میں مے تو انہوں نے برے جنون احدیث کا تذکرہ کرتے ہو ئے مسجد کے برآ مدہ میں ان اضحار کو پڑھا اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب ہاری سجداس مزاقی نے پیمید کردی ہے یہ تحریز کیا کرسات مضبوط جوانوں کو میرے بیٹھے ووڑایا جائے جومیری شکیں باندھ کر مجے ان کے یاس کے ایش ادر ميرير القول سى ي برك لله بوت الناركو مروا كمي قتل كرويا عانے عیا تجرانہوں نے اس منصوب کوعلی جامر پہنانے کے لئے سات جوانوں له بهرے یتھیے دوڑا دیا ۔ گراس زمانہ میں مہرت تیز علنے وال تقااس لئے میں ان جوانول نے پہنچے سے پہلے ہی اپنے کاول آگیا اور وہ خائب و فاسروایس

اوٹ کے مرد وسرے دن اسی کا ذن کا ایب باشندہ جو والد صاحب کام بد نفیا ا در ان لوگوں کے بدار اووں سے واقف تقاصیح بوتے ہی ان کی خدمت میں عامر ہوا اورسارا ما جراکہد نایا۔ والدصا حب نے اس کی باتیں سننے ہی مجھے زمایا کہ جب ان لوگوں کے تیرے نتعلق ایسے ارا دے میں تو اختیا طاکر فی میاہیے بیں نے جب یہ وافغہ او محترم والدصاحب کا فرمان سُنالّہ وصنو کر کے نماز فروع کردی اور ابینموں کریم کے حصور عرض کیا کہ اے میرے موں کریم کیا یہ لوگ مجھے نیرے پیارے سیج کی تبلیغ ہے روک دیں گے اور کیا میں اس طرح تبلیغ کئ سے قروم رموں کا بردعا بیں بڑے اضطراب اور فلق سے مانگ ر با تھاکہ مجھ جا مے مازیر سی فنو د کی سی فحموس ہوئی اور بیں موگیا۔ مونے کے ساتھ ہی میرا وزیب نواز فدا مجم سيم كلام بوا اور نهايت رافت و يحت ع زيد ركا ياده كون ب وتحق تبلغ سے روکنے والاے الذخب بنر دار کو بس آج سے کہا رمول ون قبر بيس وال دول كاي صبح بين الشنذ كرتے بي موضع كد سويہنيا اور جاتے ہی الحبش مردار کا بنتہ پوتھا۔ ہوگوں نے کہاکہ کیا بات ہے۔ بی نے کہا اس کے لتے میں ایک البی پیغیام لایا موں اور وہ بہتے کہ الرخش آج سے کی رسوی دن قریم ڈالا جائے گا. کے لگے وہ تو موضع لاد جک جو گوات سے مشرق کی طرف جند کوس کے فاصل سرایک کا ڈل سے وہال جل گیا ہے - یس نے کہا کہ جرفم لوگ کواد رسنا كه وه كرا رسوي ون قبر بن دال ديا جائے كا راور كو في نهيں جواس خدا في تقدير كو ال مع ميرايه بيغام منع أي الم عفل براك سناً اساجها كيا . اب وه تقدير مبرم اس طرح ظهور بین آئی که چومدری ارکش و ات الجنب اور خونی اسمهالول ے لار جیک میں بیار مبرکی مرفن چندو اول بیں ہی اتنا بڑھا کہ اسکے رائد وار آے لا دیک سے اُنفا کر گرات کے میتال میں نے گئے اور دہاں وہ تعلیک گیارہ بال دن اس ونیا مے مانی سے کوچ کر گیا اور اُسے این وطن موضع گذمو کا قبرستان بھی نصیب پذہوًا ۔ فاعتبروا یا اوبی الا بصار۔ اس بیٹنگوی کی اطلاع جو بحرموض گذہو موصع سعدالللہ لیور اور تعبین دیگروہمات کے آدمیوں کو پہلے سے بہنیا دی گئی تھی اس کے مین وقت پر بورا ہونے سے اکثر لوگوں پر دمشت سی طاری ہو گئے ۔ وہ

جند بنجابی اشعار جریس نے مسجد کے برآمدہ یس مکھے تنے مندرج ذیل میں ے الله جهان مكان فاني ف أن ال محبتال لافيخ نه سرفے بولدی سط بی کوچ وان فکرموت دامنوا چھائے نہ دنب خواب فمال من اينوس غافل مو محاركنواي، نه نام رىدا د ن ندى تىميا اے بادرب دى د يون عبلائے نہ بخت ب کے داں سیندعدی ماکیاں دی جاں اے سرتے بنہ وس ربول والی ما ڈے نسزے مباک گان اسے موے باغ محدی فرانے مالی ناص ماں وری استان آئے دور برتها فبإسلام والاجس دع آفري شاه دوران آئ تائ مدى ساولها ندے ملے يس رسولاندى خان كے قسم ربدى ابموام مهدى حبرك قاد بانوج سعان آنے منن برلصيب نداونها تائين البيخال عنفشطان أخ منن داليال رب رسول رامني أتيمنكران بهت يان مائي خلاصه ترحمه اشعار بنجا بي: -(1) يرونيافنا مونے والامقام باس سے مبت بنين لگاني ياہے۔ (٢) كوچ كانت ره بروفت بج راجهاس التي موت كافكردل سے واموش (س) دنیاکی مرجیز محض خیال اور مثال ہے اس لئے غفلت میں عمر کو منا نع نہ كيا مائے رہم، فدا نفالے کا واکر ہی دلوں کے لئے کیمیا ہے اس لئے اس محرّ تقیقی کی یا دے خافل دہونا جائے رہ) سوئے موٹے لوگوں کے نفتہ بخت بیدار ہو گئے جب نہدی دوران اس جہال یں میوث ہوئے۔ (١) آپ بیوں کا در جرما سل کے عارے سوئے ہوئے نفیدوں کو بدار کرنے - 4212 2

(4) امت مخدّیہ کا باغ خاص باعبال کی آیدے تر دتازہ ہوگی ہے۔ (۵) اسلام کی تر و تازگی کا دور پیمر لوط آیاہے کیونکراس میں آفری ردمانی یا دشاہ کی آید مبوئی ہے۔

ده) حبدی دوران تام اولبائے اُمت کے سرتاج میں اور تام رسولوں کے لیاسوں میں مبدوث موٹے ہیں ۔ لباسوں میں مبدوث موٹے ہیں ۔

روا) خدا کی سم جو قادیان میں رو مانی بادش وہن کرآئے ہیں وہی امام مبدی ہیں -

را۱) جوبدِنصبِ ہیں اور ان پر نفسانی اور نبیطانی خواہنیں غالب ہیں وہ ان کو تبول نہیں کرتے ۔

راد) جوامام مهدی کو مانته بین ان پر ضداد و راس کا رسول رامنی ہے لیکن چومنکر ہیں وہ سخت خسالا میں ہیں ۔

#### موضع دُهديا كاواقع

ایساہی موضع دُمعدر ہا ہیں جو ہارے گا وُں سے جانب جنوب بخرب ایک کوس کے فاصلہ پرواقع ہے جب میں تبلیغ کے لئے جاتاتو وہاں کا مآل محکوعالم لوگوں کو میری باتیں سننے سے روکتا اور اس فتو سے کفر کی جو جمعہ پرلگایاگیا گفتا جا بجا کتنہ پرکڑتا آخراس نے موضع مذکور کے ایک مضبوط نو جوان جیون فال نامی کو جس کا گھراز جمنع کے لحاظ سے بھی گا وُں کے تمام زمینداروں پر خالب نخا مبرے فلاف الیسا بھڑکا یا گہ وہ میرے قبل کے در بیعے ہوگی اور مجمعے بیٹام بھجوایا کر اگرتم اپنی ناد کی بیٹام شہوایا کر اگرتم اپنی نہائے جب نے بیا میں نے جب نہائے جانے ناز میں کھڑا ۔ بگی اور فدا کے حصنور گرا کر طاکر د عالی تب یہ بیام شناتو د ماکے سے ناز میں کھڑا ۔ بگی اور فدا کے حصنور گرا کر طاکر د عالی تب اللہ تنا میں ناں اور مان فیک عالم کے متعلق مجمعے الب تا بیا کہ :۔

تبت میدا ابی لہب و تب میا اعنی عند میا لیہ وصا

اس الغار ربانی کے بعید مجھے دوسرے دن ہی اطلاح ملی کہ جیون ف سندید قو کبخ میں ملتبلا - اور من مخدعالم ایک بدا ملائی کی بن ، یرسحد کی امامت سے علیمدہ کر دیا أي ب يد فواني كے دور الى وج سے جيان طال كى حالت تو يها نتك مني كر حيند دنیں کے اندر وہ قوی میکل جوان مشتِ استخوان موکر رہ گیا۔ اوراس نے گھولے جب و ج کی جا۔ ہو فی کرکے اس کی ناندگی سے مابوس مو گئے تو اس نے کماکھ میسے اندریه وی کلما الایاں اور خیر یال جل سی میں جن کے متعاق میں نے میال غلام بول البيك دائ كوبينام ديانفا-الرتم بيرى زندكى جاستي سوتو فداك فغائ الفي كردادر ايراك معات كراؤ ورنه كوفئ صورت ميب جينے كى نہيں - آفراس كے نودس بنت دار باوجود للا مخلوعالم كروكنے كارے كاؤل كے نبردار كياس آغادراك بيرے دائني كرنے كے ليے كما اس في جواب دياكمياں صانب اگر جہاری رادری کے آدمی بی گران کے گھرانے کی بزرگی کی دجے آج مک ما راکونی فرد ان کی جاریاتی پر عضنے کی جائرت نہیں کوتا میں نو دارتا موں ک كميس ائتسم كى باتول مين ان كى كوئى في ادبي موجائد وألا خروه مارع فردار كوے كرميرے والدصاب محرم اور ميرے جياميال علم الدين صاحب اور ما فظ نظام الدین صاحب کے ہمراہ میرے یا ک آے اور اپنے مروں سے مرو یاں آناد كريب يا ذل ير ركصدي إور فينيس مار ماركر رون على اور كمن على اب يركوليال آب ہارے رہیں گے تو ہم مانبنگے در زیر آپ کے قدموں پر ہی دھری رسینگی ان کی اس مالت کو د بکھ کر بہرے والد صاحب اور میرے جھی ل نے ان کومعات كرنے كى سفايش كى جے بال خريمى مان كراسے برد ركونكى معيت ميں ان لوكول كے ساتھ دىدر المينيا . جين فال في جب مجمع آت موے ديما تو ميري تور يہ ي تو ب كتے موث میرے سامنے مات ورد سے اور اتنارویا اور صلایا کہ اس کی اس گرفیزاری ے اس کے تام کھردالوں نے ہی رونا ادر بیٹنا نردع کر دبا ۔ اسوقت عجبیب بات ير مو في كروه جيون فال جي علاقد كے فيدب لاعلاج مجه كر تھيور كے تھے ہارے منعتے ی افاقہ محوی کرنے لگا دروب یک ہم دہاں عظمے رہے وہ آرام سے پڑا رہا مرب ہم این کا وُں کی طرف وے تو اور کھے دیر کے بیدای کے در دو کرب کودی

مالت ہوگئ جس کی وجہ سے بھرای کے رزئہ دار دل نے بھے بلانے کے لئے آدمی بھیجا۔ اور میں والد صاحب اور اپنے بچوں کے فرمانے پرای آدمی کے ہمراہ جبون خال کے گھر میلا آیا۔ بہاں پنجیج ہی اس گھر کی نام عور توں اور مردوں نے نہایت منت و زاری سے مجھے کہا کہ جب مک جیون خال کے صحت نہ ہو جائے آپ ہمارے گھری تشریف رکھیں اور اپنے گاؤں نہ جائیں۔ اوھر ماں فرد عالم اور اینے گاؤں نہ جائیں۔ اوھر ماں فرد عالم اور اینے ہاؤں نہ جائیں۔ اوھر ماں فرد عالم در ایسے ہی خور نے ایک ہم نوائی سے بیری دوبارہ آمد کی خرسی نو جا بجا اس بات کا ڈھند در ابیا نی اور ایسے علاقہ محر کے ایسے اجھے طبیب لا علاج بنا چکے بیرا دیا ہے بیرا در اب لیے ایسے میں اور اب کی صحت بھتے گا۔

یہ باہیں جب برے کا ذر بہ بہنج ہیں تو ہی نے جوشی غیرت کے ساتھ مذا کے حضور جبون خال کی صحت کے لئے تہاہت انحاح اور توجہ سے دعا تروی کردی۔ جنانج المجمی سفتہ عشرہ بھی نہیں گذرا کھنا کہ جبون خال کو فدا تعالے نے سید نا حفرت سے بوعود علا السلام کی اعجازی برکتوں کی وجہسے دوبا ۔ ہ زندگی عطاز بادی اور وہ بانکل صحت یاب ہو گیا۔ اس کر شرئ قدرت کا ظامہ ہونا کھا کہ اس کا وئل کے علاوہ گردونو اج کے اکثر لوگ بھی جبرت زوہ ہوگئ اور ما بجا اس بات کا چر جا کونے لگ کے کہ آفر مرزا صاحب کوئی بہت برطی سہتی ہیں جن کے مریدوں کی حوالیں اتنا افر پایا جاتا ہے ۔ اس کے بعد فدا تنا سے کے ملا کی وقیم اس کے جبم کا آد صاحب کوئی بہت برطی سے بیا کی د تہری ہاتھ نے مریدوں کی مرین میں اتنا افر پایا جاتا ہے ۔ اس کے بعد فدا تنا سے کے بیدا سے ایسے بھیا بک مرض میں مبتالا کہا کہ اس کے حبم کا آد صاحب کوئی تھا۔ بانکل سیا ہ ہوگیا اور وہ آئی مرض میں مبتالا کہا کہ اس کے وہم کا آد صاحب کوئی کرگی سے مرض میں اس جبان سے کوئی گرگی سے مرض میں اس جبان سے کوئی گرگی سے

أَنَّ السموم لَشَّى ما في العالم شرالسموم عدارة المسلحاء

موضع جامول بولاكاواقع

موضع جا موں بولا جو بھارے گا وُں سے جانبِ شمال د دکوس کے فاصلہ پر

واتع ہے وہاں کے اکثر زمیندار مارے بزرگیں کے ارا و تمند تے جب انہوں نے جبون فاں ساکن وصدر ہا کی معجزانہ بیاری اور محجز انہ صحت یا ہی کاحال سنا توان میں سے خان محمد زمیندار میرے والد ساحب بزرگوار کی فدنت میں جائم بنواا درع ض کیا کہ بیر المحیول بھائی جان مخدعوصہ ہے تب دن کے عار مندیس مبتلا ے آپ از را ہ نوازش مبال غلام رسول ما حب سے فر مائیں کر دہ کچے روز ہائے كمدير تعييري اور حبان مخدك ك في وماكرين ناكه الله نفاك السي مجي صحت عطا ذیا دے ۔ بینانچ اس کی اس در فو است پر والد صاحب کے ارشاد کے مانخت یں ان کے یہاں چلا آیا اور آتے بی د صور کے عازیم اس کے جائی کے لئے دی شروع کردی رسام معرتے ہی میں نے ان سے دریا فت کیا کہ اب جان محکر کی حالت کسبی ہے ۔ مکھروالوں نے جواب دیا کہ مجار بالکل اُتر گیاہے اور کچھ تھے ک می حدید موتی ے رفیان اس کے لعدین واؤں کے اندر ہی اس کے خیف و ناتوال صبم میں اتنی طانت آگئی کہ وہ ملے میرنے مگ گیا۔ اس نشان کو دیکھ کر الرحيان وكول كے اندرا حدَّث كے متعلق كيرش ظني بيدا موئي كرية احفرت سے موجود طیالسلام کے ملقہ بعیت میں کونی شخص نرآیا جس کا نتو یہ مؤاکلات نغالے نے مجم فرایک اس مریف کو دوسحت دی گئی ہے وہ او لوگوں پر اتام حت کی عفی سے اور اگرانبوں نے احدیث کو نبول یک نو پر مریف ای عبان ك نهينه كي الله أميون اريخ كي ورمياتي شب فزيس و الاجائ كا ويناني بين في بيدار موت بي قلم اور ووات منكوائي اوريه الهام اللي ايك كاخذير لكعااور إسى كا ذن كے بعض عيرا حديوں كو حيديا اور انہيں للفنين كى كداس بيشكوئي كو تعيين موت کے وصرے بلے نظامہ ذکریں ۔ اس کے لجدمیں بیدنا عفرت افدی مہیج موعود عليال لام كي بارگاه افدس من قاديان ميلا آيا اور بيسي رمضان مبارك كالمبيز كذارا . فدانناك كي مكن بكرجب مبان محدّ بظا برصحت ياب موكيا دور جا بجا اس محبعه كا چرچا مونے لكا تو اس مرض فے دوبار و حمله كيا اور ده میک شعبان کی انیموی رات اس دنیائے فاقی سے کوچ کر گیا۔اس کے رنے کے لعد ثب ان عزاح کریوں نے میری تخر. برلو کوں کے سامنے رکھی توان کی دیرت کی کوٹی انتہا نہ رہی۔ گراف وی ہے کہ بھر بھی ان بوگوں نے احماریت کو قبول نہ کیا ہے

ننی درتان قسمت را جسودان ربه کولل کرخفزانهٔ ب جیوان نشنه می آدمکندر ا

موضع سعالند بوركا وافضه

موضع سعداللد يورجو عارے كاؤل سے جانب جنوب كوئى تين كوس ك فاصلہ پر واقع ہے ۔ بیاں کے اکثر حنفی لوگ بھی ہم رے بزرگوں کے اراد تمند تھے۔ اس لیٹے میں کبھی کھا راس ہوننع میں تبلیغ کی غرفس سے جایا کرتا گھا۔اور ان لوگوں کو سیدنا حضرت مسیح موعو دعلیہ السلام کی صداقت سمجھانے کی کوشش كرتارت عفا- اس موضع مين مولوي فوت محمد عن حب ابك ابل حديث عالم تقي اورامرتس كے عز. نوى فاندان سے نبت تلمذر كھنے كى دم سے احمدین کے سخت معاند اور مخالف تھے ہیںنے ایک روزان کی موجو د کی میں ظہرکے دنت سجدييں لوگوں كو احدّيت كى تبليغ كى اور انہيں مبى پيد ناحفرت سمج موعود عليه السلام کی کچھ کتابیں اور رہا لے مطالع کے لئے دیئے۔ جب انہیں ای بی اور حضورا قدس کی کتابوں سے بیعلم منی اکسی حفرت مرزا صاحب کوستے و عود ادر ا مام مهدى تسليم كرتا مول تو انبول سفى يرے دن يى بے تخات محن كوئى شروع کر دی اور سیدنا حفرت سی موعود علیال ام کی ذات والا صفات کے متعلق معی ببت گذامھالا۔ بن نے انبیں منداسمھایا کآپ متنی گالیاں جابس مجے وے بیرلیکی جفرت اقدی علیالسلام کی توہین نرکریں گروہ اس سے باز نہ آئے -آفریارونا یاریس نخبیس جار سجدہ میں گرہ رطاا ور رو رو کر بارگا ہ ایزدی میں وعا مائلی اور رات کو بغیر کھانا کھائے بی سجد میں آکے سوگیا جب سحری کے فزیب وقت ہوا نو مولونی عو ف مخد صاحب مسجد میں میرے یاس لهنچے اور معافی مانکتے ہوئے مجھے کہنے لگے . خدا کے لئے ابھی تھزت مرز افعاص

کو میری بعیت کا خط بهمو و رنه میں انجی مرحا ڈن گا ا ور و و زیخ س ڈالاعاؤں المام في بب ان كا احدَّث كي طرف رجوع و كما تو صران موكراس كي وجه دریافت کی مولوی من صب نے بنا یاکدرات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قیامت کادن ہے اور مجھے دورخ میں ڈانے بیانے کا حکم صادر ہواہے اور اس کی ممیل کرانے کے لئے میرے یاس بڑی تھیانک شکل کے ذیتے آئے ہی اور ان کے پاس آگ کی ٹی ہوئی آئی بڑی بڑی گرزیں میں جو مبندی میں آسمان التهنيقي بي مالنهول في محص بحرا باور كيت بين كمنم في مي موعو داورامام نانا کی شان میں گت خی کی ہے اس لئے اب ووزخ کی طرف میلوا و راس کی سنرا بمكتوبين نے درت مونے أن كى مندست ميں وفن كيا كديس توب كرنا موں آپ رُزُ القابامين كي دمشت ہے ميں بيدارمو كيا اور اب آب كي غدمت ميں حاض مؤامول كه فداك يخ آب ميراتصورما ف فرمائي اور مفرت مرزاصاب كي فدسن مي ميري مبعيت كا فط لكهدي - في نجراس فواب كي بنا دير آب احدى موكي اوراس کے بیام دونیا کی تبعیغ سے اس گاؤں کے بیلیوں مرد اورعورتیں سلسلہ ا حكه ييس د اخل منوگشيس - فالحيد للنَّد عليٰ ذ الك \_

# المي لبنارت اورموضع توجيانوالي واقع

ابنی ایام کا ذکر ہے کہ میں نے رویا میں دیکھا کہ موضع راجیکی میں ہمارے مکان کی جھیت پر اللہ تعاسے میری والدہ ماجدہ کے تمثل میں بیوہ فرما ہے اور تھیے مخاطب کرتے ہوئے ذرماتا ہے

إِنَّا نَتَكُنَا لَكَ نَتُمًا مُبِينَا

اس بنارت اللی کے بعد موضع یا دشہانی ضلع جہلم کا مولوی احمد دین جواحدیوں کے فلاٹ لوگوں کو اُستعال دلائے میں عددرجرز بان شرر کھتا تھا موضع فو میانوالی جو ہارے گاؤں سے نقریبًا چارکوس کے فاصلہ پر واقع ہے آبا اور آتے ہی اس نے

اپی تقریریں کہا کوجن وہیات میں مرز ائی یائے جاتے ہی وہ اس کنوی کی فرح بیں جس میں خنزیر برط اسوا ہو میں اگر گاؤں والے کا وُں کواور نے آپ کو یاک ر کھینا جیا ہے ہیں تو ان مرزائیوں کو باہر کال دیں۔اس قسم کی تقریر ول کاسلسلہ جب کھ روز ماری رہاتو لوگوں میں طرت ہماری عداوت کے شعلے بھڑک اسٹے ؤ الك جمد ك دن جكرلوك جوراع ك سن بامر عجى آئے و ي فق دراى طرح سے موضع خوجیا نوالی میں گر دونواح کے سزار یا لوگوں کا جماع ہو گیا تھا۔اس مولوی نے لوگوں کو احدیوں کے خلاف بہت اختمال دلایا ۔ بین ان دنوں چونکہ تبليغ كى غرض سے موننع رجو عدا درموفنع مبلال تخليل ليد كيام أوا ففاءاس كے میر بر بداحدی احباب اس مولوی کی فتنه بردازیوں مصحفت فالف مو محمد آخر بعض مولويوں كے تقين دلائے بركم مرزائيوں بيں سے كونى مجمع ميں تقريركرنے كى جرأت نبيل ركفتا يجب مولوي احدٌ دين نے ہمارے احمدٌ لول كومفا بد كا جينج ديا تو اس علا فرے احمد اوں میں سے مولوی ایام الدین صاحب اور مولوی عون محرّ صاحبٌ و فیرسمانے ہمارے یو مدری ولا داد وڑا کے احمدی راکن نظر کو بیرے ہانے کے الع مومنع ببلال جميا - جنائي بيس اطلاع يان بي محموظ ي يرموار مورموضع فوجيالوالي بہنج گیا۔ اور آتے ہی ایک عربی خط لکھ کورولوی احد دین کے باس جمیعا ہے وہ اپنی کم علمی کی وج سے پڑ صنے سے قاصر کا اورجیب میں ڈالتے ہوئے میری طرف بینیا م بهيجاكر آب بهال آكر منبر بريزاه كرنفر بركري - جنائير مي مع احباب و بال ينتي جي ثنبر ع روی گیاورا سے کھاکہ سے منہ سے نیے ازی میں تقریر کرت ہوں توالی نے انگار کی اور کہا کہ رسول کی تنہ بریس کا فرکو تقریر نہیں رہنے دوں گا۔ اور اس طرح اس نے مجھے نفز برکر نے ہے روک دیا۔ اور تعنبورا قدس علیا لسلام کی تتا ب ازالہ اوہم کال کر انا اُنزلناہ فریبًا من القادیان کے البام پراعترامنات رفع كرويخ اوراس كى جہالت كالمونه بريقاكد لفظ دائيں كو دائين بنون مو توف پرط مطاجب یس نے جوابات دے کرلوگوں پراس کی بے علمی کود اضح کیا۔ تواس نے اپنی خفت مٹ نے كے لئے محص ایک تفسیر ال و برے من كى بجائے برے عامر يرلكا اور وہ برے ال ے کید سرک کبا ۔ اس بدنمیزی کو د کھید کرتا ضریق میں سے چوہدری جان محد نفر داروز لیے اور

بوبدری بت خاں ما نگٹ اُسطے اور اس مولوی کو بہت ہی ڈانٹ اور ملامت کی اور بتن مجمع نقائنتشه مبوكي - اس موتعرير فداتن سے اے فضل سے چند منٹول می ت بينا تغدت مسيح موعود عليالسام كانام اور دعوى كا علان مزار لا لوكول يك و الله اوراس مولوی کی بے علمی اور برتمیزی واضح موکئی ۔ وو سرے وال :ب مجد عدم مؤاكم مولوى احد دين الجي اسي كاؤل كي ايك مسجدين ب ترین نے بال کے نروار بوہری جان مخدکو کماکہ یں سدنا هنت کہے وعود علیہ السام کے وعویٰ کو قرآن مجید اور اصادیث اور اسام کی رو ت تسلیم کرے بین ساری توم اور آپ لوگوں سے مذہب کی بنار پر علیمدہ بنواسول وای سے مترے کہ آپ لوگ مولوی احد دیں کو بلا کرمیرے ساتھ گفتگورائن تاكوس تحف كے ياس بھي سيائي ہے لوكوں كو معلوم و ب ئ - يو مدرى جان محد ف كما بات تومعقول سے . مم البي مولوى احد دین کو کے میں - چنامخدا نبول نے جب مولوی احد دین کو میرا بدینیام ن . تو دو کت سکا مجھے معلوم مواہے کہ اس موضع کے تمام زمیندار مولوی فلام رسول ۔ جنگ کی قوم کے لوگ بن اس سے میں ور سا سوں کر یمال کوئی فاد نرمو جائے۔ یس نے کہ ایمی کرمولوی احد دین مبیا ہی مایں اپنے اس و تفاظ کے متعلق تسلی کریس مگرمیرے مافغا گفت کو فرور کریں۔ اس کے بعد بوبون احدُدين نے صور ي منگائ اور موضع گرامو معال كيا جمال مند - وز کے تیب کے بعد یو کوں کو معلوم مواکد اُسے آتفک مو گئ ہے ۔ بھر دیاں سے وہ اپنے وطن منلع جہلم جلائیں - اور دوبارہ ہمارے علاقہم آیکی ئے بڑانت نہ موسکی ۔ اور سُناکہ وہ و ہاں دفن میں جلدی مرکیا ۔ اور دنیامی ائے رہے کے من زیادہ ملت نہ ل مکی۔ موبوی احد دین کی اس تکت فاش کو دیمہ کر بھی جب موضع خوجیا لوالی کے ہوگوں کی سم تکمیس نے کھلیس نو می نے چند رونہ موضع مذکو ربس قبام کیا اور ان بوگول کو سمھایا۔ کر مربی ان لوگوں يدكون افر نه مؤا تو يس في رات مؤاب مين د بجعا كو اس كا دس بعد طاعون نے ایسا صرکبے ہے کہ گھروں کے گھرو بران ہو کے ہیں ۔ خیانچہ ابھی

یکھ دن ہی گذرے موں گے کہ اس خواب کی تبیہ دقوع میں آئی اور پہاں کے تقریباً گیارہ سو آدمی طاعون کا شکار ہوگئے۔ لوگوں نے جب دکھا کہ گرد دنو اح کے دیبات میں بالکل امن ہے اور بیاں ایک قیا من بریا ہے توان میں سرامیگی پیدا ہوئی اور آبیس میں کمنے گئے آخر اس عذاب کی کیبا وجہ ہوسکتی ہے۔ اس دقت ایک آدمی نے نتایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ اس تباہی کے منعنی جہ میگوئیاں کر رہے میں تو ایک بزرگ انسان یا فرشتہ ظاہر ہوگا ہے اور اس نے تبایا کہ من کہ کہ اس تباہی کا موجب وہ تھیم ہے جو فدا کے ایک بندے کو فدا کا حکم منت موجہ کی قدر کی اس تباہی کا موجب وہ تھیم ہے جو فدا کے ایک بندے کو فدا کا حکم منت موجہ کی اس تباہی کا دور اس نے تبایا ہے کہ اس تباہی کا دور اس نے تبایا ہے کہ اس تباہی کا دور اس نے تبایا ہوگئا ہے اور اس کے تبایا ہے کہ اس کا دوں میں مارا گیا گئا ۔ ن عنبردیا اولی الالقیار ۔

#### مبرے گاؤں موضع راجیکے وڑائجاں کے بعض واقعات بعض واقعات

گذشتہ رویا وکشورت میں سے ایک رویاجی میں گیا رہ انبیار علیہم السلام نے مجھے اندھے کنویں سے نکالا تفا اس کا بقیہ جھتے یہ ہے کرمیں سے کنویں میں سے نکلے کو گوئی رہ آ دمیوں کو جاتے ہوئے دیکھا۔ یں نے پوچھا کہ یہ کو ن لوگ ہیں۔ تو انہی انبیار علیہم السلام میں سے کسی نے فرمایا کہ یہ لوگ یوسف کے گیارہ ہجائی ہیں ۔ مذکو رہ بالا موہا کہ سے کسی نے فرمایا کہ یہ لوگ یوسف کے گیارہ ہجائی ہمیں ۔ مذکو رہ بالا موہا کہ حدامی حفرت میاں لور صاحب جنا ہی علیہ الرحمتہ کی اولاد کے گیارہ کھریے جو اس حقد کی تعییر جو بعدیمی خام ہوئی کے بعض افراد یوسف کے معامیوں کی طرح میری منافقت و عدا دت پر کربستہ ہوگئے۔ اور دور دور سے علماء کو بلاکر میری میں سے بعین موجب ہوئے ۔ بھریہ بوگئے۔ اور دور دور سے علماء کو بلاکر میری گفیر کا موجب ہوئے ۔ بھریہ بوگئے۔ اور دور دور سے علماء کو بلاکر میری گفیر کا موجب ہوئے ۔ بھریہ بعنی وعناویہا متک بہنچ کہ میرسے ان قرابتراروں میں سے بعین نے مجھ پر نقص امن اور افذام قتل کا جھوٹا از ام لگا کرعلالت بی

وعو سے دار کر دیا۔ گروہ ندا جو زین و آسمان کا ندا ہے اور دہ فدا جس کی رفنار کے لئے بیس نے ان بوگوں کے مسلک کو چیور القاوہ میے میں نے فاک میے بینی اور ان کے منصوبوں کو اس نے فاک میں ملا دیا گرانسوس صد اصوس کہ چر بھی ہمارے تعین قربی رشتہ داؤں اور ہمارے کو فرائ کی وڑا رکی ہرا دری کو میرے سید و مولا حضرت مسجع قادیا نی کی صداقت تبول کرنے کی تونیق نہ لی ۔ اور اکثر اس مائدہ آسمانی کے فائدہ اُنٹھانے سے محردم رہ گئے ۔

#### اعجازتما واقعم وأقت رقم باذن الله

ای زمانیں جبکہ میں اپنے کا ڈن اور علافہ کے بوگوں کو احکیت کی تبلیغ کیا کرتا ہفا۔ بعن بڑی عمر کے بواٹر سے مجھے کہا کرتے سے کہ تم نو ي يواگرمرذا مادب كے وعوے من كوئى مدافت موتى توآپ كے تا یا صفرت میان علم الدین مهاحب جو اس زمانه کے غوث اور قطب میں اور مالیس سیسیارے فرآن مجید کے سرروز راصے میں اور معاصب مكا شفات مونے كے علاوہ آنخفرت ملى الله عليه وسلم كے تضورى بي میں وہ نز مرزاصا حب کے وعوے کو تسلیم کر ملیتے ۔ میں انہیں اس قسم کے عذرات سنگ پر بستیر سجها تا گروه ایک دفتت تک بهی رط مکات رہے آخریں نے انہیں کہا کہ بتاؤاگر حضرت میاں صاحب میرے سیدومولا مغرت مسيح فادياني عيرا لسلام كونبي اور الم فهدى تسبير كريس توكياتم اوك ان یر برگانی رئے ہوے حصور اقدس علیہ السلام کی بیت سے انخراف تو نہیں کروگے ۔ اس وقت ن لوگول میں سے تعفل نے جواب ویا کہ یکس طرح موسكتا ہے كر حضرت ميال صاحب مرزا صاحب يرايان كائي اور جارا ساماعلاقد أن كے بي حجے ايان مالا ئے - احديث كے متعلق ان كى يہ آ اد کی دیکھ کریس نے حضرت تا یا صاحب کی فدست میں حاض ہو کر درفواست کی کہ آپ حضور افدس علیہ السلام کی صداقت کے متعلق وعاد کو۔ س اور استخارہ بھی فرمائیں۔ چنانچ آپ نے بھی ورنوارت پر استخارہ فروع کر دیا اور بیں نے آپ کے لئے دعا فروع کر دی ۔ مجھے دعاکرتے ہوئے ابھی چند روز ہی گدرے فنے کہ میں نے فواب میں دیکھا کہ ہجارے گاؤں سے شال کی جانب جہت سے لوگوں کا بچوم ہے۔ جب میں وہاں پہنیاتو کیا دیکھت ہوں کہ ایک بیا ربا فی پر حفرت میاں علم الدین میا حب کی لاش بڑی ورکھت ہوں کہ ایک بیا ربا فی پر حفرت میاں علم الدین میا حب کی لاش بڑی لوگ ہوگئے ہے اور لوگ اس کے گردا گرد علقہ باندھے ہوئے گھوطے ہیں ان لوگوں نے جب جھے دیکھا نو کھنے لائے کہ آپ ہمیشہ مرزا میا عب کے متعلق لوگوں نے جب جھے دیکھا نو کھنے لائے کہ آپ ہمیشہ مرزا میا عب کے متعلق کہا کہ تی بیں کہ وہ اپنے دعولے میں سے بیں تو آپ کی انہ کیسا نشان میں ہیں ہے ہیں تو آپ کیسا نشان حکوما ہے ہیں تو آپ کیسا نشان اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے پر کی ہے اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے پر کی ہے اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے پر کی ہے اس می کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے پر کی ہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت جو ہارے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت ہو گادے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت ہو گادے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت ہو گادے سامنے کھرانے اس کے کہا کے کہا کہ یہ میت ہو گادے سامنے کھرانے اس کے کہا کہ یہ میت جب کھرانے اس کی کہا کہ یہ میت ہو گادے سامنے کھرانے اس کھرانے کھرانے اس کی کہا کہ یہ کہا کہ دیا ہے کھرانے کھرانے کھرانے کہا کہ یہ کہ یہ کہا کہ یہ کہ کہا کہ یہ کہ کہا کہ یہ کہ کہ کہ کہ کہ

فُهُ بِادْنِ اللهِ

میرایه کهنا نفاکه حفرت میاں معالخب زندہ ہوکربنیٹر کئے اور مجھے دیکھتے ہی السلام علیکم کہا۔

جب میں بیدار ہؤا تو مجھے یقین ہوگیا کہ حفرت میاں معاصب کو مذا تن کے مزور حضرت میدنامیسے موعو دعلیہ السلام پر ایمان لانے کی سعادت نصیب کرے گا اور ایک ننی زندگی مرحمت زمائے گا۔

اتعان کی بات ہے کہ میں ایک دن مسجد میں بیٹھا ہوا لوگوں کو تبلین کررہا مظاور وہ این ہے کہ میں ایک دن مسجد میں میاں میا صب محدوح کی آرٹ نے دہے مقع کہ ایا کک آب میری تلاش میں ادھرآ نکلے اور دریانت زمایا کہ میاں غلام رسول یہاں ہے۔ میں نے عرمن کیا کہ مفرت میں صافر ہوں ارشاد فرمائے مگے :۔

مجے خدا اور اس کے ربول کی طرف سے اس بات کا نہایت معانی

کے ساتھ علم دیاگیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب حداتھا ہے ہے امرر اور آب سب بوگ امریخ موعود ہیں۔ اور آب سب بوگ گواہ رہیں کریس ان پرایمان سے آیا ہوں "

پھرآپ نے مجھے ارمض و فرایا کہ ہمری بعیت کا فط تفت ساحب کی صدرت میں کھدیں رحفرت میاں صاحب کے ارشاد گرامی کے لوہ حب ہیں فے لوگوں سے پوچھا کہ تبا د آب منہاری کیا مرضی ہے۔ تو اسی وقت بعض بدبختوں نے کہا کہ شیطان نے بعم باعور ایسے و لی کا ایکان چیس لیا آتا بعض بیال علم الدین صاحب کس شاریس ہیں۔ اس کے بعد میں نے حفرت میال صاحب موصوف کی بعیت کا فط لکھ و یا اور وہ بزرگ جو لوگوں کے زعم میں اے زمانہ کا عوف کھا حفور اقدس طیال سام کے سلسار بعیت میں وافل ہوگیا۔ پھر ان کا غوث کھا حفور اقدس طیال سام کے سلسار بعیت میں وافل موگئا۔ پھراس کے بعد خوا تعالے کے نفشل سے میہ و والد بزرگوار کے بھوٹے بھائی حفرت ما فظ نظام الدین عما حب میں احکری ہوگئے و بنانچہ یہ وہ دو نوں میں نی کیے بعد دیگرے قاویان مجی تشریف نے گئے اور حفرت میں میں موجود عیرالصلو ہ والدیام کی دستی بعیت سے مشرف ہوئے۔ الحد للٹرعلی میں موجود عیرالصلو ہ والسلام کی دستی بعیت سے مشرف ہوئے۔ الحد للٹرعلی دالک ۔

ہارے ان بردگول کی بعیت سے پہلے میرے ایک عم زادہائی میال علام حبدر صاحب جو میرے شکر دہی تعے احمدی ہو چکے تھے۔ اگرچ ان کی احمدیت پر ہاری برا دری کے لوگ ہمیشہ اُ نہیں کر ندپنی باکرتے سے اور اُن کی نصلیں وغیرہ کاٹ لیتے یاان کے کھیٹوں میں اپنے مویٹی چیورٹو دباکرتے سے گریہ صالح نوجو ان عرجم احمدیت کا ندائی اور جان خار دیا۔ اضوس ہے کہ اس کی عمر نے زیادہ عوصہ وفا نہ کی اور وہ سرسیات میں اس دنیائے فانی سے کوج کر گیا۔ ایسا ہی عموی صاحب صفرت ما فنظ نظام الدین صاحب ہمی جلدہی مندر فو اہیں آئی تھیں اور میں نے ہمی فو اب میں دیکھا کا کہ برنا مفرت می مندر فو اہیں آئی تھیں اور میں نے ہمی فو اب میں دیکھا کا کہ برنا مفرت می موعود علیہ اور میں تشریف کا ایک میں اور مفیو دی کو ایک موعود علیہ اور میں انتراپی کا وال میں تشریف کا سے میں اور مفیو دی مناز ایک موعود علیہ اس مارے کا وال میں تشریف کا سے میں اور دینو دی کے ماذدا کی

جاعت ہے۔ یس نے ماضر ہو کرجب تشریف آوری کی دجہ در بافت کی تو عفرہ ا تدی نے فرمایا کہ ہم ما فظ نظام الدین صاحب کا جنازہ پڑھنے کے لئے آئے بير - اناللند وانا البه را جنون - خدا كا فكرب كرمفرت ما فزو نظام الدين من رصی التّٰد مینه کی اولا ویس مدانفالے نے عزیر الفدرمیاں علام علی صاحبی سابق صدرجاعت احرريه سوالتديوركوبمي معزت مسج موعود عليالسلام كي صحابيت نواذا اوروه این بزرگ اور فدایاد والد کنم انخلف نابت موے . اب نو وه تعریبًا تین سال کاع صربهُ ا فوت مهر عکی میں گراہے مین حبات نک تعتویٰ و ملہارت اور احمدیت میں منونہ کے انسان منے۔ اپنی زندگی کا اکٹر جعتہ محكمة تعيلم كي ملازمت كے سلسله میں موضع سعد التّدیّویس كذارا ہے مگرکبمی كمجا آپ اپنی زمین کی بٹائی کے لئے یا تبلیغ کی عزمن سے موضع را جی می تشریف ہے مات نتے - اور برانبی کا حوصل مناک وہ راجیکی الیسی سنگلاخ زمین میں خدائی بینام سنانے ہے کبھی نہ پیکیاتے تھے۔ایک مرتبہ ہارے سب سے بواے وحما ما فظ برخور دار ماحب كراك بي ما فظ غلام حين ما حب نے أنبس احكريت كي تبليغ ير ارا مي تفار كرآب في اس نوبين كوخنده يبنياني ب بر داشت کیا اور بیتے جی احدیث کی تبلیغ سے نذر کے مفداتفا سے ان کی روح پر انه لی وا بدی دخمتین نامذل کرے اور ان کی اولا د کو دبنی و دنیا وی نعمتوں اور بركتول سے فوازے - أين -

# اللى تصديق

عزیزم میاں غلام علی معاصب رمنی الشّدعنہ کے تذکرہ میں یہ بات بھی فابل ذکرہے کہ حبب میاں معاصب موسوف مبی احمدی مہو کئے تو ہم ورنونے مل مر متحدہ نئور پر بنیغ شروع کر دی حب کی وجہسے عام لوگ ہمیں بُرا بھلا کہتے تھے۔ چنانچہ ابکٹ روز لعبن لوگوں نے ہمارے کا وہ کے ایک ہافر آ دمی عالم الدین دلد فنجر کے باس ہماری بُرا ٹی کرتے ہوئے کہاکہ ان مرزایٹوں نے ہمارے گاؤں کو اور اپ بزرگوں کو بدنام کر ویاہے۔ اس نے بب ان خوا فات کوئن تو رات خواب میں دیکھا کہ جارے گذشتہ بزرگوں میں سے ایک بزرگ اسے ملے میں اور فراتے میں کہ یہ لوگ اُنہیں داخذیوں کو) کیوں برا کہتے میں ور اصل مومن تو یہی میں۔ اس خواب کے بعد حاکم الدین نے مرنے تک اپنی زبان سے کوئی بڑا کلم احدیوں کے منتعلق نہ کالا براحدین سے چربھی محروم اور بے نعیب رہا۔

اس مکہ یہ بتا دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میرے واوا ماب ر دوم حفرت میاں بر بخش ما دب کے یا فی ما جزا دے تھے جن میں سب سے بڑے حانظ برخور دارصاص اور ان سے تھو نے میان عم الدین صافب اوران سے چھوٹے میرے والدمیاں کرم الدبن صاحب اور ان ع جموع مبال عمس الدين صاحب اوران س جميو في ما نظ نظام الدین صاحب نفے ۔ ان میں سے مانظ برفور دار معاصب اور میاں تمس الدين صاحب توسيدنا حفرت ميهج موعود عليهان م كي تبليغ رمسالت سنے سے پہلے ی فوت سو کئے تھے اور صفرت میاں علم الدین صاحب اور صرت عا زفا نظام الدين ماحب رمني المتدعنيم حفنور اقدس يرايان ك آئے تھے اور حضور کے صحابۃ میں وافل تھے۔ ان میں سے میرے والد ما دب مروم اگر و معرت میں موعود علیال ام کے سل بریت میں واقل نمیں ہوئے گرفازیں عمواً ہمارے ساتھ بی پڑھ کرنے تھے اور غیر احدیوں کے اعر امنوں اور مخالفت کے موتو یہ بھی وہ ہمیشہ عاری ہی تا بُدکیا کرتے نفے ۔ خداتنا سے ان کی رُوح پر نظر ترجم فرما مے اور ان کی یا شیاد رَّصد بق کوان کی معفرت کا باعث اور جنت الغردوس کاموجب بنا دے۔ آمین یا ا رحم الراحبي

الیامی میری والدہ مابدہ بھی باوجوداپی ہے مدسادگی کے میرے والد صاحب کی طرح حفرت اقدش کی معمد ق تقیس اور سیدنا حفرت سیج موعود علیالیام اور سلساد تقریک بارہ بیں ممبی کو گئی استخفاف کا کلمہ اُن کی زبان سے بنہ نکلاتھا۔ بکہ اس زبانہ میں جب بھی میں بھار ہوجاتا تھا تو وہ عائب ہ طورے سیدنا حفرت میں موعود علیہ السام کو مخاطب کرنے فر بایا کرتی تھیں۔ کہ حفرت مرز اصاحب جی اے بھاگی بھریا میرے اُپٹر لیے دعا کر ایہ چھیتی ول ہودے۔ ابھی مرز اصاحب میرے بعثے سے سے دعا فرمائی کہ حذا نواط اسے مبدی صحت عطافر یا ہے۔

مجھے اونیوس ہے کہ یہ دونو شفیق ہستیاں بیری عزیب الوطنی کے زیانہ بیس ہی اس ونیا ہے نمانی سے رحلت فریا گئیں - اوریس آخری کمیات میں ان کی

كوفئ عذمت زكر سكا-

مبرے والد بن رگوار میرے بحین کے زمانہ بیں مجھے گو دلیں بھی کر
اکثر بہ فرعائیں مانگاکرتے تھے کہ اے مبرے مولاکر بم میرے اس بچکوا پنا
عثق اور محبت عطاکر اور اسے خوش اور قطب بنادے - میں مجھتاہوں
کمیرے احمدی مو نے اور سپد ناحفرت اقدی میں موعو دخلیا لسام کے
معابہ میں شامل ہونے میں والد صاحب مرحوم کی یہ دعا بیل بھی میرے سے
مؤثر ثابت مہوئی میں ۔ خدا نعا نے اُن کو ان وعوات ف مرکا بہتر بن اجر
مظافرمائے ۔ تا مین ۔

پھراود جو کورہ اپنے بھا بیوں میں سب سے مغلس تھے۔ اور آپ کا جستہ ی رنبین کی آمدے علاوہ کو ٹی اور فاص وربعہ معاش نہیں بنا یکین بہیں عملم براصا نے کا انتہا ٹی شوق رکھے تھے ۔ اور جب بھی ہم اسکول جائے ہے گریز کرتے آپ ہمیں مناسب تلقین فرائے تھے ۔ آپ کے اس زمانہ کی مات کے بیش نظر مجھے آ جسک وہ شوریا دہیں جو آب بھی کہی پڑھا کرتے تھے اور کے بیش نظر مجھے آ جسک وہ شوریا دہیں جو آب بھی کہی پڑھا کرتے تھے اور مذا وند کریم کی عنایات کا شکریہ اواکیا کرتے تھے ۔ ایک شعر تو یہ ہے مد میں جیباں بیکاراں نوں رب روزی دیوج گھڑے

جے مندارز تر کمائیاں اُئے میں جیے اُل مرف یعنی مرے ایسے سیکار وگوں کو حذ او مذکر پیم گھر جیٹے بیٹھائے روزی لینچار ہاہے اگر کمانے پر روزی موتی تو سرے جیے انسان دنیا میں مجالت سکی و بے نسی ی رجائے۔اسی طرح ایک شعریہ ہے جو آپ اکثراس وقت پر معاکرتے تھے جبکہ آپ کے ارا د تمند آپ کے پاس حاضر ہو کر دعا کی درخواست کیا کرتے تھے ہے خلق وساہی تیری دیستے آسی جب رہ کا سن فریاد انہاندی رتبادل دی آس بگیا معن سرمدال کی مخارق تری ہے کہ ایر دی آس بگیا

بین اے مولا کریم بین کلوق تیری ہی تخریک پر بیاں آئی ہے ہیں توکوئی خبر
بہیں ہے۔ اب نو ہی ان کی فریاد رسی کر اور ان کی امیدوں کو پورا فریا۔
پھرڈ آن عجید کے ساتھ تو آپ کو انن عشق تھا کہ زمیندارہ کام سے فارغ
موتے ہی ڈرآن عجید پڑھن شروع کر دیتے تھے اور اگر کبھی پڑھتے پڑھتے نبند
آماتی تو ڈرآن مجید کو اپنے سینے کا کر کیٹ میانے تھے۔ اپنی زندگی کے
آخری رمعنان المبارک میں بھی آپ نے سات مرتبہ فرآن مجید کا دورکیا تھا۔
مذا تعالے آپ پر رحم فرلے ۔ آین ۔ دب احدم مما کما د بجب اپنی

# كرشمئه فدرث ويبي ضيافت

برادر عربین میال غلام حید رفعاصب رفنی الندفیند اور میں ایک دفعہ
ام بور اپنے تعبف رشت واروں سے سے کے لئے گئے۔ چند دنوں کے
قیام کے بعد جب ہم نے گا وُں آنے کا ارا وہ کیا توان ہوگوں نے ازراہ
محبت یہ امرار کی کہ آپ ایک حمیند اور تھی ہی ۔ گرہم دونو کی طبعیت کچھ
ابیبی افاط ہوئی کہ ہم نے مزید تھیزنا گوارا نہ کیا اور اُن سے اپناسامان
اور دی ہوئی نقدی و ایس مانگی ۔ انہوں نے اِس خیال سے کہ اگر ہم انہیں اور نقدی و ایس مائی ۔ انہوں نے اِس خیال سے کہ اگر ہم انہیں اور نقدی نہی نہ دی ۔ لیکن ہم نے میچ کا ناشہ کرتے ہی گاؤں
دینے کا ارادہ کرلیا اور اور نقدی ہی نہ دی ۔ لیکن ہم نے میچ کا ناشہ کرتے ہی گاؤں
لیا تھے۔ دریائے رادی کے بین برآ مے توکنتی ہی دوسیے جواعی کے دے کہ

وریاکو عبورکیا ۔ ملت بات بب موضع کا مونے سے کوئی بارمیل کے ناصلہ پر پہنچے نو سورج عزوب سوگیا۔ اوھرمیاں غلام میدر صاحب کو سغرکی عان اور روی کی شدت سے بجار ساموں مونے لگا۔ یاس بی ایک سکھوں کا گاؤی منبس ام نفایم نے جا ہا کہ ران وہاں لیے کرلیں گرکوئی صورت نہ بنی۔ آ فرافتان وخیزاں رات کے دس نے موضع کامونکے پہنچے اور وہاں ایک دیران مسجدین فیام کے لئے دریے وال دیے مسجد کا ایک ہی کرہ تعاجی یں کچھ کسیز بچھی ہوئی تفی ادراس کے ایٹ کونٹہ میں ایک مسافر لیٹا سوانف میں نے میاں صاحب موصوف کو وہاں اٹ اویا اورا پناکھیس آنا کران کے اویر ہے دیا و رخود باقی نفتری ہے کر کھانا وغیرہ حمیا کرنے کے لئے بازار کی وف میل برا- جب بازار بنیا تو دیکھاکہ تام دکانیں بداھیں اور سارے کی کو ہے سنان روے تھے۔ کوٹش کے باوجود جب کو فی سیل نہ بنی نوس سجدم والس آگیا . و مکھانو میاں غلام حیدر صاحب کا بخار بہت ہی نیز سو حیکا تھا!ب مين حيران مؤاكر اس غريب الوطني بن اگر خدا نخواسة ميان غلام حيد ركي مالت زیادہ فراب موگئ نوکیا ہوگا۔ یہ فیال کرے میرا دل میر آبا اور میں خدا کے فعنور سجدہ میں گر طر کو اور اور بدت دما کی ۔ فدا کی فدرت ہے کہ دما کے بعدجب میں ناک صاف کرنے کے سے مسجد کا در دانہ ہ کھول کر با بہ کا نوکسا دیکیمتنا موں کہ ایک اجنبی آ دمی ایک یافذ بس گرم گرم روٹیوں اور صلوے کا ایک طشت اُٹھا نے موے اور دوسرے بانفی می گوشت کے گرم گرم سالن کا بہال اُلفائے ہوئے کوڑا ہے ۔ میں اُسے دیکھ کر حران ردکیا کرزات کے دوعے فریب شخص کھانا اُ کھا نے سوئے بیاں کیے کھڑا ہے رفیریس نے پو جھا کہ آپ س سے بن چاہتے ہیں ، اس نے کہا کہ بن آپ ہی سے لمن جا ساموں آپ بہے ہات ے یہ کھانے کے برتن بے ہیں ۔ ہیں نے یہ تھاکہ کھانا کھا نے کے بعدان برتنوں کو کماں رکھوں رکنے لگاوم رکھ دینا۔ میں نے مسجد کے اندر آ کرجہ اس كمانے ميں سے كھ ميال غلام حبرركو كھلايا نوان كى لمبعيت سنجل كئ اس كے بعد وہ کھانا میں نے نبی سرمو کر کھایا نگر مدیمی ایک آدنی کا کھانا بچ کیا۔ وہ مسازیو

بھارے سافقہ سی میں بیٹ سوانھا اس نے کیا ہیں نے بھی اہمی بک کھانا نہیں کھایا جہانے دہ کھانا اور اس نے بھی بیٹ بھر بیاتواں کے بعد مہم نے برتنوں کو دہیں ایک طرف رکھ دیا اور فود اس کرد کی کنڈی وہ معاکر سوگئے۔ معج دیکھا تواس کرد کی نہ نجیر اسی طرح گئی ہوئی تھی اور وہ مسافر پڑا فرائے ہے دہ کا کہ دو برتن غائب سے ہیں ہے بُونُدا ئے ذوا مجلال نے حفرت میج باک کو فرایا ہے۔ ارتبام ہوگ منہ بھیرلیس توہی زمین کے نیج سے یا اسمان کے اور سے مدد کر سکتا ہوں کے ورکا یہ با آنے اربا

#### تا ئيرا يردى

میری رادری می سے میرے ایک می زاد تعائی میاں علم احد تے اُن كى كچە مائىدا دىمومنى لىكەمنىلى گجرات بىل تىمى نتى - ايك مرتبدالنوں نے فجھا ك مخدر کے کام کے مع فرمائش کی میں کی تعمیل کے سینے میں ان کے ہمراہ موضع للگ ملا آیا۔ گرمیوں کا موسم تھا اس سے میں دو یہ کا و ثبت اکثران کے والان کے ي ايك كو المراح ي كذا را كرنا ها . ايك ون حب عمول مي دويمر كواس كوالي یں مور انفا - بری آنکه کعلی تومی نے ساکہ علام احد کی خالہ اور والدہ کہ رہی تھیں کراس رسوے و ندام رسول ، کا بیس بڑا انسوس سے کہ گاؤں کا وُل اور گھر گھر ہی لوگ اس کی برائی کر تے ہیں ۔اس نے نوم زائی ہو کر ہار سے فاغان کی ناک کا بے دی ہے۔ انفاق کی بات سے کہ اس روز برا بر کی کو پھڑ کی میں معبائی غلام احدُ جي سويا مؤا تقااس نے بيدار مونے بي اُن كي يەمغلفات ميس توكينے لكا تم كب كواس كررى موسي في أو ابھى المي فو اب ميس ويمها ہے ك غلام رمول يرة سمان سے اتن اور برس رہا بے كه اس نے جارو ب طرف ے اس کو کھے لیا ہے۔ تمیں کی معلوم سے کہ تم صے بڑا مجھتی مودہ فندا کے نزدیک بڑا نہو۔ استے میں می کو تھولی سے با سر کل آیا اور ان کو احکریت کے معلق تھا ا رہ - نگران پر کوئی انر نہ ہوا - بکہ ہی میاں غلام احد میں پر اللہ نغائی نے دویا کے ذریعہ سے انکام محبت کردی تھی بیرا آنا نخالف اور دشمن ہوگی کہ علیاء کو کلا کرھی احدیت پر حملے کرا نا اور محبے ذیبل کرنے کی کوشش میں لگار بہتا - آخر میرے مولاکریم نے میری نفرت کے لئے موقع راجبی میں طاقون کے عذاب کو مسلط کیا اور غلام احد اور اس کے ہمنوا وُل کا متغایا کردیا۔ ویا نے عذاب کو مسلط کیا اور غلام احد اور اس کے ہمنوا وُل کا متغایا کردیا۔ ویا نے طاعون کے دوران میں تقوی وطبارت کو اختیا ہرکے کی بجائے میب ان لوگوں نے یہ منصوبہ موجواگر گرفتی احکمی مرجائے تو نہ اس کی نرکھوٹی ی مبار نے اور نہ اس کی نرکھوٹی ی مرجائے اور نہ اس کی نرکھوٹی ی مرجائے اور نہ اس کی نرکھوٹی ی خواب میں دیکھا کرمیدنا صفرت میں موجود عبرالسم مارے مکان کے اور یہ اور صفاحات فریا ہے میں ۔ جنانچ ہمارا کھر نوصفور افد س علیا الیم کی رکن سے محفوظ را بھران بدخوا موں کے گھر طاعون سے مائم کدے بن گئے ۔ فعمل می مذکر پ

### داورمحن

غلام احد کے فوت ہو مبانے کے بعد میں نے خواب میں دیکھاکر قبامت کار دنہ ہے اور اللہ تعا سے نہایت ہی جلال کے ساتھ عدالت کی کرسی ہر مبلوہ فربا ہے ۔ اسنے میں غلام احد کو اور مجھے اللہ تعا لئے تحصور کہا یا گیا تو اللہ تعا سے اخد سے پو چھاکہ تہ نے میچ موعود کی تکزیب اور انکار کیوں کیا۔ کیا تجھے ان کے متعلق علم نہیں موا تھا۔ اس کے جواب میں غلام احد نے کچھ عذر کیا نومی نے کہا کہا میں نے بار بارسید نا مفرت میچ موعود علیال مام کے فہور اور آ مدے تعلق اطلاع نہیں دی تھی۔ اور کیا میں نے بلیغ کے ذریعہ سے حفرت افدین کے دعوے اور دلائل کونہیں میں نے بار بارسی نے اور دلائل کونہیں میں نے بار بارسی کے دریعہ سے معلوم مؤاکہ قیامت کے روز سرنا

حفرت میچ موعود علیہ السام کی تعدیق ادر کذیب کے متعلق مبی مردر باز بُرس مہوگی-

فلانعاك كي يرُده إوشي

ره والمعيوى ميں جب مفتورا فدس عليه السام نے زار لہ كے بارہ یمی بهت سے استنها ران شائع فرمائے تھے تو بیں اُن دنوں معنور مالی كى باركا و افذى من فاديان من مى موجود نفا- اس لم حب كاؤن دايس لڑا توانے ساتھ پر اشتہارات بھی لیتا آیا۔جن میں سے کچھ تو میں نے آتے سوے گاڑی می تقسیم کر دیے اور کھانے ساتھ کا وں ہے آیا۔ ان دنوں موضع گذیمه کا ایک زمیندار خوشی محکد نامی جو احکیت کی تبلیغ كى د جب برائے مدمخالف تھا مجھے لا نوبس نے زلزلہ كا ايك استنهار أ ع مبى دے د ماا در متا یا کہ ج نہلے زلز له آسکا ے اب اس سے مبی زمادہ تديد زورائ گا. اس اي آپ كو عاضي كر آپ ييل زار له سامرت عاصل کریں اور خدا کے مرسل کی نگذیہ سے باز ہمائیں۔ اموقت ذوشی میں کے ساتھ ہارے گاؤں کا ایک زمیدار مولا واو ولدغلام محترجی کھوا انفا۔ یتخص می احکیت کی د و ہے میرا برط اسخت معاند فغا۔ ان د د نوں نے جب زلزلہ کی پیشگوٹی کے بارہ میں یہ استثمار دیکھا او برمری بانتی بھی نیس تو تھے بوجھ کریر موعودہ زیز لرکس آھے گا۔ میں نے انہیں از روئے قرآن مجبرتهجبا با کرمعتن وفت تو خدا نغایای جاننا ہے ہاں بہ بیتنی بات ہے کہ بینٹیگوئی فرور وقوع میں آئے گی - انبوں نے پھراس بیشکوٹی لامقرہ وقت وریانت کرنے میں کفار کہ کی طرح یفولون منی هذاالوعد ان كنتم صادقين يرا واركيا اوربى نے يم قل انها العلم عند الله وانماانا نذير مباين كم ملابق جواب ديا- آخرجب وه يجي ی بڑے تویں نے کم علمی کی شام پر حضور افدس علمال سام کے استتہار النداء من الوحی السماء کے اس شورے کہ مہ زرز درز الا اللہ دیکھتا ہوں میں زیر درز بہ وقت اب زدیکے آیا کھ اسلاب ہے

غلطاجتباد کرنے ہوئے ان سے کہدیا کہ حضور اقدس علیہ السلام کے اس ارشاد سے کہ وقت اب نزدیک ہے آیا کھ داسیاب ہے "بہی معلوم سوئلے کر پیشیگوئی سال کے اندر اندر پوری سوجائے گی۔انہوں نے کہا اگرالیا نہ ہوا تو آب کو مرزا صاحب کا دعوے جھٹلانا ہوگا۔ میں نے کہا یہ توکیم نہیں موسکتا البتہ اپنے اجتماد کو نعلظ سمجھ لوں گا۔ چنا مخیاس کے بعدان معانی خود نے فجھی اس میعاد کے تنعلق مخرد سے لی اور سے گئے۔

فداتعا کے کی مکمت ہے کہ یہ تخریر انہوں نے اپنے پاس ہی رکھی اور کسی کو بند دکھا فی نفی کہ ان میں سے ایک شخص اس میعاد کے تبسرے جہنے مرکمیا اور دوسر اسانوس جہنے اس جہاں سے کوچ کر گیا۔ اور ان کی وہ باتیں کہ ہم اس بیشکوئی کے میعاد کے اندر پورا نہ مونے پر آپ کی گاؤں کا وُں بناہی کرسٹے خداتعا سے نے پوری نہ ہونے دہیں ما ور ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ کرسٹے خداتعا سے نے پوری نہ ہونے دہیں ما ور ان کے شرسے محفوظ رکھا۔ اور میں وانہ ہونے دہیں ہوتے کہ اور میں کے شرسے محفوظ رکھا۔

موضع أل كاواقعه

سبدناصرت سے موجود علیال ام کے زمانہ کی بات ہے کہ ایک دفد یمی اور حفرت حافظ روش علی صاحب اور موبوی عوْت محرصاحب اور موبوی علی احد صاحب اور موبوی علی احد صاحب من الدعنم صلع سجرات کا تبیینی دور ہ کرتے ہوئے مانظ صاحب کے گادُل موضع زمل تھیل بھالیہ گئے۔ برسات کا موسم نفا اور آپ کا گادُل وریائے بناب کے پائی میل ڈیوا ھیروا تع نفا اور آپ کا گادُل وریائے بناب کے پائی میل ڈیوا ھیروا تع نفا اور آپ کی بیٹھک میں سوئے تو مجھے فواب میں دکھایا گیا کہ آسان برابورج کے گرداگرد ایک بالرسا پر گیا ہے۔ اور سورج بالکل گرنے کے برابورج بالکل گرنے کے

رب ہے۔جب میں اس خواب کی وسنت سے بیدار سٹوا تو کیا د بھنا ہو کموسلادھا۔ بارش موری ہے اور بھک کو بیاروں طرف سے بانی نے کھیرا سؤا ہے۔ اس وقت میں نے سب دوستوں کو ملک یا اور بار کالا۔ فدا كى حكمت سے كرب مم سب دوست بامرآ كئے اور كچه سامان مجى نكال ليا توده بیٹھک دھ ام سے گرکٹی ۔اس کے بعد ہم کوچہ سے سوکر پاس می ایک ماقعی رسنت کے مکان میں آگئے۔ انفاق کی بات ہے کہ بیال کینجتے ہی مجھے کیم عنود کی سى محسول موئى اوراكب نيبي آواز آئى كريهال سنع معى مُلِدى تكلو حين كنير جب ہم اس گھے تکے نو دہ جی سلاب کی نظر ہوگیا۔ اس کے بعد ہمنے ایک مسجد میں پناہ کی تو دہاں جاتے ہی مجھے پھر نبیند آگئی تو غدا نغالیا کی طرف سے لیم علک بیال سے بھی علدی علو۔ جنانج دہاں سے بھی ہم نکلے نواس مسجد کی ایک دلوار گرگنی اورسیاب کایاتی اس کے اندر اسلامیا - اور حفرت مافظ صاحت نے جوانے کھر میں سوئے موئے تھے جب سمبلاب کازور اور بارش کا طو ف ن دیکیمانو لاکٹین ہے کر عاری کا ش میں ملی پڑے اور عہی ڈھونڈھ كرائے گوے گئے - آخر فعدا فعدا كرے يه رات گذرى اور مم تبليغ يكيم د ہے کرا ہے گاؤں واپس آ گئے۔ اور اس موفع پر حفرت افدس سدنا المنے الموعود عليه العبلاة والسلامكي اعجازي بركات اورمعجزائذ حفاظت اورباد بار کی الهامی مخر کی اور ملائکہ کی تا مُید کے ذریعے ہمیں خدا نغالے نے محفوظ ركفنے كاغجب نشان دكھايا -

موضع راجي كاواقد

میاں مخد الدین صاحب کمتمیری جن سے میں نے سکندر نامہ نک فارسی کی تعلیم حاصل کی تھی۔ ان سے والد ما جد میاں کریم خبش صاحب تھے جوکشریرسے کسی حادثہ کی بناء پر ہمارے کا دُل آ بعظمے نفے اوریسیں ہمارے بزرگوں کی خدنت میں متنقل رہائش اختیار کرلی تھی ایک دفد جب میاں محد الدین صاحب خدنت میں متنقل رہائش اختیار کرلی تھی ایک دفد جب میاں محد الدین صاحب

کاچھوٹا بھائی میاں سلطان محمود کخت بھا دسٹوا اور طبیبوں نے اس کی جاری
کو لاعلاج قرار و سے دیا نواس کی بیوی مسماۃ زینب بی بی میرے باس آئی۔
اور بطری کجاجت سے دعا کے بیے کہا۔ اس وقت اگر چہمیاں سلطان محمود کی
عمر کوئی بچین سال کے فریب نعی گراس کی بیوی کی در فواست پر بی نے دعا
کی نو الشد تعا کے نے تھے تبایا کر میاں سلطان محمود کی عمر اسٹی سال موگی بیائے
اس بتارت کے بعد اللہ تنا کے اسے صحت بھی دی اور اسٹی سال کے نیائے
اس بتارت کے بعد اللہ تا ہے اسے صحت بھی دی اور اسٹی سال کے نیائے

## عمر بي بي

بیری احکریت کے ابتدائی زبانہ میں جبکرمیری مخالفت بہت زور وں پر تھی اور مخالف لوگ بیری عدادت میں طرح طرح کے ٹنا نسا نے کھڑے کرتے ست منف - اس زبار من موضع دهدر با كا ايك ماجي رسف مستمى الله دنا ميرى ہائیں مُن کر بوگوں کی فخالفت پر بہت اضوس کرتا تھا۔ اس نے ایک دن میری د مؤت طعام کی اور کھے اپنے گھر نے گیا میں نے اس کی بیوی عمر بی بی کو بھی احتیت کی بائیں سن نیں اس نے جب یہ باتن نیں نو کہنے لگی یہ تو بڑی اچی اور عملی باننیں ہیں ، معلوم بنیں یہ لوگ کبوں ان بانوں کو جراسمحنے ہیں۔ اس کے لعد اس نے اپنے جوان عمر لط کوں کو 'بلایا اور اُنہیں نصیحت کی کہ دیکیمواکر نم بیرے بچے ہو تو صفرت مرز اصاحب اور میاں غلام رسول منا کی جھی مخالفت کہ کرنا۔ ان رط کوں نے اور اس کے منا وند الند دنانے ب اس کی تفییحت سُنی نورہ کہنے لگے کہ ہم نے توجب سے میاں صاب عرز سے سونت مرزا صاحب کی بانبی شنی می مرزا صاحب کو بزرگ اور یاک انسان سجھتے میں ۔ خدا کی عکمت ہے کہ تھے عوصہ بعد عمر بی بی بیار موگئ اور اس نے اپنے روع حس محلا کو میری طرف کملاجیجا کرمیرا آ فری وقت ہے آب مزور آيس ين عن ميرينام سنة بي موضع دهدر ما بنجا توعم بي بي كالت

سكات موت كى بائى- اس وفت مجمع اس كى مهدر دى اور احدُيت كى تاميُد یا دا کئی تو دل بحرایا اور بس نے وعا شروع کردی ابھی دعاکرتے ہوئے کوئی وی منٹ ہی گذرے تھے کرع بی بی نے آنکھیں کھول دیں اور نمج کہنے مگی کہ میراید آفری وقت بر اجنانه آپ نے پاطعانا ہوگا مے فاوند اور مبٹوں کو بھی مخاطب کر کے کہا کہ بہا جنازہ ان کے بغرکسی نہ برطعایا جائے۔ ایس موش كالتابي بين في أس كمالاً أنو ليندكر قي بين محفى كلمرز لف کے معنے اور سور ہ بشین ساؤں کنے لگی کہ ہاں عرور مُناہع مین کنے جب میں نے اُس کلم کے معنے اور فذائن کیا کے اصانات کاذکرت ا تو وہ آید بدہ موگئی۔ اس کے بعد جب میں سو رہ کیلیں بھی مُناحِکاتو کینے على آب محمد امازت دي كه مين اين رحكي اور رحكون كوسي مل يول مين ف کہا بڑی خوشی سے مل او-جب وہ اسنے بچوں سے مل می اواس سے بعد ایر ماریانی پربیط گئی اور کھنے لگی اب آپ سب مجھ سے کلم بٹریف مُن ایس ۔ بنا کیز دونتین مرتبہ اس نے کلم ٹریف کو دوسرایا اور کیے گی آپ سب برے کلم کے گواہ رہی اور فوت موکئی۔اس کے ون مونے کے بعد میں نے اس کا جنازہ پڑھایا تو اسی رات میں نے خواب میں دیکھاکہ وہ المنتى موئى آئى ہے میں نے پونساكر عمر بى نى تيراكىسا مال سے ركھنے كى آخری وقت یر آپ کے آجانے ے اور کلی ٹریف کے معنے اور سورہ یسین سنانے اور وعاکرنے سے میں ایمان ساتھ نے آئی موں ۔ ریمن کر مجے بے مد سرت ہوئی اور میں بیدار سوگ ۔ الحد بیٹ علی ذالک ۔

#### اعجاز احريت

فیمنان ایزدی نے سیدنا حفرت سیج موعود علیالصلوٰۃ والسام کی بیت راخدہ کے طفیل اور تبلیغ احمدیت کی برکت سے بیرے اندر ایک ابسی روحانی کیفیت پیدا کردی تنفی کر تعین اوزنات ہو کلمہ بھی میں منہ سے کا نیا

تقاادنه مرتفیوں اور ماجتمندوں کے لئے دعاکرنا تھا مولا کریم اسی وقت میے عروصات کو نشرف نبولیت نبش کر بوگوں کی شکل کشا ہی فرما دیا تھا جنافیا کی موتد رجب میں مومنع سعداللہ لورگیا نویس نے جویدری اللہ دادسامب کو جو چو ہدری عبداللہ فال نمبردار کے برادر زادہ تھے اور ابھی احدیث سے مشرف نر موے تق سی کی ایک دلوار کے ساتھ بھے سوئے دیکھا کہ وہ ب در ومر کے ندید دورے میں ستلا سفے اور نحت کلیف کی دھے نگرال بورے تھے میں نے وجد دریافت کی توالنوں نے بتایا کہ مجھے بیس سال سے پران وس ہے جی کی وج سے زندگی دو بھر ہو گئ ہے۔ میں نے علاج مواجہ کی نبت پوھیا تو انبوں نے کہاکہ دُور دُور کے قابل طبیبوں اور واکٹروں علاج كروا چكا ہول گرا نہوں نے اس بيارى كومور دئى اورموس ہونے كى وج سے العلاج قرار دے دیاہے۔ اس سے میں اب اس کے علاج سے بایوس سرو چکا موں میں نے کہاکہ آنحفرت سلی الله عليه وسلم نے توکسی مباری کو لكل داء حواء ك زبان على العلاج زارنبس ديا-آب اعلى على ج سجھ کر ما بوس کیوں موتے ہیں۔ کئے لگے کہ اب ما یوسی کے سواا ور کیا عارہ ے - س نے کی کہ ہارا فدائو فعال لما بوید ہے اور اُس نے فرمایاے كه لا تا بسوامن روح الله ومن يائس من روح الله رالا القوم الكفرون- يني ياس اوركغ تواكف موسكة بس لكن ايان اورياس الحقے نہيں ہو سكتے - اس كے آپ نا أميد نرموں اور البي بيا لرمي كفورًا ساياني منكائيں من آپ كو دم كر دنيا ہوں - خياني اُسى ونت اسوں نے یانی سنگایا اور میں نے فداتی ہے آئی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے انی توجہ سے اس یانی پر دم کیا کہ مجمع فدا نفا نے کی اس صفت کے فیون کوج کی کروں کی طرح اس پانی بی برسے موسے نظر آئے۔ اس وقت مجھے بقین ہوگی كهاب بيه بإنى افضال ايز دى اورحفرت مسج ياك علىالسلام كى بركت معمير شفا بن چا ہے ۔چنا بخہ جب میں نے یہ یا فی چو بدری الله داد کو بلایا نوآن کی آن میں دمر کا دورہ اُگ گیا اور پھراس کے لعدیمی اُنسی به عارضہ نہیں مٹوا عالانکر

س دا قد کے بعد چوبدری اللّٰہ دا د تقریبًا بندرہ مولدسال یک زندہ رہے اس تسم کے نش نات سے اللّٰہ تعالیے نے جوبدری صاحب موصوف کو احدّ میت بھی نصیب زبائی اور آپ فدا کے فضل سے مخلص اور مبلغ احدّی بن گئے۔ الحمد للبتّٰد علی ذالک ۔

## دسنغيب

ایسا بی ایک موقد پر جو مدری الله وا وصاحب نے مجہ سے وریافت كياكريه جو درت عنب في متعلق مشهور المحلفض وظائف يا بزركون کی دعاے انسان کی مانی الداد موجاتی ہے کیا یہ صبح بات ہے۔ میں نے كهاكه إلى بعض ف ص محمريون من حب انسان يراكب خاص رُوح في كيغيت طاري موتى سے نو اس وقت اس كى تخريرى يا تقريرى دعا با ذن الله يقينًا طاجت روائي كا موجب موجاتي ہے - ميري يه بات من كردوري الله داد كني في فر بيرآب مجم كوئ اليي د عاياعل لكه دين سي ميني مالی منکلات دور ہو جائیں ۔میں نے کہاکہ اچھا اگر کیسی ون کوئی فاص تت ا و رگور ی بیترآگئی تو انشاء الله بین آپ کو کو فی وعا لکھدوں گا -چنانجاکی د ن جب انضال ایزدی اور سید ناحفرت مسیح موعود علیا نسلام کی برکت سے مجمع روعاني قبت كا احساس اور قوت مؤثره كي كيفيت كاجذبه محول مؤا تویں نے حب وحدہ جوہدری اللہ داد کو ایک دعا کھمدی حس کے الفاظ غالبًا اللهما دفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك ففاور للقين كي كروه اس دعاكو ميشما في إلى ركيس چنا کچہ انہوں نے اسی وقت اس دعاکو اپنی گرطی کے ایک گوشرمیں باندہ كرمحفة ظ كرليا- فداكى مكمت سے كرميرے مول كريم نے سيد احفرت مي موجود عبالسلام ع طفیل اس دفت اس ناچز کی دعا کو ایسا فیول فرایک ایک سال کے پیوہدری النٰدواد غیبی اہدا د اور مالی فتر حات کے کرتھے اورعجا نبات

النظر كرتے دے - إلى كے بعد سوء الفاق سے يہ دعا چو بدرى الله داد صاحب سے ضائع موكيا -

#### وسرب شفاء

میں ایک وفد تبلیغ کی عزمن سے مومنع رجوعہ اور سبل ال تحصیل مجالیہ كى طرف كبا بواتفاكرىيرے ايك دورت يوبدرى كرم داد ولد يوبدرى راجه خال ورا الحج ساكن خوجيانوالى بعارصنه بخار بمار سركة اور بخار كي مالت میں انہیں سردر د کا ایسا شدید دورہ بڑاک آں موصوف نے اس کی شدت کی وجرے اپنا سر دیواروں سے ٹکرانا نیروع کر دیا۔ ان کے گردالول نے جب ان کی یہ ناگفتہ بہ حالت دکیمی نوانہوں نے اس علاقہ ع مشہور طبیب عبیم غلام حبین کو لطور معالج کے منگایا اور ساتھ ی قرآن مید کے بعض مفاظ کو دم کرتے کے لئے بر بھیا۔ چو بدری کرم داد کی مالت جب بعبر بھی نرمبعلی توان کے اصرار پران کابھائی چوہدری حسن محدُ مجے باتے کیلئے کو صنع راجی سے ہو کر موضع رجو مداور میر سیال بنہا اور مرے یاس چوہدری کرم داد کی ساری کیفیت بیان کی ۔ بین یہ سنتے ہی جب موضع فوبيا لؤالى بينجا نؤكيم غلام حبين جواحديث كمنعبن كسي فدرمخالف اورمعتر منانه صورت بين باتي كرر بالقامح ويصة ي كين لكاكه مولانا منا. آب بھی کٹر مرزائی ہیں اور یہ مرض بھی ہم العباء کے نز دیک مایوی العلاج مودیا ہے اب اگر آپ کوئی مرزا صاحب کی برکت کامعیزہ دکھائیں تومعلوم بوكرآب كامرزائي سونا ادر مرز اصاحب كالعبدي وميهموناك ودن ركفتا ے - میم علام حسین کا بر کہنا تھا کہ اللہ نفالے نے میرے اندر ایک مجلی کی سی زر جلا دی اوریس لوگوں میں سے گذر کر چوہدری زم داد کے یاس پہنچا اور السلام عبیکم کہا۔ انبوں نے جب بہری آواز سنی تو کہنے ملکے فدا كا فكرے كر آي تشريب ہے آئے ہيں اب ميں فدا كے نفل سے اجھا

ہوجاؤل کا ۔ جنانج اسی دقت میں نے ان کے بندھے سوئے سرے بھی أنارا اور اینا با فن ان ك ما نفي يرو كھا۔ ابھى كو ئى دى منظ بى كذب مونے کم ان کا بخار اور سرورو غاش سوگیا س فے ان سے مالت وریافت کی تو کئے اب تو بالکل اقصاموں میں نے اُسی وقت مکیم غلام حبین کو بلایا اور کها اب آی بھی مریف کو دیمے بس بنانچہ مکیم ملام حبین نے بب جوہدری کرم دا د کو سمجے سو نے دعھا اور اس کی نبعق پر ہانہ رکھا نو چرت زده موكبا اور كنے لكا كر بھائى مان ليا ہے كه مرز انى كے باد وأر میں ادر اس فن میں کمال رکھتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے مکیم غلام حبین كوكهاكرمس مات كوآب في عفرت مرزاصا حب كي صدافت كالعبار فيمرا كر موزه طلب كيا ففا أس ك منعلق الله تعالى في اس وفت آب يراتام عجت کردی ہے در علمی رنگ می تو پہلے ہی آپ بار ہاسین احفرت اقدی می موعود علیه العسنوة والسام کے نشانات اور علایات ال خطر کھے ہی اس نے اب بھی اُر آب نے اخریت نبول کرنے سے اعراض کیا نویاد ر کھے کھرآپ مذاتع سے کے موافذہ اور گرفت سے نسی بچکس کے ین نے ایسای موا اور وہ چندروز کے بعداس دنیا سے کو چ کرکے تعزت ینج نوع د علیال ام کی سجائی کو اپنی موت سے اب کر گیا۔

تاثيردعاء

موضع رابی میں ہا ۔ ایک مجام مخدالدین نائی رہنا تھا ۔ اس کی شادی
برتقریب بیں سال کاع صد گذر دیکا تھا گراد لا دکی نصت سے محردم بھا ۔ چونکہ
اس کے گھرانے کو ہار سے چچا زاد بھائی صافظ غلام سین سا صب ادر ہما ہے
بچیاصا صب حفرت میاں علم الدین صاحب کے سافۃ بے عدمقیدت نھی اس
کے یہ ججام اور اس کی میوی ساۃ سیداں اکثر ان دولوں بزرگوں کیخدمت
میں ماصر ہونے اور اولا دے لئے دعائی اور نوی یذات کراتے رہنے

نے ۔ ایک لمباعضہ کے بعدجب ان کی دعاؤں اور تنویذوں سے کوئی فائدُه عاصل نه مبوًا توبه لوگ او لاد سے ما بوس مو کئے۔ اس زمانہ میں اگرمیہ احكربت كى بركت على اورسبه ناحفرت مبيح موعود عليه السلام كے فيفنا ن سے میری دعاؤں اور ان کے اٹراٹ کا عام چربی تق مگر علی د کے فتاوی " کھیرا درمقاطع کی وج سے ان لوگوں کو میرے پاس آنے کی جرات بنس موتی تقی مجر مخدالدین حجام اور اس کی بیوی سیداں میرے یاس آنے سے اس وجه سے بھی گر مزکر تے تھے کہ اگر جا فنط صاحب کو بہتہ جل کیا تو دہ نا اِبن ہوجائبنگے ۔ آخران میاں بوی کی حالت بیانتک پہنچ کہ ایک دن سبراں نے ان دونوں بزرگوں کی فدمت میں کہا کہ اگر رط کا نہیں ہوسکتا نو نہ سہی مرے گھرم لراکی ی بیدا سوجائے سی نتیمت ے - نوایک دن بیرے ہمیا حضرت میاں علم الدین نے اس کو کہا کہ تم میاں غلام رسول کے پاس جادم ا وراس سے دعا کراؤ کیونکہ فدا تعالی اس کی دعائیں تبول مجی رتا ہے او پھر بذرایو ابنا رات اے اطلاع ہی دے دیا ہے۔ ریدال نے بب یہ بات سنى تواس نے كماكم مياں غلام رسول صاحب سے ايك تو مجھے برم آتى سے اور دورے اگر مافظ صاحب کو معلوم ہو کیا تو دہ فرور مجمع ڈانٹیں گے كمّ في اس مرزائي سے كيوں دعاكرائى سے اس كے ميرے سے آپ يى اُنہیں دنیا کے لئے فرمائی اور میری مفارش می کردیں۔ حفرت میاں صاحب نے فریا یا کہ میں معی ان سے کہوں گا مگر ننہاران کے پاس جانا کہا بیت فروری ے۔ اس کے بعد حفرت میاں صاحب سیداں کو ہے کرمے یاس تشریب اے اور یہ فرماتے ہوئے کہ اس نے بار یا تھے آپ سے دعاکر انے کے لئے کہاہے تھے دعاکر نے کے سے ارت و فرایا۔ یں نے وض کیا کہ آپ ایٹے ایل اور جافظ میا صب البے بزرگوں کی موجو د کی میں اے میرے ایسے کا فروں ہے دعاكرانے كىكيا مزورت سے رسياں نے كما اگر مولولوں نے آپ يدكفر كا فتوى لكايا ہے نواس میں ہمارا كيا نصور ہے اگر ہم آپ كو كا فرسمجنة تو آپكى مدمت میں دعا کے لیے کیوں حام ہوتے۔ اس نے کہا اگریہ بات سے توری

دعاءتو اخذین کی سیائی کے اظہار کے لئے ہوسکتی ہے تاکہ اس رُعا کے ذرایہ آپ لوگوں پر اتمام حجت ہوجائے۔ اور اس موقد پر جبکہ تمہارے ہیر اور بورگ سالها سال سے دعاؤل اور تعویزوں میں لکے ہوئے ہیں میری وعا کے نتائج کیسے واضح موسکتے ہیں۔ ہوسکتا ہے مول کریم مبدنا حضرت مسیح مو بود علیه السلام کی برکت سے اس نایم کی د عاکو سن کرتمہیں کوئی بچہ عطا فرمائے اور نم اسے بجائے حضرت مسیح یو بوڈ و علیہ السلام کی صداقت کانشان سمجھنے کے ٹیمراہنی بیپردں نقبروں کی دعا ، کانتیجہ خیال کرنے لگ حاؤ۔ اس بات کوئن کر حفرت چھاعلم الدین صاحب نے فرمایا کہ عاری دعاؤں اور عملوں کے اثرات تولوگ ٹسالمیاسال سے دیکھ عِيم بي كدان سے كوئى فائد و ماصل نبيں سُوا۔اس من اگر تمبير كسى انتباه كاخيال بي تؤيم تمهين اس قعم كى يخرر دينے لئے تيار ميں جس ميں اپني وعاؤں اور علیات کی ناکامی کا افرار موگا میں نے کہاکہ اگر آپ اس بات کا اقرار کرتے ہی تو پھر آج کی تاریخ سے ایک سال کے اندر اندراگرسیال ا ورمخدُ الدین کے ہاں کو ٹی بجہ یا بجی پیدا ہو تو وہ احدٌ میت کا نشان مو گا۔ أنبول نے اس بات كوتىلىم كىلاا در ميں نے خدا كے حضور وعالتم وغ كر دی ۔ خداکی قدرت ہے کرسال کے اندر ہی میرے خیرا اراحمین خداکی رحمت اور میرے میے قاویانی کی برکت سے اس حجام کے گھر رو کی بیدا سوکتی ۔ گاؤی والوں نے اور گر دو نواح کے بوگوں نے جب اس نشان کود کیما کہ بعد شادی سالهاسال کے عوصہ لعبد احمریت کی برکت سے اس مجام کو خدانعا مے نے اوں و دی ہے تو انگشت بدنداں ہو گئے مگر بھر بھی یہ بدلخن لوگ احدیث کے زیب نہ ہو ہے۔ آخرصب اس رط کی کی عمر چندسال کی ہو فی تو ان لوگوں نے اس کرامت کو اپنے خبت باطن اور انتمائی تٹرارت سے بھر اینے پیروں کی طرف منسوب کرنا فروع کر دیا اور جابجا ما فظ مهامب کا جرعا شروع ہو کی میں نے جب یہ حق پورٹنی کا مظاہرہ دیکھا تو مجھے بے حد تكليف مو في اوريس في الين جي صاحب كي حدست من عافز موكركهاكد بدكيا

## كرشمة فررت

سیدنا حفرت سے بوہ دعلہ الصلوٰۃ والسام کے مہمد ہایوں ہیں جب غیر
احدیوں کے سمراہ نماز بڑھنے سے جاعت احدید کو ماندت ہوگئی اورمم نے
مسجد میں علیٰدہ نماز پڑھنی شروع کر دی توغیرا حدیوں نے میری ذات کو تفرقہ
کا موجب سیمنے ہوئے میری بے حد مخالفت کی ۔ جنانچہ اہنی مخالفت کے آیام
میں یہ دافقہ رونما ہؤاکہ موض سعداللہ لوریس ارائیس قوم سے دو ہب ئی مبر
شرف دین ادر مہر غلام محد جو بڑے بارسوُخ آدمی سے ان میں سے مبر غلام محد ہو خولصورت اور بہلوان اور جوان نظااس نے دورری شادی کرنے کے لئے
ادائیس قوم کی ایک بیوہ لوکی کے رشہ کے متعلق اس کی والدہ اور مجائیوں کو
بار بار بخریک کی ۔ گر انہوں نے سونا ہے کی وجہ سے یاکسی اور دبنا دیراس لوکی کا

رسنة دينے سے انكار كر ديا . بهر غلام مخذنے جب اپني كوشش كوناكام سے موے دیکھاتو دور ونز دیک کے تعمل رشتہ داروں سے تحریب کر دانی لیکن بھربھی برمبل منڈ سے نہ چڑھی اور رطکی والوں نے صاف اُنکار کردیا. مبرغلام مخدنے جب برفحر وی دیکھی نواس نے متان سے سے کر داولی ای تک کے نام سجا دہ کشینوں اور پیروں نفیزوں سے تعویذات اور عملیات ادر دعائی کرانا خروع کردیں۔ بیمانتک کرجب اسی دورودھو بیں سان سال کاع صد گذر کیا اور پیروں نقیروں کے علیات اور دماؤں کا کو ٹی نینچہ نه نکلا تو وہ ہے حد ما یوس نبو گیا۔ اسی دوران میں جب میں ایک ون سعد الله بور کی مسجد بس عام بغیرا حمد بول کو احد مین کی تعلیع کردیا تضافو جر عندام فر کا ایک حائق کھے لگاکہ اس زمانہ بیں سے اور مہدی مونے کا دعویٰ تو اوگ کرتے میں مگر نور اور کمن کسی میں نہیں یا یا جاتا بیں نے اُ سے بچھا ماکہ نور اور ممن اور معجزات تو بہشہ سے حدا تعالیٰ کے انبیاء ا و را ولیا ، دکھاتے ملے آئے ہیں مگردشمنوں کی اندھی آنکھیں اُنہیں کھیے سے فامر ۔ ی ہیں۔ مینانچہ انخفرت صلی الله علیہ وسلم نے سر اروں لا کھوں اور اور مین سے بھرے موزات دنیاکہ دکھائے گر گفار کرنے پھر بھی کیاک بولا انزل علیه آید کے کاش اس پرکوئی نان ہی خداکی طرف سے آتا دا جانا ۔ مگر فدا لغا ہے اس کے جواب میں زماتا ہے ماتا تيهم من آية من آيات ربهم الا كانوا عنها معرضوں۔ کہ جب بھی غدا کے نشانوں میں سے کو بی نشان کا زوں کو دکھ باکیا انہوں نے اس سے اعراض می کیا ہے۔ ایسا ہی فی زمانہ سیرا معز مسے موعود عبرالصلوٰ ة والسام نے بی سزار دن اور لا کھوں نشا مان مشکر کو دکھائے ہیں اور باننے والی سعیدر دحوں نے اُن کو دیکھ کرحفرت اقدیس علبهاللام كى سببت بعى كرلى ہے ۔ نگروشمن اب بھى اسى طرح يولا انزل علبه آیة کے الفا فلکو و مرارے ہیں۔ بمری برمان من کر اسی غیرا حرّ سے لها کہ جم علام کور سات سال سے ایک بیوہ عورت کے لیے متان سے لے

كررا و ليندى تك يبرول نقيرول اورعالون كياس هوري كما ربا ب مكر آج کے اس کی حابت کہ وائی نہیں ہوئی۔اب آپ ہی تناہے کہ جب مہر غلام محمدً کی اتنی سی کتھی نبین کمھو سکی تو مہدی وسیج ہونے کا دعویٰ کس کام کا ہے ۔ بیں نے کہاہم توجب ہی اس اعتزاض کو تیجے ان سکتے ہیں کہ دہم غلام محدُنے بهارے سبد و مولامیح قاد بانی مارالصلوٰ فا والسام سے کسی امرکے متعلق دیا کروا ئی ہوا ور وہ بوری مذہبوئی ہو ۔ ورمذ اس صورت میں تو ہم پراعتران نہیں آتا بلکہ آپ کے غیر احمری بیبروں اور نفیروں اور مرشدوں کر آتا ہے دِ ہ غراحمری کئے رکا احمیا اگر در غلام محد مرز اصاحب کے یاس نہیں گیانو کیا سوا آپ جومزاصاب کے مرید بہال موجود بیں آپ ی کو فی کر شروکھائیں۔ میں نے کہاکہ مجھے توکسی اعنی زننائی کا وعویٰ نہیں میں نو سیدنا حفرت سیج موعود عبرات م کے فاد موں میں سے ایک ناچر آدمی موں - البنہ مرعلام محلا اگر فھے سے اس امر کی عقدہ کشائی کی در فواست کے گو تو احکیت کی تبلغ کی غرمن سے اور اتھام محبت کے لئے میں حزور اس معامل بیں دعاکر دل گا۔ ان لوگوں نے جب میری بربات سنی تو در غلام مُمُدکد میری طرف بمبجاء اس نے آتے ی اپنی تنام داستنان ناکامی کی رونداد سائی اور ان بیروں نفیروں کے علیات کی ناکامی کا ڈ کر کیا اور تنا یا کہ حب مبی میں ان لوگوں کی ہدایت کے مطابق تغویذ ے کر بڑکی والے کوچہ سے گذرا میوں نو ہمبینٹہ ی خیے اس بڑکی نے اور اس کے فاندان والوں نے انتہائی طور پر ذلیل کیا ہے اور گا لیاں دی ہیں -اس لئے اب میں مجھ کیا ہوں کہ ان میرول فقیروں میں کوٹی ٹانبیرا ورمین مانی نہیں رہا۔ میں نے کہا جھااب میں ایک عمل نتائی موں اگراس کی تاثیرے یہ رو کی اوراس کی ماں خور نمهارے یا سنجیس اور نکاح کی درخواست کریں نوسمجھنا یا امدیت ی برکت ہے اور ماری صداقت کا ایک نشان ہے ۔ جیائج اس کے بعد میں نے ایک روحانی عمل تا یا ۔ صراکی عکمت ہے کہ نبر علام محدّے دہ عمل تمرع کیا اور طیدی وه لرط کی اور اس کی مال گھر سے تکلیں اور دہرغ لام محلاً کو گاؤں کی تلاش کرنی ہومش اس کے بیچیے منبکل میں بینجیس اور نہایت زاری کے ساتھ کہنے

لگیں کہ آپ ہم دو نوں ہیں سے جس کے ساتھ چاہیں ت دی کرلیں ہم رافنی ہی چنانچ اسی وقت وہ جر غلام محمد کو اپنی ساتھ گھرے آئیں اور دن کے گیارہ بج کے فریب اس رط کی کے ساتھ بہ غلام محمد کا مقدر نکات ہوگیا ۔ اس کر شمۂ قدرت کا ظاہر مونا تقاکہ اس کا فرل کے مرد و زن اور کر د و نواح کے بوگ بیرت زدہ ہو گئے اور مہر تغرف دین اور مہر غلام محمد اور اُن کے گھرا نے کے افراد نے احمد میت کو قبول کر لیا اور سید نا بھرت مسیح موعود علیا اسام پر آپ کی اس اعجاندی برکت کا مشاہدہ کرکے ایمان سے آئے۔ الحمد للبند علیٰ ذالک ۔

#### دُعا يُعسنجاب

متنوی مولای روم علید الرحمتہ کی تعلیم کے دوران میں جب میں موضع گولیکی بین افامت گریں تھا۔ توان ولوں میں اکثر صوم الوصال کے دورے کے کھیے دو دھے بینے کی نواہم شن کھیے دو دھے بینے کی نواہم شن محسوس مو اُل آیا ہونت موضع مذکو د کا ایک زمیندار سمی اللہ ذاہیر کے لئے دورہ کا ایک زمیندار سمی اللہ ذاہیر کے لئے دورہ کا ایک برمینا ہفتہ جردہ برسی حریک کے بینے بی میری فعرمت کرتا دیا۔ یو کھ اس سے قبل میری الشخص کے بینے بی میری فعرمت کرتا دیا۔ یو کھ اس سے قبل میری الشخص کا سبب یو تھا تو اس نے بایا کہ آپ یونکر واجعے والے بزرگوں کی اولاد کے بیں اور پھر مر دور آگئے ہم ہوں دورہ د کھتے ہیں اس لئے کھے فیال آیا ہے کہ میں آپ المب بردور آگئے ہم ہوں دورہ د کھتے ہیں اس لئے کھے فیال آیا ہے کہ میں آپ المب بردور آگئے ہم ہوں نقط تو اس نے کہا کہ اگر آج تم بین اس ایک کھو فیال آیا ہیں غدمت کروں ۔ ہم نے کہا کہ اگر آج تم بین اس ایک کھو والے نواب کے دھول کی غرف سے بین اس ایم ہوں ۔ گر و لیے آپ کی دعاؤں کا فردر فاجمند سوں کر بی میں دوسال بین میں سے مرایک ممال دوسال بین میں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بین بردے نولعبورت بریدا موٹے نقے گران ہیں سے مرایک ممال دوسال بردے نولعبورت بریدا موٹ کے نولئی میں سے مرایک ممال دوسال

نی عمر پاکر فوت ہو گیا ہے۔ ان بچوں کے متواتر فوت ہو جانے کی وج سلعفر لوگ کہتے ہیں کریرا کھرا کامرض ہے۔ مگر معفی لوگوں کاخیال ہے کریہ معیبت کسی جا دو کے نتجہ میں آئی ہے باکسی بزرگ کی سورا دبی کی سزائے۔ اس العاب اس كوشل نے كے لئے كسى اليے كامل فقركى فردرت ہے۔ و نوشة ونشمت كوبدل دے ۔جب اس نے لوگوں كى اس سم كى بانبر سناميں اور میندون کے بعد اس کا آخری لو کا بھی فوت ہوگیا تو وہ کھر مبرے پاس آیا اور كهذ لكاكرآب برك لي وعافرائي كه فدانعالي فجو كنه كاركو بخت اورآينده ان مدمات مع محفوظ رکھے۔ بیں فےجب اس کی یہ ورت بنت التی من تنین نومیرا وں اس کی حالت پر تکمیل گیا اور میں نے اُسے کہا کہ بیں انسناء التّد ننمانے لنے دعا کروں کا اور جبتک برامول کریم ننها رے بارہ میں بری تسلی زفر ماف میں انشاء اللہ وعاکا بسلسلہ جاری رکھوں گا۔ جنابخداس کے بعد منواز ایک عصة تك جب ميں نے اس كے لئے دعاكى تو آخريرے خراراحين فدانے مجهم بدلبشارت دی اور مجهے مطنن فرمایا کہ اب النّد ذنا کا کو ڈی بجیز بجین میں فوت نہیں ہوگا ۔ جنائج میں نے برلشارت تبل از ونت المیدونہ اور لعبض و وستوں کو اس رفت سنا دی اور اس کے بعد صب کہ مولا کر بھرنے فرطا بھا اس کے المال دوارطے ادر ایک اول پدا ہوئی جو فدا کے نفنل سے رطے ہوئے اوراب صاحب اولاد مجى من - الحد للندعلى ذالك -

دیگر

ابسا ہی دو نع ند کوریں ایک دند چوہرری اللہ داد خاں ولد چوہری عالم ہو اسلام کی مالت ما ایس اللہ اللہ مالت کی مالت ما ایس الدال ہوگئی اور اس کی مالت ما ایس الدال ہوگئی ۔ اس و قت چوہرری اللہ دا دخاں نے بھے کہا کر وہ بچہ دکھا با اردہ بچہ بالکل مشعت اسنی ان نظر آتا نظا اور دعا کی ورخواست کی۔ بیں نے اس دفت دعا بھی کی اُور ایک نسنی بھی نتایا جواسے استمال کرایا گیا ۔ اس کے فور میں نے دعا بھی کی اُور ایک نسنی بھی نتایا جواسے استمال کرایا گیا ۔ اس کے فور میں نے

پوہدری اللہ داو فال سے کہاکہ جب میں سال کے بعد آؤں گاتہ یہ رواکا تنا تندرست ہو گاکہ میں اسے پہلیان بھی ہذ سکوں گا۔ چنا بخبہ خدا تنا لئے کے فضل سے الیسا ہی د قوع میں آیا۔

ردرگر

ایسا ہی موضع مذکوریں جو ہدری تخد الدین جو نہایت ہی مخلص احمدی تھے اہوں نے مجھے اہبے لڑکے جو مدری مخد نواب کے متعلق کہا کہ اس کے پہلے بیج فوت مہدی ہی اور اب کافی عرصہ سے اس کے گھر کو ئی اولا و نہیں ہوئی۔ اس سے آب دعا فر ایش کہ الندنغالی اسے اولا و دے۔ میں نے اس کے متعلق ہمی و عاکی اور فد انغالے سے خبر پاکر کہا کہ میں جب دوبارہ آوں گا تو فد اس کے نفسل سے محد نواب کے بیماں لڑھ کا کھیلتا ہوگا۔

اس کے نضلوں کی بات ہے کہ جب میں دوسرے یا تیسرے سال موضع کے پیکی آیا نو چوہدری الشدوا و خال نے فیجے ایک بائکل تندرست رواکا دکھایا اور کہا کہ آپ نے ہما اور کہا تھا اسے کہ یہ وی دوئی آؤ ہوئی آپ نے دعا فر مائی تھی اور کہا تھا کہ میں جب دوبارہ گو یکی آڈ ل گا نو اے ہمچان مہی نہ سکوں گا ۔ اس کے بعد چو ہی محمد الدین آئے اور مجھا ہے ہمال سے کئے جب میں و بال بہنچا تو انہوں نے محمد الدین آئے اور مجھا ہے ہمال سے کئے جب میں و بال بہنچا تو انہوں نے محمد ابنا ہوتا و کھا باجس کے متعلق میں انہیں ایک دوسال بہنچ فوشخری نے گئے جب ایک دوسال بہنچ فوشخری نے کہتے ابنا ہوتا و کھا باجس کے متعلق میں انہیں ایک دوسال بہنچ فوشخری نے کا نقا۔ الحر للمند علی ذالک ۔

## علاجب وزگاری

موضع مذکور کی ایک احمدی خاتون جولبدیس بجرت کرکے فادیان مفدی جل گئی تقی ۔ اس نے ایک دفعہ مجھے خط سکھاکہ میرے دو رط کے بادجو دا جسی تعیم رکھنے کے امی تک بیکار ہیں آپ ان کے لئے وعا زبائی کراند
تعالیٰ ان کے لئے کوئی روز کار کی صورت پیداکر دے - چوکھیں اس
فانون کے نئے کوئی روز کار کی صورت پیداکر دے - چوکھیں اس
کے لئے منواتر کئی روز تک دعاکی بہا تنک کرانٹد تعالے کی طرف سے
رویا کے فرریہ مجھے بتایا گیا کہ اگر اس کے درائے تین لاکھ مرنبہ ورود تراین
کا درد کریں گے تو ان کی تین سور و پیٹنخواہ لگ جائے گی اوراگر ڈرٹھ
لاکھ مرنبہ ورود تر لیف کا در دکریں گے تو ڈیٹھ سورو پیہ ان کی تخواہ
لگ جائے گی ۔ چنا پنجیس نے اسی ون اس رویا کی اطلاع اس کو دے
دی تھی ۔ معلوم نہیں کہ اس کے دراکوں نے بیمل کیا تھا یا نہیں۔

ایک لطیفہ

. مُحدے دیا کے لئے بھی ورخوارت کرتا تھا۔ میں اس کے جواب میں اُسے اکثر مولانا رُوم کا پشورسناکر کرے

ایں زعشق الت آبک بامردم بود ایں فسا دِ خور دنگنسرم بود

يسمجها ياكرتا بقاك عثتق مجازي در اصل نفساني جوش اور فبنسي رجحان كانام ہے جو ٹرخوری اور فارغ البالی کے نتیجہ بیں پیدا سونا ہے اور اصل قبت اور عشق وی ہے جوانسان والذین آمنوا اشد حبًا لللہ کے مطابق الله تعالی ے استوار کرے۔ اسی طرح مجھانے ہوئے میں نے ایک دن ولی فخرے کہاکہ تهارا عشق تواليا ہے كەاگرىتىبى ايك مرتبه بخار حرط ہے اور سريى درد تروع سومائة تورعشق اسى وفت كا فور سومائ كا- ولى مُحَدُ كمن لكاايا مركر: نہیں ہورکت بھلا دہ عشق جو سری بڈیوں اورجیم کے ذرّے ذرّے بیں عاجات وه درور اور بخاركوكي بحتاب .آب باك اللهجربه كرمے وكيوس ميں نے كما تخرب كر المبى كوئى الحكن نبيس - فدا عائے تو كمناوے اندرے ی اس کا سامان بیداکردے ۔ فداکی حکمت ہے کہ ولی مخدم ہے یاں ے گیالو کھر بنجتے ہی اے شدید بخار اور رور ور فر دع موگیا - بب اس کی علالت يرتبن دن گذر فيك اور وه افي كھرسے بامريز كلاتيس نے فيال كياكه شايدوه كاؤل سے بام كسى اور كا وُل ميں كام كے سے چاكيا ہے ۔ات میں اس کی والدہ اور سمشیرہ کیے بعدد گرے میرے یاس آیش اور ولی محترکے متعلق تبایاکه اُسے تین روزے شدید بخار اور سرور د ہے اور وہ آپ کویاد كرر إب بين في أس كه لا بسيحاكم فجع ويال آخ كي چندال فزورت نبين تم اینا مُدعا که انجیحو - اس کی والدہ اور تمشیرہ نے جب میرایہ سینیام دیا تو کئے لكاركرودابنس تنوكي مرے جنازہ يرة من م يح - ميرا ي والداور بھائوں کے ذریعے کمالیمی کہ مجھے مرنے سے پہلے ایک مرتبہ انیا مندور د کھا عاد ۔ جنامخ میں ان کے افراریران کے گھر پہنچا اور ولی مخذے دریافت لياكه كين اب حالت كيسى سے - كيف لكا اب تو آب به دعاكر س كه الله تعالم الله

مجھے اس ہماری سے نجات دید ہے ہیں نے کہا توکیا اب یہ وعانہ کر وں کہا تہا ہے جند اس ہماری سے نجات دید ہے ہیں نے کہا توکیا اب یہ وعانہ کر وں کہا تو اب میری محمت کے لئے دعا فرما ہیں تھے اور کسی چیز کی حرورت نہیں ۔ ہیں نے کہا دعا تو کر وں کا مگر اس نہ طرید کہم اشدہ میرے سامنے کبھی اپنے معاشقا کا ذکر دنہ کرنا ۔ ولی محلا کہنے لگا آپ میراگنا ہ معان زمایش آئیدہ ہیں توب! میری توب! میری توب! میری توب! میری توب! میں کو بھی و ماکی تحریک کی ۔ مجھے و ماکر تے ہو ہے ابھی کو ٹی آ دھ گھنٹو سیا معانہ ولی محکم خدا کے نصل سے روبعت مونا نروع بوگیا ۔ اور مباری بالکل مندرست موگیا ۔

اس کے بعد چوہری ولی مخرج بھے سے طبۃ تو کہتے آپ نے مجھ بجور کرکے تو ہرکرا فی ہے اور یرمرور و اور بخار تو آپ کی بڑھا ہے مؤا۔ بیں ہے کہا یہ وعا ویٹا تو مومن کا نثیوہ نہیں ہے البنہ فدا تعالے کہی کی ہدایت کا مامان محض اپنی رحمت سے بیرا کر دیتا ہے۔ جمعے بعض چور اور ڈاکو جوری اور ڈاکے کیلئے تیاد مول تو اس گناہ اور معمیت کے ادا وہ پر کسی سانپ سے ڈسے ہ رک جائیں یا قالج یا کسی دو سری شدید بھاری کے باعث گناہ سے زیج جائیں ہیں در اصل عسی ان تھر ھو اسٹیاء وھو خیر لکھ کے فران کے مطابق بعض دفع ناگوار دا فعات اپنے اندر بلحاظ فرنیچ کے فیری صورت بھی رکھتے ہیں۔ واحر کلمنا حمل و شاکر رکونی محسن فری اکا متنان

> خسائنه حیات قدسی جعته ادّل

----

تمعال المسالم ف قرق جر جرد ومرانا) جس کاد وسرانا) المقال معالق س الكركات للاحمان ش کی ک يره على فرات الدون ايم- ال كنداً ما دوكن يح تم اه و اع

بساميًا الرِّمْنِ السَّامِ الرَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الدَّمْنِ الميم المودَ

# عرفي مال

"جبات فدسی" کا د و مراحمه اب شائع کیا جار ہاہے۔ یہ حالات بھی مفرت مولوی میا حب نے خو د بیان کئے ہیں ۔ اور مکرم مولوی مصلح الدین میا حب مولوی فاضل ابن حضرت مولوی معاصب ننے درتب کئے ہیں۔ خدا نعالیٰ کیاب کاس حدہ کو بھی سلسلہ کے ہے مفید اور بابرکت کرے اور بقیہ حصص کی کمیل ا اشاعت کی جو نیق عطافہ ہائے ۔

> خالسار رئيم على مرد اے الدوين سكندر آباد- وكن

# بنيس ألتم التحوير

قادیان مقد میں جب بیں سیدنا حضرت اقد ترکیح موقود علی الصلوٰ قادات الم المجیت راشدہ سے متر ترب ہواتو حضورا قدر طلیل ان از را و نصیحت فرایا کر نماز وں کو سنواد کر بڑھنا چا ہیے اور سنو نہ وعا وُں کے علاوہ اپنی ما دری ذبان میں بھی دم عا کرنی چا ہیے مولوی امام الدین صاحب رضی اللہ نفاے کی ہ صنورا ندس قداہ نفسو البیہ ما دری ذبان میں وعاکر نے سے نماز ٹوٹ نوز جائے گی ہ صنورا ندس قداہ نفسو البیہ المصلوٰة والسلام نے فرایا نماز ٹوٹ نوٹ جائے گی ہ صنورا ندس قداہ نفسو البیہ المصلوٰة والسلام نے میں کترت سے المصلوٰة والسلام نے میں کترت سے درو و شریف اور استنفار بڑھنے کا ارشاد فرایا ۔ مجھے ایک عوصہ تک رو و و متنفار موسے کا ارشاد فرایا ۔ مجھے ایک عوصہ تک رو و و متنفار صنون اللہ موسے بحالت کشف سے اور میری بعیت کی میں ما تکھ اور فرایا کہ واستنفان اللہ دبی میں کل ذینب و اتو ب البید مما تکھ دبی ہو ہے ۔

لین سومزنبه استفار برصوره ای جمع معلم بوگیا که کثرت سے مراد عام عالات می کم از کم سومرتبه استخفار کا ورد ہے ۔ والدداعلم بالعمواب ۔

لقليم قرآن مجيد

انبی ایام مبارکریں میں نے خواب میں دیکھاکہ ایک اونجاسا ورخت ہے جس کے نیجے سے سے کرا دہر تک تمام قرآن مجید مکھا بڑا ہے اور میں ایک غلی تخریک سے انحت اس ورخت پرچرط صمتا اور قرآن مجید برد صلاحتا جاتا ہوں بہانگ کجب میں نے اس درفت کی جوٹی پر پہنچ کرتام قرآن مجبیر فتم کرلیا تو میرس نے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دنیا ننر و ع کر دیا ۔ الحد للندعلیٰ ذالک ۔

تفسيرقران مجيد

اس کے کچھ وہ بعدیں نے خواب میں دیکھاکہ بہرے سامنے ایک کتاب ہے۔ جب میں محولتا ہوں تو وہ مشرق سے مغرب تک بھیل جاتی ہے اور بب بند کرتا ہوں تو وہ زمین سے آسمان کا کہ نیتی ہے جبے بتایا گیا کہ برقران مجد کی تغییر ہے۔ جنائی میں نے اُسے بڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے بیدار ہوگیا۔ المحد دہ شد علی فراک ۔

## مين سطوي

السابی ایک مرتبیس نے سیدنا حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے بہد مبادک میں جانت کشف و کیماکہ ایک فرست تربی سے جبا مجد حضرت میاں فررصا حب جنابی علیار حمد کی شکل میں ظام ہو ااور مجھ سے کہنے لگاکہ اگر آپ عزبی علوم میں ماصل کر لینے تو اچھا ہوتا ہیں نے کہا کہ وہ رسمی علوم جن کی تحصیل علماء کرتے ہیں اُن سے تو مجھے نفرت ہے ۔ تب اُس نے اپنی بعنل سے ایک رسالہ لکال کرمیرے سامنے رکھا اور مجھے پڑھنے کو کہا جب میں تین سطوس پڑھ چکا تو اس فرست نے وہ درسالہ اُکھالیا اور فرایا:۔

" تیرے کے نین سطری ہی کافی ہیں"
اس کشف کی تعبیر مجھے بیعلوم سوئی کہ ان مین سطروں سے مراد سید احفزت
مسیج موعود علیالعدلؤ قد السلام ، حفزت خلیفتہ المسیح اول رفنی اسدتعالی عند
اور حفزت خلیفند المسیح الث فی ایدہ التد بنصرہ العزیز کے تین دوروں کے
دز یعے دینی علوم کی کمیل کی طرف اشارہ تھا۔ جن کی بدولت خداتعالیٰ نے

مجھے دہنی علوم میں خارت عاوت طور برتر فی عطا فرمائی۔ الحد للشعلیٰ ذالک۔

سراج الاسرار

دو مري

ا نہی ایام میں ایک مرتبہ میں نے خواب میں دیکھاکد ایک فرشتہ احکمیت تبول کرنے والوں پر کوئی نشان لگانا جا تاہے جب وہ فرشتہ میرے پاس آیا تو اس نے میرے ایک کندھے پرنفنل الدین کی اور و وسرے کندھے ہر شرف الدین کی فہر لگائی ۔ اس کی تجیہ کھے یہ مجھ آئی کوففنل الدین سے مرا داخر کی نفنیلت ہے اور شرف الدین سے مرا د تبلیغ کی سعادت اور شرف ہے جو کہ اب تک مجھے نعیب ہو رہا ہے ۔

## برخرد سے

### عنبل دماع

سیدناصرت اقدس موعود علیالعملوة والهم کی بعیت را تروک بعدس نے بعدس نے ایک رات خواب میں دیکھا کرھنرت اقدس علیالسلام نے میرے مرکی کھویدی کوابین درست مبارک سے کسی تبزیہ تھیارسے آبارا ہو ادرالیسا معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت مفرت مولوی نورالدین صاحب خلیفت الدیالات الدین الدین ما حب خلیفت المسیح اول رفتی الدین میا میں ہی کھڑے ہیں اور اُن کے یاس ایک بہت بڑی نوح مربع شکل کی جو آبکینہ کی بنی ہوئی ہے رکھی ہے جس برع بنی نارسی کے حوزف فاندوار محصے ہوئے ہیں اس کی شکل جبیا کہ مجھے یا دیوا تاہے تربیا ذریباً اس نقشر کے مطابق معلوم ہوتی ہے۔

 ا
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب
 ب</

اس نواب من حنورا قدس عبالعدادة والسام في حفرت فليفة المسع او ل مع فرايا كاس كهويرى كوان حروف يرركهو تاكر ديكها جائے كرركس كس حرف يرمنطبق ہوتی ہے ۔ خِیانچے عضرت ملبغت اسیع اول رہنے وہ کھوری عفرت اقدس علیہ الصلوة والسلام كے الف سے كران وروف ير ركھى اوراس كو حفرت كے معنوريش كرك عرض كياكه بيكھوريى اس مدول كے حروف ب.ج-ج يرمنطبق ہوئی ہے اس كے بعد حضور اقدس نے سرے دماع كا جعتہ جواس کھوری کے نیجے تھا شیرگرم یانی سے خوب وصوبا اور بار بارعسل دیا اور بھ اس کھوری کومیرے سر برمنطبق کردیا۔ اس تعبد کو میں اس وقت توز سمجھ سكا كريخبيب بات تقى كريس اس دنت ابني كهوريرى كو نو د كهي ما الله ساطة وكم ما فقا جب مي بيدار مؤاتوم جران تقاكر اس خواب كاكيامطلب ترمغرت ميح موعود على السلام أع مفنو رؤمن نذكر مكا مغرت اقدس كي مال کے بعدجب حضرت مولنناصاحب فلیعذ ہوئے تو ایک روز میں نے اس کے معلق آپ سے دریافت کیا آپ نے فرایا حرف ب کی تعبیر توبہت الحیی لیوک قرآن کریم کی ابتدا در سم اللہ ک ب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ ظاموض ہو گئے اور میں نے مزید سوال کرنا مناسب خیال ندکیا۔اس کے بعد دورنوت اور دور فلافت اولی اور فلافت ان کے زمانہ یں ج سلسله خداحديه كتبليني خديات كالوقعب مجصح نعيب مواا ورآج مذاك ففنل سے اور مدت گذری ہے میرے خب ل م سوف ت سے دو بنبوت حقرت سے موعود علا الصلوة واسلام كيطرف اثاره يا ياجا ابواوروف تج س مفرت فلبغدا ول رمنى الشرعذ ك دور كى طرف ادر حرف ع سے دور معزت معلى موعود الده الد بنفره العربيزى وف نیزاس رمیاء میں یربھی اثنا رہ تفاکہ فداکے نفنل دکرم سے قبعے یرمعادت نعیب ہوگی کہ ان ہرسے دوروں یک زندگی نصیب سونے کے علادہ ان دورول میں خدمات بلنسلہ کی مجی سعا وت عطا فرمائی جائے گی جنیامخہ اللہ تعاف كي فضل سے السائي ظهورس آيا۔ والحرالل على ذالك

### بشارت البی

سيدنا حضرت اقدس عليالصلوة والسلام كعدم الون من ايك مرتب میں قادیان مقدس میں ما منرسوا تونشی طفر احدما دیے کیورتھلوی سے الما قات سوئی حضرت منشی معادث اُن دنوں مہانخانہ کی بجائے سبدنا حفر مسع موعو وعلى العملوة والسلام كيبت الفكريس سوماكرتے تھے - ايك رات عشاء کی نماز کے بعد مختلف مسائل کے متعلق گفتگو کرتے آپ نے مجھے کہاکس احکامت الفکر میں سویاکرنا سوں آبنے! وہاں ہی طِل كربيميس اور گفتگوكرس يضائجيس آب كے ساتھ سوليا اورسم دونوں درتک بہت الفکریس بانس کرتے رہے ۔ بہاں کک کہجب وس گیارہ بج كا دقت سوكيا توآب نے محصے كماآب آج بہاں مرے باس ہى روبى يس في على منامع معها لكرآب توسوك الأبرودل يرقيا من كامولناك تعبور کھی الیے نگ میں تولی مؤاکس تفریبًا رات کے دو بح جرکمیری مالت توت منبط سے بامر ہونے لکی آسندسے بیت الفکرسے بانہ کلا اور قاویان سے مشرق کی طرف ایک بمیری کے درفت کے یاس صبح کی ا ذان تک روتارہا۔ ناز کے وقت محد سارک میں آیا اور خض ت مولوی عبدالکریم صاحب کے بیجھے ناز ا داکی۔ ناز کے بعد منتی صاحب فرمانے لگے ے محصے سویا سوا جھو وکر فو وسی سی سے لیے ہے ہی جھے ہی جگ لنے قرمی ہی آب نے ساتھ مسی س ماتا یس نے کہاکہ آپ آرام سے وغروع عقیس نے آپ کو ملا اس انس کھا۔ اس کے بعد جب کھے روز تک میں اسی طرح قیامت کے سولناک تعبورے خونز دہ ر ہاتویں نے فوا سیس دیکھاکسیڈنا حفرت میں موعود علالسلام مسجد مبارک کی دومری حیت پر بہنتی مغره کی طرف سز کے ہوئے تشریف فرما میں اور صفور کے یاس ایک رحبط سے میں س مبنی لوگوں کے نام ملع

ہوئے ہیں۔ میں حضور اقدس کے پیچھے کھٹر اسوں اور خیال کرنا ہوں کہ نہ معلوم اس دیر میں میرانام بھی موجو دہے یا نہیں ۔ میرایہ خیال کرنا ہی نفا کہ صفور اقدیل نے اس جیٹر کے اوراق اُلٹے نشر و ع کئے بہانتک کد ایک صفحہ پرید کھا مؤامیں نے پڑھا۔ "مولوی عندام رسول راجب کی" اور اس کے بعدمیں بدار سوگیا۔ الحد للٹ حالی فرالک

عشق الني اور رضابالقضا

السائ الم اعبى جبكيس كحرات ميں جو بدرى نواب خال معاحب تحصيل إر کے پاس قبام رکھتا تھا مولوی الہی خبش صاحب تا جب کتٹ منی اللہ عزمجھے بحورور كے لئے اپنياں كے آئے وال يرايك رات ميں فراب مركيماك سيناحفن يع مونو وعليا بصلوة والسلام تشريف لائم مي اورصنور افدش یاس ایک کا غذہ ہے میں جاعث کے بعض مخلصین کے نام ورج ہیں اور سرکی ام كساعة اس كاغذر اغراص ومقاصدك فان بي بوئ بس وهنو را قديل د وستوں سے دریا فت کر کے تحرور فرماتے ہیں۔ اس اثناء میں جب حفورا قد سی نے وہ فہرست میرے سامنے رکھی تو یس نے بھی اس میں اینا نام محربر بایا اسکے بعد صنورا قدی نے مجھ سے دریافت فرمایاکہ بنائے میں آپ کے مس مرعا کے لئے دعاکروں میں نے عن کیا کرحضور مرا مدعا یہ سے کہ فدا تعالیٰ مجمعے اپنی محبت اور عشق عطافرمائم وريضا بالقفيار كامرتبه تعيب موسنب اسي وقت عنوم اندس فيرعنام كرساهنك فانهي ميرايه تفعيد ورج فراليا ورس بيا موگیا۔ اسکے بعد حفنو را قدس کے ومال ک جوتھی خطوط میں حفنور کی فدمت میں لكه تناان مين عمومًا انبي تقاصيه كا ذكر كزنا ربا -ان خطوط مين سے بعض خط نظموں ميں بھی تھے گراس و تت ان کی نقل میرے یاس موجود نہیں۔البتہ ان نظموں میں سے لعض کے اشعاریا دمیں جو مندرج ذبل ہیں سے حبياً، سياً، معنه بينا يا

تشهنشا في وعسائى با دگا با زې ماه وهلالت طمطراقت چعسائى منزلت ملتل اللسا محلارا توئى احسى للد كئانه بحدا مے مظہر للسين و طله نگاه لطف نوخواہم لمبدلطف كام متلا درمسد بلا با

ایک خط کے ابتدائی شعریہ ہیں۔

کن نظر برحال زارم یا جیبی، سیدی زانکه من در افتطرام یا جیبی، سیدی باد با تا نب شدم این جنسی است می از با تا نب شدم این جنسی است می افزایخ شان و دعی کن تا خدا بخش در ارم یا جیبی سیدی سیم مرا فنبط و قرر ارم یا جیبی سیدی

نظمیں لمبی تھیں گرومددرازگذرنے کی دمنے اب تعبول می ہیں ۔ ایسا محصور کی بار ہوتو متارہ ۔ ایسا محصور کی بار ہوتو متارہ ۔

### محزين احزين

بدنا معزت اقدس سے موعود علیالصلواق والسلام کے زمانہ حیات میں ایک مرتبہ فاکسا رفادیاں مقدس ہی قبام رفضنا تھا کہ مسجد مبارک میں مجھے بدالہام ہوا۔ " محدید میں اجریشن"

جم کی تعقبہ پر بیر فی کہ آج در اصل محمدی دینی تحق ہے جو احمدی ہے کیونکہ قرآن مجید کی رُو سے محدیثین سے مراد آنخفرت صلے المدعلیہ وسلم کی بعث اولیٰ کی جاعت ہے ہو شنہ من الاقلین سے اور احمادین سے مراد بعثِ تانیہ کی مجاعت ہے جو ثلتہ گ ميري سيت ايك لهم

اسى طرح سبدنا حفرت يهم موعود عليالسلام كے نها نه حيات ميں جب مي اكيدند قاديان بين عيم تھا تو مسجد مبادك ميں على كان كى سنتوں كے بعد تجے يہ الهام مؤار الحدد للله حَعَلَىٰ مِن اُمّة نبيته خاسم النبيان و الصلواة عَلَى خاتِم النبيان والله المنطق بن -

عن اتفاق ہے کہ حس دن مجھے بیالہام ہؤااسی سبع حضرت افدس علیالسلام نے نماز فجر کے لبدا بینے کئی الہامات سنائے جواسی دات ہوئے تھے ان میں سے ایک الہام

" جموعه فتوحات

العنى تقاء

 قاديان سي رسول كريم

ابنی د نوں جبکر میں قادیان مقدس مقالیک رات نواب میں دیکھا کہ کو تی تخص كبدرا بي كر قاديان من رمول كريم صلى الترعليد والم تشريف لا ي بوعي من -یں نے اسے کہاتو کیم ہارے امام کے موعود کہاں ہیں۔ اس نے جواب دیاکہ وہ وب كى طرف صلى كي بين بين في يمرأ شعف سے دريافت كياكريمول كرم كمان من تو ده صخص جو در اصل فرخمة تقام محصر این ساغ حضرت موبوی نو رالدین قیاحب الداوات عمطب میں ہے آیا۔ جہاں میں نے دیکھا تو آنحفرت صلی الدعليہ وملم أيب يشائي يرتثريف فرانضا ورآب كاشكل مفرت فليفاول مولينا نورالدين مادين سامن سعلى فى اس وقت مصنور انورك إس ايك محالى فى بمغير ي تفيواس وتت حفرت مفي محدصا دق صاحب عيم شكل معلوم بوت من و ماك رفيجب الخفرت على الله عليه وسلم كو ديكه ها تربخ ديرًا فتها ق " إورول الله ما رسول الله كانعره سكات بوئ صنور ك ترب به كما يعفور صلے اللہ علیہ دسلم کے ارشاد یراس صحابی نے ایک کاغذ رکھے لکھ کر مجمعے دیا جب یں نے دہ کاغذے کر را عاتواس پر آ تخفیت ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ لکھا اوافعا کہ آپ درود برط ھاکریں۔ اس کے بیدس بیدار ہو گیا ۔ کیدع صد بعد من حفرت سے موجود علیارام کوجی روبادیں یہ فرماتے کناکہ در ود شریف کرت سے برُهنا يا سِيُّ "

خوش نصيب

ایبای حنوراقدس علیال ام کے مبارک زمانیس ایک مرتب می نے واب یس دیمیاکہ آنخفرت صلے اللہ علیہ دسلم اور حفرت سے موجود علیاسلام اور خاکسار تینوں کھڑے ہیں اس دقت آنخفرت صلی اللہ علیہ دسلم کار وشے مبارک مفرق کاطرف ہا در حضرت سے موجود علیالسلام کارخ مبارک مغرب کی جانب ہے اور فاکسار دولوں مقدس ہستیوں سے نعال کی طرف جنوب کی ہمت کو منہ کئے ہوئے کھڑا ہے اور اپنی فوش تسمتی پرناز ال ہوکر بھری سرت سے کہدر ہائے:۔

میم کستور خوش نصیب اور بلند بخت ہیں کہ ہم نے حضرت محمد رسول اللہ کو بھی بالیا اس کے بعد جو نہی میں نے ان مقدس بالیا اس کے بعد جو نہی میں نے ان مقدس بالیا ور حفرت امام مہدی کو بھی بالیا اس کے بعد جو نہی میں اللہ علیہ ہستیوں کے جہرہ کی طرف دیکھا تو مجھ ایسا معلوم ہؤاکہ آنحضرت میں اللہ علیہ وسلم کا در حضرت نبی کریم کے میاند کی طرح تا باں ہے اور حضرت نبی کریم کے دوئے اللہ ما جہرہ جو دس کے میاند کی طرح تا باں ہے اور حضرت نبی کریم کے دوئے مبارک کے عکس سے حضرت موع و حلیالسلام کا چہرہ روشن ہو دنہا ہے۔ الحد لائٹر علی ذالک ۔

#### دعوت طعام

جبیم اور مولوی ام الدین ما حران بها مرتبه مفورا قدس علیالصلوه در الله کی دستی موسی کرنے کے لئے گا دیان ما فرہوئے توان دنوں حضورا قدس علیال این خلام کے ساتھ ہی کھا نا تناول فرما یا کرتے تھے ۔ جنانچہ فدا تعالے کے نفنل سے بہیں بھی حضورا قدس علیال ام کے ساتھ کھا نا کھا نے کا شرف ما صل بجوا ، جب ہم حضو را قدس کی معبدت میں کھا نا کھا جکے تو مولوی امام الدین معا میں خور حصورا قدس کی ا جا ذت سے آپ کا پس نور ددہ نبھال لیا۔ ان دنوں خور مولوی معاجب کا برا الرا کا بیار تھا اس خور نہ تا ہے ساتھ موضع کو لیکی المون شفار بین موری ما جو میں خوردہ شفا ہے دہ تبرک اپ ساتھ موضع کو لیکی المون شفار بین موری کے دور تنہ کی این اور جو باتی بجیادہ آپ کے دوا کے دور کھیلا دیاگیا ۔ المحد للٹ علی ذالک ۔

# دوانه كيتاش

ایک مرتبریں قا دیان میں حضورا قدس طیالصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں طفر پڑوا ۔اتفاق سے اس دقت میرے پاس کانی رتبہ نہ تھی کہ مندمت عالیمیں مناسب نذرانہ بین کرتا ۔اس لئے جذبہ محبت دعقیدت سے دوآ مذکے بتائیے ہی کے کر حفظ کی خدمت میں حاضر سوگیا اور نماز عصر کے بحد بیش کر دیئے ۔صورا تدس علیا لیام نے بڑی مرت سے انہیں تبول ذیا یا اور ایک فادم کے ذریوانداؤن خانہ محبجا دیئے ۔

## وم عيسلي

جن ونوں محنورا قدس علالعدادة والسلام باغ بس تشریف فرما تھے ہل کد دن محفور کی خدمتِ عالیہ میں ما حربہ وا و راپنے کرند کے بٹن کھول کر عرض کیا کرمحنور میرے سین پر مھو کک ماریں اور دست مبارک مجھی بھی ہو بانچہ معنورا قدس علیا سلام نے اس غلام حقیر کی اس خوام ش کوشرف تبولیت بختا اور میرے سیند پر مھیون کک مارا اور اینا دست مبارک مجی بھی ا - الحد معندعلیٰ ذالک -

### آبرحیات

ایساہی ایک دن میں ایک کلاس میں پانی ہے کر بارگا ہ نہوت میں صافر ہوا اور عرض کیا کہ حضوراس پانی پر دم فرما ویں اور تبرک کرویں ۔ جیا مخیا سی دنت حضور اقدیں علیا اس منے اس پانی پر دم فرما یا اور کچھ نوش فرما تھے مجھے تبرک کرکے دیریا ۔ اس آب حیات کو میں پی رہا تھا کہ ایک اور رصحابی جزائر شوق تبرک کرکے دیریا ۔ اس آب حیات کو میں پی رہا تھا کہ ایک اور رصحابی جزائر شوق

كوزادانى كاوجه مع مجه برجمية برط يجى س كچه توده بانى تجهينا جميعي من منائع موكليا ورباتى النهول ني بي ليا .

خواہ کوئی بھی ہوا ہے میریاس اکر بھایاری

ایک مرتبس این کافرل سے قادیان مقدس طافر ہوا گردوتین دن تک حصورا قدس کی ملاقات کا شرف طاصل نہ ہوسکا ۔ کیو کد جب بھی حضورا قدس علیالسلام مجدمی آشریف لاتے تو حصرت ہو لانا فر دالدین صاحب اورا ہے ہی دوسرے بلندیا یہ ہز دگ آپ کے یا س بھی حاتے ۔ میری عمر چنو کران و نول چیو ٹی تھی اور فبیت بھی نیا وہ شربیلی تھی اس سے یس ان میر نوک ان و نول کی تھی اور فبیت بھی نیا وہ شربیلی تھی اس سے یس ان بر دگوں کی دج سے کچھ تجاب کرتا ہے ۔ آخریس نے حضور اقدس علیالسلام کی فد میں ایک دند لکھا جس میں اس کی فد میں ایک دند لکھا جس میں اس کیفید کو بیان کردیا ۔ اتعاق کی بات ہے کہ اس کے بعدجب میں مجدم ارک میں آیا تو معنور افدس اس وقت اندرون فارنے میں ایک انتراف کی بات ہے کہ اس کے تشریف لارہے تھے جعنو دعالی نے بھے و کیھتے ہی فرایا

کیوں جی آب اتن دنوں سے آئے ہوئے ہیں اور امیمی ک ملے نہیں۔ میں نے دہی بات جوخط میں عرض کی گئی ڈہرا دی - معنور اقدس فدائ نعنسی نے ذیا یا

" خواه كوئى بھى موآپ ميرے پاس آكر بلي ما ياكرس"

معنوراندس علیاسلام نے جب مجھے یہ ارشاد فر آیا تواس دقت میں مسجد یں حضرت مولانا فوالد بن صاحب اور مولانا عبدالکر بم صاحب اور لحجف دیگر بزرگ موجود تھے ۔ جہانچہ انہوں نے بھی اس ارشاد گرامی کوسٹنا - اس کے بعد مجھے برأت ہوگئ اور بیس عمو گا جب حضور افذس علیا اسلام شاہ نشین برطوہ فرا ہوتے تو حضور اقدس کے پاس بیٹے حاتا اور حضور کے جسم کو وہانے لگ جاتا ور حضور کے جسم کو وہانے لگ جاتا - الحمد للشد علی ذالک -

# سخى توبرسے كناه معاف بوطاتے بي

ربنااغف لناذنوبنا وكفرعنا سياتنا

## المحقى تيت كالميل

حافظ الم الدین صاحب رمنی اللہ عند ساکن قلد دیدار سکی فنین گوم الوالہ جوع صد یک گوجرالوالہ شہر میں بی قیام پذیر رہے ۔ بیلے حنفی تھے۔ بھر ولم بی ہوئے اور دلم بی مونے کے بعد چکر الوی بینی اہل قرآن فرقد میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد جب انہیں احدی احباب سے گفتگو کرنے کا موقد ملا اور سید نامعنرت سے موعود علیہ السلام کی صداقت کے متعلق بغین ہوگیا توضو دا قدس علیالسلام کی بعیت کرنے کے لئے قا دیان آئے ۔ ال دنوں میں جی قا دیان میں ہی تھا ۔ جنانجہ حافظ صاحب نے صفور اقدس کی بعیت کی اور لبدمیں صفور علیال کام کی اجازت سے اپنی تسام مرگذشت ہو تبدیلی ذہب کی ظی مزاکر عوض کیا کہ صفور کی میری وہ خازیں ہو میں نے اہلِ قرآن ہونے کی حالت میں مولوی عبداللہ حکر الوی کے تیجے اوا کی ہمی منافع ہو جائی میں یاان کی قبولیت کی کو نئی صورت باتی ہے ۔ حضور اقدس حلیال الم فرایا ہمی منافع ہو حافظ ما صب اجادی مجمعت کے اظامی کے ساتھ ال خان ول کے اواکرنے کی وجر سے ہی اللہ تعالی رف کے اخلاص کے ساتھ الن خان ول کے اواکرنے کی وجر سے ہی اللہ تعالی کے مواد تا ہے جو کچھ بھیے کمی یا غلطی دہ گئی اللہ تعالی ہوا سی اللہ تعالی کی دونا ہوا سی بی حصول کے لئے کیا گیا ہوا سی سے بہلے کو نئی عمل جو محص اللہ تعالی کی دوناء کے صول کے لئے کیا گیا ہوا سی وطرت کو قبول کرنے کی جن کیا گیا ہوا سی وطرت کو قبول کرنے کی جن کو دیتی عطا فرما و ایت ہے ۔ وہ بی کو نئی مواد ہوئی۔ وہ ایس کی مدیث اسلمت بھا اسلمت انہی معنوں میں مذکور ہوئی۔

طرلق اصلاح

ایک دن میدنا حضرت سے موجود علیالسلام نے فرایا کہ مب طرح ہم اللہ تعالی کے رسول کی جیٹیت سے دوگوں تک اس کا بیغیا م پنجیا نے ہیں اسی طرح اللہ تعالی بھی مجمی ہارار سول بن کرخو اب میں ہاری شکل کے ذریعہ لوگوں کو نیکی اور اصلاح کی تحریک فریا دیتا ہے ۔ چنانچہ اس ارف دگرائی کے مطابق کئی دفعہ اللہ تعالی نے خواب میں میدنا صفرت اقدی سے علیالسلام کے ذریعہ میری اصلاح و تزکیر فرایا ہے۔

ایک دندمی اپنے علاقہ میں بلیغ کے سے گیاتو ایک گاؤں میں ایک نوجوان لوکی

مجھے کہنے گئی کرکیاآپ کی شادی ہو مکی ہے ۔ بیں نے کہا اہمی تونبیں ہو تی۔ کہنے لگی اگر کو ٹی میرےمبی عورت آپ سے شادی کرنا ماہے تو کیاآپ لند کرس کے ۔ یس نے کہایں تواحدٌی موں۔ دہ کہنے لگی تو مجھے بھی احدی سی چھے لیجئے۔ میں نے کہا احدیث شادی اورنكاح ستومن بسي كرتى ليكن شرابيت كى تقرد كرده شرائط كفلاف اكراس طرح كا اقدام كيامائ تومنوع ب كيوك الخفرت ملى الله عليه ولم ف فرمايات نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوسکتا اس پر دہ لوگی زار د نطار روکر کہے گی کہ آپ دُما، فرائیں کا اللہ تعالے میرے رفتہ واروں کو ف دی کے لئے رضا مذکر دے ۔ ایکے لعدس اس گاؤں سے وابس آ کرا ہے جا زاد معائی میاں غلام حیدر رمنی اللہ عنہ عے ہماہ قاویان مفدس میں آیا۔ راسیس مایک دودن کے لئے لاہورس می فیرے ا ورمیاں صاحب کی وامش برمیاں وڈے کی درسگاہ جو لا ہور سے ایک دوسل ے فاصلے بر بڑی مشہور مگر تھی و کھنے کے لئے گئے ۔اس دنت بہاں کے سمبادہ تتین سائیں محمد الدین محقے انہوں نے اپنی نہ لگ میں ہی اپنی فیر کھدو ارکھی تھی جب ہم اس تبروراً عنواس كارد كروراك براع ملى خط كرآن مجيدا درتعبيره برده جويد وارث شاه معاحب بنجابي كمشهور شاعر كاتر فمركما سؤالقاركها شوايا اس تعیدہ کے جب مندرم ذیل ابتدائی دوفنویس نے بڑھے کہ سے مَرُ ثِبْتُ وْمُعَاجِرَى مِنْ عَلَيْهِ مِنْ أمِنْ تذكر جثران بذي سلم البَيْنِكَ إِذْ قَلْتُ الْفَقَا مُمَتَ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِكَ إِذْ قَلْتَ الْمِعْنَ لَيْهِم

ماں چت آون مرے ائیں مانی ذی کم دے

نین میرے بھر پنجوں رود ن مارے در دالم نے اکھیں نوں میں نغ کراں نہ رود ڈھائیں ڈھائیں

دل نوں مبر ترار دیاں پر دوویں جمس نامیں تواس وقت اس روکی ٹیکل میرے سامنے آئی ہو بحالت اشکبار میرے سامنے کھڑی تھی اس مالت نے مجھ پر اس وقت الیا اثر کیاکہ عجمے بھی اس کی مجت عسوس ہونے انگ کئی اور میں نے اس کے لئے دعا کا سلہ الم جاری کردیا جب ہم دونوں بھائی گ قادیان پنج ادر کھے اکثر اس لڑکی کاخیال دامنگیر دیا تو ایک دن میں نے فواب میں دیھے مخاطب دکھے مخاطب کرکے فرات میں اور مجھے مخاطب کرکے فراتے میں

"دو کون ہے جو خداتعا لے سے سواتہارے دل میں ہے"۔ حضورعلیالسلام کایہ فرما ناتھاکہ وہ لڑکی ہرے سامنے آئی ا در اس کی شکل آنی کردہ دکھائی دی کم میری طبعیت کرا ہت اور نفرت سے بھرگٹی اور میراول اس وقت غیاللہ کی باطل مجت سے بالکل یاک وصاف ہوگیا۔

ماروشا, کی ادایی

ایک دند مغرب کی نماز کے بعد میں ایک علی میں احمدیت کی بلیغ کرتا رہا اور
یہ سلسلہ کچھ آ تنا لمباہ ٹواکہ رات کے بارہ نج گئے۔ سامعین نے کہاکہ آپ کی باتیں تو
بڑی دئی ہے اس لئے اگر
مناسب ہو تو بقی تفنیوں کسی دوری مجلس میں بیان فرما یا جائے۔ بیں نے بھی اگن کی
تائید کی اور سلسلہ تقریر نو قوف کر دیا گراس کے بعد مجھ پر نمیند نے کھا ایسا غلبہ کیا
کمیں عشاء کی نماز پڑھے بغیری سو گیا۔ سوتے ہی میں نے فواب میں دیکھا کہ حفولہ
اقدس عیال سلام تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرماتے ہیں آپ نے تبلیغ تو فوب
کی ہے اور یہ بات باعث مسرت ہوئی نماز عشاء کو سونے سے بہلے اواکن الحاج یہ اللہ الماری خورات کی نماز اواکی ۔

تزكيفس اورظام رياك

جیاکہیں نے ذکر کیا ہے حفرت اقدس علیالسلام کی بعیت داشدہ سے قبل میں بندرہ سولہ سال کی عمریس اُکٹر روحانی دیا فتیس بجالایا کرتا تھا ،ان ریافتنوں میں صوم الوصال کے روزوں کے علاوہ شاہ ولی النّد مساحب محدث دلوی

كاكاب الذكرالجميل كيمطابق لااله إلاالله كا ذكر ونفى أثبات كي معنول من عام شهرت رکه تا ب ا در یک خزی ، و و فری اورسه فری کها تاب و ٥ می کرتا اور علادهانی سوره کیس - در دومتنات اور دو وصال اور دو کریت اجر-اور وروداكبر بمى الترام سے ير مف كرتا تقا معنور عليا سلام كا بعت را شرو ك لعد معي حمد معول ميں نے ان وظالف كو مارى ركھا اور مزيد برآ لغش بندی طرباق بر فنافی الین کی منزل طے کرنے کے لئے میں نے حفرت اقدس ميع موعود عليالهم كالصورهبي يكانا شروع كرديا حب مفرت اقدس كا تعتور کارتے ہوئے دس دن گذر کے توایانک مرے دل میں سخسال والكيارس في يدو فالف اورمفور كاتفور واز فود شروع كرديا ب ہوسکتا ہے کہ بچھنورا قدیل کے منتاء کے فلاف ہواس کے بذر لعہ خطاحمنوں سے دریا فٹ کرنا فردری ہے ۔ میانجیس نے اسی دقت ایک خط حضور کو ر المحاص میں ان دفا گف اور تقدور کے متعلق استفسار کیا اس خط کے جواب يس حفنورا قريس كى طرف س مندرم ذيل جوابات مومول موئے . اول - نصور مخلوق سے بحر شرک کے اور کوئی نتیج نہیں ۔ دوئم - التدنعان كے ذكرے كے الله كا اسم بى كانى ہے -سوتم - در ود ده برط هذا ما ميخ جس يررسول الترملي الترعليه دملم كينت كالمر بوادرك سي بهتروه ورود سي واني نضلت كي دجي نازس

~ 400

معنورعلیال ام کا یکنوب گرای جب تھے موصول سوًا نواسے لعدس نے ان وظائف ا در اعمال ا در حمنور عالى كقسور كوترك كرديا ادراس خطكى برکت سے میرے توی وحواس اور ول و دماغ پر الله تعالے کی عظمت کا وہ لفت بیطاکداب میں مل مراحی اللہ تعالیٰ کے ذکرسے غافل مہیں رمنا ۔ ا در حمنو را فذس کے اس ارشا و سے کہ تصور ممنو ت سے مجرز شرک اور كوني نتوبنين ميرے دل ميں معنور اقدس علياسلام كى عظمت اور تھي زياده برس کئی میرے پڑھنے کے بعد پیخط محصے مولوی امام الدین صاحرت نے لباتھا۔

اور معیرا نبی کے پاس را - غالباً اس خط کے مضمون کا ذکر مولوی صاحب کے لائے کا ضی میز طہورالدین صاحب اکمل نے بھی اپنے کسی مفتمون میں کیا تھا۔

#### يالدو ح دوزى بى

ہمارے فاندان کے آگٹر بزرگ بنو کی لیٹنہا لیٹ سے مرجع فاص وعام بنے ہوئے نفے اور لوگ دور دور ہے ہی کران سے دعائیں اور لنویذات کرایا کرتے عفے - اس لئے ہیں نے بھی کی ہے تعویذات کھی تھے ۔ بن میں کردیئے تھے - ان تعویذات میں سے کئی الیے تعویذات کھی تھے ۔ بن میں "بخنیا بڈرح" کا اسم نکھا جاتا تھا - احثری ہونے کے بعد ایک مرتبہ اس اسم کے متعلق گفتگو ہوئی کہ آیا ہے اسما ، الہی ہے ہے یا نہیں - اور بھر میں نے اس کا تعویذ بھی لکھ کرکسی کو دیا - تو بین اصفرت میں موجود علا اصلوہ مری ہم میں یہ فواب میں ملے اور فرایا ۔" یا بٹروح ووزخی ہے" جس کا مطلب میری ہم میں یہ فواب میں ملے اور فرایا ۔" یا بٹروح ووزخی ہے" جس کا مطلب میری ہم میں یہ کو اب میں ملے اور فرایا ۔" یا بٹروح ووزخی ہے" جس کا مطلب میری ہم میں یہ کی بدوج بھی دوز فی ہے - جنا بخیر اس نواب کے بعد میں نے یہ اسم ایک بد عدف ضلا لہ کے جنا بخیر اس نواب کے بعد میں نے یہ اسم الکی محمود ویا ۔

# سانبول بيخ كاعلاج

ایک دندیں تا دیان مقدس ہی میں تھاکہ سیدنا حفرت سے موعود علیلماؤا والسلام کی بارگاہ اقدس میں افریقیہ کے ایک احمدی دوست کا خطانومول مؤاجس پی انہوں نے صنور اقدس کی خدمت عالیہ میں تکھا تھا کہ حضور اس علاقہ میں سانب بہت نہیا دہ ہیں کیا کیا جائے رحصنور اقدس علیا لسلام نے اس کے جو اب میں فرایا کہ آخری تین قل پرا مھکر دات سے وقت جم

پريميونک ليځ جائي د

# فيض روحاني

سیدنا مفرت سے موعود علالصلوۃ والسلام کے زیانہ مبارک میں ایک فعر
میں ا بنے گاؤں کی سجر میں در مفنان شریف کا سارا دہینہ اعتکاف بیٹھا او
ایک عزبی تصدیدہ لکھاجی کے تین سوسا کھ اشعا دیھے۔ اس اعتکاف بیں
مذاتعالیٰ نے مجھ پریففنل فرمایا کہ جب میری آ کھائن توصفورا قدس کی زیات
مواتی اور بساا و تا ت صفور اقدس علیا سلام کے ساتھ ایک برنن میں کھا اور کیما کہ سیدنا حضرت سے موعو دعلیا لصاباۃ والسلام ہما دے گاؤں بیں
دیکھا کہ سیدنا حضرت سے موعو دعلیا لصاباۃ والسلام ہما دے گاؤں بیں
تشریف لائے ہیں اور ایک مجمع میں طوہ افرو زمیں ۔ اس و ذنت تھے خیال
آیا کہ حضورا قدس کو کوئی تعدیدہ سنایا جائے ۔ پھریس نے سو بیا کہ اس
و تت کون اقدیدہ سنایا جائے تواسی وقت آسمان سے یہ گوئی ہوئی آ داز
آئی کہ وہ تھیدہ سنایا جائے جس کا مطلع یہ ہے۔

قلبى يُرُوم بجيشه مسترشد اَنْ إَحْدُالله الحميد المرشل

چنانچ میں نے اسی وقت رویاریں یزفعیدہ حفور الور علیالسلام کی فرمت یس سنایا اور بہی وہ نعیدہ تھا جوس نے اعتکا ف میں مکھا تھا۔ اس کے دواشعاریہ تھی ہیں سے

وَهُوالذَّى فِي ذَاتِهِ وَصَفَاتِهِ فَرِدٌ وَلِيسَ حَمِثُلُم شَيُّ بِلَا يُصْبِى الْقَلُوْبَ كَمَالُ حَسِيبَانِهِ شُبُحَانَ مَنْ أَوْجِي وَالْطَقُ أَحْمَا

اور الغربي دهمت سے جواپئ دات اور صفات ميں گار سے اور

اس جبيي كوئى چيزمنصيه شهوديرنبين آئى .

اس کے حن بیان کا کمال دل کو موہ لیتا ہے دہی پاک ذائے جب نے حضرت احداد اللہ کی طرف وہ کی اور بمکلای کا خرف بختا

اس کے بعدجب میں قاویان گیاتواس زمان میں مفود اقدس علیا اسلام باغ
میں تیام فراستے ۔ چنا کچہ میں نے ایک روز تقریباً مبع کے نو دس بحے یوسیدہ
معنوں کی بارگاء عالی میں پڑھ کرسایا جے سُن کر حفور نے فرمایا "ی تعمید ہوئی
د وسوشو کا ہوگائ ۔ ہیں نے عوض کیا حفور تین سوسا کھ اشعار کا ہے ۔ اموفت
اس مجلس میں حفرت مولان نو رالدین صاحب خلیفت المبع اول اور مولانا عبار کیم
مساحب می سشر بیف رکھتے تھے ۔

ایک تقریب پرجب میں نے یہ واقد معنرت میرمحداسیاق معاصب رمنی اللہ کوسنایا تواہوں نے کہاکراس سے معلوم ہوتا ہے کر معنو را قدس کو تقعیدہ بہت بہند آیا ہو گاجس کی وجہ ہے آپ نے بین سوسا کھ اشعار کو دوسو کے

قريب خيال فرايا-

علادہ ازیں میں نے ایک تائیہ تعدیدہ جس کے تقریباً ایک مو تنتیب التعار تھے دہ بین مجد مبارک میں مفدور کی بارگاہ نبوت میں سنایا حس کے ایک شعر کو معنور اقدس نے بہت ہی لیند فرایا ور دو بارہ پڑھنے کی فراکش کی وہ شعر یہ تھا ہے

ٱتُونِيدُ وْنَ بِحُثْتِكُمْ دَجَّا نَكُمُمْ بِحَيَاتٍ عِيسَىٰ سَيِّدِ الْاَمْوَاتِ

انسوس ہے کہ یہ ہر دو فصائد اور حفرت اقدس علیال مام کے تبرکات میں ہے
ایک ریشی رومال اور جائے فاز اور حضور علیالعملوا قدال مام کے مؤے
مبارک ایک دفعہ لا مور میں مجھ سے مولوی محد تنجی صاحب الل باری نے بڑی
گرید وزاری کرتے ہوئے ہے لیے یہ مولوی محد تنجی صاحب جن کے املا مس کا
اس دقت یہ حالت تھی کہ وہ مجھ سے ان تبرکات اور فقعا مگر کو ما مسل کرنیکے
اس دقت یہ حالت تھی کہ وہ مجھ سے ان تبرکات اور فقعا مگر کو ما مسل کرنیکے
لئے زار دوخلار د تے متے اور حضرت میرے موعود کا واسط دیتے متے ۔

بعد میں مرتد ہو گئے اور پر سب قیمتی متاع صافح ہوگئی ۔ ایک مرتبہ میں نے ان تبرکا کی دایسی کی کوسٹس بھی کی گروہ بے سود ٹابت ہوئی ۔

### موابب الرحمل

ایک دفعفاک د نے سیدنا حفرت اقدی کے موتو دعلیا تصلواۃ والسلام کی مذہبت عالیہ میں جبکر معنورا فدیں علیا سلام می ان کے بعثہ سجد مبایک میں تشریف فرائے ایک بائیہ تعبیدہ سنایا جس کے جندا شعار مندرجہ ذیل ہیں ۔ حا مدا اگلے مید کا ذی العجب خالق المحلم الله المحلم معلوم معلوم قدرۃ الحق المحب المحب معلوم قدرۃ الحق المحب المحب واحد الا الله الله مشول واحد الا الله الله مشول

مرسل الرسل منزل الكتب

 یہ کتا ہیں ہیں نے اپنے لیے طبار کروائی تقیس گراب آپ انہیں اپنے پاس یکھیں او پیطالعہ کریں - اور جومیری دو سری شاقع شدہ کتا ہیں ہیں ان سے تعلق بھی میں ایمبی کیدینیا ہو<sup>ں</sup> وہ بھی آپ کومل جائیں گی ۔ جنامخیہ وہ کتر ہیں ہمی مجھے حضورا قادش کے ارشا و برچکیم مولوی فضل الدین صاحب بھیروی سے مل گئیں الحد لاٹٹرعلیٰ ذالک

اس د انعد من خصوصيت سے حضو را فدس عليال دم كا محصے بكاكر مواب الرحل . اعجاز احمدٌی اورنسیم وعورت مرحمت فرمانا اوربه ارشاد فرمانا که به کنابس میں نے اپنے لئے مبدكره الى تقبس كرآب كو دينامهول - در هيقت اس طرف اشاره تلى يحضور كفيفان ا فدس سے مجھے بین خصوصیات مسترموں گی ایک تو خدا تعالے کے رحمانی فیوض اور دورہے نبليغ احدبت مي اعجازي مركنين اور دوسرے نبولبت دعوات كانتان جيا مخدفدلك مض سے ان سر نشانات کو میں نے آجنگ اپنی زندگی کے لئے مابدالانتبازیا یا ہے . یں تقریبًا سوار سندو سال کی عمرین احدُی میوانفی اور آج خدا کے نفنو سے میری تا تھے ہے۔ سال کے زیب سے میں ہے اوراس دوران میں مجھے سارے مبددستان میں سر اروں منظروں اورلیکی ون کی تو نین می ہے اور با وجود ا دھوری اور نا فقر تعلیم کے اللہ تعلیا نے میرے و رویسنی یاک کی برکت ہے وہ نشانات طا سرفرائے بی کدوشمن کے بیٹمن مبی ان کا انتزاف کرنے بیجبور موجا ماے میری اس روحانی توجید کی یہ بات مجتی تا شرکر تی ہے کجب حضویا فدی نے اپنی دوسری کذابوں کے سے شیھے بداد شاد فرا یا تفاکریں اسی كه دينا مون آب كو دومرى كن بير بعي مل مباش كى تولا محالة يرك سنة أن مرمكتب كا ا تظام می دف را قدیل ایکی فادم کے ذراجہ فراسکتے نے گردفنورمے الیانس کیا۔ بتكرخصوصيت يجينو افلاك بغزنفس فجع بيريسه كنب جوحنو ركي ذاني مكبين نفيس مرحمت فرماس - الحدالتُدعلي ذالك

#### مدرسه احمرية ميس

مولوی مبارک علی صاحب میاکنولی جوابدیس بینوامیوں میں شامل سوگئے نفے بھی اس دات جب میں نے بارگا ، نبوت میں یہ تصیدہ سنایا مجلس میں موجود تقے نہیں

کسی وجہ سے قریبًا دوماہ کی زمنتوں پر مدرسہ احدیہ سے جانا پڑا تو اُنہوں نے اپی عبر استاد کے لئے میری سفارش کی جنانچہ میں ان کی عبر کا ٹمقام معلّم ملکا لیا گیا اور اس طرح مفنور اقدس علالے سام کے زمانہ میں مجھے بھی مدرسہ احدّیہ میں پڑھانے کی سعادت نفیدب ہوگئی ۔ اس زمانہ کے طلبا دمیں سے جو محجہ سے تعلیم عاصل کیا کرتے تھے ایک عافظ دوشن علی صاحب رضی اللّہ عنہ بھی تھے۔ مافظ صاحب ان دنوں مجھے سے صوریت کی کتا ب میجم سلم اور کو کی ایک معری کتاب در دس النحویہ جعبہ سوئم پڑھا کہتے۔

فتنسم ضاجكا

سیدناحفرت اقدس میچ موعود علیله او دانسدام سے مبری پہلی ملا فات کے دنوں کا ذکر ہے کہ ایک د دختمنی مخرصاد فی صاحب بھیردی حضور اقدس علیا عسلوہ والدام کوایک انگریزی اخبار ترجمہ کرکے سنادے تھے۔ اس میں حضوت مریم کے سنادے تھے۔ اس میں حضوت مریم کے سنادے تھے۔ اس می حضوت مریم کے سناد قت الیاللہ فی کھوا ہو گائی انتخاب کو کو کھور علیات ام بہت جہنے کی وجہ ہے اور غلط تعمون کے سنالت آلود ماحول کی بنا در خیال کی بنا در خیا

فتبشم ضاحكا

جنائی میج اُسمی ہی سے دریافت کی گر کوئی تنفی منہ ہوتی آخر دعاکی توالند تعالے نے دوبارہ راہ نمائی ذوباتی کہ یہ اس لئل کاجواب ہے جو تیرے دل میں حفنو رعلیالسلام کے بستم کے منعلق بیدا ہوئی تھی۔ کیا تو نے قرآن مجید میں سلیمان نبی کے منعلق نتبہ شر ضاحگا نہیں پڑھا جب سیمان نبی بھی بسیم اور ضحک فرما سے میں اور ان کے بہتم اور ضحک فرمانے کے باوجود نہیں بن ہی تسیم کیا جا تا ہے تور امر شمان نبوت کے منافی کس طرح ہوا۔ اس پیل مجھ گیاکہ اس الہا می نقرہ سے مجھے ایک نے معلم اور نئی معرفت سے نواز اگیا ہے میں سے میں بالکل مے خبر تھا۔ الهامي دعب

حفرت اقدس علالسلام کے حین حیات میں ایک مرتبہ مجھے النّد تعالے نے الها یا ایک دعا سکھائی جس کے مندرجر ذیل یا پنج نقرات ہیں ۔

اول - الله مَ مَ الْبَعَلَىٰ كَمَنْ اَسْلَمَ وَجْهَد لِللهِ وَهُومُعُسْنُ وَرَدُمُ لَا للهُ وَهُومُعُسْنُ وَرَدُمُ - اللهُ مَ اجْعَلَىٰ كَمَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ الْبَتَعَاءَ مَ مَنْ صَنَاتِ اللهِ - مَنْ صَنَاتِ اللهِ - مَنْ صَنَاتِ اللهِ -

رَّمُ - اللَّهُ مَّا جُعَلَنِي كَمَن خَافَ مَقَام رَبِّهِ وَنَهَى لَنَفْسَ عَن الْهَوَى

بِمِارِم - أَيلُّهُ مِّمَا جَعَلْنِي كَن يُونَ شُمَّحُ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

ينم - اللهُ مُعَلَّنِي كُمَنْ أَتَاكَ بِقلْبِ سليم آمين

ويكرالهاي وعائي

دوئم۔ اللَّهُ مَّ اجْعَلْنی من الذین آمنوا وَهُ مُ اَ شَکْ تَحَشَّیکَ اَ بِسِّمِ مِنْ ۔ اللَّهُ مَّ احْجَلْنِی مِن الذین آمنوا دھُ فاشکُ

ذِكراً بللهِ ـ

چهارم - اللَّهُ مَّ اجْعَلْنِي مِنَ الذين آمِنوا وَهُمُ وَضُوا عَثْلِكَ وَاثْثَ دَضِيبَتَ عَنْهُ هُ وَضُوَا نَّا تَامًا كَاملًا اَبَداً يا ذَ الْجَلالِ وَالْإِكْرام -

ينجم- أَيَلُّهُ مَّدَّ آسْتُلكَ الخبركلَّهُ وأَعْوذ بك س الشِّر

ا کلم

سُشم - اَللَّهُ مِّدَ زِلِقِ نَفْسِي اَ ثُنَ خَيرِمَنْ زِكُهُا وَ اَتِ نَفْسِيْ تَقْوَاهَا - مِ

مَعْمَ - رَبِّ لَعَالِ اَلَى مِنْ كُلِّ بَابٍ وَخَلَصَنِى مِنْ كُلِّ حِبَاءُ وَاشْقِبِيْ مِنْ كُلِّ شُوابِ وَاجْعَلُ اِلَيْكَ دَفْعِيْ وَ صَعُودِيْ وَاحْخُلُ فِي كُلِّ ذَرِّةٍ مِنْ ذَرِّاتٍ وَجُودِيْ مِشْمَ - اَللَّهُ مَّا اَحْيِنِي حَبَواةً طَيْبَةً وَاشْقِنِي مِنْ لَكَ يَا ذَالْفَضَل عَبْنَاكَ آغُذَ بَهُ وَاطْيَبَكُ برحةٍ مِنْ لَكَ يَا ذَالْفَضَلَ

العنظيم

مُم - اَللَّهُ ثَمَّا جُذِبْ بَعْ البِكَ بِجَذَباتِ مُحَبِّنكَ الشَّلاَيُّ وَأَجْنِيَةِ الدِشُواتِ الْعلبِيةِ الْفَرِيدَةِ -

وم - اللَّهُ مَّ اللَّهُ مَّ اللَّهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا

آهَدُ مِنَ العُلمين -

يادوم، الله عَمَّ ارُزُقْنِي كَنَّ لَا لَهُ النَظْمِ إِلَى خُسْنِ وَجَعِكَ الْاَ بَكُ مِي اللَّهُ الْاَ بَكُ مِي وَإِحْسَاسَ لَهُ وَ الْمُسَاسَ لَهُ وَ الْمُسَاسَ لَهُ وَ الْمُسَاسِ لَهُ وَ الْمُسَاسِ لَهُ وَ الْمُسْرَمِّةِ فِي وَحُمَالُ الْمُحَادِ الْمُطْهِمَا الْمُحِبِّى وَ الْاَحْدِي وَ الْمُحْدِي وَ الْمُعْمِي الْمُعْدِي وَالْمُ وَالْمُعْمِي الْمُعْدِي وَالْمُحْدِي وَالْمُحْدِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْدِي وَالْمُعْمِي الْمُعْدِي وَالْمُعْمِي وَالْمُحْدِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْلِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي الْمُعْمِي وَالْمُعْمِي وَالْمُعْ

ووازدم - الله مَ الْمُهُمَّ اجْعَلْ وَجْهَكَ مَتَ إِلَى مِنْ حَلَّ وَالْمُعَلِينَ مَنْ حَلَّ وَجَهِمَ السِوَاكُ - آمين يارب العلمين -

# ایک عجیب کسف

حفرت اقدس على الصلوة والسلام كے وصال كے بعد حبك بين لا مورشمر يس بغرض تبليغ قيام كھا تھا ان دنوں ايك و فعد يس سجدا حدّيہ كے قريب كے كوچہ يس سے جاد ہا تھا كہ ا جا ا ك مجھ پر شغى حالت طارى مو ئى ا وربي نے ديم حكما كم ميرى كرون برايك تيز ہمتھا دچلا كرمبرا مترحم سے عدا كرديا كباہے اور اس وقت ميرى دوح ك اندرا بك اور دوح دا فل مو ئى ہے مب كے دا فل ہوئى اس حسابقہى ميرے اندرا بك عبيب عذب اور جوش بيدا مؤا ہے اور ميرى ذبان بر الها مى طود ربيد تين كلمات طبيبات عادى موسے ميں ۔

اول ألو لوال التُدخر الراحين

دومم - الله إلا الله خيرالمحنين

موتم- الإلا الله خير المحبوبين

ان کمات مغدرہ کے جاری ہونے کے بعد مجھے ان کے متعلیٰ ریقہ ہم ہوئی کہ کرخوض چاہے کہ اسے حدالہ اس کے کے خوار احمین اور فرالمحنین کی مفات کے فرار احمین اور فرالمحنین کی مفات کے فیرون کو ہر وقت اپنے ذہن میں رکھے اور اپنے دل میں ان کا افر محمول کرنے کے لئے کو کرشش کرنا رہے اور دعاؤں سے ہمی اس مقدر کے حصول کے لئے استداد کرانے میں لگار ہے ۔

البي تعلى يملى الراس

الجماندا ما فظ

جب فاك رف معنورا قدس عليالسلام كى خدمت عاليمي تعديدة مائيه

پڑھ کرسایاتو وہ گرمیوں کاموم مفاجند روزے تیام کے بعدجب میرا دائیں آنے کا ادا دہ مؤاتو ہم صناع گرات کے چنددوستوں نے جا ہا کہ رات ہی دات بالد پنجار سے گاڑی ہے سواد موجائی ۔ جنانچہ جبہم ابازت لینے کے لئے حمنو۔ عال کی خدمت میں حافر ہوئے تو صنور اقدس نے مجھے نما طب کرتے ہوئے نرای ہ آب کیمی کبی بلاکریں " یہ نفرہ ایساہی تھا جیسے انحفرت صلع نے ذر نی خبا تز در حبًا الو ہریرہ کو مخاطب کرکے فرایا لائی مردوز الماقات نرموکے تو کمی الورنے تو لئ عبال میں موروز الاقات نرموکے تو کمی الورنے تو لئ عبال میں طراق سے تعلق محبت بہن ترقی موراس کے بعد صنور الورنے ہمیں مصافحہ کا شرف نجشا اور فرایا آجھا فدا مافظ "

مذاکی حکمت ہے کہ عثاء کی خانے بعد صفور نے ہمیں الوداع کیا اور یہ دعائیے جرفروایا تو اس کے بعد ہم قادیان مفدس سے نکلتے ہی جب چند فذموں کے فاصد بر بیبل کے درختوں کے پاس بنجے تو ہار سے راستہ کی بائمیں مبانب ایک بہت بڑات نے ملاج ہمیں دیکھ کرد وسری طرف سرک گیا اور ہم کے گئے۔

اس سے آگےجب ہم نا تھ پور کے گاؤں کے پاس بنجے تو بھر ایک سانٹ ہمارے ماخ آیا اور ترجیب ہم نہ پر پنجے تو بھر ایک سانٹ ہمارے کردور بھینک دیا اور ہم ناج گئے۔ اس سے آگےجب ہم نہ پر پنجے تو بھر ایک بن کھاؤں کے پاس بھر ایک سانٹ نہا گاؤں کے پاس سے آگے جب ہم نہ پر پر پنجے تو بھر ایک بن کہ کوروب ہم شالہ کے قربتان کے پاس سے آگے بڑھے تو و ڈالر گر شھیاں کے گاؤں کے پاس سے آگے بڑھے تو دال کر شھیاں کے گاؤں کے پاس سے آگے بڑھے تو دال کر سانٹ نہا گیا ۔ آگے بڑھے تو دال سبی ایک سانٹ کے پاس سے آگے بیا سے میں فدا تعا سے نموز فارکھا ۔ گو یاکہ النہ تفا نے نموز میں بیا بیا او ۔ اس سے بھی ہمیں فدا تعا سے نموز فارکھا ۔ گو یاکہ النہ تفا نے نموز میں بیا بیا و ۔ اس سے میں رکھا اور کسی کو کوئی گو ندنہ بینچا ۔ الحمد للنہ علی ان نہر یا جا سائٹوں سے حفاظت میں رکھا اور کسی کوکوئی گو ندنہ بینچا ۔ الحمد للنہ علی ان نوان نے کو ندنہ بینچا ۔ الحمد للنہ علی ان نوان نوان کوئی گو ندنہ بینچا ۔ الحمد للنہ علی فون

المنشرح لك مدرك

حنورا تدس علالسلام كى معيت داشده كعبداك وفوس ابنى مجوبان زندكى

براضردہ فاطربؤا تومرے خرار حمین خدانے مجھا ہے کام پاکسے وازا اور الها گافرایا۔

اکر فیشر و لگ صد کر لگ مارن کے لئے ہم نے اس الہام الہی کی مجے یتفہیم ہوئی کرکیا قرآن تقائی و معارف کے لئے ہم نے برے سید کوانشراح نہیں فریا ۔ جنانجراس الہام کے بعد التدلوالے نے مجھے قرآن باک کی تعلیم و تفہیم کے لئے الیاانشراح عطافر لیے کرایک زبانہ گواہ ہے۔ حضرت اقدس سرنا کی مو و علیالسلام کے عدمبارک سے لیکرآج کا کوئی الیامو تعرفہیں آیا کرسی خص نے قرآن مجید بریاع زائل کیا ہوا ور التد تعالے نے اسی وقت مجھے اس کے سوال کے کئی جوابات مصمحھا دیئے ہوں میرے سافٹ مؤکر نے والے اکثر اس کے سوال کے کئی جوابات میں مقریش قرآن مجیلے کے سوائے دیگر کتا ہیں رکھنے کا عادی علیاء سلد جانتے ہیں کہیں سفریش قرآن مجیلے کے سوائے دیگر کتا ہیں رکھنے کا عادی اس سے سرایک میدان میں فائر: و کا مران کرتا رہا ہے ۔ الحد للتہ علیا ذالک ۔

ہمایے مرزانے توکئی نورالدین بیدا کر دیئے ہیں!

تحدیث نعمت کے طور پریس بیاں اس واقعہ کا اظہار دیا ہی مذور سمجنا ہے کہ جب بیدنا ففرت اقدس سے موجود علیہ العملوة والسام میا فکوط شہر نشر لیف ہے گئے اور وہل حفنو افذی نے لیکچے فرما با تو اس وقت یہ عاجز بھی اس جلسہ میں شریک تھا ۔ اور وہل سے آبک ون بیلے کی بات ہے کہ دوہیہ کے کھانے گیا یک میں ایمی گھنٹہ ڈیر ط مد کا وقف تھا ۔ اور یؤکو اس وقت عام بوگ اور از مرادم گھوم رہے تھی اس کے معمد میں سے کو فی تفریر شروع کردی تو اس کے معمد میں سے کو فی تفریر شروع کردی تو لوگو ل کا شور وشخب بھی و ور بہو جائے گا اور احباب کو علمی فائد و معمی بینچے کو کی جنام پریش احباب کے علمی فائد و معمی بینچے کو کی جنام پریش احباب کے احداد پر مجھے تقریر کرنے کے لئے کہا گیا ۔ اور میں گئی ۔ اور میں گا۔ جنام پریش احباب کے احداد پر مجھے تقریر کرنے کے لئے کہا گیا ۔ اور میں

نے کھڑے ہو کرا سمجمع میں سورہ الحد کے مختلف طالب بیان کرتے ہوئے یہ بات مجی بیان کی گرز مانہ کے بی کے ظہور کے وقت ہراکی میزی اس کی صدانت برش برسوق ہے ۔ جنا بخر موجو دہ زمانہ میں خداتعا کے گئے تام بن نوع انسان مس سريرنا حفرت مع موعد وعلى الصلوة والسلام كو بهدى عمقام پرفائز کے سارے جمان کے سے مبعوث کیا سے اور عوتمام جہان میں سے ملک مبند کو کیا ہے اور میر ملک مندمیں سے بنجاب کو کیا ہے ا ور تعدینی بنیاب میں سے علاقہ ماجھی کو خیا ہے اور ان تمام ناموں میں اللہ نوالے نے بجیاب ابجید السی مناسبت رکھی ہے کویٹم بھیمیت رکھنے والے ل کے لئے سیدنا حفرت سے موعود علیالسلام کی صدافت کی ایک اتفاقی دلیل بن ماتی ہے۔چنا نی الجدکے لحاظ سے دری کے عدد بھی 80 ہی اورجمان کے عدد میں ور مند کے عدد ہی و میں اور نجاے عدد می وه میں اور ماجھی کے عدد بھی و میں - علاوہ ازیں غلام احد فادیاتی کے عداد جو پورے · سابعنی ایک ہزار اور نین سو بننے ہیں ان سے بھی حصنور کے <sup>د</sup>عویٰ بعثت اورمدى كفوركى طف ات ره إمانا بعد سنبحرى كى تاد بخ م متعلق بى لى اس حاب سى ظاہر بے كران حس مهدى كے انتظارم صفّم راه بوه است نام اورمقام اورمائ فلردرك لحاظت عددى مناسبت معي ركفتا-

اس بات کو بیان کرنے کے بعد میں نے بیدنا حفرت افارس سے موعود علیالعملوہ والسام کی ک برایات العماد قبین کی نفیر کے مطابق جہال حفود علیالسلام نے سورہ فاتحہ سے بیش کیا کہ ان رفیان دریا وُں کے مقابل ہے اس بات کو بعی سورہ فاتحہ سے بیش کیا کہ ان رفیان دریا وُں کے مقابل میں اللہ تعا سے نہ سیدنا حضرت سے موعود علیالسلام کی بعث سے لئے الیے علی اندکو انتخاب فریایا ہے جو ظاہر مو نے سے جہاں خدا تعالی کے اساء اور اس بین حضور علیالسلام کے ظاہر مونے سے جہاں خدا تعالی کے اساء خمد کے روحانی دریا جلے ہیں وہان طاہر مونے سے جہاں خدا تعالی کے اساء خمد کے روحانی دریا جلے ہیں وہان طاہر می دریا جمی بطور نشان کے بہتے ہوئے

نظرار جيبي.

ين تخب بالقرير خنم كى لوصرت مولانا نو الدين صاحب مليغه اول

بهت خوش موے اور فرطایا۔

" میں توسیمها تھا کہ نورالدین دنیایں ایک ہی ہے گراب معلوم ہواہے کہ

ہارے مرزانے توکئ نو رالدین ہیداکردیئے میں '۔ حمرت ملیفا ول رمنی اللہ عنہ نے سرے متعلق جب یہ ارشا دِفروایا تو

اس وقت چو بدری عبرالتر فان ساحب ساکن دا تا زید کا منبع سیا لکوٹ جوچو بدری سرطفرالترفال صاحب بالقاب کے ماموں ہیں اور شیخ نبی مخبش صاحب ساکن ڈیرہ با بانا تک بھی اس مجلس میں موجود سے بھی

میری اس نقر برکا سردار عبدالرمن صاحب سابق مرسکھ نے اپنے رسالہ میں اور قاضی اکم آل صاحب نے اپنی کتاب ظہور المہدی میں بھی ذکر کیا ہے گراس میں میرے نام کی نفیزع نہیں کی -

#### فيضان رسالت

مورج کے ذریعہ تو جاند دوہفتہ یس کامل ہوتا ہے لیکن ہماری صحبت بس اگرکو ٹی شخص مدتی نیٹ اور کامل ارادت سے ایک ہفتہ گذارہے تو وہ ایک مفتہ بس ہی ہما رہے روحانی فیص سے کامل ہوسکت ہے ۔ مکن ہے کہ حضورا قدس کے نذکورہ بالاکلمات کے الفاظ میں کچھ فرق مہو مگرمفہوم ہی تھا۔

مان سل مدرج بالاداقد كافكر مناب چرمدى مبدالترفال صاحب ايك مبدالله كروتع ير تاديان بي بوده مرم دالدصادب كى المانات ك يف ككر براتشر لف لا فال الكرام مولوى ركات المرام مولوى و في ماكماد مرتب

اسی صنون کو حصنور افدیں علبال م نے اپنے ایک فارسی منعویں یوں بیان فرمایا ہے ۔ فرمایا ہے ۔ فرمایا ہے ۔

کے کرمایۂ بال مُهاش سُود ندا د بہائدش کدودروزے نظل ما باشد نیمی حق خص کو بال ہما کا سایہ بھی فائدہ نہیں بنجاسکا سے جا ہٹے کوہ دور وزیمارے سایہ کے نیچ آگرگذارے .

#### الوسيلةالفضيلة

ایک د فو فاک در زا مفرت میج موعود علیالصلوٰة السلام کی زیادت سے مشرف سوكراي كاؤل واليسآر إيفاكه وزيرآ باد مح قريب دريائ چناب کے ایک ساملی گاؤں موضع فا کے سنی اس دفت خوکم تھوڑا ہی دن باتى تق اورُطلع بھى كچه كرد آ لودتھااس كے الم دوں كے کشنى ميل نے كا مكان لزنس كقا كراكب برات والول كرمنت وماجت ا درمخفسوص مذمن نذار ى دج سے آخر دہ کشق ملانے يردفنا مندسو كئ جس كى وجسے تھے ہي اسى ونت در ماکومارکے کا موفو مل گیا ۔ فداکی مکت ب کرجب باری شق مین دریا کے وسط میں بینجی تو ادھرسورج قریب الغروب ہوگیا اور دوسری ون آندمی مل بڑی جس کی دورسے ماحوں نے کہااب نوسوائے مذاکے اور کوئی چارہ نہیں ہمنے تو پہلے ہی آپ لوگور) کو کما تفاکر نفام کے وقت این طراک طالت نے دریا تھا تھیں مارر ہا ہے اور آندھی کے آفار تھی دکھا ہے دے رہے ہیں ۔آپ لوگ عس مجبور در کوس کراس وقت آپ لوگوں نے ہماری بات قبول نہ کی اب ہم کی کریں - جب کشی بیں موار نمام ہو گوں فے مالات کی ایوسی دمجمی نواسی وفنت تام لوگو س نے بے اختیار میں نا شروع کرویا اور بر بخاری اور خواحه خصر اور برجلانی کو بادکرنے لگ کے اگر کھے دیرے ک جب بيربهي صورت مال من بركي تو آخرنمام امل كشي لا إله الآ الله بكار

ا می اورکہے گئے کہ اے فدا اب نیرے سواکون ہے جو اس کشتی کو پارلگائے میں نے جب ان لوگوں کی زاری دہیجی نواس وفنت میں نے بھی دعا شروع کردی اور جہائی اس وفت میرے ساتھ معنو دا ندس علیالسلام کی بعض مقدیں گنا میں بھی تھیں اس سے میں نے فدالنا لے کے معنو دان کتا ہوں کا داسط دیتے مہوئے بہدعا کی کہ

"اے مول کیم اگریم سب ہوگ اس قابل بس کداس دریا بیں عزق کر دیئے جائیں اور ہم را کوئی علی البیانہیں جو ہما ری نجات کا موجب ہم سکے تو بحیرتوا ہے مقدس اور بیار ہے سبح کی ان کتابوں کے طفیل جو انہوں نے لوگوں کی ہدایت اور نجات کے لئے شائع فرمائی ہیں اس آندہ کی کوئی کی اس کتابوں کے طفیل دے یہ منابع ایک دے یہ دوک دے اور جمیں بخیر بیت کن رہے پرانگا دے یہ منابع ایک دومرتبہ ہمی ان و عائیہ کلمات کو در ایا تھا کہ آندگی بالکل خم کئی اور ہم سب لوگ بخیر و عافیت کنارے پرانہنج گئے ۔ افحد للتہ علیٰ ذاکے۔

### علاج بالتبلغ

مولوی امام الدین میا حب بینی الندعنہ ساکن کو لیکی جومیرے استادیمی
سے ان کابرا اصاحبزادہ ایک دفیر خت بیار سوگیا تو مولوی معاصب مجھے
کہنے لگے کہ آپ اس کے لئے د خاکریں کا لندتھا ہے آے مسمت دے -جونکہ
مولوی میاحب موصوف کے استاد مونے کے علادہ دلیے بھی میرے ساتھ بہت
اسمی تعلقات ہے اس لئے میں نے اُن کے بیٹے قامنی محذاتہ ورالدین معاحب
اکمل کے لئے دعا شروع کردی میں کے بواب میں الندنعا سے نے بچے الہا گا

رو یا ۔ " اگر محد طہو رالدین حضرت می نموعود علیال م کی نفسدیق و تا مبد ہیں کوئی تحروری خدمت بجالانے کی کوشش کرے تو اسے صحت موجائیں" بنائیاس الهام المئی کے بعد جب اکس معاحب نے سلسلہ کی تخریری فدست شروع کردی تو اللہ نفالے افروع کردی تو اللہ نفالے افرون کا اور مرض مایہ سے صحت بھی و بدی ۔ اور مصنور افدس علیا لسلام کے عبر مبارک کے آخریس یا شایداس کے بعد کے زمانہ میں جب انہوں نے ایک کنائی ظہورا لمہدی " تکھی تو اس قت بے اللہ امی نام

المح احدية

ہی بتایا کی جے اکس صاحب نے فہورالمہدی کے سرورق برش نع بھی کرا دیا۔اس کاب میں انہوں نے بہری ایک گذشتہ تفزیر کے علاوہ میراایک و اقعد بھی مکھاہے جو مندر جرذیل ہے۔

واقعه

ایک دفع مرے گاڈل ہوضع را جی کا ایک نہ میندار مرے یاس آیا اور کھنے
لگام را ایک لوط کا اپنے ایک ساتھ کے ہمراہ کو جرانوالہ کے ضلع میں بیل خرید نے
گیا ہو انفا کہ راستہ میں ان کو چور سلے جوا پنے ساتھ جوری کے بیل ہے جا دہے تھے ،
ان رس کو رس نے جب ان کے یاس خول میں دیت بیل دیکھے تو انہوں نے ان کے متعلق دریا دور نے
دریا فت کیا اور قیمت وغیرہ پوچھی ۔ چور وں نے جب یہ دیکھے کہ فریدار تور نے
میں مل کئے ہمیں تو انہوں نے اپنی جان بچانے کے لئے وہ بیل ان رطکوں کے ممل میں مل گئے ہمیں تو انہوں نے اپنی جان بچائے ۔ اتفاق کی بات ہے کہ ان بیوں کے ممل ماک جو بیلوں کا کھوج کا گئے تو ہوئے چھیے آرے شخص انہوں نے بیل ہی مالت اس واقع کو مناز کی گئے ہوئے اور انہیں پولیس سے برکہ دو کر دیا۔
اس واقعہ کو منانے کے بعد اس زمیندار نے بچھے سے خواہش کی کہ آب رس وی بین کرویں کہ دہ کہ اس میں میں بیت سے قبل اگرچہ ابن علوم سے اکثر استفادہ کیا کہ ا

#### والرُجْزَفَاهِجُرُه

ہارے فاندان کے اکثر اور اکو حقر نوشی کی عادت تھی ۔ حب میں دس بارہ ال
کا مٹواتو مجھ جبی نفرت کے باوجو دان افارب کی صحبت سے اس بری عادت
کا شکار ہونا پڑا ۔ ایب مرتبہ میں سیدنا حفرت سے ہو جو دعلبالسام کی گنا ب
کرا بات العاد فنین کے مطالعہ میں شخول تھا کہ مجھے حقہ پینے کی انتہا محوس ہوئی
گر بھے اس فیبال سے کہ حضور اقدس کے کلام اطہر کے مطالعہ کے مفالم می حقہ
کی طرف توجہ کرنا فعل قبیج ہے میں حقہ پینے سے دک گیا اس کے لعدمیں نے خواب
میں حفرت اقدس علیالہ لام کو دیکھا کہ حفور سے ایک خفس محقہ نوشی کے متعلق
فیق کی دریا فت کر دیا ہے اس دقت الها می طور پر حصنور علیالہ اس مے نشاہ
مبارک کے اظہار کے لئے میری زبان نے یہ نفترہ نکلا ۔

#### وَالْرَجْزَفَ الْمِكْرُهُ

کعفہ نوشی رجنہ اے نزک کردو۔ چنانچہ اس کے لبدا اللہ نعالے نے میشنہ کے لئے مجمعے اس بری عادت سے نجان بخشدی ۔ الحد اللہ علیٰ ذالک

### درس تقوی

مدنا حفرت مع موعود عرال الام كى بعبت را شده ع مشرف مونے كے لبلج عرصہ کذرا تھاکہ ایک دورت کسی کام کے لئے مجھے اپنے کا دئ سے كيا ورحب فام موى واس في امراركياكه آئ رات آب مارك بهال مى کھیں بینا کیاس کی خوامش بردات میں دہیں رہ یرا - انفاق کی بات ہے کاس دوست کوکسی فروری کام کے سے رات اپنے گھرسے باہر جان پڑا۔ مرقبات سوئے اس نے کھریں میری مہاند اری کے تعلق منامب تلقین کردی۔ جب ده گھرسے باہر بیالگیانو اس کی سوی جو خولصورت اور نوجوان عورت متی عجے آواز دی کمیں آپ کے جم کو دیانے کے لئے اندر آنا جا متی ہوں كياط نت ، يس فك فرقوم مردكو بالق لكاناست كنه ماس في البخكره يم بى رس اورمرے ياس آنے كى دائت ندكريس - اس يراس عورت نے پراپنی غلطی برا مرار کیا اور میں نے بجروی دواب دباآ فردب میں نے بر محور کیا کہ یعورت اپنے بدارادہ سے إد نہیں آئے گی توس نے وضو کرکے باس ہی معملاً پڑا تفااس برنا زبڑھنی شردع کردی اور ناز کے رکوع ہ سُوُدكُواْتُن لما كياكه محفي اسى مالمن من منع سوكَى -اس كے بعدم نے مسج كى كان ا دا کی تو اس وقت محص اتن بند آئی کیس جائے ناز پری سولیا اورسوتے ی فواب میں ویکھا کر سرامز جود موہی رات کے جاند کی طرح دوش سے اور ایک وشد نے مجمع بتا یاکہ بنام نصل نبرے اس مجابدہ نفس اورخشینداللہ کی وجہ ع بوا ہے اوراس وہ سے کہ آجادات توے تعویٰ شعاری سے گذاری ہے۔

لك كالأولى وعليك الثاني

ایسای معنودافدس علایدام کے مزبارک یہ جبہ آب احکری برافقا سراگذر ایک تنہری سے ہوا نو اچانک میری نظرایک او می کمان پر پڑی جہاں ایک خوبھبورت عورت بال بمجرے ہوئے کھڑی تھی۔ بیرے دل میں اس کو دوباد و یکھنے کی ہوں بیدا ہوئی تو دات کوجب میں سوبا نویس نے خواب میں دو فرشتے لین پاس کھڑے ہوئے و کیھے جن میں ایک فرشتہ دومرے فرشتہ کو نما طب کرتے ہوئے میری ندیت یہ کہتا ہے کہ

" بینمفی دیانت وامانت میں نوبہت ہی اجمعاہے بہر طیکاس کی نظر الکالاولی سے نجا وزکرے علیات المثانی تک نینجی ا اسکتفی ادبب د تنبید سے مجھے معنی افاضد احدیب کی وجہ سے ہمینے کے سے ایک مغید سنق مل گیا۔ الحد للٹ رعلی ذالک ۔

#### ورس طہارت

ایک دفدس نے بیٹ بکیا اوراسی مبکد فرا اُرخ بدل کر استجام مجی کرلیا آبو مجھے اللہ تعالیے نے اہمام سے ذراید فرمایا کہ " جوشحف اس طرح بیٹ ب کرکے بھروہاں ہی استنجاء کرا اس کی دعا فنول نہیں موفق "۔

بس نے جب اس واقعہ اور الهام اللی کا ذکر حصرت خلیفتہ المسے اول رضی اللہ عنہ سے کیا تو آپ بہت خوش ہوئے ۔ الحمد للند علیٰ فرالک ۔

#### اعجاز احزيت

ريدنا حنرت افدس مع موعود على الصارة والسام ك عبرمبارك بي

مجيِّبليغيبلسلة مين ايك كارُن ما نايرًا تو ولان ايك نوحوان عورت جو ثنادي شده تفی مجمع ملی اورمیرے سامنے اس نے اس بات کا اظہاد کیا کرمیں نے ب ے آپ کو دیکھاہے اور آبی باتیں سی ہی بس سی جی جاہتا ہے کہ ایک منٹ کے لیے بھی آپ سے فیلانہ ہوں میں نے اُسے تمجما ماکرانسی حبت تو انتداعات ا دراس کے انبیاء کے لئے ہونی ماسی ان کے سواکسی اور سے مناسب انہیں سے ۔ اس بروہ عورت رویٹری اور کہنے مگی تب میں کیا کروں ۔ میں نے کہا نازول یں دعاکرو اور کشرت سے لاحول ولاقوۃ اِلّا بالتدیر صفی ریا کرو اور یہ دیا بھی کرد کراے اللہ نفاع انترے بغرجس بیز کی مبت مرے دل میں نب سے زیادہ سے الیبی عبت مجھے اینے متعلق عظاکرا درمیرے دل سے غیرالندکے خیال کومٹا دے۔ اور میں معبی انشاء اللہ تمہارے لئے دعا کروں کا جنا بخیاس کے بعد جب میں فا دیاں گیا تو دہاں نیام کے دوران میں میں نے اس کے لئے دعا کی عجر حب والیں آیا تو خدا کے فضل سے میں نے اس عورت کواس باطل خیال سے صحت یا یا المحرالات ران بانوں کے ذکرسے مرامفعد یہ ع كراللدنا المعالي في المعنى المعنى المعنى مواد وعليالسلام كى بركت سے مجے اس نمان میں مبی گرا میں سے عفوظ رکھا جگریس بالکل عنفوان ا میں تفاا ورمبرا ماحول اپنی آبائی وجاست اور بزرگوں کی ومبسے ایسے اساب كے الح مرتفاء الحد للشدعلي و الك

بالقى كى تبيير

غالبًا المسلم كا واقع ہے كمي عفور علبالصلو قدد السلم كى اركام اقدس ميں نفاديان ما فرمِدُا۔ ان دنوں مهان فانه ميں ميرے علادہ اولہ بھى بہت سے باران طربقت ارت سوئے تھے جن میں سے ایک حفرت مشی محدفاں صاحب كيور نفلوى رضى الله عنه كے خلف الرشيد فان صاحب عبدالمجيد فاں صاحب بھى تھے۔ آب جند دوزكى ملاقات كے بعد مجھے كہنے

کے آپ میں سے ساتھ چلیں میں نے معذرت کی کرمضورا فاس علیالسلام کی امازت کے بغیر میں بارنہیں ماسکتانو آب نے کہا میں اہمی صفور اقد می عللِسلام سے آب کوس نف سے جانے کے لئے اجازت سے لیتا ہوں بیرتو آب کو کوئی عذر منہیں ہوگا جنائج آپ نے اسی وقت ایک معروف حصنور كى فديمت بين تكما أو حديد رعديا الله في جوابًا فرما با" إلى الروه مانا يابي تویری طرف سے ا مبازت سے جب معنور کی طرف سے یہ حواب آیا تومیں ال كرمالة كيور فعله مان بررف مندسو كبا -جب ممكيور تفاية بنني نويمال ك فلعن معابه كرام بين سينتني ارورك منان مهاحث أ ذر منشي ظفر احكيفاب اورلعفن ومگراماب فحمد سے قرآن مجمد کا درس سنتے کی فر ماکش کی اور میں نقریبًا جهرماه تک اسی کا یخیر بین ویال مشغول ریا ۱۰ اس دوران بین ایک رات میں نے خواب و کھا کہ میں ماتھی سے نیجے آگیا سول جس کی وجر سے مجھے بعد بریشانی مول اوریس خواب سے بیدار ہو کراس ابتا اسے بح کی د عائیں مانگتار ہا۔ اتفاظاً اسی روز صبح کے کھانو سے کے قریب خلوجید فلل صاحب جوان و فول مهاراح كيو رففار كے تمجى فاند كے افسر بھى تھے میرے یاس آئے اور کیے تھے شرکے باس سی ایک برسانی ندی میں بارش كى دحرسے بهت بيلاب آيا ہے اس لي لعض و وسنوں كا خبال بوكون ال اس ساے کا لظارہ کیا مائے ۔ یس نے دو الخبوں کا انتظام می ا لباہے آب بھی نبار سو حالیں اور سارے ساتھ چلیں۔ میں نے جب ان کی یہ باتسی نوران کی خواب کے بیش نظران کے ساتھ جا ہے انکار کیا مگر با وجود میری اس فواب کے منانے اور انکار کرنے کے ان کا افرار اس طرح فائم رہا۔ یماننگ کرمب دوستوں کی متعقددا فے سے آفر بس ان کے ساقہ جانے پرمبورسو کیا اور ہم تام وولست ما تغنیوں پرسوار سو کرندی پر اپنج کئے۔ ویاں باتے ہی جب سم نے دیکھا تو واقعی وہ ندی ورباکی طرح کھائیس مار دہی متی اور کیل کے اویر سے ایک نوجوان ملاح چھنا نگیبی مار کرانہا ریا گفا سپیلے اس نے کی کے سے در سے جمل اگ لگاں کے دو ارسے سے اور کنائے

پرتکل آیا۔ اس وفت بعض د وسنول مجھے کہا کہ آب بھی دریائے چناب کے باس رہے والے ہیں آب بھی کوئی تیراکی کا فن و کھائی ۔ بی نے کہا کہ مجھے تیرنے کی اتنی مشنی تو نہیں البتہ جس درسے اب اس ملاح نے چیلانگ لگائی ہے میں انث ، النداس ا کلے دریے کو دکر آپ کو دکھ ما وُل کا چنانچہ میں نے اس دفت نہبند کی لنگوٹ كس كويل كے اوپر سے جو تھے درير سے جھل نگ لگائی اور نيرتے ہوئے كنا دے بر آگیا جب احباب نے اس طوفان کے تفایل میں بیری بیران وہمت دیکمی نوطران دہ گئے اورسب نے اس ملاح کولماکداب آپ دونو یا ٹیوس ورسے چھل نگ سکا بن میں نے کہامی نوتیا دموں آب اس ملاح کو نیار کریں - انہوں نے مل ح کو بہت اکسایا كرده بهاجواب دينا د باكروبال ياني كازوربيت زباده باس مخ محصة بمت نبين موتى من في كما الها اكرا بمن نبي يراني نويس و معلى ك لكا ويتامون مِنا فِي حِب مِن يا نُونِ در سے ندی میں کو دا أو اسی دقت أب مجنور میں معمنس كيا ادر رط ی کوشنش کے با وجود اس محلصی کی سبل منیا کی آخرجب مجھے عوطے آنے شروع موئے توتام دوسنوں نے کی رحل ناشروع کردیا کہ بائے تو لوی صاحب ڈوب كئے يب سي معنورس دونين مرنب عوظ كماكرسياس موكيانو ايا ناب محمي سي ير فے اس طرح زورے اوپر کو انھالا کہیں فارق عا دت طور براس کھنورسے نكل كر کئی فدموں کے فاصلہ برکنارے کے فزیب ایسی عِکْد آبرا جباں ایک گرے سوئے درخت کی شامیس مرے ہا تھ بس آگئیں اور میں نے ان شاخوں کو مکر اگر آ رام کا سان لیا اور آ مستد آ مهند کنارے برآ بہنی دوسنوں نے جب مھے بخبرین کنارے بردیکھا تواسی ونت سجده می کرکئے اور می منبی طبیعت سنجلنے برسجدہ شکزی لا یا کرا مند عالے فے اس معبیت سے نوائخ بنی الحد اللہ ۔ اس کے لعدص سم کھر والس سنے تو علی کھید فان صاحب کی والدما مرہ نے تکرانہ کے طور برایک با ڈکی دیک یکو آغزیا س لعبيم كروائي - فجرام الشداحن الجزار

اس دا تو کے بعداس خواب کی تعییر بھی کھنی کریماں استی سے مراد درا میل دہ معیب سے مراد درا میل دہ معیب سے مقرح و درا میل دہ معیب سے مقرح و درابعد طوفان آپ کی صورت میں بیدا ہوئی العیاد

اس قیام کے دوران مس عبدالمجید فال صاحب نے مجھ سے ایک بنا بی سی رقی بھی لکھوا اُن کھتی اور چونکہ ان کی خوامش تھی کہ سرایک بندیس بیانام بھی آئے اس لئے يس في اس كابعي الترز ام كي عفا - يسى حرفي مفني محمص دن صاحب في شائع كافي كبية مجه سے لي تقى مُرا فسوس ہے كہ ان سے كھوگئى اس بيغ شائع يز موسكى اس وفت لجه انتعار محے بادیس ومندرم ذیل ہیں الف - الله دع نام وا ورو ترسيخ الدع نام واوردسها وناافي فالع كيميا ات اكياعظم اندانام مذ د لو نفيل ونا ادئ دنیاخواپ خیال متبال الیوس ففلت وج به وقت گنواوُاو عُ كراع على على ربول ميك وت وت نابن ايتح أونا اوك ا - بالای عرب رہے آخر سدارس نہ مین نے جا تیرے باغ من وا انن وران موسی کوئی میک اینکاز اوا ننرے بغور بكبان باغ نون جير وبسن جدون تقيل ماس كرماترك حربت نال غلام رسول روسين جرون كي ابيرونت في ترب ت - زردتال دولتال دعين والے کئي لکھ اپنھے کار وان آئ لئی مک مکومناں دلیں والے ایس دلیں اندر مکمران آئے كئ والك دسف مدرفكل والعجمين المحبوماندي لاآك كرك كورى فلام رسول آخراوے طور جنوں وج جمان آئ عِكْ جهان مكان فاني سدارس دا نهيس مقيام ايتي د نيال نعتش فريب ملمتيال دانوس مال وميتن منع شام اليقے كربوياد ضعائب مى بلك كوئى ينكالين خدائب مانام التح كرك موش غلام رمول ملس لك كم ومجارے في عام اليقے عام فقبقتال كى فانن سوئ عزن جوجب مياز اندر وفراحن محبوباندا و او محمد المحمد المحمد الدانداند لئی ناز کرشمیاں خلن ساری ور بے پار حقیقت دے <sup>را</sup> نہ ا**ندر** دُومِنگي رمز غلام رمول والي مشكل پهنجنا اوس برروا زاندر

### طاعون كاعلاج

سیدنا حرت سے موجود علالصلواۃ والسلام کے دیانہ میں جبکہ میں انہ گرات میں منیم تھا طاعون سفر در الدولی اور شرف کار اور سام کاری دیا گئی اس میں سے مرد وز نوانو دس دس متبین کلی شروع ہوگئیں۔ ہارامکان چوبی و و منز لہ تھا اس سے اور کر کی مزل میں میں اور موجودی المونی المونی و منی المدون دسے تھے اور شیجے کی مزل میں مولوی صاحب کے کھو والوں کی رہائش تھی ۔ ابک رات میں نے نواب میں و کہے گا ور کی منزل میں طاعون کے جوائمیوں کے ابناد گئے ہوئے بن ہوئمل میں بال کی طرح سیاہ اور میں فذر رہ ہونے یوان جوائمی سے کچھ نہیں ہے جوائمیوں کے ابناد گئے ہوئے کا استعفاد پڑھے میں فذر رہ ہی ہے جوائمیوں کے استعفاد پڑھے کے دیکھا میں فذر رہائی ہوئے ہیں ہوئمان شروع کیا تو وہ کہنے گئے دیکھا اب ہم اُسے کچھ نہیں ہے جو اس کے بعد حب میں سراد ہو اُنو میں کے وقت تمام احمد کی دولتوں اب ہم کے دیکھا کو یہ رو باستانی اور استعفاد برشوعے کی تنفیل کی فدر اکا فعنل ہے کہامی و عالی برئتوں کے دیکھا سے برئ مفرت سے موجود عدالسلام کے نشان کے مافت اللہ تعالے نے شہر گجرات کی تمام جاعت احد یہ کو وقت تمام احمد کی تعالی کے مافت اللہ تعالے نے شہر گجرات کی تمام جاعت احد یہ کو اس عذاب شدید ہوئے اس عدال میں عذاب شدید ہوئے اللہ دیکھو فول در کھا ۔ الحد لللہ علی ذالک کے تمام جاعت احد یہ کو اس عذاب شدید سے کا طور رہ پوغو فول در کھا ۔ الحد لللہ علی ذالک

بنيكن كي عاندت

ابک دفد اسی مکان میں میں نے خواب میں دیکھاکدایک فرفتہ مجھ سے کہتا ہے
کہ آپ ببیگن سرکھا یاکوس جنا بخیر خواب کے بعد میں نے عصد کا بینین کا استعمال
ترک کر دیا مگر ایک عرصہ کے بعد ایک تقریب بریمی نے بینیکن کھی لئے اور خیال کیا
کہ شاہدر می تعدن دفتی مہوگی ۔ اس پر خواب میں مجھے وہی فرختہ کھے ملا اور کہنے لگا آپ کو
تو بینیکن کھا نے سے منع کیا تفاآج آپ نے کھے کھا لئے ہیں یہ تو آپ کے لئے معنایی
اس فیبر حضیر کا کس طرح حزال احمین خدا کی شخصت و رحمت کا ممنون مہوں کہ وہ اپنے
اس عبد حضیر کا کس طرح حزال رکھنا ہے۔ الحمد ملئد علی ذالک ۔

طاعون كادوسراعلاج

كجرات شهرك قبام كي بعداك دفوضلع كوحرالوالمي جيكم سايف سسال موضع بسرکوٹ بس تفا مسری ہوی کے بھائی میاں عبداللہ فالصاحب کو اکمل عون والے گاؤں میں سے گذرنے سے طاعون ہوگئ جب عزا حدی لوکوں کو معلوم ہوا تو کئے لگے مرزائی توکہا کرتے ہی کہ طاعون کا عذاب مرز اصاحب کی مخالفت کی دف ہے بیداسوا ہے اب نزائش کہ بیلے ان کے سی گھریس فا کون کبول میوٹ یوسی ۔ مي ني جب أن ليستى ورتسخ كود كيها اورشاتت اعلاك فيالكانوبيت وعا کی جنا بجدات میں نے خواب میں دیکھا کہ کارے مکان کے حون می طاعون کے جاشم عبر رائ من مران كا شكل كجران والع جواللم مع متلف مع لعني ان كا ننگ بجورا اورشكل د ونفظون كى طرحت - اس وقت محم كرات والع والنم كى بات باد اللي كر وقعل استغفاد كرے مما سے كھ نبس كتے حافير میں نے ان کے سامنے بھی انتخفال او صنا نثروع کر ڈیا۔ ابیر بہ جراثیم عجمہ كمن لكي د ماري م من تخت عان كيم م استغفاد كرف والعمي بنین کا سنة بنب میں نے دران مورد دبافت کیا کہ نیم آب سے بینے کی کیا موری ہے نو انہوں نے کہا میں مکمے کہ جو تحف

لاحول ولا فتو ته الآبالله العلى العظيم برط ها أسيم كي مركبين اس فواب سي بياد موكرميم من في تمام رشت دارول ادر ديك طرول كويرفو اب سايا اور لاحول برط صفى كي تعين كي جنائج الله تفالئ في اس دعاكى برنت سي ميال عبدالترخال معاصب كومجي فتفا دى -اور دومر سي احترابي كيمي فحف فاركها محرفي إحترابي مي كثير التعداد لوك اس عذاب شديد كا شكاد يوكره .

\*\*

# لگان کی وصولی

اہنی دنوں میں نے بیرکوٹیں ایام طاعون کی نباہی کے بوش کی مالت میں یہ بھی نواب میں دیکھاکد ایک فرشتہ تخصیلدار کے لباس میں آیا ہے اور مجھ سے بھی اکر ملا ہے میں نواس نے جواب دیاکہ م اکر ملا ہے میں نے پوجھاکہ آپ کیف نشریف لائے میں نواس نے جواب دیاکہ م گاؤں سے سکان و صول کر دہے میں بھر ایک فرشتہ کورت کی کی آیا اور مجھ سے ملا

"مىكىنى"

چنائچ اللہ تعالے فرانعی ہوالذی انزل السکینة علی فلوب المؤمنین کے مطابق ہیں توسکون واطمینان نجٹ گرگاؤں کے لوگوں سے پے دریے مون کے حملوں کے ذریعے خوب لگان دصول کیا۔ فاعتب وایا ادلی الابصالا۔

"لاتول كى دوسرى فاقيت

ایک مرتبہ مجمع خواب میں بنایا گیا کوب وقت کتّا حمد کرے تواس و فت لاحول ولا قوق الا بالتندالعلی العظیم کا برط صعنا نہا بت سریع التا تنبرہ جینا نجر میں نے اس کا کئی مرتبہ تجربہ کیا ہے اور فائدہ اُٹھا باہے ۔

سردرد کا علاج

ایک مرنبہ مجھے خواب میں بتایا کہا کوئی خص کے سربی در در سواس کے لئے ۔ یوں عمل کیا جائے کہ اس کی پیٹیانی پر کا کا حرف لکھتے جائیں اور درود نشریف پڑھتے مائیں توان اللہ درد دور موجائے گا۔ چنائج جب می فے اس خواب کا دکر ایک مرتب موضع بٹی مغلال میں کیا تو دہاں کے ایک احدی دوست مرز ا افغنل بیک معاصب نے اس کا بار ہا مخربہ کیاا ور ہوگوں کو فائدہ پہنچا یا ہے۔ المحدلائد علی ذالک:

### عديد في

نوجوانی کے زمانہ میں جبکہ میری عمر کو ٹی اکبٹن یا ٹیٹن سال کی ہو گی خدا کے فضل سے مجھ میں اچھی طاقت تھی اور میں ایک لائھی کے دو انو سروں برمیار آ دمی مجھا کر عويًا ابك إلف سے المعاليا كرنا نفا - الباسي جب بعض عِذَكتيوں كے الرہے مجھے عرالنفس كى بمارى موئى تومين دوآدى نبلون مين دباكريا يحلف محاك لبا كُرًّا لَمْمًا علاده ازس كموط اودر ان ادر تعلالك لكاف اور أو في س أو ين د يواريرهاك كردر مصنى كمبى تجے بهارت تقى دعائى دُعنائى من بخية كى موكرياں مجى من في ميري من ايساسي بازو كرشفي معي محيد العيم شق عاصل تقي وينامخ مناتعا کا کے نفنلوں میں سے ایک نفنل یکھی کھیے ماصل ہے کہ مین بخاب کے مختلف شهروں اور دیہات میں جہاں عنبرا حکری منا ظرین کو سرطرح کا علمی میلنج وباسے وہاں انہبر مبانی مفا بلہ کے لیع مبی کی مرتبد للکا داہے گرآ جنگ ان میں ے کوئی مقابلے ہے تیارنس موا۔ الحداللہ علیٰ ذالک ان منہدی باتوں کے بیان کرنے کی دجد دراصل یہ سو فی ہے کہ 19 میں مبكريدنا معنرت مبع موعود على لعدلواة والسلام بالكوط تشريف لامح تومم منع مجرات ع مجم ووست بعي معنورا قدس كى زيارت مين يالكوك ينع دوريخ دن معنورا قدس كمتعلق ببس معلوم مواكر مصنو رميرمام الدين ماحب كي مسىد كے لمحقدمكان ميں نيام فرما ميں اور بعض زائرين كى فاطر مفنور مسجد كے بركم يو کی جیت پر تشریف لائینگے - نایخ صنور علیال ام کے آنے سے بیش می بامر کے علاق کے دائریں سجدیں سکیٹے اور سم بھی کیونزالو الاسجدے وہاں پہنے گراس وقت

جذبيعشق كى بروازى كام دي كتى ب

جنائیمیں نے اپنی لوئی جوہدری عبدالیّدف نصاحب کو کرمائی اور خود جند فدم پیجے مت کردورے اس دیوار برجب کی تو بیرا ہاتھ اس کی منڈبر پر جاپنجا اور بی اوپرچ اھ گیا جو ہدری صاحب نے جب یہ دیمیا تو کئے آب نے قو فرد بوشن کے کام لے لیا ہے گریس کیا کروں میں نے کہا اب میں آب کی طرف کیڑا اٹکا آسوں آب کو اوپریفینج لوں گا جنا بچہ اس کے بعدیں نے آب اس کامرا کیڑلیں میں آب کو اوپریفینج لوں گا جنا بچہ اس کے بعدیں نے انہیں می اوپریفینج لیا اور ہم دونو اوپر آگئے۔ بیس نے اندر جاتے ہی جہال معنور افذیس میرالسلام نے کھڑے مو کر نفز بر فرمانی تھی وہاں اپنی لوئی جھادی تاکہ دہ فیگر افذیس میرالسلام سے بعد حضور علیا لسلام سے یا ہے مبادک کی طفیس ہرک مواس نے ۔ اس کے بعد حضور علیا لسلام سے یا ہے مبادک کی طفیس ہرک موبوط سے بوا کا در میری لوئی پر کھوٹ ہوکہ موبوط سے بوال سے اور میری لوئی پر کھوٹ ہوکہ موبوط سے بولیا لسل سے اور میری لوئی پر کھوٹ ہوکہ موبول میں دونوں میں اوپر کا کی اوپر کا کی دونوں کا تاکہ دونوں کی انہوں کی دونوں کی اوپر کی دونوں کو کا کہ دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی کھوٹ موبول کی میں دونوں کی بیا ہے کہ دونوں کی کی کھوٹ موبول کے بارک کی کھوٹ موبول کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی دونوں کی کی کھوٹ کو کا کہ کا دونوں کی کھوٹ کو کا کہ کا دونوں کی کی کھوٹ کی دونوں کی کی کھوٹ کی کھوٹ کی کے کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کی کھوٹ کی کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھو

# الك عجيث اقدموضع دبدياكا

ایک دفد محیے موضع د صدر با میں جو بہارے گاؤں موضع را بیکی سے جنوب مغرب کی طرف کو فی ڈیڑھ میں کے فاصلہ پرداقع ہے معبن ارا دہمندوں کی جو آش برمبانے ۲ موقعہ ملاتو د ہاں کا ایک موجی سمی جراع اور اس کی بیوی اور اس کا ایک بیامسی محدًا میرے یاس آئے اور بیان عمیا کہ بمارا ایک نوجوان لرد کا تعزیبیًا بارہ سال ے عرصہ سے غائب ہے ہم نے اس کی بہت نلاش کی ہے گر نہیں ملا۔ بڑے برٹے عاملوں اور بہروں نظیروں سے تو یہ بھی کرائے میں گرسب کو سنتیں ہے سو دنیابت ہوئی ہیں .
میں ان دنوں نیا نیا احمدی میڈ الحقا اور حضرت کرسے تو بو و عبر العدلوة دا اسلام کے فیصل صحبت سے ابعن اوقات مجھے روحا فی طور برا قند دی الڑ محبوس مونا کھی میں نے اس و فنت بھی وہ انٹر عاص طور پر تحسوس کی اور برب دل کو اس دفت ایا سنیسی مخریک کی بنا برمحسوس مؤاکہ ان کا برٹیاز ندہ بھی ہے اور این بیس مل بھی جائے گا

اس کے بعد میں نے ایک وحم نی مخریک کی بنار پر انہیں ایک تعویذ لکھ یا۔
اور تنقین کی کہ کی پیچھر کی بل کے نیچ دبادیا عائے۔ انشاء اللہ تعالی اگر تمبا رالڈکا
دندہ سے نو عزد رو چالیس روز کے اندرا ندر تمہیں اس کی اطلاع بل حدث کی جینا کچے
ابھی اس تنویذ کے ملحقے پر بپندرہ دن ی گذرے نے کہ ان کے لڑئے کی کیٹھی آگئی کہ میں
دندہ سوں اور لا مور کے یاس فوں عگر برفغیم موں اور جس عنفریب سواڈل گا۔ برجھی استدہ سوں اور اس تعویذ کے اثر پر وہ
جب ان تو کوئی تو ان کی خوشی کی کوئی انتہاں ری اور اس تعویذ کے اثر پر وہ و

موضع بيركوث ثانى كاليك اقعه

سفارش کردیں کرمولوی معاحب بھیں فدانجش کے لئے کوئی ننویڈ کردیں یا دعافرہا وہی ناکہ بادالواکا والیں آجائے۔ برا درم جگیم صاحب نے جب ان کی سفارش کی نویم سنے اُنہیں بھی ایک ننویڈ کہت ویڈ کو اپنے مکان کے ناریک کو شہری کسی بھرکے نیچ رکھ دیں النا را انڈرا گرفدا کجن زندہ سؤانو چالیس دن کے اندرا ندر فرود اس دعائی برکت سے آجا بُیگا ہاں اُر ویالیس دن کے بعد آئے تو سجھنا کہ یہ بمیری دعا و تنوید کا اثر نہیں ہے۔ جیانچ الجی آٹھ دن می گذرے نے کہ فدا بحق کہ فدا بحق کم آگیا اور اسکے لوڑھے ماں باپ نمایت فوش ہوگئے۔ اللہ نفالی کا نفسل ہے کہ اب یہ لوظ کا میب ن فلر انجنس مخلص احمدی اور بی ہوشہ مبلغ ہے۔

موضع سهاوا كاايك فاقدعرت

نواس ير کيږي مرتو ولد شامو حيك كربولايش او ملّان! اگرتم في ان مرز ايبون كي مائت کی نو پھراس گاؤں میں تم نہیں رہ سکو گے ۔ آخران کے مولوی سے ہمارے عافظ عالم آباد صاحب نے قرآن مجد لے رحب وفات مجے كالى سانے فروع كے اور حفرت مج موعود على السلام كى مدانت كوبيش كرناجا بالوليروي شور دشغب بيدا بوكي اوران ك مولوی نے پھر قرآن مجید یا فقی سے کراس کے زعمرے مانبہ سے حیات علینی اور کمان کاطرف با ٹا بت کرنا شروع کردیا ہی نے جب اس مولوی کے اس ترجم کومناق لوگوں کو بتایاکہ ترجم کوئی دی النی اور الہام کے افت نہیں بکریہ توکسی مولوی ما سکانکھا ہدا کی ماشیت مربحارے حافظ ما دب عے دلائل قرآن مجدا ورا حادیث سے ان کے ہی جنائی اس کے بعد ب بی نے بطے ان دلائل کو بھرے ودمرا تواس يرموض كلسيال كے ايك ذبلدار نے كماكد دا قعى جو فدا تعا سے اوراس كے رسول کا کلام سے مجعے تو دی ہوسکت سے اور سلمانوں برسی ہی زمن سے کہ وہ المعداد رسول کے کلام کوسب کلا تول سے زبادہ کیا جھیں اور قبول کریں - اس کے بعد یس نے مولوی مختصدین کو مھی کماکر اگر دافعی آپ فرآن مجید کے اس نرجمیا در ماشیکو دې مرتبه ديني بي و کلام الني اوراعادين كو عاصل عدويه بات ميس خريركودس چنا پنے مولوی مذکو رکو کا غذ اور قلم دوات مجی دی گئی مگران کو بیبات لکھنے کی جرًا ت مذ ہوئی میں کی بناویر بھر میں نے لوگوں کو توجہ دلائی کہ دیکھو بیر ترجم فدا اور رسول کے کلام کے مقابل میں کوئی دفعت نبیں رکفنا ادر اس میں میر و خطاکا امکان سے کیو کھ يه عام السالؤن كا كلهم سي جب اس بات كى عام فجمع كو مجهداً كى تومتو والدش سو يغضِّ فاك به کرانشا ادرمیان محمد بن صاحب احمری کو مخاطب میوکرینے لگا توان مرز ایئین کو ہارے کا ڈن میں کبوں لا اے اسی وقت ان کو سے ما اور خود معیان کے ساتھ بلا ما س نے اسے کن ہم نو بہلے ی حاف والے میں اور بھی آب برکوئی افور نہیں اگرافسوس سے تو آب کے علماء رجینوں نے آپ لوگوں کو اپنی کھینی بنایا سڑوا ہے ا ورتربیت میں کرنے بنا و کب بنی فنائی مخدی کا منونہ سے جواب لوگوں نے دکھایا ہے ا دركيا اى منونه كى بناء برآب لوگ اے آب كوسلمان اور ميں كافر سمين ميں-اس بر ذیدارنے کہا واقعی آب کی جاعت برجناب مرزا صاحب کی تعلیم و نربیت کو

تنظیم کابہت ی گہراا ترہے۔ اس کے بعدیم آد و ہاں سے چلے آئے گرفداتعالے ا کی آہری تحقی نے بمو ولد شاہو کو تیرے دن ہی اچانک مبیفد سے پکڑا اور دہ اس جہان سے کوج کرگیا اور اس کے بعدیوض مذکور پر فداتعالے نے طاعون کا ایسا عذاب سلّط کیا کہ گھروں کے گھر تباہ و وہران ہو گئے اور دہ میگر جہاں یہ لوگ کسی احمدی کود بیصا انہیں جا سے نفے وہاں جو ہدری محمدا ورجو ہدری محمرصالح و عیریما مخلص افراد کو المتدنوا لے نے احمدی بنادیا۔ المحمد للتہ علی ذائک ۔

## موضع جيوانوالي كاابك فافراوايك علم بحث

صفع گرات کائز دیبات بین دس سال ک آخرین بین کرنے کا موقع نظافہا اور مضغ گرات کائز دیبات بین دس سال ک آخریری تبییغ کرنے کا موقع نظافها میں موجومرے لیع موجب رافت اور علین سعادت ہے اس زمانہ میں ضبع گرات اور بعض دیگر علاقوں کے اکثر علمائے ہی ہیں نے مباحثات کے ہیں چنا کنے ان علمائیں سعولوی شخ احدادین ساکن جیک میانہ مولوی محدالراہم ساکن دھر لیاں تخصیل مولوی محدالدین ساکن جا محدادین ساکن بادخیم ساکن بادخیم ساکن بادخیم ساکن بادخیم ساکن بادخیم ساکن جا ہے گو ڈوی مولوی مید عبدالریم شاہ مگود الیہ میاں محدودی احدادین ساکن بادخیمال منطر جہلم مولوی محکورا عالی کو ڈوی مولوی مید عبدالریم شاہ مگود الیم میاں محدودی الله میاں محدودی الله میاں محدودی احدادین میاں محدودی الله میاں محدودی میں میاں محدودی میاں میاں محدودی محدودی میاں محدودی محدودی میاں محدودی میاں محدودی میاں محدودی میاں محدودی محد

ایک دفدجب مین موضع رجوعہ میں تبدیغ نی عزض ن گیا بھوا گفتا تو ایک مفت کے بعد است مائد موضع بھودانوا لی جانے کے لئے کاس نے ان سے وجہ بوخی تو انہوں نے تبایا کہ وضع مذکور بس ایک فض جو بدری

صاحبداد فان مع بوكير فابى الرنداد ربوعى فقيرب ده مننوى مولاناردم کو اینا قرآن مجفت ہے اور ولی اللہ کا درجینی اور رسو ل سے بھی بردوہ کر بناتا ہے اوركئ لوك اس كے معتقد مجی موجی بیں اب تمام عل قر كے علما اس كے كاؤں بس جع موئے میں ناکاس کو اس زندقہ والحا دسے توب کرایٹی اوراکروہ توب نہ كرے توليمراس يركف كا فنولى بكاكرلوگوں كواس كے شرسے معفوظ كيا جائے۔ادر ہم آئی ندمت میں بھی اس لئے ما ضربوے میں کہ آب بھی اس اسامی جہادیں حصدلیں اور مہاری املاد فرمائن ممنے نو آپ کو لانے کے لئے آپ کاؤں راحکی جانا نفا مربه برسی سے معلوم موگیاکہ آپ رجوعہ آئے ہوئے بی اب آپ ہماہے الله عرور أشريف يعلم بن في الهين بناياكم السجكريمي قدر علما مجمع موسكة وه صنفی اورسی سونگے جن کے زور یک عم اور بهادا بیٹو الینے می کا فرخیال مح ماتے اس سے اس موند يراكيكاايك كافرے استمداد كنا اجھا نہيں اس يوالنوں نے كساكم أو مرزا صاحب مبي بزرك كوس في تام عيد أيون ادرد يكر فرقه بالصفا الانطق بذكرديات اسلام كاسجا فبرخواه اورجان تاستحين من اوراي تام خبيت مولولون كومبوك آب يركف كافتوى لكايا عنو دكافر مجهة بن آب بمين ايسا فيال زفرما يساوا براہ ہم انی ہارے ساتھ تشریف نے ملس میں مےجب ان کی ماتی سنی لو اس وأنت لعمن احدّى احباب كمعيت بي كفوط بول يدان كے ما فقر موضع جبورا لوالى رواية مو كياجب بم سب دوست د بال ينج نو و بال لوگو فا ببت ا زد عام یا یا ۔ جو بدری صاحبداد نے جب عمیں دیکھا تو اسی وقت اپنے وکروں كوكهاك احمدي صاحبان كي كفو إيال باندهوا در ال كوجا ده دان كعلا و- ادراسي دفت لِنگ بجبا كريمس ابنے باس سفيے كوكها ميں نے جوبدري صاحبذاد سے بوجها يركم معالمر بي أس في بنا ماك تعبض علمار في كسى سي كسن يركرين و لمالله ك درجه ني النّد سے افعنل عجمنا سوں ان لوكوں كو بهارے كا و ك بس جمع كيا ہے ۔ ا ورمجع كماكر آب اس ملحدانه عقبده س توبركين درنهم آب بركفر كا فتو ي لكائش كے۔ س نے ان كے جواب س علماء كے س نے يہ بات بيش كاے كو فاتم کے کیا معنے بن اور رسول الندکے کی معنی ہن النوں نے کماسے کہ ولی انتذکے

معے مذاکا دوست ہے اور رسول کے معے خداکا الجی ہے اس کے بعد میں نے تلم بوگوں کے سامنے ان علماء سے پوتھیا ہے کہ اب آپ فدارا تب بئ ان دو برسے مرتبہ کے لحاظ سے کون افعنل ہوتا ہے ایکی یا دوست ننب سب لوگوں نے یک زبان ہوکر تبایا ہے کہ دافعی ایلجی کے مفالرمیں دوست کام زنبہ برط اردیا ہے۔ اب جبكه يعلما وكرام اين كر بوئ معنول سے شرمندد مو يكي ميل تو مجمع معلوم سؤا ے کا انہوں نے آب کو بلایا ہے سوآب نو مانتے ہی ہی کہ ان علماء نے مجھے او اب كا فربنايا ہے كرآپ كے متعلق توبيت يرانا فتوے اسے كرآپ كافريس. ان علماء كَ ببُ جو بدرى ما مبدادك بربات سي تو بندا وانسي كماكم بربالكل جھوٹ ہے ہم فے جمعی مولوی راجیکی صاحب کو کا زنہیں کیا اور نہی ان کے مرذاما حب اوران کی جاعت کے متعلق جمعی کوئی ایسا نفزہ بولامے بیں نے کہا الحداللدكرآب لوكوں نے ائے نتوے كفرے دجوع كرايا ہے - اس كے بورب كام علارے بك زبان بوكر منع اپنى كائندگى كاحق ديا أوج بدرى صاحبدادے كماكراچها أكرمولوى صاحب ان عنول كے علاوہ كوئى ادر معنے كريس كے توكيا دہ آب وگوں کومنظور موں کے سب بوگوں نے بک زبان ہوکر کماکہ ہاں وہ معنے ہمین فلور

ولى الله اوررسول الله كالفاظ في شريح

جمره وقت سب علاء اور ما طرین نے مجھے نائندگی کا حق ویانو میں نے جو ہدری صاحبداد کو بتا یاکہ میرے نز دیک رسول الله قرآن کریم کی روسے وہ مہتی سونی حوالتان میں سے متنفیض من الله با واسط سر اور و لی الله وہ مہتی ہے جو تنفیض من الله با الله وہ مہتی ہے جو تنبوع الا دیا رسول الله وہ مہتی ہے جو تنبوع الا دیا رسبول ور د لی الله وہ مہتی ہے جو تا بع الرسول ہو جنا کیم آففرت ملی الله علیہ وسلم اور حفنور کے متبعین اولیاء کے مالات پر نظر ڈوالنے سے یہ بات محقی میں آگئی ہے کیور کی الله علیہ وسلم اور حفنور کے متبعین اولیاء کے مالات پر نظر ڈوالنے سے یہ بات میں مجمومین آگئی ہے کیور کی او لباء

مبرایا تشریح کرنای تفاکرتب و لوی ما حبان دوش سے ایک کھوٹے ہوئے اور یہ مبرایا تعرف کرنای تفاکرتب و لوی ما حبال دوش سے ایک کھوٹے ہوئے اور یہ مبرا دری ما حبواد کے بعد ان علم کی بینوی کے نفسلہ سے جب ان علم کی بینوی کے نفسلہ خوار وااگرا حمدی مولوی صاحب بیات بی مرکب تو تمہا داعلم تو لوگوں بیر طام موجی

كامحا-

#### القصيلة العربية بالصنعة المتضادة

المراهاري جب بي عن ان كرس من ميدنا معزت كيده مؤود و دودون كرس ته تبليغ لفتكوكا فوج بي مبرايا جب بي سن ان كرس من ميدنا معزت كيده مؤود عليالصداة والدام كم مجزانه عن كلام كافراكتر ابه علم كبر ليتي بي المياصين عن كلام كافراكتر ابه علم كبر ليتي بي المياصين مرزاصا حب ني في غير منقوط بيا منقوط با مقوط كلام جي خزير فرايا ج يم في اس بركما كومن مرزاصا حب مي مغزان ميثن وكفات مي مودود عليالعسلوة والسلام كاكلام إذ ابني نعمامت وبلا غن بي مغزان مي مناس المراكل المناس كامنا برناس كامنا برناس كامنا برنهبي كرك - باقي ريامنقوط يا غير منقوط كلام تو وه معنوار كامنا بي المراكل زيان مي اس كامنا برنهبي كرك - باقي ريامنقوط ياغير منقوط كلام تو وه معنوار كامنا بي مندريد ذيل نقيده كركوان كرما شخير من كراب مي منافز موسع اي قديده كريان مي ماشند بيش كراب مي منافز موسع اي قديده كريان من ماشند بيش كراب من منترك و منافز موسع اي قديده كريان منافز موسع اي منافز موسع اي قديده كريان منافز كريان منافز موسع اي منافز كريان منافز كريان كريان

الْهُ الْكُ عَمَّ لَهُ الْعَطَا عَامُعُطِ المَرَامِلَةُ الْوِلَا هُوَالمُوْلِيٰ وَسَائِلُهُ الْوَرْآ الأثوب القدى كاش وقا أشاشا بِلْهُلَ ا وَلَـهُ الِلَّوَ رَسُولُ اللهِ آحَدُ مُدُعَا ف مِيسْكِ الْهُدُ الْمُحْ الْوِعَا لداء السوء أس والدواء لزوج الله إطرتهاع مسررا وَلِلْأِسْلاَمِ سِلْمُ لَا مِرَا لَهُ عِلْمُ الْهُدَ، وَلَهُ الدِّهُ الْمُ وَالْحَدَمَادِدًا وَعَلَى الْحِواءَ وَارْدَالُهُ المَهَالِكُ وَ الْعَمَا عُ واكل السمسوء والرّداء निर्धि वर्गेन वर्षा शियं ورواطالله سايله الشيا أساء كما وترجى العدالة وَلِلْعُسَادِ وَأَلْمَ عَدَاء صَالِعُ لَهُمْ مِثَايِهِ الْحَالِرِ للرِّلاءَ ور اموال اخترهم علاء بنتخبود حلاو الغلاء الهُ وَالْوَ أُوْدًا كُرْبُهُ السَّمَا لِمُ من الفَيْض يُعَدِّثُ بِغَيْثِ فيض فَيُظُ خَيْبَةٍ فَيْنَى بِفَيْقِ

شَتِهِ يُبَخِفُنَ بَنِي نَبِي نَبَيْنَ رِيْنَهَ بُرِبِي نَبِي نَجِيْبُ نُحْبُهُ فِي رَيِّي زَيِّنَ

# مضع كمهنانوالى كالكطاقعة وررشمة قرز

ایک دندسدعاد ل شاه صاحب منی الله وند نے جوسید نا حفرت سے موعود علیہ السلام كے معابی اوربڑ کے لئے اص احدّی تھے بیٹو امش طاہر کی کران کے کا ڈل موقع كمعنافوا ليس اكتبليغي علب كيام ع جس من عام كرد و نواح كے احدى احباب الشع مون تاكراس جلسك ورليه ايك تواحديث كي بين مو اور دومرے احدى عباب كى لما قات بعي مريمائ بيناني النهول في عبسكانا يرخ مقردكى اور بم سب احدى موضع كه الرالي بين من وران عبسين بيري تفي نفته مريوي ادرسيد، حضرت مع موعو دهليه السلام ك دعوى اور دلائل ك متعلق قرآل كريم ادراما ديث بويرا ورا توال ما توره یں سے وت بن کئے گئے ۔ ال تقریروں کا اللہ تعالیٰ کے نصل سے بدا تر ہوا کہ بعن غراحد لول نے حفرت مع کی وفات کا سل توسلیم ریبا ورحفرت اقلاس علیہ العلوة واسلم كي نبت معي البير حريظني بدا موكني الوروه نفرت اوركرامهن جوعلما ومعفرتين كے فت وى كى وجرسے ان لوكوں ميں يائى جاتى تقى يمب مديك دور موكَّى بم نے پونك ان لفتر بر وں می مفرت سے مونو د ظلم السلام كے معجزات اور بعفی شانوں فاتعی ذکر کیا فقا س مع مولد کے برف ست ہونے کے بعد جب ہم مب دوست کان اداكرنے كے لئے معجدين آئے تو كارے تھے اس كا دُن كے دوما تھى سقانوم كے زد مجی آئے اور پا سیار کرکنے گئے زمیدی اورسی کا دعوے نوکیا ج ناہے مگر نور ادر من اتنا بي نمير كو في كرامت دكها كيس بي في انبي مفاطب كرت بوث و فيها تباری اس سے کیامراو سے ۔ تب ان بس سے ایک نے کداکہ میرا بھائی زیبا ویرد دسال سے جکی کے مرض میں بتلا ہے ۔ طبیبوں اور فر اکٹروں کے علاج سے بھی اُ کو کو کی فائدہ نبس مُوا مِن في كما تواس مِن ما إكباته و يه اكر آپ لوگ هفرت مج مو مو و عليه اللام مع دعاكرات اوراس كوكوئى فائده نه سوّانوا عز اس هي ففااب مربيكا اعتراض ہے۔ اس نے کہا تو بھرآت ہی کھوا حدّیت کا افرو کھایں کہ مم بھی دیکھ نیں كراحدى ادر فيراحدى وكون مركيا فرق ب- من في كهاكر اجه يه بات ب فوالا لا کہاں ہے نہارا مربین۔ چنائی اسی وفت اس خص نے اپ بھائی کو جو ہاں ہی بھیا

کراہ رہا تھا ہے ہے سامنے کھواکر دیا ۔ فداکی حکمت ہے کہ اس مربین کا مربے سانے

آنای تھاکہ میں نے ابکس غیبی طاقت اور روحانی افتدار اپنے اندی ہوس کیا اور کھے

یوں معلیم مہونے سگاکہ میں اس مرف کے از الرکے سے فدانوں لے کی طرف سے ایک اعجاز

ماقدرت رکھتا ہوں چائی اسی دفت میں نے اس مربین کو کہا کہ نم میرے سامنے

ایک پہلو پرلیٹ جا اور تین چارمنٹ کے مبد طبرسانس لینا خروج کر دو دیہات

میں نے ابک المبامی تخریک سے اسے کہی تھی) چنائی اس نے ایسا نے ایسا کی اس کے بعد

میں نے اسے اُٹھنے کے لیے کہا جب وہ اُسٹانو اس کی بچکی ہالکل مذہ منی ۔ اس کو اس کے اس کے بعد

کوجب تمام حاضوی نے دیکھا توجیت زدہ ہوگئے اور دہ و دو نو بھائی طبند آواز سے

کوجب تمام حاضوی نے دیکھا توجیت زدہ ہوگئے اور دہ و دو نو بھائی طبند آواز سے

کوجب تمام حاضوی نے دیکھا توجیت زدہ ہوگئے اور دہ و دو نو کہائی طبند آواز سے

مرض کا علاج کرکے مالوس ہو بھے تھے جھے کہنے لگے آپ نے تو کمال دکھا یا ہے میں

مرض کا علاج کرکے مالوس ہو بھے تھے جھے کہنے لگے آپ نے تو کمال دکھا یا ہے میں

المحد نشد علیٰ ذالک ۔

مرض کا علاج کرکے مالوس ہو بھے تھے جھے کہنے لگے آپ نے تو کمال دکھا یا ہے میں

المحد نشد علیٰ ذالک ۔

### دل کی ناز

ر پڑنا مفرت می موعود ملالعدا قدوال ام کے عہدِ مبارک میں ایک دفد طامق
نفیروں کی ایک ٹولی موضع سعداللہ پور منطح گجرات میں دار دمو ئی ۔ لوگوں نے جب
ان نفیروں کی ہے دبنی کے حالات طاخطہ کئے اور اور ہو ٹی ۔ لوگوں نے جب
گفتگو بھی کی توان کے مرکز دہ نفیر نے جو بڑا جیا لاک اور ہوستیا رآ دمی مختاب
کو لاجو اب کر دیا۔ انفاق سے انہی دنوں میں مجی اس گا ڈل میں گی تو مجھے مجی لبنن دوسنوں نے ان کے مالات سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے گفتگو کرنے کو کہا۔
چنا پنے میں مجبی مجھے کے وفت چنر دوستوں کے ہمراہ ان کے پاس پنجا اور ان لوگوں
سے مرائی محفود مدے متعلق گفتگو کی دوران گفتگو میں جب نازی متعلق بات بی

توان ہوگوں کے سرگروہ نے کہ کرناز تو درائس ول کی ہوتی ہے ورمز ظاہری نازنو كافرادرمنانق انسان معنى يرفع سكت بع -اس كے جواب ميں ميں ف انہيں بناياك اگرول کی نماز سے تمیاری بھی مراد ہے کہ اس کی اوائیگی میں ظاہری ارکان کی چنداں منرورت میں توالی فاز بارے شرع عراصلوة والدم کی شراعیت سے نو عابت نهيس مو في كيونك آ مخفرت صلح الله عبيد ولم في جهال فا دكيات معنورولب كي شرط لگائی ب دہاں آ مخفر ف ملم فے این اسوہ حسم اس کے ظاہری ارکان کی یا بندی کو بھی مزوری قرار دیاہے۔ بکہ مدیث نریف میں تو نماز کے تارک کے متعلق آ مخفرت صلى الدعليه وسلم في يفتوت وياب كم مَن توك الصَّلَوْة مُتَعَلَّ انقُلْ كُوْرِينِ مِي فِين الوجم كُولا حيد روي ده يقين كافر بوكي راد رايك مكرفراي -الفوت بين العبد المؤمن والكان ترك العملولا كمون و كازانان كااتياز كارجيورك يروباتاب الیا ہاز آن مجدی الله تعالی نے فرایا ے کر قیامت کے روزجب اہل جنت دوزخیوں سے دوزخ می جانے کی وجب دریافت کریں گے تواس کے جواب مِن دوز في إياسب سي بهاجرم بهي بتأييٌّ كر. كم ذات مِن المعلِّين لين مم و و ما زج مفورقلب اور اركان مخفوص برشتل فتى اوانهس كما كرت تق بُن ملمان ہوتے ہوئے مارے معلق برخیال کرناکہ اس کا تعلق معن دل ے اور قیام ورکوع اور ہو دو تھو دے والبتہ نہیں یہ بات میج نہیں ہے اس كبدس في مثال كے طور يرانيس بر مي محما باكمانان ورامسل محف روح یا محض جم کا نام نسی ملکرد وج اورضم کے مرکب کا نام ہے ہی وج ہے کہ انان کی روح جہاں اس کے جہانی مؤثرات سے متا خرجوتی ہے وہاں اس کا جم میں اس کے روحانی موثرات سے متا شرمونے پر مجبورہے ۔ یس بہ خیال کرنا كردل من نوالله نعالے كام محبت إور عظمت كا جذب موجو و مو گرجهم اوساس كے اعضار جوارح يراس كاكوئى از زموددمت نيس --ال منقر دلائل کے بعد میں نے ان فقرول کو سمجھا یا دفقری اور تصوف درال

بنهين حواب لوكسمجه رب مبن مكنفيري نوحقيفت مين به سے كدائسان اپنے آپ كو نربین کے نالب میں ڈھال ہے اور مجابدات اور ۔ یا فنتوں سے اپنے نفن کے آئینہ کو بالکل صاف کرے طرفیت حقیقت اورموزت کی منز لوں کو لے کرے اور حس طرح وروه لکو مامن لگانے کے بغیر دی اور دی کو بونے کے بغر کھن اور کمفن کوآگ برت نے کے بغرگھی نہیں بت اس طرح انسانی نظرت کے دو دھ كولعبي جامن لكانے كے بغير دى لعني طريقت اور دى كو بلونے بعنی اپنے آپ كو عجا بدات اور ر باضنوں میں ڈالے کے بغیر مکھن نعنی حفیقت اور کھن کوآگ يرتيان كر بغيريعى ان آب كو شرائع الحكى آنش عشق مي علان كي الميركمي لینی فدانع کے کی معرفت مانسل نہیں ہوئی ،اس سے انسان کو جا ہے کہ وہ ان ملارج العبركو عاصل كرنے كے لئے سب ساول تربيت يرعمل بيرا موكنو كمراسك بغركو ئى روح نى مرنبه حاصل نهس موسكت - ان مدارج ارلع - يحضن كب جب مين فے انہیں مونوں کے مارج اربولینی نی -صدیق ۔ شہیداورما کی اور سنت کی عارنهروں كى حقيقن اور التُدتعانے كى صفات ارلبہ رب . رحمٰن - رحم اورا ك يوم الدين كا فلسفه بمي تمحها يا اوربه مي تها يا كه ضدا نعاليًا كي به ميار د رصفتند فرم ا اس کے اہم وات نعبی الله کے جاروں ووٹ کے قائمقام میں جورورہ فائحہ يس الحد للتُدرب العالمين الرحن الرحم مالك يوم الدين كالفاظي يأتي ال ہم اور معیر اللہ کے اسم ذات میں یہ می آیا خوبی ے کہ اس کے میا رحرو ف لینی الدل و ل ع اكريد وورا اورسرا ون مذف مي كرديا والت توج بھی اس اسم کی معنوب میں کو ئی فرق نہیں آتا ۔ بہن کی العب حذف کرنے کی متو ين باق روف كالعظ لله ره مائ كاجي كمعن لله ما في المهوات والادمن كي صورت ير بوسخ كرة سما ون ادر زين كي تام يزين اللهي ع ہے ہیں ۔ ایمای دومرارن مذف کرنے ہے باقی له ره جائے گا جس کے معنوں میں میر فدانعا کے ہی کی طرف افتارہ سے ایس اس تیسرا رف عذ كرنے سے باتى كى رسمائے كا اس عورت مرسمى فدانعالىٰ كى طرف ى اشاره پایجاتا ہے ہیں اس سے معلوم مؤاکد دیگر خوبیوں کے علاوہ اللہ تعاسے کے ہم ذات میں ایک جی کماں ہے کہ اس سے جمار ورف سرا مرحکمت اور عرفت پر بہنی ہیں۔
خداتعا نے کی حکمت ہے کہ جب ان فیجر ورف سری ہیا تیں سیں تو اس و قت ان کے
سرگر وہ پرکھیا لیا اثر بؤا کہ اس نے اسی وقت اپنے تمام کا پنے کے کجرے و فیرہ
تور دینے اور اپنے تمام جیاوں سے نما طلب ہوکر کہنے لگا کہ مجھے ہی اسلام اور فقر
کی سمجھ آسی اس سے نہ میں آج سے تنہا را میر ہوں اور نہ نم میرسے مرید ہواس لئے
تم ہوگ اسی وقت مجھ سے علی کہ ہ موجا ڈ۔ اور یہ تمام ساز و سامان اور چراسی
کر جیے جا د ۔ فینا نجے اس کے بعد واقعی وہ شخص ان سے علی کہ ہوگیا اور جو اسی
وقت اس نے ظہر و تو فرک نماز ہما دسے ساتھ اور کی اور اس کے بعد کا دئ کے
لوگوں نے اسے کی ورق کو کا اور وہ کہیں علیا گیا ۔

#### جام وطرت

ایسا ہی سیدنا حفرت میے موعود علیالصلوۃ والسلام کے عہدم رک میں ملائی فرقہ کا ایک سیدنا حفرت میں موجود علیالصلوۃ والسلام کے عہدم ارک میں ملائی کا وُل موضع راجبکی میں آیا ور فوجہ ہادے کا وُل کا مروار اس کا معتقد تقان سی سے اس نے آئے ہی اس کے گھر بیں وُلی ایسا اور عراب اور جنگ کا وُور جلنا سروع ہوگیا ، علادہ ازیں اس کے ساتھیوں نے جن میں کچھ مرد اور فور تیں بھی شامل خنبی وصولک پر مضوعی کے ساتھیوں نے جن میں کچھ مرد اور فور تیں بھی شامل خنبی وصولک پر مضوعی کی ناشر دع کردیا کہ سے

کھٹے سیا ندیاں سلانیاں کنمیاں بہشت ویاں مہتھ پیرش ہ صافیاں

اس سورکا بہلامعر عدتو بے تعلق ما ہے گرو در سرے مصر عد کامطلب یہ ہے کہ بہشت کی جو بیال بیرٹ ہول گئی ہیں ۔ ہما رے کا وُس کے بعض لوگوں نے جب اس سید کی یہ بے داہ دوی دمکیمی تو اہموں نے اس سے کہا کہ ف ماصب آپ اچھے آل رسول ہی کر کا زمبی نہیں پڑھتے او رشراب اور بھینگ بھی ہے ہیں ۔ کئے میال نماز تو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچانے والی ایک

نیں نے کہاکشاہ صاحب آپ یہ نبایے کہ نماز کی پرمواری جس کے رابعہ
آپ فدا تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچ کیے ہیں اوراس کے بعد آپ کواس سواری
کی عزورت نہیں دہی ۔ کیا اس سوازی کے ذریعہ آنحفیزت صلی التدعلیہ وہ مرتبہ جواس
می فدا تعالیٰ ایک درگاہ میں پہنچ مقع یا نفیس اور دیا بقین کا وہ مرتبہ جواس
نماز کے ذریعہ آپ کو حاصل جوا ہے اوراس کے بعد آپ کو کان کی فرورت
نمیں دہی کیا وہ یقین کا مرتبہ آنحفیزت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کا رک ذریعہ
ماصل ہوا تھا یا نہیں ۔ اگراس کے جواب میں آپ یہ کہیں کہ آنحفیزت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذریعہ فذاتعا نے کی درگاہ میں پنجے ہوئے تھے اور
ایفین کا مرتبہ بھی انہیں ممل ہو دیا تھا تو بھی اس کی کیا وجہ ہے کہ آنحفیزت
میلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نماز کو آخری سانس تک نہیں جھو والگرآپ
ایفین کا مرتبہ بھی میں میں ہو بیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے یہ میں بتایا کہ انسان خواہ
عبودیت کے کسی مقام پر بہنی جائے وہ عبودیت کے دائرہ بی میں دستا ہے
عبودیت کے کسی مقام پر بہنی جائے وہ عبودیت کے دائرہ بی میں دستا ہے

اس کے لئے بیکن نہیں کہ وہ وحدت الوجود اورسمہ اورست کے عقیدہ کے مطابق بنده سے بندا بن جا ہے اور ان ان سے اللہ کہلانا شروع کردے۔ ہی دوھے آ محفرت صلی الله علید لم اوجود کید دنیامیں عبودست کے لی ظام کا مل واکمل النان تے اسمه الله عمل احبث الا ورسولْ فائ شماوت معطال ان عبدسون كاعلان فرمات سب اور براك نازس ايات نعبد وايات نستعين مي اين فدا عد كال بني كى دعافرمات دے . مزيدرآن الله تعالى نا في الما أيت يرسي كه يا يشها النفس الطينة الرح والى دبكِ دا ضية سرضية فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى يهي بات بنائ م كانسان كانفس خواه الماره ب يوامد اور لوام سيمطمند بھی کیوں دین مائے وہ اد خلی فی عبادی کی روسے بندوں میں بی فال رع كا غذا نبين بوكمة -مير عان جوابات كوس كرف و صاحب لا جواب مو كئة ادرلوكوں كوسى تحمة آگئى كەشا ە صاحب كے يەنقىرانى دەھكەسلے بود مدة الودۇ سے تعلق المعتبی مع نبس اس کے دورے تیرے دن پھریں نے فاہ سادی کی سی حربی کے جواب میں ایک سی حربی کانام "جام وحدت" وکھا۔ یہی مرنى جب مين غشاه صاحب كوسنا ألى توسيخ لكى واتعي آب كاحق ب كرآب جى طرح يا ہي جھ سے گفتگو كريں - اسى حرفى كى اس زمانہ ميں ضلع كجرات ميں عام خبرت تقی اور اسے سدنا حفرت میں موعود علیانعملو ہ والسلام کے عبد مبارک میں میدعدالمی صاحب عیب نے شائع بھی کیا تھا اس سے میذاشعار

الله البرتان اللي برتر ومم خييال كنول البه عالم منطم خييال كنول البه عالم منطم خيري في الكول ملوه ذات معفاتون ظاهر تربي مفات نعال كنول البه فن أمخني دا كهناكه ها منها الديم مثال كنول البه منها المدائك فوري تعين معيا البي تصريف مجبوب الله المنال تفتع ما كم تعين معيا البي تصريف مجبوب الله المنال تفتع ما كم تعين معيا البي تصريف موج الله المنال تفتع ما كم تعين ولا من البي طلوب الله المنال تعتبون يرداه من البي طلوب الله

جان تارن تقیس طیروے ایہ تعدابن لیفونے الا پر کون تارے فرتی جاناں داہ نہ پر کجو ب والا من مرکز اللہ صفت تساؤی کی ہوئے ما قبول پڑان کی لڑا لئے اور لئے من کی موقع میں مرحز من محال نہا ڈرالے بحر کرم نت مقافیس جہدا اوہ جوش افضا لی تساڈرال ساڈرالے ابہ وہوں عالم صدقے جرقی ل اوہ کمخرالال ساڈرالے کے مرم ہویا اسال عقلت منتیاں آن کے بیاد کیتا اکے نے بات اندھری آئی اگے نے بیل وہارکت اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اوہ مائی آیا آون واسی حس نے عبدا تر ادر کیتا اور کیتا دور میں عالم تے آئے رحمت وا جمعن کا رکیتا تر حمت وا جمعن کا رکیتا

### ميرى شادى كى تقريب

حفرت اقدی سے موقو دعلے انصابی قرالسلام کے عہدمبارک میں ضلع گجرات کے بن دیمیات میں مبراکٹر آنا مبنی تھا ان میں ہے ایک موضع رجوعہ تحصیل بھالیہ ہی تھا۔ اس موضع میں میری قوم لینی درائی جا توں کے علادہ رائے قوم کے زیندار بھی آباد ہیں اور خدا کے فضل سے ان میں سے اکٹر از اواحگری میں۔ ابتداری جب احجد یوں اور غیراحگری میں اکثر من طرات ہواکر تے تقے تو یہاں کے احمدی مجب احجد یوں اور غیراحگری ملیار کے مناب کے ایک ایک مائے میں کورتی میں اکثر من طرات ہواکر تے تقے تو یہاں کے احمدی میں دوب سے احد یوں اور غیراحگری میں اکثر من طرات ہواکر سے جا یا کرتے ستے جس کی دوب سے احد یوں میں سے دائے میں جا عن کورتی دیں۔ ان احد یوں میں سے دائے توم کے ایک چو ہدری مکندر فال بھی تھے ہو دی ہمیں جو ان سے دی ایک دون مجھے ہو ایک فیمی اور موفورت دو کی جو جارے یا سے گذر رہی تھی دکھی آباد میں اگر آب کو یہ دکھی آباد کی ایک فیمی ایک فیمی اور میں اسے گذر رہی تھی دکھی آباد کی ایک فیمی سے کہا اگر آب کو یہ دل کی ایک میں تو انہیں تھی ایک کروگیوں کے متعلق اس طرح کی ایس کے میں نے جب اُن کی یہ بات میں تو انہیں تھی ایک کروگیوں کے متعلق اس طرح کی ایس کرا آب جب اُن کی یہ بات میں تو انہیں تھی ایک کروگیوں کے متعلق اس طرح کی ایس کرا آب

نہیں۔ انہوں نے کہاکہ میکسی اور کی اول کمنیں سے بلدمیری اپنی لوکی ہے اور یس با بتاسوں کراس کی شادی آب ہے کردوں بیں نے کہا میں اس وقت تو بجهنهس كديمتما البندائن ره كرنے كے بعد آب كو اس كے منعلى تبا سكتا بول-خداتعا نے کی ممت ہے جب یں نے اس نواکی کے منعلق استخارہ کیاتوایک دن میں نے فواب میں دیکھاکرایک فرشہ ع دوں کے لباس میں میرے مامنے آیا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ آب اس لڑک سے شادی نزکریں کیو نکر آپ کے لئے مادك نبي ے يى نے كما اكريم فدا كے فنورسوده مى كركر و عاكروں توكما بعربعى دركل مرے سے مبارك رموى جيجواب مين ده فرشة فا موش موكليا۔ من جب فواب سے بدار مؤانو اس فیال سے کم فاہداس فواب کے بیان کونے سے جو مدر ی سکندرفان کو تحلیف ہو فاموش رہا و رسی می ہو تری مون سے محے تخریک سوتی ہی کن رہاکہ آپ د عاکرتے رہی اگراس اولی کا رشتہ میرے گئے بہرے توسم سائقہ و جائے ورز جال مناسب ہے ویل مومائے۔ اتفاق کی بات ہے کا بھی اس معاملہ پر جھے ماہ ہی گذرے سفے کہ بیورد ری سکندر فال حب رمنی اللّٰرعنہ فوت مو گئے اور اس لڑا کی کی والدہ اور لرطنے نے اس کی شادی می کاؤں کے ایک غیراحمزی زمیندار کے ساتھ کردی۔ اس شادی کے بعد حب اس روکل كے بياں دونيچ بيداً موئے تو وہ مجی فوت ہوگئی اور مجھے مذانعا سے فے اس نبلاء

اس واقد کے بعد موضع دھدر ہا کے چنداتنی اس میرے والدمادب محرم کی مذہب میں مادر ہوئے اور این کسی مزودی کام کے سے آپ سے در نواست کی کہ آپ ان کے ساتھ ہوضع بہت تشریف نے جائیں اور ان کے کسی کام کے لئے سفارش کریں۔ والدصاحب محرم کی ہزرگی کی وجہ سے اکثر ہوگئے۔ اس موقع پر رمنا مند ہوگئے۔ اس موقع پر ایس میں میں ایس میں آپ کے ایس موقع پر رمنا مند ہوگئے۔ اس موقع پر موضع بکت و وہاں سے ایک ساتھ ہوضع بکت و والد ہوگیا جب و تحت ہم موضع بذکور میں پہنچ تو وہاں سے ایک منت میں عرض کیا کہ میری لڑکی جو ان

بوطی سے اور میں جا مناہوں کاس کی شادی آپ کے اس صاحزادہ سے کرد وں والدصاحب في اس كى درخواست منظوركر لى - كر كجيرومر كے بعرب شادى كى تباری ترج موئی توس نے دعا تروع کردی کراے خدا اگریے رشتہ میرے لئے بہترے تو ہو مائے ورنہ مجھے اس کے ابتوار سے باے ۔ فداکی عکمت ے کومری شادی یں ابی چندوں ہی باقی سے کہ اما ک موضع کیت سے اطلاع آئی کا فرم کی فوت ہو كئ ہے - اس طرح اللہ تعالے نے مجمع اس البلاء مج كاليا - اس كے بعد موضع خوجمالوا یں مرے والد صاحب کی محمومی کی یونی کے ساتھ مبری شادی کی تحویز کی کئی کریہ یشت بى بارى كمرك بعن افرادكى البنديد كى وجب بوت بوت رك كما إوراس كى وجريد مونى كرى عار س انهى رشة دارول ميس سے ايك نوبوان ركا فوت موكيا تو اس کی ماتم پرسی کے میر میری والدہ ما جدد اور مبرت براے بھائی میں برفرف الدین ماحب ان کے بہاں گئے۔ اس مو فقر براگر مرمی الله ماجدہ نے وہی منکی اور زائد يهي بوئے تقيوده اپن كرير بمينه بيناكرتي هيں . كردب ان فور توں في ايك لباس وعیرہ کودیکیمواتو اس موقعہ کی نز اکٹ کے لحاظ سے اسے بست را منایا اورانی میں جرمیگوشیاں ضروع کردیں مربی والدہ ماجدہ اور راس بھائی کو اس وقت توان کی ان باتوں كا علم نرم كوا كرجب بيرائے كاؤں واپس كوٹے تو ارائے اڑتے يہ باتيں ان ك كاون مي مي تورجنين كرير عبائي ماحب فيهن بُرامنايا اوراس وقت ان رخمة وارول كيمال بيغام محمد باكمة ولول في وكو عارى جلك كات ای سے اب م غلام رسول کارشہ ننہارے ہاں کرنے سے سے مرکز تبارنہیں . فدا تعالیٰ کی محمت ہے کواس روکی کی شاوی عبی آخرایک اور مگر برگی مگر ابھی دو اڑ معائی ال کندے مقے کے دور کی بھی فوت ہو گئی۔ اور اللہ تعامے نے بیری دعاؤں کے ذرايد فحے اس انكاء ے مى كاليا۔

اس دوران میں اگرمیہ بھے کئی مرتبہ نواب میں دکھایا جاتاکہ میری شادی ددیائے چناب کے اس با درمیں شادی پرجاریا چناب کے اس با درمیری شادی پرجاریا سوں اور یہ بتایا گیا کہ میری شادی ایک الیسی رو کی سے ہوں کے جس کا نام صاجزادی میں میں ان خوابوں کی نجیہ کھے اور میں مجتمار کی ۔ اپنی دنوں میں نے لا کمپور جانے کا دادہ

كياتومولى غوث محدها حب ماكن سعدالندبور ف في كماكري اين لعبض رشة وارول کو لخے کے لیے گوجرانوالدیں جا، میں مبتاہوں اس سے ووٹو پہنے گوجرا نو الد کے منبلے میں مطع ہی ا ور بھروہاں سے المبور ہو<sup>نے ج</sup>ینگے ۔ جِنا کخیس اور مولوی صاحب موصوف معدالمدلج ے مدان مور بيا وض زيد كے تحصيل صافظة باد ضلع كو جرانوالة ليني اور رات وم احمال ا مباب كياس كذارى اور صى ما فظر آباد كاراده على يرف داست مح فعلا يرجب موضع بركوت ناني نطرآيا نو مولوي ماحب موصوف ف كماكداس موضع سي محاحقيه جانت موجود عارات بيندكر بو الهيل مي ل آيس بي عنها مجمع توكسي عنارف الم من المين الله عن آب ماكر لى آب ادري ال درفت كے فيع من كرآب كا انتظاركتا بول بيناني موى موب ببين مذكوري بينج تواتفاق ساس دوز معزت وي ملال الدين معاحب رمنى التدعد كعيو في صاحب الدين معدار في صاحب كي شادى کی نقریب تقی حب کی دج سے گرد و نیاح کے احمدی احباب دیاں کثرت سے مع تھے۔ بولوی ون عُرُما دين في باس مع من مراذ كركيا كره ه كا وْن سي كي فاصر مراكب ورخت کے نیچے بعظے ہوئے ہی تو تمام احمدٌی احباب اُسی وفت د وڑتے ہوئے میرے یاس پینچے اور فیے اپنے ساتھ گاؤں نے گئے۔ دات ہم نے ہاں ی گذاری دورے دن مول كے دوسنوں نے ہميں مجود كياكر الحق آب بمال ى كثير مل - فينا كنر دوسر سے دن كيمرا كل واقعي يريم ومي ده يرف فيرب دن مفرت يونوي ماسب رمني الدعن كيرف ماجزاده مكيم فخرحيات مماحب في مجمع بتايا كانكي الده ماحده كوع ق النساء كي وجرست بهن كليف ہاور میں کما آسان کے لئے دع بی کس اور دم می گردی - جائے می نے ای وقت ان کی والدہ ما جدہ کے سے معلی اور آخری سورس اور رب کُل می فادمک رب فاحفظنی والفرنی وارجمنی براه کردم می كرجم كنتي يم مدا كے فعنل سے ان كى دالده كواسي دقت آرام موگي - مان كومكيم ماحب موصوف نے فواب مي ديكھاكم ان كے كھرس اب نك ايك بہت برا ايراغ روش بؤا ہے جي كے متعلق ايك وَرَثِينَ تالاكديداغ مولوى غلام رسول بي جوتمهارت كمرتش موسي بي مع مكرما حب موصوف مح تنانى كاكاوراس فواك كاذكركرة بوئ كالع عكى بن آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں گر شرط یہ سے کہ آپ اسے مزور قبول کریں میں

كماآب فرابيخ اكرده مان ك قابل مونى تويركبون مناؤن كايتب النهون فيتاباكه میری آیک میونی بمنیرد سے بی کیمراجی چودہ بندرہ سال کی سے ۔اس کے انہای باس رفعة توببت آتي يرب أس فواب كى بنا، براب يبي جاب مول كراس رفته کو آپ قبول کرلیس میں نے یہ بات کن کران کے سامنے عذرات تو بہت کے گرانہوں ف اس خواب کی بنادیر محرام ارکیا جنائجیں فے جب اس دشتہ کے تعلق استفارہ کیا تو میں نے نواب میں قامنی فہورالدین صاحب اکمل کو دیکیمامس کی تغییر مجھے یہ موٹی کہ یہ رشة ميرے ذريع اس علاقيں دبن كے كال فلوركا موجب موكا- بنات اس كى بدس فاس دفت كو قبول كرايا ماور العرفي ان فوايول كى تعير بمى بحد آكى كدوريا كے ياران دى موف كامطلب كيماور نهي تعابكري نفاج مفدر مويكا ب لبدازال جبي اب وفي وابس آيا تومعلم مؤاكيمان مي مبرادات كالعنى كوكون كى و فسينيم پہنچ ہوئے ہی گرابیں نے اپنے بردگوں سے ہی کہ کہ حیث انفکم باھو کاش لین جهال میرارخت مونا مقدر مقاموگیاے ابآب لوگ کوئ فرز کریں دینائی اس کے بعد میری شادی حفرت مولوی عبال الدین معاصر کی تھے وٹی معا جزادیء برنجت ماجب سوكى اورص طرح مي أكثر فوايون من ديمهاكرنا كفاميرى درياكيا والدى اوقب اوربرى برات مى برے ماقة آئى والے ي فلورس آما-

# ايك عجيب إتفاق

مداتعا عائی مکمت ہے کہ جب میرا تولد سؤاتواس وقت میری والدہ اجدہ فن فواب میں دیمیماکہ ہارے گھریں ایک ایسا چرائ روشن مؤاسے جس کی روشی میں سے ہار اسارا گھر جب کی میں دی ہونے لگی تو مکیم می دھیات ما حب نے واب میں دیمیما کہ ان کے گھریں امیانک ایک بہت بڑا جرائ روش ہوا ہے جس کانام غلام درول ہے۔

اس کے بعد حب بیری شا دی ہوئی اور بس مخت بیار ہو گیا تومیری بیری کو مذالفاتے نے خواب میں تسلّی ویتے ہوئے فرمایا کہ مولوی معاجب دبوے دچراغ ) میں اگریہ

### المرت ولوى علال الدين صاحبين

میرے خرصرت مولوی مبلال الدین معاصب رمنی الندعة اگر چرمری ترادی مونے معنی باری ماری ماری ماری ماری ماری ماری می منابی منابی ماری و نبل کی ماری میرے کے مردری ہے کہ میں آئی کے بعض ما داری میرے کے مزدری ہے کہ میں آئی کے بعض ما داری میرے کے مزدری ہے کہ میں آئی کے بعض ما داری میں متعلق می متعلق می متعلق می کے معابہ کرام کے مالات پر مصنے کا میں وہ آپ کی شخصیت کے متعلق می کے واقعیت مامل کر کیس ۔

حفرت مولوی ما دب کھو کھر قوم کے ذبیندار تھے اور دو مع پر کو ط میں تقریبًا دو سوا کر از میں کے ماہرا ور فن طبابت بی سوا کر از میں کے ماہرا ور فن طبابت بی ایک ماذی طبیب نفے ۔ بھر ذاتی وجا مہت اور شن افلاق کی دجہ سے آپ اس تام علاقہ میں بڑے بارسوخ اور عظیم اشان شخصیت کے مامک نفے رسب سے برای فلوشیت جواللہ تفاری کی دوریت نفے ۔ اور حفور کے العملیا قادر السام کے دعویٰ میں جب سے بھی بہلے کے دوریت نفے ۔ اور حفور کے العملیا قادران کے دعویٰ میں جب سے بھی بہلے کے دوریت نفے ۔ اور حفور کے العملیا قادران کا میں بہلے کے دوریت نفے ۔ اور حفور کے الدین کا میں بہلے کے دوریت نفے ۔ اور حفور کے داور حفور کے دوریت نبیا کے دعویٰ میں جب سے بھی بہلے کے دوریت نفے ۔ اور حفور کے دادر حفور کے دوریت دوریت دوریت دوریت دوریت کے دوری کے دوریت دوریت دوری کے دوریت دوریت دوریت دوریت دوریت دوریت دوری کے دعویٰ میں بھی بھی دوریت دوری

دوی کے بدفلمس ترین محابی سے تعد براجی احدید کی اضاعت کے ذمانہ میں اللہ انعار سے نفا سے اللہ اندا نفا سے اللہ اندا سے آب کو بھی اس تعنیف لطبیت کے فریداروں کی فرست میں آب کانام بھی درن فرطیا - اس زمانہ میں چوکو آب اور ڈپٹی نمال ملی صاحب رت سی رفنی التد عند منطفر گراہ ہی منطفر گراہ ہی منطفر گراہ ہی ساتھ منطفر گراہ ہی ساتھ منطفر گراہ ہی سے ساتھ منطفر گراہ ہی مندر فرمایا ہے ۔

تصدلق سيح

دومری خعومیت اللہ تعلیے آپ کو بہم عطا ذمائی تنی کہ آپ نے معنور اقدس میرالعملوا قد والسلام کے دعویٰ سے پہلے ہی صفور اقدس کو ببعث کے متعلق مون کردیا تفا گراس و فت جو نکر حفورا قدس میرالسلام نے دعو سے نہیں فرایا گفا۔ اس سے ارشا د فرایا کہ مجمعے ایمی ببعیت بینے کا حکم نہیں موا۔

تعظيم ارسف و

حمزت مولوی صاحب موهوف کی نظر جب موتیا کی دم سے بعد میں خواب ہوگئ وہ سے بعد میں خواب ہوگئ وہ ہے نے تعنور اقدی ملائل میں موست میں دعا کے لئے تخریر زمایا ۔ فیا بخر معنورانور نے آپ کے لئے اور دواور دواور دوستوں کے لئے جواس عارمنہ سے اپنی میں فی کھو بکے لئے با کھور ہے تھے دعا فرما ئی ۔ مندانوا سے کی حکمت ہے کرمعنو یا قدی علیال للم کو اس دعا سے متعنور معلیال سالم کو بول نہیں مہو ئی گرد ومرے دو افر ادر کے سے مقبول ہوگئ ہے ۔ معنور علیالعملیات والله کے بیت بول نہیں مہو ئی گرد ومرے دو افر ادر کے سے مقبول ہوگئ ہے ۔ معنور علیالعملیات دلیا کے بیت مولوی صاحب موحوث کو اس سنتا ہے ایزدی سے طلع فرما یا اور رساتہ یہ بھی تخریر فرما یا کہ حدیث شریف میں آئے عفرت صلے استمالی درا یا ہے کہ شخص کی دولو

منت کا دارٹ بن کب تواس کے بعداگر چرولوی ماحب کے بعض دوستوں اور لعبن رفت دار دس نے کی دفع اربین کرانے کے سے کہا گرآپ نے حضور انور کے ارشا داؤ نشا کے ایردی کی تعظیم کے لئے فرت ہونے تک آنکھوں کا ملاح نہیں کرایا اونہایت ممرد استقلال سے اس کلیف کور داخت کرتے دہے۔

### افرباريروري

معزت دوی ما حب موصوف کے اطاق فاصلی اقرباء بردری کا جذبیاں۔
یک بڑھا بنوانعاکہ آپ نے ابنی ذاتی اور ذر خرید جا بندا دیں اپنے نینوں جائیں اور جا بندا دیں اپنے نینوں جائیں ما حب
بینی میان عمرادین معاصب اور مبان فعنل المئی معاصب اور مبان کرم الدین معاصب کو بھی برا برکا حددار بنا با بنوا نقا ۔ چرجب آپ کے بھوسے بھائی مبان عمرالدین حب
فوت ہوگ اور آپ کے ایک بھائی نے ان کی جا تداد رفیعند کرلیا تو آپ نے اس مرح م جائی کے وہ کا تق دلانے کے لئے اس مجائی کے فلاف ہائیکورٹ مک مقدر لوا اور آخران بچر کا حق دلا کے بی چھوٹرا۔

#### دعائے ستجاب

ایک د فداپ کی جیونی بمیشرہ اپ الاے جدری میرب عالم کونے کوآپ کے باس آئی اور آپ کی خدمت میں حدخواست کی کرمبوب عالم اب دروی جاعت یاس کربیا ہے اس لئے آپ اے کسیں طاذم کرادیں۔ آپ اس دقت اپنے اس بعائے کو ساتھ نے کرسیز با نفرت سے موفود علیا تعلق و والسلام کی بادگاہ اقدی میں قادیان ما مزہو ئے اور معنورے اس کے تعلق و عاکی درخواست کی بن پنونوں میں قادیان ما مزہو ئے اور معنورے اس کے تعلق و عاکی درخواست کی بن پنونوں میلائے میں ان بی میکواک التر تعلق نے وعافی اور بیراس مل زمعت میں انہیں جو ہدی بورک علی خیاری ان کروہ ایک اعلیٰ سے کا در بیراس مل زمعت میں انہیں آئی تر تی اور برکت عملان مائی کروہ ایک اعلیٰ سے کا دی عہدہ پر فائر بہو گے۔

پوہدری محبوب عالم میا حب توع صد ہو اونت ہو چکے ہیں گران کے رطے جو ہدری بشبر احمد خاں معاصب اور چو ہدری نذبر احمد خاں صاحب پاکت ن عکومت سے ممتاز عہدوں پر فائز ہیں جن میں سے مؤخر الذکر اس دقت مرکز ،ی عکومت کی و زارمن مِنعت مرزد مرنت کے عہدہ پر شمکن ہیں۔

#### اطاعت والدين

حفرت مولوی میا حب مومون کو این والدین کی اطاعت او رخ شنو دی کا آنا فیال فغال کین کے زمان میں جب آپ کے جیو نے بھائی میاں نفنل اللی صاحب گرسے بغیر پو جھے کمیں میلے گئے اور آپ کے والدین نے ان کی جدائی کو عموس کرتے ہوئے آپ سے ان كاية لكانے كے معادفا وزيا توآب اى وقت اپن بعائى كاراع لكانے ك من گخرے میل بڑے ۔ اس زمانہ میں چونکے زبلوں کا استظام نہیں تف اس کے آپ ال کی للاش میں یا بیادہ دھلی پنچ جُنُ الفاق سے ایک دن آپ دھلی کے کسی بازاریں كى يجي سوساخ اور ميلة چلت اس كان كادروازه برائي كئ جال آب كالعائي دافل مُؤاكفا - صاحب مكان حوبها درشاه طفركا فام معماص امرسلطنت مغلب مي كى متازعهد، يرفائز قسان جب آپ كو دكيماتو آن كاسب يو فيا-آپ نے اسے تبایک اس فرح میں اپنے بھائی کی تلاش میں بنجاب سے آیا ہوں اور اب میں نے اے دیکھا ہے کہ وہ آپ کے مکان یں داخل مڑا ہے یرٹن کراس رئیس نے کماکراس مِن تُوكُونَي شَرِبُهِي كرمبر عياس الك بنجابي لروكار مِتاب عراس في تو مجعير بناما نقا كرمير عال باب اور كعا في بن سب مرهيكي بن -اس ير حفرت مو يوى صاحب في كماكم آب درا اس مرب سامن بلاد بحث مجرآب كومعلوم بوجائ كاكداس كے بھائى بس ور والدين زنده بي يام ميكي ب حيائي اسيوتت جب اس رئيس في فعنل اللي كومولوى ماحب کے سامنے بلایا اور اس نے اپنے بڑے جائی کو دیکھا توسب حقیقت ظاہر موگئی ۔اس رشیں نے جب یہ و کہواکہ واقعی نفنل البی مولوی صاحب کا بھائی ہے تو اس نے

### ، مدرد کِی مخلوق

سعفرت مولوی صاحب کو مخلون کی مهردی کا اتنا فیال نفاکد ایک د فقرآب نے
ایک رئیس زیندار کا عداج کیا تواس نے اچھا ہونے پرآب کو کہاکداس علاج کے
معاومندیں آب مجھ سے بحیس ایکوازین سے بیس یا میرے پاس سانب کا ئے
کا ایک محرب نسخے ہے وہ سے بیس آب نے اس دفت اپنے ذاتی فائدہ پر مخلوق
کے فائدہ کو ترجیح دی اور اس رئیس سے زیمن کی بجائے وہ نسخہ طاصل کولیا ۔ اس خو

### برات مرت جموود عاالصال السالم

معفرت افدس بیرنا سے موعود عبالصلوٰۃ والسلام جب ننادی کے لئے دھاتی شاہد کے گئے تو اس موقو برصنو رعبار السلام نے جن اسحاب کو اپنی برات میں شامل ہوئے کی دعوت دی تھی ان بس ایک حضرت مولوی صاحب موصوف بھی تھے۔ اگر جہ کہی معذوری کی دج سے آپ اس دقت معنوار کی برات میں ٹامل نو نہیں ہوسے گر حنور عبرالعبلو فا والسلام فی اس مبارک تقریب پر اپنے ایک مکنوب گرا می کے ذراجہ آپ کو معی شامل موسنے کی دعوت دی منی ۔

### إكرام فييف

تبليغ احرابيت

صفرت مونوی مماحب ہوسوف کے احمدی ہونے کے بعد اللہ نفائے نے آپ کی تبلیغ اور افلاق حمد کی وج ہے آب کے اکثر رسٹ ند دار دل کو اور منفع کوج الوالا کے بہت سے لوگوں کو صلقہ احمدیت میں داخل فرایا اور پھر سیدنا صفرت می موفود منی 

# صاجراد كان صرت ولوى منا

ویاں بہاب لدین صاحری فیکم مخرر میات معاجب الا فنوس میکم محد حیات معاجب عبد خلافت میں است میں است میں میں میں م عہد خلافت نیار بی غیر مہا تعین میں تاہل موگئے میاں محد اسحانی صاحب نیکم محد مجد میں عبد الشرف معاجب ۔ معاصب میں عبد الشرفاں صاحب نیک میں عبد الرحمٰی معاجب ۔

### برادرزاد كان هرت ولوى منا

میں احکرالدیں صاحب میں محمد اندین صاحب میں امام الدین صاحب میں افروز الدین صاحب میں عندیت الترصاحب ان کے علاوہ آب کے فاندان کی اکثر نو النبن بھی اس زمان سے احکری میں ۔ الحد للت علیٰ ذالک ،

# دیجراحری صحابی رشته داروں کے نام

منتی احردین مداحب اپل نویس گوجرانوالہ جو بعدیں حصنرت نواب محرعلی خال صاحب رئیس بالبرکو نمل کی جا گھر بر بھیشیت مینجرکام کرنے دہے ہیں بچو بدری احدیاد مدان کے والد ما جسد جن کانام غالبًا معاجب اوران کے والد ما جسد جن کانام غالبًا جو بدری روشن الدین تقاساکن جھنبانوالہ جو بدری محد المدین صاحب اوران کے دیائے وج بدری محد فال معاجب ساکن نن بوتنالم مناع گوجرانوالہ۔

مون پیرکوٹ کے دیگر صحت ایم

بو بدری المی نخش صاحب بو بدری فرون صاحب . چدد ی علام محرم ماحب بو بدری المی خور ماحب بو بدری نفام محرم ما می م بو بدری نورم کرماحب - میاں امام الدبن صاحب اور ان کے تین رام کے میاں و و میا صاحب - میاں پرمرکز معاصب - میاں محرکہ اسحان صاحب - میاں ما مدم ماحب بافندہ میاں نظام الدین معاصب بافندہ -

### موضع ما فظ آباد کے صحابہ

مك تنم باذخال معاحب اعوان اورج ورى عنائت الندخال معاصب بعنى -

# موضع ما بحث اویخ کے صحابہ

پوردری ناهرالدین معاصب جو مدری چو مطری نصاحب و درمولونی فعنالاین کوچشا ساس جاعت بی اگرچه چومدری جهان خان معاصب اورمولونی فعنالاین معاصب می در آباد دکن اور تعفی در گرافزاد بھی می بی بی و مگر سرحفرت تولوی معاصب موموت کے زمان کے نہیں ہیں - یاں ان کے علاوہ مومنع مذکور ہی معاصب موموت کے ذریعہ اور بھی کئی احمدی ہوئے تھے مگران معاصب موموت کے ذریعہ اور بھی کئی احمدی ہوئے تھے مگران کے اساما اب یا د نہیں رہے۔

### موضع كولوتارز كصابه

حافظ ہو بوی سیراح دُماحب او رابی کے ارطے ہولوی کرم الی ما ب ۔ نع مط عیراحدی علماریں سے مولوی محدّحبین صاحب مولوی فاطنل جو ہولوی ا محدّحییں بٹالوی کے دامادیں یہ ما فط مولوی سیڈھڈ ما حب احدّی کے ہی ارکے ہیں

# موضع محمد موسع محمد موسع محمد ما معمد ما معمد

# موضع بحرى شاه رحال كے صحابی

میاں مُرُّحیات ماحب۔ میں جیون صاحب کم بہلیغ کے ذراید ما ورا پی کا واد کے نور اور آپ کا واد کی تبلیغ کے ذراید اور آپ کا واد در بر مکتاب کر مفرت ہولوی ماحب موصوف کے مما جز اوہ میاں عبدالرحمان در بر مکتاب کر مفرت ہولوی ماحب موصوف کے مما جز اوہ میاں عبدالرحمان ما حب یا جگم محد آمیس ماحب نے کچھ مالات اپنے والد ماحد کے لکمع مرکزیم ماحب یا جو ای احد بوت اپنے اصل مفہون کی مواد میں منہوں کی طرف اس سے اب یں اس مفہون کو میاں فتم کرنے موٹ اپنے اصل مفہون کی طرف اس سے اب یں اس مفہون کو میاں فتم کرنے موٹ اپنے اصل مفہون کی طرف رجوع کرتا موں ، وصاحو فی تھی اِلا باللہ اللہ العلی العظیم ۔

### موضع ربوعهس مباحثة

سیدنا معنرت سے موہو دعلیالصلواۃ والسام کے مین جیات میں ایک دنوہونن رجو درخفیل مجالیہ کے بعین جیاب مجھے اپنے ساتھ ہے گئے ۔ جب میں ایکے کا دُل میں بینجیاتو بھے معلوم ہؤاکہ بیہاں کے بیرا حکمی لوگ حافظامولوی قطبالیوں ماکن چیک میار کو جو اس علاقہ میں عام شہرت رکھنے سنے احکمیوں کو بہکانے کے لئے لائے ہوئے میں اور رہ مجی سنائی کہ انہوں نے ایک محبس میں قرآن جمید ادر اماد بیٹ سے غلط استدال کرتے ہوئے صفرت میں موعو وعلیالعملواۃ واللی کے دعاوی اور دلائی کی تر دیدرنے کی بھی کوششش کی ہے فیرجب میں وہا ق بنیا

اور لوگوں کو تھی میرے آنے کی اطلاع ملکٹی آنو ایک اخباع کی صورت میں مولوی صا مذكوره بي مباحنة نفروع موكيا- اس مباحثه من جب مدانعا اليان مولوي حس كو كھلى كھانى كست دى اور ان كے سب دلائل ڈے گئے تو بوگوں برخاس اپڑ بهؤاا ورجو بدري فطب الدبن صاحب ا در جربدري بلاهدا صاحب ورزاجي اي وت ا حدى بو كئ - اس كے بعد مولوى صاحب وہاں سے جعے كا وريم ج مدنى كندر خال صاحب كى حولى بي آكيم اس مباحث من جويدرى صاحبها وف ماحب جن کا ذکر موضع جمورا او الی کے واقعہ می بھی آ جکا ہے بھی موجو دیتے یہ چوکر قبیصر شاہ ساکن واٹیا نوالی منطع گوجرانوالہ کے مرید تق اس سے ان کی فبعيت برملامتي فرفذ كابهت كجه زنك جراها مؤالفاادر ايت بسركي طرح نثنوي الله المرام كور الم المحفة في النول في بسامة ما تواس ك بعد مادی قیا مگاہ پر میں آئے۔ اور رسیل نذکرہ اس بات کا ذکر کی کس ف ایک دفومتنوی مولاناروم کے ایک شورے متعلق مبناب مرز اصاحب اور مولا مانو إلدان صاحت کو تکمفاتھاکہ وہ استحل کردیں گران دونے صاحبان نے آجتک میرے اس فط كا جواب بنس دیا ۔ س نے كما كرم كت سے كر آ لكا فط و اكر مركة كما مویاان بزرگول کو مام مراس دفت ان کوجواب دینے کی فرصت نبو - اس سے آپ اس شوکومیے سامنے پٹی کی اگریو سکانویں اسومل کرد ونگا جنائ اس دقت چردری حاصرار فانعاب نے شنوی کا برخر بیش کیا سه

نبست دُرغبتُ طربق عاشفال البيموم تسفى است خالِ ما دنال

ادر بجراس کی تشریح میں ا نہوں نے بنا یا کہ اس شعر میں جو اشکال بمبدا ہوتہ وہ یہ ہے کہ ہے عاشقوں کی حالت جب مجبوب کے بغیر بک بھاسے انسان یا مجمعلی کی طرح ہو جانی ہے اور وہ چاستے ہیں کہ اپنے مجبوب سے ایک فحظ کے لئے بھی جدانہ ہوں نو پھر جب کہ اس شعر کے بہلے معرف میں مذکور ہے آنحفرت سکی اللہ علیہ وسلم نے ابو سریرہ جسے عاضق صادق کو یہ کیوں ارشاد فرما با نظا کہ زلانی عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ اللہ عبد اللہ ع

يس ترتى رماع كار

کری و با استان میلید و اور کیا به بات محفرت میلی الله و اور کی استان کا استان کا الله و الله و الله و الله و ا کلیف نه پینی موگی اور کیا به بات محفرت میلی الله علیه و سلم کے افوان فاضلہ کے منافی نہیں۔

#### بواب.

جوہدری صاحبداد فان معاصب کے اس بوال کے جواب میں میں نے الہمیں بنایا کہ چوہدری معاصب با افروں ہے کہ آب اس عدیث کامطلب بیجے ہنیں سمجھے بات ، مسل بن برے در دنی غبہ تناد د حسبًا کا فقرہ ترفیب زیادت و معبت کے لئے ہے ۔ لغی آ کفرت میں اللّٰہ علیہ وسم نے یہ فقرہ الوہر برہ کو اس لئے ہمیں فرایا تفاکہ ابوہر برہ ہمیشہ آ کفرت میں اللّٰہ علیہ وسم کے باس رہا کرنے تھے اور آ تخفور ان کی رہائن سے ننگ آ گئے تھے بکہ اس سے فرایا تفاکہ ابوہر برہ نے اور اس طرح وہ آ تخفور کی عدمت بین بہت ہی کم آتے تھے میں معرد ف رسم نفید اور اس طرح وہ آ مخفور کی عدمت بین بہت ہی کم آتے تھے اس سے آ تخفرت میں اللہ علیہ وسلم نے انہیں نز غیب دلانے کے لئے فرایا ،

زرُى غِبًّا تُرْدُ دُحُتًا

بعنی ہردورطے کا موقعہ نہیں ال سکتا او اس بر ہو کہمی کمی ہی مل لینا
اس سے نیرے اندر محبت نزقی کرے ۔ اس لے کہ صحبت ، ملم ، معرفت اور مجب کا ذریعے ہے۔
کا ذریعے ہے ۔ چنا کچاس ارشاد کے بعد واقعی حفرت ابو سریرہ اپنا رب کچے ہجھوٹا کر ہمیشہ کے لئے آ کخفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فذمن عالیہ میں صافر ہو گے 'اور کچر آ تحفو رہا تقدس کی محبت میں آ ب نے اتنی نزفی کی کہ نظور اسے ہی ع صدمی آ ب فیات میں آ ب نے جذبہ سے نا اور یاد دکھا کہ آج ہی کہ سے اس عدمیت کے جذبہ سے نا اور یاد دکھا کہ آج ہی کہ اس عدمیت کی کٹابوں میں جا بحاکثرت سے آب کی دوایات یافی جاتی میں میرے اس

ہواب کو جب چو ہرری ما دبراد فال صاحب نے ساتو کینے لگے آب کی نشری انو دانمی معقول ہے گرید معنے بیلے کہمی نہیں گئے ۔ اس کے بعدا نہوں نے نمنوی کے ایک اور وا نور کے متعلق کھی استفدار کی جس کا جو اب س کرآب بہت خوش معیے اور محملے لیے میراجی چا سہا کے میں آپ سے ننوی پڑھ اوں ۔ اور مجھے کہنے لگے میراجی چا سہا ہے کہیں آپ سے ننوی پڑھ اول ۔

### شامدوله ولى صاحب ايك مريدمكالمه

بدنا حفرت ع مود على لصلواة والسام كي حديمادكي من حب من الك دنوضهر كرات يس كباتو بصمعلوم مؤاكر شابدوله ولى صاحب رجواس شهرين ايب مثبوربرزگ گذرے ہیں کے رومانی مانتین قامنی سلطان محبود ماحب ساکن آبى اعوان مي وحفرت عوى دعبرالصلواة والسام في اين كناب الجام آهمي جن علما مِفالعنبين اورسجاده نشبنوں كومبالمركے ليدوعوت دى سان من فامنى مادب موسوف کانام بھی درجے) میں جب ان سے ملنے کے لئے گراھی ف اول ولى ما حب كے محلميں كماتر مجھ و مكھ كرانبوں نے برانام اوربينا و بزو دريافت كيا ببرك نناف برجب انهيس بمعلوم مؤاكرب مومنع راجيكى كارب والامول توانبوں نے برے جی صرت بیاں علم الدین ماحب جو حضرت ا تدس سے مواود علالصلوة والسلام في بعيت را شده استقبل ان محيم مشرب اور بارا بعالقت سے تنے کے متعلق بھی دریانت کیا اور تھے ریمعلوم ہونے پرکرمیں مفرت بیاں صاحب موصون کا برادر زادہ موں اور احمدی میں موں انہوں نے مجھے دریانت کیاکہ آپ کو بناب مرزا صاحب کی بعیت سے کیا فائدہ ماصل موڑا ہے ۔ بس نے انہیں بنا یاکہ مجھ مصرت مرذا صاحب کے ذراجہ سے قرآن مجبد کی دہ مجھ تعلیم اورعف الد معیحہ واعمال ممالحہ عاصل ہوئے میں جو اخضر نے معلیم کے اسورہ حسنہ کے عبن مطابق ہیں علاوہ ازیں غیرمذاہب کے وہ اعتراضات جواسلام اور بانی اسلام برے جلتے می اور سلمان علمار ان کا جواب دینے سے قاعر ہی جفرت مرز اصا فیلل العلاة والسام كى ركت عين ال كام اعز الفات كاجواب دية اواسل كى حقانىت كى ئابت كرنے كى توفىق مى رس ب

اس كيدر من اليقين اور در من اليقين عين اليقين عين اليقين جق اليقين اليقين جق اليقين اليقين جق اليقين اور من الم المدر المراد على المراد المرا

سيرناحضرت ولانا أورالدك المقفت

سدنا صفرت اقدس مع مو فو دعب الصلوة والسلام كوب مبارك ين بب بي مي قاديان مقدس عاف بيتا تو اكة مصرت مولانا نورالدين صاحب مجع طب برطصني كي ترغيب دياكرت ادريه مجي فراياكرت كرآب فيهن آ دمي مي اس من مين آب كوعلد

ی طب کا علم بڑھا د وں گا۔اس کے جواب س میں ہی عرض کے نار ہا کہ مجھے تفیہ ف مح بغیراه رکسی علم سینشغف نهس اس سنه معذ ور بول آخریب اسی طرح کنی مال گذركے تواب دن حضرت مولانا صرحب مهم ان خاندس شراف لاسے اور ایک طب کی کتب میرے یا خویں دے کر فرمایا اب نویس آپ کو پڑھا کری تھے آوں گا۔ میں نے جب حصنور کی بیشنفت دہم تو برط صند بی بو تی اور حدورے طب کی بعض كتابي بالاساق يرط عقار إ- اس كے بعد آب كى توجہت مجھے اس عمر كا آن شون بيدا مؤاكرتين نے بعض نسخ را ہ چينے مسافروں سے جي يو چھے من او ران سے فائرہ اُھايا ے اور بھر آجنگ جوج فر بات دس نے مندوستان کے تبینی سفروں کے ذریع انتح كغيم ان كو الريكي كما ما عُرَّة محيا مبدي كمان ع مين وار صفى ت كرك ب مرتب ہوسکتی ہے اور ان میںے اکنز نسخ ایے میڈی محبر بات سے ہیں جو بعض مذاؤم بنينايشت سي فني حارة في اور عام لوك ان سيرواتف من مل علاده ا پہلٹمبیں و عدد ج کے لحاظ ہے جی انتد تعالے نے مجھے نئی اسے مراہنوں کے بارہ س كاب بى عط دياتى عيد منددستان كعين منهوراطراء مايوس مو يك مف لحد للتدعلى والك

سیدنا معفرت سیج موجود علیالصلواۃ والسلام کے جین جیات ہیں جب الدین کا مندین کے عام لوگوں بیادر گرد دلواج کے بہات برا تام مجت فرمادی تو ایک ران میں نے خواب میں دیکھا کر سیدنا مضیح موجود علیالعملواۃ والسلام بمارے گاؤں تشریف لائے میں اور میرے چھیازا دکھ بگوں حافظ علام حبین صاحب اور می ذو فضل حبین صاحب کی ڈیوڑھی میں کھوٹ کا جو کہان کو احتربت کی می نفت کی وجہ سے زمر فرما دہے ہیں اور میری طرف متوجہ ہوگران کو احتربت کی می نفت کی وجہ سے زمر فرما دہے ہیں اور میری طرف متوجہ ہوگر

الولمان لوا مدبست صنورعليات الم فربات بن "آب نوسكيم مبن" اس وقت بنیاب سی می نے یہ جی و کیماکر بہرے بہرد وبرا دران گو بر والی مگر کھڑے ہیں ۔ اس نواب گا تھیں جہاں بیفہیم موٹی کریہ لوگ گو بر بعنی دنیا کے مال دمنال اور عزت کی وبہ احکریت کی نعمت کے وج میں و پال علیم کے تعنون مطابق تر آن مجید کے اس اللے میں میں اور عزت کی دوبہ کے اس میں اور عزت کی دوبہ کے اس میں اور اس خیر کھڑ سے مطابق تر آن مجید کے اس اور میں میں دوبا سے نواز سے گا اور اس خیر کھڑ سے بہرہ و ور فرب کی دیا جو اتبی میں روبا سے نواز سے گا اور اس خیر کھڑ سے بہرہ و ور فرب کی دیا جو اتبی میں روبا سے نواز سے گا اور اس خیر کھڑ سے بہرہ و ور فرب کی دوبہ میں ہوتی اور ایک کا میاب علاج سے مجھے علم طب کی نعمت سے مجھے فربا ویا سی میں اور ایک و فرائی کا میاب علاج کے محمد میں اور اس طرح فل ہن کے دوبہ کی میں اور اس طرح فل ہن کی دوبہ کی دوبہ کی دوبہ کی اور اس طرح فل ہن کی دوبہ کی دوبہ

## ایک رهانی تثنیه

# بهشتی مقبره

سبدنا مصنون سے موجود علیالصلواۃ والدام کے بین جیات میں ایک و فوہیں نے یہ بھی خواب بیس و تکھیا ہے اگر میرے کا دُل موضع را جیکا کے با ہرایک زمین می کچرفتریں میں بی بی منعلق مجھے خدا نعالے کی طرف سے بتایا گیا کہ ریبنتی ہو گوں کی قبریس ہیں۔
اس رویار والی زمین میں امھی تک تو گوئی قبرستان مہیں ہے میرسکتا ہے کہ سنی انہ میں میں موضع بذکور سے ہو گوں میں سے بان کی اولا دیں سے کچھ الیے باکیزہ مرشت اور میں نا حضرت میں موجود علیاله مسلواۃ والسلام کے مذائی ہوگ بیدا مربط میں بی قبریں میں ساتھ کیا تھا ہو ایک میں میں نے یہ گر دفعائی تھی ۔
میرے ساتھ کیا تھا تو اسے بھی میں نے یہ گرد دفعائی تھی ۔

حفرت حواكى فرمالش

خدافا ہے کے نفیل سے کھے نوجوانی کے ذیا ہے وہ عائیں کرنے کی عا دت ہے اور حب میں دعائیں کرنے کی عا دت ہے اور حب میں دعائر و ع کرتا ہوں تو اس میں سے اول خدافنا سے کی توحید و تحمید میں معین اور ضریب کے موحل میں اور کھیرازل سے لے کرابد تک کے تمام تعین اور ضریب کی آنموں اور حضرت میں اور حضرت میں اور حضرت میں موجو دعمیا السمال اور حضرت میں دوحانی و حبانی اولا دیے لئے میں دعائی کرتا دہتا ہوں ۔

اس ضمن میں ایک دفوی نے نواب میں دیکھاکٹی جنت کے ایک باغ میں مشھا ہوًا مول کہ اچا نک برے سائے میں دیکھاکٹی جنت کے ایک باغ میں مشھا ہوًا مول کہ اچا نک برے سائے سے ایک فورت نو دار ہو ٹی جس کا قد قامت بالا دیکھ کر حیران ہوً الو مجھ فداتعا نے اگل طوف سے جایا گیا کہ ہورت نہاری اماں تو اہیں ۔ جن بخ جب آب میرے پائی بنجیں تو آب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سب لوگوں سے سے وعاکرتے آب میرے پائی بنجیں تو آب نے مجھ سے فرمایا کہ آپ سب لوگوں سے سے وعاکرتے

بی میرے گئیوں نہیں کتے یہ نے کہابہت انجھا، ب آب کیلے بھی دعاکی کونگاہ اس کے بعدیں نے آپ سے بوجھاکہ آپ کی اور حفزت آدم علیا اسلام کی نمریس کننا فرق ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے نرایا کریں حفرت آدم علیا اسلام سے مبیل مال بعد پیدا ہوئی موں ۔

اس خواب کے بعدی آپ کے ارشاد کی تعبیل توکرتا رہا گرآپ کے فدو فامت اور حفرت آدم سے بین سال لعد پیدا ہونے کی حقیقت معلوم نہیں ہوسکی ۔ واللہ اعلم باالصواب ۔

وقف قران

AND THE PARTY OF T

# و کوشموفت

غالبُّراف المراع المراع المراع المراع وفو می معنو با قدس علیه تصلواته والسلام کی بادگاه اقدس می ماظری که کسنو وعبرالسلام نے توجید باری نفا سے برایک تعزیر فرمائی او راس میں ارشا دکیا کہ تعفی نوگ کسی کے حسان کرنے پر المحدللت کہ نے بنہ ہی جذاک الشدکید دیتے ہی حالا بحر خطر غائر دیکھا جائے نو از روث معرفت بیکلم بھی نے اندرایک کونہ شرک کا بیلو رکھتا ہے کیو بحد اصان کرنے والے کی ذات اور وہ بین کس کے ذریعے وہ محسن بناہے وہ بھی در حضیفت المند تعالے ہی کی بیدا کی ہوئی فیزیر میں ۔ اس لئے ممنون احسان کو جائے ہی کہ دوج زاک المند تعالے ہی کی بیدا کی ہوئی فیزیر میں ۔ اس لئے ممنون احسان کو جائے ہی کہ دوج زاک المند کیے کیونکر معرفت اور خفیقت تو معنون اور خفیقت کی تعالی المند تعالی المند تعالی کے کافا سے بیمنو وری ہے کہ مرب سے اول خانی اسباب کا شکر یہ اداک جائے ۔ حضور علیا المسلوق والی می کہ نفریر خالی مائے کے کافا سے بیمنو وری ہے کہ میں بی اور خوب ہے ۔ حدور علی المند کا خوب ہو دی ہے کہ میں بی تعالی میں بی موج دہے ۔

# مقصدانياسا

ایا ہے حصنورا قدی علیالصلوۃ والسلام کی بارکاہ عالی میں جبیعن لو ول کیطرف سے دنیا وی مقاصد کے حصول کے لئے وعاکی درخواست ہوتی اوران کے نظوط مومول ہوتے قو حصنورا نوراکٹر فربایا کرنے تھے کہ معموم دنیا کو چھڑانے کے لیم آئے میں یہ لوگ دہی ونیا ہم سے مانگے

بی اصلاح نیا کاش ہمارے بردوست جوہم ہے دنیا کے متعنق دے کرانے ہی ہے اصلاح نفس ور مذرت اسلام کے متعنق بھی اپنے دنوں ہیں البعی ہی ترثب محسوس تربی جب کردنیا کے لئے محسوس کرتے ہیں ۔ پیچھٹوراندس عیلاصلوہ والسلام یہ فرزیارے نے کئی دوستوں کو رخو اسٹین عالم کے معتقال اسٹرن کے دوستوں کو دوستان ہوئ کے متعلق اسٹرن سے ہوتی بن کران کا نماں کا م ہوبائے گرایسی درخواسٹیں بہت کم یا میوی اور نیچ مل جوٹی ادر بھار دن کو نبخت ہو جائے گرایسی درخواسٹیں بہت کم موتی میں جن میں یہ نکھا ہو کہ آپ میرے سے دعاکریں کہ مجھے اللہ تفاع کی در رسوں کی مجمت نعیب میروا ورخد ممن دبن کی طرف رعبت بہتیا ہوا ور فلاں فعال کم وری اد سامدی جو مجھے بیس یا نی جاتی سے اللہ تعالے اسے دور کرد ہے۔

محضور اندس على الصلواة والسال يهم وزيا كرية فقد كموكون كاكام توبي م ال كاسرا كري خل دين سافلن ركين والا مو اور جي كافروك دن اور ونياك مال ودولت اور سرايك چيز سے كفر كي فت و ترقى كے ليے كوشش كرت اين جان ومال در كھر باركو دين كى فندست ميں لگا كردين كو دنيا ميں قد مم كردين اكد ونيامي فدا تعالى خال جلال خالم جوادراسلام جيلے بيو لے اور دو سرے شام اويان يرغالب آئے ۔

جِنْرُفنورْ مَدِيلِصلوْ ةَ وَ السلام يه مِعِي فَرَمَا بِالرَّتِ فَحْدُ مِن آبِ لوگول كو دَبْيا كامول ت بالعل منع نهيس رُنّا عِدُمر العل مسكت جي بريم لوگول كو تَ المُركزا بيا مِنا مول يہ ہے كہ لوگ دِين كو دينا پرمقدم ركھتے ہوئے دَنيا كاشفول افتار

-05

تفوٹ معنورا فدس کے مذکورہ بالا ارشادات کے اصل الفاظ نوشا پر فیما بر منابع میں آگئے مگر جومطلب ، ورمنزم محنے ، بتک یا دے وہ پہی نفا -

الم عظم

ایک د نور تھے النّد تق لے کی طرف سے اہا گا بنایا گیا کرسور و اللین کی آخری ایمن آبات مندرج ذیل بی . ایمن آبات مندرج ذیل بی .

اَوَكَيْسَ الذِّي خُلقَ السَمُوات وَالْاَرْضَ بِقَادِرِعَلَ اَنْ يَخْلُق مِتْلَهُ مَ بَلَى وَهُوَ الْمُلَّاق العليم و إِثَمَا أَمْن الْرَادُ شَيُّاان يقول لَهُ كَن فيكون و فَسُبْحَانَ الذِّى بيده اللَّوْ كَلِّ شَيْءً وَاللَيدِ نَرْحَجُونَ و

## موضع كوثرياله كاواقعه عبرت

سينا حفت يج موفود تليالصلوة والسام كي عهد مارك سرجر بناب ے مختلف علیٰ قول میں طاعون کے حملے مورے تھے میں تبلیغ کی غرض سے مونع گوم بالرنخصبل كفيا رياں منبع گحرات كيا اور دہاں ايك فلف احمدی چوہري لطار کا صاحب کے پاس جندون ما ۔ دوران تیام میں سرات میں ان کے مکان کی جیت برح و المرتبع المراه اور بو کول کوا حدثت کے تعلق سمھانا رہا جو نشان تفرید میں میں ان لو یوں کو طاقون و میرہ کے مذابوں سے کھی ڈرانا ریا۔ اس سے ایک ن مع ك دنت الى كاول كي كي افراد يرب ياى تادرك على آب ن ا بی تقریر وں میں مرزا صاحب کے زیانے والوں کو طاعون وغیرہ سے بعث ال ب گرآپ و علی سونا بائے کر موقع کوٹر بالے بہت بلندی پر واقعت ا ذر کھر اس كى نضاا ورآب و سوا أى عده سے كديمال وبائى جرائم الله ي نهي سكتے مس كبايد توبا اكل ديست عمر آب لوك يد بنائن كرفيمت يملك بحق كون احمرى ملغ اس گاؤں من آیا ہے جی نے آگر آپ کوریدنا صفر ن میں موع دعلیا اصلاۃ والسلام كى تبليغ كى مو كين لكنهيس آب سے بيلے تو كوئي مبلغ اس كاوس مينبيں أماييس في كما توبي وجب كرتب كاكا دُل بعني مك محقوظت اب میری تبلیغ اور آپ وگوں کے انکارے ابد بھی اگریہ کا وُں ضرا تعالیٰ ے عذاب سے محفوظ رہا تو فعر بل مجھوں کا کہ واقعی اس کا وہ س کی عدہ ففاطرانفالى ارتادوماكنامون بين حنى نَبْعَثُ رَسُولاك وعيدكو روك سي سي

فذانعالے ای حکمت ہے کمیں توان لوگوں کو یہ بات کہدے چاہ آیا گراس کے چند دن بعدی اس کا وُں میں جو ہے مرنے نٹروع ہوگئے اور پھر فاعون نے ایسا شدید حملا کیا کراس کا وُں کے اکٹر محلے موت نے فالی کردہے ۔ اور کئی لوگ بھاگ کرد وسر دبہات میں جلے گئے ۔

بعدازان بب چوہدری سطان عالم مما حب مجھ صصفے تو النہوں نے بتا یا کہ اس طاعون کے بعد جابجا لوگوں میں ہی چر میا تفاکہ جو کچھ احمدی مولوی عما حب نے کہا تھا دہ بالکل میچے کا ہے ۔ گرافسوس ہے کھیجی ان لوگو کی ہ کممیں نہ کھلیس اور ہدایت سے محروم ہی رہے ۔ ا

### كاليول كا انجام

ائك د فد وضع كولوتار تربيل مولوي محيين كو لوتار دوى سے ميرا مناظره بودا . جس من اللطي قوم كے اياب محزز زيندارس سردارف نفساحب رشي ها كالعبال تحديل صافظ آباً وصلى لوجرانو الداحدي موتة - المكريت كالبدميال ماحب وعي اس علاقيس فناص وايان كالحاف عنوركا حرى عظ اورتبليغ كالتعشداني مفح كه تنب ورو زاپنه علاقه مي تبليخ كړتے نسهتے مقع۔ او راکٹر مجھے بعی اپنے کاوُں بس لے باتے اور ران کے وقت اپنے کان کی جیت پر فجیرے تقریری والاتے نفان كاذر كافق لوك بوك العين كردب ان كالم در مانعان عا لئ جب مجمس ان كے گاؤں ميں جاكے نقر ركز نا تو كو في رز كو في مزير الله آدمي الب كرك ياس الي كواور سيناحفرن ويود وعلى العدادة والسام والميان فاحرف كردينا عن ع جواب بن من توان لوگوں كوزى ت بي بحيا كارسرا مرتصرت مواد عليالصلواة والسام كي توبين كي وج عدانعاك كي غرت ان وكول كو بمبشه المك كرتى رى ينائيسب سے يملے جو بدرى فدا بارے جو احريب كا بے عداعا تدان . دیں نو وہ چنددوں یں مرکباس کے بعد ایک ادر شدید دشمن نے کالیاں دیں تودہ مرکبا ۔ بھرچ ہدری متی فان نے کا لبان دیں تو دہ بُع ہوت کے مرئی ۔ گر میر بھی افسوس ہے کہ ان لوگوں سے کوئی فائدہ نرا کھایا حالانکران وافعات کاان وگوں میں اتنا چر جانفاکہ اس کے لعدجب بھی میں اس کاؤں بی ٹی بوں مجھے دیکھ کر یہ لوگ بی کہتے رہے ہی کہ اسے آدمیوں کو ماریف وال آگیا ہے ۔

میان مردار خالف حب نان لوگوں کو سجھا یا بھی کہ تم لوگوں فرید نا حفرت میں موجود علیالعملوۃ والسلام ادر موبوی صاحب کی لو بین کا انجام با رہا دیکھ ہے اگر اب بھی تم احکمیت کو تبول نزکرہ تو کھر ننہا ری کتنی برسمتی ہے ۔ گرانوس ہے کہ بھر بھی ان لوگوں کو حق قبول کرنے کی تونیق نہ بلی ۔

تاشيردعا

ایک دفد بری بوی کے بڑے جائی جدی کو بار مارکر ہو بیان روبا اس تفریب کے وار اُئی ہوگئی جس میں حکیم صاحب نے اس آدی کو بار مارکر ہو بیان روبا اس تفریب الموت پایا تو وہ اسے جا دیا ئی پر ڈال کرص فظا باد کے وار توں نے بی سے گئے میری فو شداس معاجب نے جب یہ داتعر منا تو شیح حکیم میں موصوف کے لیے دعا کرنے کے لئے کہ میں نے جب ان کے لیے دہ کی تو اللہ تعالیا کہ مذتو وہ کہ جا ایس کی وارث اس کا فظا آباد رہ کی مفدر دائر کریں گے ۔ چنا بخہ اس دع کے بعد وانعی وہ لوگئے رقمی کو اُنظاکر حافظ آباد سے جا در رہ کی مفدر دائر کریں گے ۔ چنا بخہ اس دع کے بعد وانعی وہ لوگئے رقمی کو اُنظاکر حافظ آباد سے جا در بیان ایک بند ہے بل بڑانے تو وہ اس سے بھر والیں آئے آبادا ور اُنٹی اور کی جا در بیان ایک بند ہے بل بڑائے تو وہ اس سے بھر والیں آئے اور اس کے بعد وہ مضروب جو بٹا اپر ذبیب الموت ہو چکا تھا دہ جی چند دون میں اور اس کے بعد وہ مضروب جو بٹا اپر ذبیب الموت ہو چکا تھا دہ جی چند دون میں انہا ور میکم میں حب مقدم بھی کسی نے دائر مذکیا۔

## ایک مانی بشارت

جب میربر را کا عزیرہ میاں خبل احرار سرائعی بچہ ی ففانو میں نے خواب میں دیکھ کرمیں اور میری ابلیدا درع برنز موسوف سیدنا حضرت نہیں ہو کو دعلیالعملوۃ وال لاا کے گھر من قیم میں اور س وقت بھے یہ بھی تحسوس مؤاکہ مری ابلیہ خرت افدس علیہ السلام کی لوڈی ہے اورع بیز موسوف حفور کا نوا سر سے یہویں نے دیکھا کرمیں اور میرایہ را کا سیدنا حضرت میں موجود علیالعملوۃ والی مسے یا ڈی دیا رہے اور میرایہ را کا سیدنا حضرت میں موجود علیالعملوۃ والی مسے یا ڈی دیا رہے میں کہ حضور علیالسلام نے مجھے دعا دیتے ہوئے فرایا ۔

#### "جائينول كوئي لورنه رب"

مینیا بی زبان کا ایک ففزہ ہے جس کے نعنے یہ سی کہ طرا تعالیے نیزی مب ما جنتی بوری کرے۔

ای فواب کے لعدوا تعی آج کک فلانعالے بہری برایک فرورت کومن حَیْثُ لا یحتسب پورا فرا رہا ہے اور میرے گروا سے ادر میرے پاس رہے والے اکٹر نوک اس روں نی بشادت کو پنی تکھوں سے پورا سونے دیکھ رہے ہیں۔ المحد لائد علیٰ ذالک ر

## الناتمالى تيرى اولاد كووست ديكا

ایسای ایک مزندیں نے خواب میں دیکھاکہ ایک فرضة جل کونام عبیداللہ ایسا کا کھر آیا ہے اور ہم اور کھے کہا ہے اور کھی کہتا ہے اور کھی کہتا ہے

"فداتعالية ي اولاد كودسوت دے گا"

اس خوابی ورسر خوان پر محصے ہوئے فرشتے مذکورہ بال کلمات فرانے سے بہی معلوم ہوتائے کر یہ وسعت دنیا وی حمنات سے بھی تعنق رکھنی ہے۔ والدرا علم بالصور

عرالمغنى وهربيا

اس الہام اللی کا اگرکسی محضوص آدمی ہے تعیق نہیں تو اس کی تعییر ہی معلوم ہونی ہے کہ بعب خدا انعاب لعِمل آرمیوں کو اپنی صفت مغنی کے مانخت دنیا کے مال دا سبب اور آس کشی مطافر آیا ہے تو وہ بج سئے اس کے کہ فدا تعالیٰ کے آس ان پر چھکس دہر میت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ ربید نا حضرت میسے موعود نے خوب فرمایا ہے مہ دل در تنعمها ہے دنسیا گر فدا خواہی کمی خواہد لگاری تی دستان عشرت را

البام اللي سيمحرومي كي وجيه

ایک دند بس اس منگریونو کرر ما هاکدانسان کن دجوبات کی بنار پرالله تعالیٰ کے البهم اور وحی سے محروم ہوجات ہے کہ اچا کہ مجھ پرکشنی حالت طاری ہوئی اور را ایک کا غذمہرے سامنے بیش کیا گیا جس برجلی حردف بیں قرآن مجید کے نیسویں پاڑھ

كىية تَ تَوْرِيقى مَ وَقَالَ النَّيْنِ الْمِيْرِيقِي وَقَالَ النَّيْنِ اللَّهُ الْمُولِا أَنْزِلُ عَلَيْنَا المَلْفُكَةُ اونُوى رَبِّنَا المِلْفُكَةُ اونُوى رَبِّنَا السَّتَكِيرِوا فَى انْفَسْهُم وعَنُواعِتُوا كَبِيرًا -

بعنی دہ لوگ جو ہماری الآن ت ے ناامید ہو بھی ہیں ابنوں نے ہا کا ش ہم پر بھی فرشتے آبارے کا ش ہم پر بھی فرشتے آبار

کریم متلاکردبات اوربہت بڑی کرٹی کے مرکب ہوئی۔
اس کشف سے بعداس آیٹ کرلیے ذرایدالقد تعامے نے میں میں کا فراق کے درایاللہ اس کے فردی کیوج بھٹے ہوگوں کا کمبا ورانکام ابنی سے مرکنی مؤاکر تی ہے نعوذ باللّه مِن شہود را کمفسنا و من سیٹات انتہالگا ،

میں شہود را کمفسنا و من سیٹات انتہالگا ،

میں تاحفرت سے موقود عبرال مہنے فوب فرمایا ہے سے

پیسند آتی ہے اس کو فاکسا دی

مدتل ہے رو درگا و با ری

. هوگ مهدی والی

سیدنامغرت اقدس سے موتو د عیالعداؤة دائے م کے عہدمبارک میں جب میں اپنے
سرال دون ہے ہوئ آیا تو بیال آگیر سے براد م کیے عہدمبات صاحب کی دمائٹ براک ہن خور میں صنو علیہ
براک ہن فرر صبوک مہدی والی انے نام سے تعمی بوئی اس جمو ک بی صنو علیہ
العداؤة دائے ام کی معدافت کے تائل و برایمن کے علاوہ بی نے عذبات عقیدت کا
افہار می کیا فعالی لئے یہ جموک بہت نیندگی ٹی اور ٹن ٹع بو نے کے بعد تعفی وگوں
کی مرایت کا موجب ہوئی اور بنجاب کے اکثر دیماتی احمد اور سی اسے لین قبولیت
مولوی
میراللطیف ماصب شاہدگراتی نے اے لاہورے شائع کرکے الففال فی دیمی
افتہار دیا ہے۔
افتہار دیا ہے۔

مزیدبرآن اس محبوک کویترف بعی مامل سے کربید نا معنرت بہتے ہو ہود مابالعملوة دا کسام بن دلوں آب مقدم کی وجسے گور دا سببورٹ نیا مقدم کی وجسے گور دا سببورٹ نیا مقدم کی وجسے گور دا سببورٹ نیا مقدم کی معالیہ میں بڑھ وکر شایا ففا ۔ علادہ از بر حضرت فلبفت المنے اور مقرت فلبفت المنے التانی این مقدم و العزیز نے بھی اسے شنکر لیند فرایا نفا ۔

# نظركرم

مہرغلام مخدصا حب ساکن سواللہ ہو صلع کجرات جن کا دکر سیا بھی آچکاہے کو عومہ سے ایک ایسی بہاری لاحق متی جس کی دجہ سے ان کے سرا ور رخت رکی معض دگوں میں مُرسی اُسٹنے سے سخت کیلیف ہوتی متی ۔ الہوں نے اس بیاری کا علاج تو بہت کرایا گرکوئی فائدہ نموا۔

ابک دفیم قادیان مفدس مصنورافدس میالعدادة والس می بارگاه عالی میں ما فذہوئے تو میں نے معنور عالی کی خدمت میں مین کرنے کے سے مہمان محمد میں حب کو د ناکے لئے ، یک عربید لکھ رہا اور اس کے آخریم کچھ بنیا بی کے انتحار بھی مخربہ کر دیئے جن میں سے ، یک شور بر نقاسہ

نام عنوام فَخُرْمبرایس تبریان و ی منسلامان بمرک نظر کرم وی مین و ل تکبسیاک امامان

نوجد برانام غلام محدّب يكفل مي مول - أك يرك ياك الم ميري وف اين كاو كرم فراين -

عذا کملاق ت معنو علال م نے بب بہ غلام محکر صاحب کے اس عرفیہ کو رہما تو محمد ما میں میں سے مقال میں کو میں اسے فرما باکہ بایہ شوراً یہ نے تکھے بیں میں نے وس کی باکہ ہاں حقنوی میں اسکے بعد معنو میں اسکے بعد معنو میں اسکے بعد معرفلام محکر صاحب بمین جھنور کی سبجاری اُسی وقت دور ہوگئ میں ایک اور تے اس کے بعد معرفلام محکر صاحب بمین جھنور میں اسکا اور میں کا ذکر کرتے رہنے تھے ۔

مکتوبات گرامی

ميدنا حفرت افدى يع موعود علي الصلواة واللام كى ببعث دا شره كے بعد فدلك فضل سے مجمع اكثر حضود عليالعملواة والسلام كى فدرت عاليه مي خطوط لكھنے لا وقو

منارع برانوى عكان كتوبات كرامي سيحوير عفلوط كحرواب يرحنو مريد السمام كبطاف م موصول بوت رعي ال وقت فر فتي مكتوبات كي نفل مرك ياس موجود إورباقي كمتوبات ضارته بوشخ من - ان من كمتوبات بس عدو كمتوبات تو حضرت مو و عبد الكيم صاحب سيا مكو في رضي المندعمة كله الكي من الم ایک کتوب حفرت برمراج الی ماحی الا سرم دی رمنی الندوز کا خور کرده ب یہ سرو د ہزرکان یونک بہ نا حضرت افدین کے ندرس رک میں حضور کے یا بندیش کرڑی ك طورير فذه الت مرانج م وبيخ على الى مع محفور عديد صدراة وال م عدوابات نى ك توسط عومول موت.

#### محتوب أول

مورف ، جولا في ١٩٩٠ م. بهم الله الرض الرجم. الحداب تبه و يصنوة والسلام على رسوله و نبيه واله اماليل فسلام على ورحمة الله وبركانه

يا اخي. قد نشف منتوب المنظوم لدى مولاة المساير الموعود الله الله فسرتم طالعنه الجناب المذكورغاية السرمي واثنى عبياب اوج من وذك واخروسك - فيالقوم لمعرفة إمام زمانهم وشرد شدر على لايمان به بالنواجذ مهم قوم رضى الله عنهد ورضوا عند صوف ععلهم الله فوق الذين اخروا على الانكار وجعدو بايته -سام مِنَا عَلَى افنا المولوى امام الدبن -

عبدالكريم - رو لائي وودار

لوڭ - خۇرە بالاخط مجھى موفغى كوسى موسول بنوا فقا . ترجم خط يب تعريفني للدنغا في سيك من اور درو دا ورس م آخف ن صلى المدنير والمراد آئي آل پرمو اسكے بعد ب يرسوم اور الندنو بي كي حمتيس اور برمنيس موں ۔ اے برے مبائی آیا منظوم فط برنا حد تاہے موع دعال وم كے استنا فقو الكم طالع ب بت خوش موت اورآ كي عبن اور اخوس كيوجه آي توبين كي - عوه وي

بحکواله م زمان کی شعاخت ادرا بیان کی ضبوطی کی تونیق ملی - یسی وه لوگ م حب سے عداراصی موا ا وروه خداے را منی ہو گئے اللہ تعالیٰ عنقریب ان کو ان لوگوں برنمالب کرد لگا جنہوں نے انكاريرام اركما اور فدانعالي كن نور عرب مورا - بارى طوف سے مارے معانى كولوى الم دبن ما مب كواك معليكم ليني دس - (عبد الكريم عرولائي موماري) مندرم ذيل فط برمراج الخل مراحب علم كالكها مواحفرت اقدى كبطرف س مجمع مونع راجبكي مي كاير عنوري في الفاء كومومول مؤ الفاء بسم المدارهن ارجم - مخده ونصلي على رسورالكرم السام عليكم جعنرت امام الزمان عليالصلوة والسام فيآيكا مكتوب عزي مكي اور حبا حد محر شوق و دوق مع معراس و اوعد دلانے وال لقا ما فطر فر ما با - ارث د فرما یاک كاهكاه اوركبترت بهان آما مامية وفداتعاك ارتم الراجيس بعن ما بدُ فينا از فا دیان کتبه سراج الحق کیم دنوری شهره ملتوب سوكم يغطا رزدرى فالكاكمام وابعض مولى عبدالرم ما حب كي ترسيد سمالمدالرهمي أرحمم ط حباب مولوی صاحب! السلم عبیکم آب كا منظوم فط كار وحفرت ا تدركي موعو دعابال ام كى مذمت مي لبني جفرت نے بڑھا۔ فلا تعالے آپ کے افد من و مودت میں ترتی دے۔ مولوی من حب اصل بات بها كريمان يتفيف كي بخير علم مجع اورعفيد في مجير و لق نهيل السكة -حعزت کی بیرة پرمبراد ماله الحکمر کی خروں میں ٹائع ہواہے امید سے آپ نے برهابابه عبدالكرم از فاديان ١٢ . فرور ي شفيار <del>أ</del>

(فارق برقديس عامدرو وظباع حبيداً إدري من صع شد)



# وكان

حيات قد سى ينى سوافح حيات حضرت مولانا غلام رسول صاحب فاصل راجيكي ملغ سلسلا عاليه احديد كے يہلے دوجھ ما حنورى، ا وستمر الم 19 م مل طع سوجك ہیں جو ضام ملے مطاحب الدوین ایم۔ اے کے زیرا تفام مسے ہوئے ان می مندر واقعات اورحالات ضراتها لى كفنس سے لبت بى موشرا ورباعث از دياد ايالى بى اور برركان ملسائي أنى طباعت واشاعت برأطها زح شنودى فرمايا ب - اگرچيه اس بآ كافوس بكربوم عجلت مى كام مرائجام د في كيك بت كى بعض غلطيال روكى إلى -امیدے کہ آئدہ سی حصہ کی طباعت کے وقت انکی تصبح کردی جائے گ اب صراتعالی کی تونین سے تا سے کیا جاتا ہے بیرصتہ می حسابی فلاصةً مكواكيا كرو كده فرت مولوى ساحب كالتحرير و والسل مسوده ببت فيخرب اور فی الحال اس کی ات کی خرورت بنیں ۔ اصل موده کا خلاصه نکالتے بوے اگر جید مغبوم عبارت وسيح طوريين كرنے ك وشش كائى بے يكن بومكتا ہے كدام على كتاب كي ښايان شان خلاصه مين وه سلاست ورواني اورعالمانه حولک قائم نه ره سي ہوہ اصل مودہ میں ای طاق ہے۔ برطال جونكم اس كتاب كي اشاعت سے اصل غرض سلسائه عقد كے تائيدى شانا اور مارى واقعات كو محفوظ كرنك . لبغااس كوطبع كياجار الس انٹرتمانی سے دناہے کہ وہ اپنے نفنل دکرم سے اس کتاب کو ہانرک مانے اوراس کے دوسر مصول کی اضاعت کی تھی توفیق عطافہ لئے۔ آجن اس حقه کی تدوین دان عت میں مگر مرمولوی برکات احتصارا جبکی بی- اے واقف زندگی قادیان نے بست ا ما دفرما کی ہے اس طرح کرم مولوی نفس الدین صاحب

مبلغ جاعت حيدا آباد شاكر دحضرت ولاناراجيكي صاحب فياس كارفيرين فاص طور يرديسي لي ہے۔ فجن احماللين احسن الجزاء اس جمور مي واتعات كى تريتب كولمحوظ أس ركها جاسكا كيونك مدور الله يْ كُنْ كُي بِيرتب كا كام انشاء النير آئنده المينين بي كربيا جائج كا- في الحال واقعات كومحفوظ أماضروري بجعاكيات مِن كَرِم مولوى محمد اسائيل صاحب ولوى فاضل وكيل إليكورط يا دكيركا بعي مشكور بهون جنهو ل في حيات قدى جندا ول وجلددوم كى كابيول كى حق الامكان صحت اور يُرون كَي صحت وطباعت كے كام كى نرًا نى فرائى اى طرح موجوده كآب بلديسوم كا بحى اى ربك كاكام انجام وياجناه اللتنجيا-الآخري طالب دعاموں كه قارئين كرام بيرے دالدمخرم جناب يدي محمدين ا حرى مروم سابق صد جماعت احديد حيف كنشر دكن ) كم بندى ورجات ك يف دعا فرائي اور الم سب كين مح ي جو مرحم كى اولاد بي كه الشرقعالي بم سبكواني رضاكى لا ال مرا معلى لدين جنت كنه اعكا قاديد آباددكني يم حنوري سم ١٩٥٥

#### بِسْمِ اللَّهُ الرَّحِيْنُ الْحِيْنُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل وعظعب الفالمسيح الموعود والممامع اتسليم ماعت اليف كماب ندا كتاب فداكى اليف كاباعث وسبب دراصل جلداول مي درج مواضرورى تقديكن عونكه اس جكه اندراح نبي ياسكاراس الے بیاں برتخر برکیاجاتے۔ امرت سيّن احضرت أقدس ميع موعود عليه الصلوة والسلام كي وفات كے بعدست اب كاكثر ومباح في سع محيم مل لاقات و نفت وبيوات كالوقد منارا بينوا من ظامر كى كدان نيوض وبركات كوج في حقرت اقترس عليدالعلوة والسلام اورآب كي فلفاء عظام كم تعلق بعيت اور زيارت وصحبت سيصال موك الى علمبند كرك محفوظ كرعاد تاكران سے دوسرى سعدروحوں كو بى فائدہ بنى سے ۔ بالخصوص آئندہ آنے والی نىلىن ال سے توروبركت ماصل كرسكين احباب كى اس خوامش كو اوراكرنے كاكى د فعہ میں نے اوا دہ کیا لیکن تبلیغی مصروفیتوں اور اکٹر سفروں کی نقل وحرکت کی وجہ سے مجه فرصت يتسرنداسي اورم انياداده كوملي جامدنه بيناسكا . ب- المورور من جب نوج الله احديث في در يهاك سي احضرت ووطيه كصحابدون بدن اس فاني ونيا عالم لقا كي وف رحلت كرتے مادنے من اور ان کی تعدادیو اُ فیوماً کم موق جاری ہے توابعض مخلصین نے موجود الوقت صاب کے مال تلبندكرن كالتزامكيا أاى سلسله ين مير في حالات كما بابتارات رحاسيه ين من طبع موئ لكن وه سبت ى نامل اور تختص تح لعض اور لوع الول في الم حالات فلمند کئے لیکن دہ شائع نہوے او رمعلوم ہوتا ہے کہ مہم اور کے قیامت نیز

انقلاب ين جهال اورببت سع نوا در فعالع موسد و إل صحابه كح هال تعى ضائع مخ إناسة وانااليم اجون -ارج الماج يرجب من سينا حضرت غليفة الميح المناني إيك روياء كاور ايرة النرتعالى نبصوالع مزيج ارشاد كدمات وارالبليغ بثاؤ يى بغرض بمنع و درس و تدركيس متعين كياكيا توبعض احباب في تحديدًا تحرك كى كه الفراتالي كى طرف سے عطاكر دہ فيوض وبركات كو ضرور قلمن كراجائے جنا كيني ماص طورير اس دعامیں لک کیا کہ اگران نیوض صاصلہ کا قلمند کرنا خداتعالیٰ کی رضا و کے مطابق ب ادراس سے اسلام اوراحدیت کی کھی خدمت ہوسکتی ہے تو انٹرتعالیٰ کی طرف سے اس اى اتناويس جب من دعاؤن من لكا بواتقا تومورف ١١- ١١ بولان كى درميانى شب كوروياء من محيحة سيز احفرت اقدس ميح موعو دعليه الصلوة والسلام كى زيارت نفييب وى حضور في مخط مخاطب كرك فرمايا \_ ٥ ا الم بيخ بخدمت قرآن كم به نبد زال يشتركه بالكبرا كدفلان مند جب بن خواب سے بدیار ہوا توسویٹ کر نفجے معلوم ہوا کہ جہاں تک درس وتراکس اور تقارير كے درليه ضدمت و آن كاتعلق ب اس كا توقع ا ك عدتك لمي ع صرب لف العالم موقعمل رہاہے ييكن موسكت بےكم اس سے مراد قرآني معارف وصائق اور فيوض كوج حضرت مج بال اورآب ك مقدى فلفاء كى بركت سے مجعے عاصل موے بى ان كو ك يُسكل مي معفوظ كرنا مور والشراعليربالصوات مين في بدروياد سيدنا حضرت خليفة البيح الثاني ايده الترتعالي بنصره لغريز ك فدمت باركت مى قرركاس كيجاب مى ٥ رسم ١٩٩١ وصورا يده الندية ك ون سينده ول الفاظر را ارتاديوك . اللَّه اللَّ خوالول كومبارك كرے \_اضل جير توقر آن كريم كى اشاعت بى ہے

عل ترجم : .. ا ع ب خ فدمت قرآن يركم بانده ع اس سع يتيركدية واز بندم وكفال فن ازنده ، بني را

الله تعالى اسى توفيى تخش دے"۔

اس دویادا ورصنورایدة استهایی کے ارشاد کے بیش نظریں نے اس دقت جبکہ میری زندگی کے آخری ایم میں ۔ اور غرستگر سال سے متجاوز موجی ہے دعا لے استخارہ کے بعد اس کارخیر کو اٹما لی حشہ سے بچھتے ہوئے شروع کر دیا ہے۔ اس کے بخد دخوبی انجام پانے کے لئے میں انے توفق اور مین سولی کی الما دا در اعانت کا خوات کا رہوں ۔ اے میرے خس صی اور قادر و ذوا کجلال خدا تو اپنی بے شمار عنایات اور بے بایاں رحمت سے میرامعین و مددگار ہو۔ آئیں ۔

اس شرید کے اجزادیں سے ایک جزوی نے یہ بی سجما ہے کہ بی اپنے آقاد بینے واحضرت اقدیں شیع موعود علیہ الصلوة والسلام اور آپ کے مقدس خلفاد کے ان فیوض کاجو و ت فوق کی جورو مان طور پر حاصل ہوئے ہیں یکنی مدر ذکر بطور نمون کے مقالات میں تحریر کر دول۔ تا احباب سلسلہ احدید اور ضام وعشاق حضرت سے الاسلام علیہ العنصلوة والسلام اس سے علی نیون اور دوحان حقائی دمعار حصر مدری ہے۔

ا مصرور المنتان المنتا

وماالنوفيق الآياالله الموفق المستعان وببالاشفانية وعليه التكلان

المنتمان الم

 یں خے کی وہینی ہوگئی ولیکن معیز التیام ا نے کانوں سے شنا ہوسکت ہے الفاظ یں کچھ کی وہینی ہوگئی ولیکن معیر ما ورمطلب قریباً تریباً ہی تھا۔ جوعض کیالیا ہے۔
فلاتعالیٰ کی شان ہے کہ ولوی طوعی صاحب نے اس کے بعد ایک طیل وصاحب کی فالفت میں گزارا اور بہت دفعہ ای معین میں اسل حراحانت کے وقید کی زمیمی آئے جس کا ذکر مسلم کے اخیارات میں جی وقتاً آتارہ ہے وہ خود تو اب بی کی اولاد میں سے بی بعض حصد ہے رہے ہیں فاغنب وایا اولی الا بصاحب

مئل حيات وفات يج عليالسلام كاحرار

رابون ملع جالنده کایک داکم عدا کی صاحب تھے (بنا لوی داکری کی می موجود علیدانصلوۃ والسلام عی مرید مہوا وہ اور تھا) وہ ایک دفعہ سید ناحفرت آفدس میچ موجود علیدانصلوۃ والسلام کے نمات میں میرے ماقع مہانئا شہل کھرے ہوئے تھے۔ دوران گفتگو میں انہول نے بیان کی کہ مضرت میچ موجود علیہ السلام ابنی تقریر ول اور تحریروں میں وفات سے کا باربار کیون ذکر کرتے ہیں ہ سالہاسال سے اس مسلا کے متعلق ابنی تقادیرا در کتب میں وضاحت کرتے دہ میں میرے خیال میں اس تحرار کی شاید یہ وصب کے حضرت صاحب مبول جاتے ہیں اور خیال فرنا تے ہیں کہ شاید اس مسئلہ کی مضاحت نہیں ہوئی۔ اسلنے دوبارہ ضرورت ہے۔

وفات مست عالياً كافراين تحريون اورتقريه وسي مرت بيدا موسا مردويا من المراد من المردويا و المردويا المردوي الم

ہے کہ ہم جول جاتے ہیں ورنہ اس کر ارکی کیا ضرورت ہے۔ در اس بات یہ ہے کہ الیا خیال کرنے والا تو شاید ہاری نبدت یہ خیال کرتا ہوگا کہ ہم جول جانے سے ایسا کرتے ہیں کین ہمارا کرار سے اس اہم سلم کا ذکر کرنا اس وجہ سے ہو تاہے کہ بڑھنے والے اس کو نہ جول ہا میں۔ ضورا قدس کے الفاظ کا ہی مفہوم تقاجو ہیں نے درن گیا ہے جب مجلس فتر موئی اور ضعورا قدس اندرون خانہ تنظر بینے کے گوڈ اکٹر صاحب اور فاکسار بھی حتم ہوئی اور ضعورا قدس اندرون خانہ تنظر بینے کے گوڈ اکٹر صاحب اور فاکسار بھی حمال خانہ میں والیس آگئے۔ ڈاکٹر صاحب خون حیرے دوہ ہوگر کہنے سکے کہ آج تو تو کشف الفلوب کا میج زہم نے بھی دیچہ لیا ہے جو کچھ صفور نے وفات کیے کے مسلم کے کرار کے متعلق بیان فرمایا وہ میرے ہی دل کا خیال تھا۔ جس کا جواب ابغے رمیرے استفسار کے صفور نے دیدیا۔

وفات مع عليد ك وكرك الميت العام كوس قدرنقمان حيات مع

کے درایہ سے جس طریق بریوبانی باوری ملمانوں کو تنگست ویشکست ویکر لاکھوں ملمانوں کو سیاتی بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں اس کا اندازہ شا بیاحب اس زمانہ میں جب کہ سیّد ناحضرت میں موعود علیہ السلام کے درایہ کرمیلیب کے کام کا ایک معتد ہے حصّہ اور المحرب کے دو میں کا بعث ت سے بیٹے یا درایوں کے وحل و ذہیب کو حیات میں کے ایک عقیدے سے می جہت جھے تقویت حاصل جور ہی تنی اور حرف میں اور حرف میں بیادہ میں ہی ہزارہ اسلمانوں کو ڈرندہ بی اور مردہ بی کے جگر میں ڈال کر عبدائیوں نے گراہ اور مرتدکیا جی بین بیٹوں کے دو مسلمان مالم جو عیدائی ہونے کے بعد شہولہ یا در می تنا کی سب سے بری گری حاصل کی ہے جب یہ دو نوں علی یا در می کہ کہ ویو جینا جا جس یہ دو نوں علی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے بی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے بی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے بی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے بی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے بی اور کہا کہ موبوی معاصل کی ہے۔ ہم آیہ سے کہا کہ اور چھنے جو بوجینا جا ہی ہیں۔ جن ایک یا درجہ کی ڈوسے جس امرکی صدا قت تا ہوئی اور کہا کہ درجا خوا میں امرکی صدا قت تا ہوئی اور کہا کہ دریا در ایون کی کہ دریا در ایون کی کہ دریا در ایون کی کہ ایک درجا کو درجا در ایون کی کہ دریا در کی دریا در ایون کی کہ دریا در کیا کہ دریا در کی دریا دریا کہ کا کہ دو جینا ہو ہے کہ دریا دریا کہ دریا دریا کہ دریا دیا کہ دریا دریا کہ دریا کہ دریا دریا کہ دریا کہ

موجائے اُسے نہ قبول کرنے والا کیا آوی ہوناہے بولوی ساحبان جوا باکسند لکے کہ أسع جالى- موقوف اورم دورتم مفاحات عصرد وسرى يا درى صاحب في رسافت كى كەمولوي صاحبان! اگردوانسان ايك ئى حتىيت كے بول اور ان دولوں ميں سے ا کم کوزند و رکھاجائے اور دورے کو وفات دیاری جائے تو دونوں میں سے مفیدتر اعلیٰ اورانضل کس کوسمجی اعلیٰ بی ؟ اور زنده اور مرده میں سے س کی معیت ور فاقت افتيادكرنى جائے مولوى صاحبان نے زندہ كو مردہ يرترجيج دى . مجرياد راول نے وریافت کیا کہ ووان اول میں سے اگرا مکہ کو جمنوں کے حملہ سے بچانے کے لیے کسی بلندمقام مرعزت اورصافت سے رکھاجائے اور دوسرے کوجذ کے وقت کس میری كى حالت ميں ميار كى بھوہ من جھينا يرے توان دونوں ميں ہے س كا درجہ اورشان بڑی ہے مولوی صاحبان نے اس کے جواب میں بھی کما کہ اصول وعنو عدمتحار فد کے رُو سے تُواسی کا درصا ورشان بلندے جس کو خطرہ کے وقت اولیٰ مگدیر عزت داخرام سے رکھا گیا اس پر یادری صاحبان نے حضرت سے علیہ اسلام کے زندہ ہونے اور أتحضرت صلى الشرعلية وسلم كے وفات يانے اور حضرت ميخ كے صليبي دافقه بيش آنے ير آسان برجر سنا ورآ مخفرت على المنعلية ولم ك عار توري يناه لين كا ذكركيا اوركما كداب ولوى صاحبان بمائي كدحفرت يح علياللهم اور آنحفرت صلى الشرعلية ولم من كون افضل اور بلندمرتبه والاس

ساتھ ہی دونوجوان اور حین لاکیاں ہی ان مولوی صاحبان کے سانے بیش کئی اور کہا گیا گہا گہا کہ ان دلال کے بیش نظر سے بینے کے لئے آبادہ ہوں تو یہ خوبصورت لرکیاں آپ کی رفیع حیات بننے کے لئے آبادہ ہوں تو یہ خوبصورت فرکیاں آپ کی رفیع حیات بننے کے لئے آباد ہیں ان کے ملا وہ آپ کو آئندہ زندگی میں فکر ماش کی حراف میں اور دیا جائے گا اور آبی جملہ خروبات زندگی بھوشن کی طرف سے بودی کی جائے ہوئی دیا جائے ہوئی ان دولوں ولوی صاحبات نے اس سودے کے عوض اسلام کو چھوڑ کر سے بین جا کہ اور بھر شہور ایک بین کر اسلام کو جو ان میں سے ایک بادری بن کر اسلام کی مخالفت میں تقریریں کرتے اور کی جی تھی رہے ان میں سے ایک

کانام یادری عمادالدین کے ضاف کتاب نورالحق ہردو حصے کے میڈرلائی اور ڈیٹی عبرالٹرا تھی کے میڈرلائی اور ڈیٹی عبرالٹرا تھی کے میڈرلائی اور ڈیٹی عبرالٹرا تھی کے ما تھامرتسریں بندرہ دن تک مناظرہ کیا جا جنگ مقدس کے نام سے شائع شدہ لئے میدار کے ما تھامرت میں بندرہ دن تک مناظرہ کیا جا جور ذعیبا سکوں کے دمیں کے ایسے ہزار اللے واقع میں موری کے دمیں کے ایسے ہزار اللے واقع ما میں اسلام کی زندگی ہے۔ ما میں ماسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی ماسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی ماسلام کی کرندگی ہے۔ ماسلام کی ماسلام کی کرندگی ہے۔ ماسلام کومر نے دوکیونکو اسی میں اسلام کی زندگی ہے۔ ماسلام کی کرندگی ہے۔ ماسلام کرندگی ہے۔ ماسلام کی کرندگی ہے۔ ماسلام کرندگی ہے۔ ماسلام کرندگی ہے۔ ماسلام کرندگی ہے۔ ماسلام کرن

من کی تھا اور اس نے مجھے کیا بنادیا جلو ہ دکھا کے لور کا پردہ انسادیا اسٹم سرح نے مجھکو تھی فوروضیا دیا اسٹم سرح نے کی نے نثریا بٹ دیا اگری نظر سے ورکا جلوہ دکھ ادیا اعجاز قلس سے اسے خالق لا دیا لطف نگاہ ساقی نے ساغ لا دیا ہادی نے ہم کو دولوں للک کو نیا دیا گفتار بھی سائے شناسا بہت دیا جس نے جماس کو فواہے آگریکا دیا احمدنی یونس لئے ہمیں دھا دیا۔ احمدنی یونس لئے ہمیں دھا دیا۔

صحب بنى سے بونے كامامل بوا شرف فيف مسح ياك نے رتب بردها ديا

# آڑے وقت کی دعی

مجه حقيرا ورناجيز كوخداتعالى ف محض الني فضل واحسان سيركترت ك ساتع د ما میں کرنے کی توفیق بختی ہے اور میری بہت سی ماجزار د مناوُں کو محض انبی از ل و ابدى اورب يايال رحمت سے مشرف بتوليت كھي بخشا ہے عيں أبي البجا دل من قرآن كريم اورا مأويث كى دعا ول كعلاده سيذ احضرت ع موعود عليه الصلوة والسلام ك أرب وقت كى دعا سے بہت فائدہ اٹھا ياہے۔ يد دغا حضرت اقدس عليا اسلام كا يك خط سے جوصور نے حضرت مولانا موادى نورالدين صاحب خليف قل رضى سُرَّمالا كنام ورفرايا اخوزك كي عداس كالفاظ يين:-ا مے میرے من اور اے میرے خدامی ایک تیرانا کارہ بندہ برمعصیت اور مِیغفلت موں۔ تونے جھوسے ظلم برطلم دیکھا اورانعام برانعام کیا ا درگناہ بر كناه ديكها اوراحسان براحسان كي تو نه هميشه ميري برد دليظي كي اوراني منيار تعمتول سے ممتع کیا یہوا ب تعبی مجمو نالانتی ا در پڑگناہ بیرر فم آراور میری بیا کی اور نیاسای کومعاف فرماا در محمکومیرے اس غمے نے بجائے بخش کہ بجز تیرے اورکولی جاره کرنیس آمن سیا کوٹ کے ایک حری دوست نے صرت اقدس کی اس نمایت ہی بُر مانیرادر ما رکت نما ونظم بھی کیا تھا جوشائع مجی ہوئی ہے اس کے اشعار مندرجہ دیں ہیں ۔ بی حضور کے الفاف منطوم دعاء ا عير على اعير فذا اكبون اكاره ين بالأترا

مرميراالله ناع فيات

يركناه موسيمون وزغفلت

طلم يظلم موالجوت سدا تون العام بدالعام كي ديج عصيال يعسيانون كفاصال يراصال قي انتاب شترى دعت بدده لوخي كي بمينه ميري كن بيس سكن وين حاير متمتع کیا ہرنعت سے باربار رحم كراب مى تونالائى ير يترابده سول مناجوهط جقدر مجوسے ہوئی باکی الياى مون جھ سے متنی ترى رحمت كايراب درا ففن سے کر تومعات آمولی جاده کرے نکونی جزیرے きとないとりいりっとう اى طرح سيذاحفرت ميح موعود عليه اوة والسلام كم مندرج ديل دعائيد اشعار بى بت باركت اورية اغرابى -سُوك وركاه فويس المع في المخداوندس كناتهم بخبش باك كن الركناه ينسالم روشى نجش دردل وجالم ازنگاه كره كت في كن درستاني ودلىرابي كن وأكيدى خوامم ارتونيزتوني دردوعالم مراعزية توتى وعائي سيذنا حضرعي كرم التروجهم مضرت على كرم الندوجيد ك مندرجه ذيل مضطران دعائيا تعاري عي ي ن إر السّفاده كياب الدانتوخاص حالت بن بهت موثريا ياب -(١) يَامَنُ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَىٰ وَالْمُفْنَىٰءُ الْمُتَ الْمُعِلَىٰ الْمُعَلَّمُ الْمُتَوَقِّعُ ٢٦ مَا إِنْ سِوِيْ قَوْعِيْ لِسِالِكَ جِيْلَةُ وَلِئِنْ سُرَحِ ذَبِّ قَاْ يَ بَابُ أَفْرَعُ ٢٣١ يُأْمُنْ فَوْ ابْتُ فَضِلهِ فِي قُوْلِ كُنْ أُمْنُنْ فِاتَ الْخَيْرَعِيْلَ كَ أَجْمَعُ ت جنگ ۱۱) اے دہ زرگ ترین اور مرجع خلائق ہتی جس کے بے یا یاں رحم اور نے آنا را فت كے باعث مراكب ناكا ي اور نامرادي كاشكوه اورشكا يت كرنيوالے اور حزرة فرع کی حالت میں انبی فریاد پیش کرنے والے تیری ہی طرف اپنے دل کے اطمنیان اور کامیا بی کے لئے دوڑے میلی آتے ہیں تو ہی قا در مطلق اور حیم کریم ہی ہے جو ہر متوقع امرکو وقت میں لانے پر قدرت رکھتی ہے ۔

(۲) میری حالت زارا در بابسی کا بیمالم ہے کہ تجبے اس کے سواا ورکوئی حارہ نہیں کہ انجی امید کی در وازے کو ہی کھٹکھٹا وُں۔ اب اے میرے من فرائر تونے ہی مجھے اپنے در وازہ سے محروم کر کے نوٹا دیا تو یں ترے سوااورکس کا دروازہ کیے کھٹکھٹا وُں کا ؟

رس) ابنے رحم وکرم کے لحاظ سے بے شال سی جس کے فضل کے خزانے ''کن'' کے قول کے اندر بالے جاتے ہیں تو مجھ حقیراور ہے نوایر میں اپسان وکرم فرما ترے باس تو ہرخے و برکت اور حاجت روائی کے سامان اور ذخیرے جمع ، میں ۔

شراب نوشی سے نوبہ

کسی دقت کا کھانا ہمی بغیر یخواری کے نہ ہوتا تھا۔ متی صاحب نے ایک لمبے عرصہ تک اپنے اس دوست کی عادت بر جیمرانے کی کوشش کی ۔ لیکن کامیابی نہ ہر فی وکسی صاحب الی كويركيت كدات لي وصد سے يادت مير اندر رائخ موجى ب كداب اس كا ترک کرنا میری سمت اور طاقت سے امرے منٹی صاحب اس خیال سے کہ قادیان میں حضرت اقدس علید السلام اور دو سرے بزرگوں کی دعاوبرکت سے شاید وہ اس عاد بدكوجيورسنس اليوقانيان لائتم -ان دلون باغ مي حضرت مولانا مكيم مولوي نورالدين صاحبٌ قرآن كريم كاور بعى فرمات تع حياي جب حضرت مولوى صاحب بعد نما زعصر درس ديني منكي تونشي صاحب نے وض کیا کہ میں انے ساتھ ایک غیر احمدی دوست کو بھی لایا ہوں۔ ان کوے نوشی كى يُرانى عادت بيئة ب ورس مي باده نوشى كى مضرتون اورنقصانات بريمي طمصل روشی ڈالیں۔ مہوسکت کے یہ دوست آپ کے وغط ونصیحت اور توجہ سے اس عادت كوترك كرني كامياب وسكس الفاق درس مي آيت بسكونك على الخرالخ والدركوع س شروع مون تقله فيائي حضرت عكيم الاجتمالية شراب كى مفرتول اورنفهاج كولورى نترح وبسط سے بيان فرايا وروحاني انحلائي اقتصاد ن تمدن اورطي اعتبارا سے اس سندیر بہت مدگ سے روشنی والی حضرت کادرس بہتری یہ مانٹراور فائدہ جن مجا جب در بن ختم موا تومنی صاحباً نے اپنے وکیل دوست سے جو علقہ درس میں بیما ہوا تھا دریا فت کیا کہ کیا آے کو بھی اس درس سے کوئی فائدہ بنجا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ شراب کی ذمت میں ج کویں نے آن حضرت علام کی ذبان سے ہے واتعی اس سے قبل میرے سننے میں نہیں آیا اور مجھ مر یہ واضح موکیا ہے کہ ترابخوری بہت نعقبان رسان اورمضرے میکن جب میں نے اپنے نفس سے اس بارہ میں پرجیا تواس كواس يرانى عادت كيرك كرف كيلية آماده نيس يايا سه جھنتی نہیں ہے سنسے یہ کا فریلی ہوئی حفرت ہے موغود علید الل سے طاقات انشی صاحب نے دوست کے اس انکار

 ادر می بختہ ہوتیا۔ جب می کے استعمال پر بادشاہ کوایک عرصہ گزرگیاتو اس کے بدنتائی الم ہونے شروع ہوئے۔ جگر خوان بدیا کرنے سے رہ گیا۔ معدہ کی قوت ہفتم میں فرق آگیا جبرہ پر بے دونعی اور سوڑوں اور زبان بر کی خوان کے اخرات ظاہر ہو گئے۔ بطیخ کے وقت سائس بچوانا شروع ہوگیا۔ ال علامات کے نمایاں ہونے پر باد شاہ ہے ہود رہا ریں ذکر کیا کہ میں نے می کو کیا کھایا می نے بھے کیا کہ میں نے می کو کیا کھایا می نے بھے کھا لیا ہے اور چوجو عوارض اور لفقیانات اس کو ہوئے تھے وہ بیان کئے اس بر در بادیو نے جود را میل 'داخر کے غلام تھے ۔ کہ بیشن کے " می کی خرمت شروع کر دی اور اس نے جود را میل 'داخر کے غلام تھے ۔ کہ بیشن کے " می کی خرمت شروع کر دی اور اس کے بس بر مرط ح سے مہالغہ آ میر کی ہے کا مرابا دیڑتا ہے۔ کسی نے کہا می بر مردو زیریں وہ چیز بھی کچھ قابل تو لیف ہوگی ہے۔ کسی نے کہا کہ القیاس جس در بارگا ہے۔ کسی بر مردو زیریں وہ چیز بھی کچھ قابل تولیف ہوگی ہے۔ کسی نے کہا کہ القیاس جس در بارگا ہے کے خوال میں جو بھی غرمت کا خوال آیا اس نے کہہ ڈالا۔

كيا اوركياكه علاج توبهت آسان ہے۔ لين اطباء في يون ي اتنا لمبا وصد لكا ياہے اس سیّاح کی سہ بات افوا با عام شہر میں امیل گئی۔ یماں تک کہ بادف واور اس کے در بارکو عكم بعي جابيني - دوسرے دان جب بادشاه دربارس آيا تواس فياس كا ذكرافي وزراء وامراء كمساف كيارسب فكهاكم مغيى يدبات سى ع جنايخه إدافاه خطم دیاکہ اس سے کوطلب کیاجائے جب وہ ساح شائ در ہار میں صاحب واتو بادشاه نے اسے مخاطب کرکے کہا کہ ایس الیں باشسنے می آئی ہے کیا یہ ورست ہے۔ اس سیاح نے وض کیا کہ فال یہ درست ہے اور میں آپ کا کا سیاب علاج بہت مى تليل وقت مِن كرسكة مول اس بح بعد اس في كماكه كي آب اينا علاح الجي عبوت ين كرانا چاہتے ميں ياخلوت وعلى ين اير مين كرباونتاه كيو متال موا اور اس نے خیال کیا کہ سب کے سامنے على ج ک صورت میں ہوسکتہ ہے کہ کوئی ایسی بات قوع یں آئے جو باعث فقت ہو۔ اس لئے اس نے کہا کہ میں علائے خلوت ونلنو گی میں کراؤں گا۔ خیانچہ منارب جگہ اوروتت پرجوعلاج کے لئے بچو نرسوا وہ سیاح پنج کیا۔ اور باوٹ مے وض کی کہ اس وقت علاج کے طور پر حو بخویز میں آئی مدمہتے مِں بیٹس کروں کا اگر وہ آپ مان لیں گے تو یفنیا آپ کو بیاری سے فوراً شفا سوتی آ باد شاہ نے کہاکہ آپ کینے میں اس برعمل کرنے کی کوسٹنش کروں گا سیاح نے کہاکہ ات العالم المكومة مين الي بادتامت كو تيورُدو - بادخاه اس بخير سعران و منعجب موادوراسى وجدور إفت كى سيت فعرض كياكه باوشامون كوبادشامون سے مقابعے اور ارا امال می کرنا ترقی ہیں کیس آپ جودی بنا فی کہ جب آب اس حقرا در ذسل می کاجر، وزانہ یا وک اورجوتوں کے بنے روندی جاتی ہے مقابلتیں كريكة اوراس معنوب ورب بي توجب آب كامقابك ن روست سين ب ہوکاتواس کے متعابل برآب سرطرح کا میا ہوسکتی بدیقینی امرے کہ آپ شکست کھ کر خصرت إنى بارتابت ع إنه دم وبيمس كم بلكه ايى و تأبروا ورجابي مي گنوائن گے س کیا یہ بہرہیں کہ آب امی حکومت سے دستیروار موکر کی زیارہ سا

آدمی کو تخت بر بیضنے کا موقعہ دیں۔ ہاں اگر سکو مت کرنے کا عزم وارا دہ ب تو تعواین عنم الملوك (بادشاموں كاغرم آب يك كبال ب) يدالفاظ كبركرساح في بادشا ك دفية عزم واستعملال كوبيداركيا - فيأي بادا في في يت جوش استعمال اوجلال سے فرایا واللہ کا آکل الطین بعد ذالدے امیدا مین خداکی قیم میں المجی می نه کھادُ ن کا اوراس نے مٹی کھانا ہمیتہ کے لئے ترک کردیا ۔ اس کے بعد باوشاہ جب در ارمی آیا تواس نے ذکر کیاکہ میں نے شی کھا چور دی ہے در باری اس فوری تبدیل اور علاح سے بے صرتعجب ہوئے تو باوشاہ نے كماك علاج تودراصل مادك افي اندرى فطرى طور يرموجود تما مرفع طورير تحك کی ضرورت تعی جوسیاح صاحب نے کردی اور ہماری قوت ضبط اور قوت ارادی کو مُعِمَّادُ جب حضرت اقدس عليه الصلوة والسلام في يدحكايت بيان فرما في تو وكيل صاحب يرصنوركي توجدا ودبركت سعاس وكابيت كاابيا انربواكه وه نوراً إول التي كرحضور إآج سے من مجى النيعوم اور الدارد سے شراب اوشى سے توب كرتا ہوں . حضورمیرے نے دعائی فرمائی کرف العالی مجھے اس توب پراستھا مت اوراستعلال بختے حضرت نشی صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت علیات مولانا نورالدین صاحب سے تومیں نے واضع طور پر اپنے روست کی مخواری کا ذکر کرکے وعظ و نصیحت کی در تواست کی تمى يكن حضرت اقدى عليه العلوة واسلام عداس باره مي التارة بعي فيه ذكر نرك تقاليكن بمار يه حاضر موت بي مضور في وهاست بيان فرائ جو بزار بانصالح ا و رجوانيفاصندت مجي حضور كي توجها و رقوت قدسسيدس برهد كرم فرتا بت بهولي ا ورمیرے دوست کواس ناوت بدسے توب کی تونین ل گئی خاالحملات علی خالاہ حضر ساقدى علىدالصلوة والسلام وكيل بعاحب كى توبست بهت فوش و ا ورفر مایکانسانی فطرت گنا ہوں کی زمرسے خوا دکتنی ہی آلود دہ میوں نہ موجا مے اس کے اندرى فداتعالى فاس زم كاترياق مى ركفا مولى صطح بافاك كى حرارت سے تو ، اکتارم ، وجائے اور جوش سے البنے كے جوس وہ شديد كرم يا في جستوں

نفرسالها كالرشم

اس عاجز تقر فادم سلسلا کو فداتعانی نے فض اپنے نفسل سے نسف معدی اسے ذاکد وصد سے مہات سلسلا میں حقر خدمت بجالانے کی تونیق دیای میں اپنے لیور میں سے بعد فرجر برید بات سر جفار کا بہوں کدان فدام کوجو سیڈ ناحضہ اور سسس میح موجود علیا انصارہ والسلام یا پ کے فلفاء عظام کی طرف سے کسی کام کی سرانجام ذی کے لئے امور کئے جاتے ہیں النیم تعانی اپنی خاص تا سیارے سے نواز تا ہے اور ای کی کامیابی کے سامان بیدا کرتا ہے اور ای کی کامیابی کے سامان بیدا کرتا ہے اور ای کامیابی کے سامان بیدا کرتا ہے اور ای سے ان کی حاقت اور مقدرت سے بردو کر کام لیتا ہے۔ مجمع ابنی زندگی میں الیہ سینکڑوں مواقع بریش آئے ہیں اور میں نے انٹر تعانی کی نصرت کو آسان سے ارتا کی کھودیا ہو کہ برستے ہوئے کی ہے ہیں اس موقعہ برجید واقعات بطور متال کے کھودیا ہو

جماشير من الى شان

جب آرلوں کی طوف سے لکا نہ کے علاقہ میں شعری کی تروروں رکھی اور وه ملانوں کے ارتداد کے لئے علاوہ اور ذرائع اختیار کرنے کا ان کی مسی اورافتہادی بعالى سے می ناعائز نائدہ انعاب تھے اور ان کورقی اور الی اما رکاجی دے کر خُدُه كررب تع توريد ناحضرت فليغة المسح الذي ايده النزنيم والعزيزن يدفريك فال كدار تدادى الي كريكات كے مفرا ترات سے كف كے لئے سلمانوں كومياست کہ دہ کھی این انتقادی حالت کو درست کریں اورا نے تجارتی کاروبار کو وسع کرکے ا درانی رکانی کھول کراوران کو ترتی دے کرانی علی کودورکریں۔ اس غرض کے لئے حضور ایدہ اسٹرتعانی نے ایک نظیم کے اقت مبتغین کونملف علاقه على معجوا با-اس ملسك ين خاكسا ركوملع جستك من تعلين كياكيا - جب مين شہر جنگ میں بنی تو میں نے عالات کے بیش نظر مقامی احمدی ا حباب کے پاس جانا دیند نه کیا اور شهریں وریافت کیا کہ جھنگ میں زیادہ ما آخراہ دو زرمٹن جو شریف بلیع اور بااخلاق بمی موکون ہے۔ مجھے تبایاکیا کہ میاں تمس دین معاصب مونیل کشتران اومنا كالك بس فياي من الى كارونش كاه كايته لي روال بنيا-ميانيس الدين من انے کو کے برے سے میں انے ملق احباب میں بیٹے ہوئے تنفے محباس میں تقریباً برطمة كالوك شال تع يعنى كآ م برعينى عقر كع بوئ تع او رخود میال تمس دین صاحب مجی حقد فی سے تعیم برجاندی کی گلکاری کی ہوئی تھی۔ مجلس كرقريب بنعية يى من فاونى آوازى السام عليكركها عليك سليك ك بعد ميان صاحب في مجوف يوفياك آب كهان ساتشرليف لا اليابي - بن ال کہا کہ قادیان مقدس سے آیا ہوں اور احدی ہوں انہوں فے مقعددر یا ذت کیا تھ می نے مختصرطور برآراوں کی تخریک شدمی سلانوں کی اقتصادی برحالی اوراس کے

تذارك كے منعلق فسروري اسليم كا ذكر كيا اور وہ امور بيان كئے جوسيد ناحضرت مصلح مو يو اليره التذتعالى في السالم من ذكر والفيق مياض وين صاحب في كم كم معاصد تواجعے میں سکن کسی قادیاتی کے نئے بہاں بیضا تو درکنار طوط ہونے کی جی اجازت نہیں وی جاسکتی میں نے ان کی خدمت میں احدید جاعت اور اس کے مقدس انام کی مسلمانوں کے ساتھ عدر دی اور ان کی برو تت امراد کا ذکر کیا۔ اور ان کوجی اس مفيداسكيم مي تعاون ي طرف توج ولائي ليكن انبول في التفاقي برق درس اثناء ا كي طبيب في جواى مجلس من شبيها موا تقاكس تعلق من كهاكه على طب الي تقيي علمت بن نے سی سے بات سکر عرض کیا کہ اس وقت تومی جارہ ہوں سی علی با سے کا موقع نہیں مرف اتناكبه ديما بول كدا فلافون كامتيهو رمقوله اطباء اسلام في نقل كيام كدالمعالجته كرى لسديد في الطايات قد يفظي وقد بصيب بيني رينيون كاطلاح معالجم المرصم على سير بسكنه كى طرح ب جولبى نشا ندبر بيمحة ا ورمعى خطاحا ناب يب علم طب كويقتى عم اجا کے مرض حلم کو تھوے اطلاع می کہ ان کی در کی جس کو آ مقواں مہینہ حمل کا ب بوم تے قریب المرك ب ان كوز النخان من فراً المايكيا أو صدينيام برن بر اطلا دی اور دوسری طرف میں نے ماہر نکھتے ہوئے انسلام علیکر کہا اور نیجاتی میں یہ کئی کہا کہ "ا مجماتسي وسدے بھلے اوراسي ملدے عطے" انجي ميں نے ايک دوقدم بي إسركي ط أَنْهُا نُ تِعَيْدُمْ مِن صاحب في كماكم آب ذرا شرحاش اوراكر آب كوطبابت سے واتفیت ہوتواس مرض کے نے لوئی ننی بتاج ٹی یں نے کہا کہ صالم کی تے کے لئے آب سائت بینے بیل کے جزود ریختہ ہول ہے میں اوران کو طلاکر راکھ جیٹی کے بیالہ مِن والسي اور آقهاوُ يا من حيثًا بك يا في والكرراكه كواس مي كحول لي براكم ينح بینه حائے تو بعو طول لیں ای حاح سات مرتبہ کریے را کھ کو ته نشن کرلیں اوریہ مقطرین مربینہ کو باوی ۔ میرے کینے کے مطابق میاں صاحب فے عمل کیا خدا تمال

کے بھا نہات ہیں کہ مربینہ کی تے پان بیتے ہی دک گئی اور ماس کی طبعیت فوراً منبعل گئی جب اُنہوں نے یہ کرشکر قدرت و پھا تو میری طرف فوراً آدمی دوڑایا (س) اس عرصہ یں فکورت نکل کر تیجہ دور آچکا تھا) اور فیھا نے آئے تک اُرکنے کے لیے کہا۔ بینا بخیر میں اُرک کی تھوڑی ویر میں وہ میں آ بینے اور علاق کی بے مدتوریف کرنے کے بعد درخواست کرنے نکے کہ میں ان کے إل نہاں شرول وہ ہرطرح سے میرے آیام و سہولت کا خیال و کھیں گے اور دہا نداری کا حق اور اگریں گے۔ میں نے کہا کہ میری دعوت کو تو آ ب نے دو فرایا ہے و تو تی فائدہ کے لئے تھی اور اپنی طرف سے مجھے دعوت و سے رسے ہیں۔

میاں صاحب نے بہت معذرت کی اور کہا کہ جو کچو ہوا سب ناوا تغیت کی وجہ سے ہوا اب میں روزانہ شہر میں ڈونڈی بٹوا کر سلمانوں کو انتظام کرول کا اور طب کا انتظام کرول کا اور طب کا انتظام کرول کا اور طب کا انتظام کے ایک دو تعدم

بہم بہنجا ول گا۔

حبا بہم بہنجا ول کے اخرور وزائد علیے کا انتظام اور العقاد کرتے اور حود البی صلاً

میں میری تقریر کرائے ، الی کے اخرور سوخ اور وقار کی وجہ سے لوگ جوق ورجوق مبلہ

میں آئے اور میری تقریر کوسے بہاں تک کہ نتہم کے مطمالوں میں ابنی اقتصادی حالت
کوسنو ارنے کے لئے خوب بہداری ہیدا ہوگئی۔ اسی کے قریب ملیانوں کی ٹی دکانی شہر میں کھل کئی اور جودوکا نیں اور کاروبار بسلے موجود تھا زیادہ و پُررون ہوگیا۔

مجھ بہت اس خبر میں نا واقعیت اور اجبیت کے بطا ہر کامیابی کی کوئی امید نہمی کہ واقعیت اور اجبیت کے بطا ہر کامیابی کی کوئی امید نہمی کہ واقعیت اور اجبیت کے بطا ہر کامیابی کی کوئی امید نہمی کہ واقعی کی طری کے اجابانک بھار ہوئے او رمیر ب کی طرف سے اجاباک میا تھی ایس ویں صاحب کی اطری کے اجابانک بھار ہوئے اور میر ب معمول مطاب میں میں مواد اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور میار دوبی گئے اور بڑے فخر میں کھڑا ہونا اور میار دوبی گئے اور بڑے فخر اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور میار دوبی گئے اور بڑے فخر اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور میار دوبی گئے اور بڑے فخر اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور میار دوبی گئے اور بڑے فخر میں اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور دیار دوبی گئے اور بڑے خور میں اور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا اور دیار دوبی گئے اور بڑے تھے ایک ذمیر دوبی تنہ میں دوبالوں دیا دور وہ جو میرا اپنے گھر میں کھڑا ہونا ور دیار دوبالوں کی کا انتظام کیا اور در بیا دور وہ جو میرا دوبالوں کیا در میں موبالوں کیا دور فہدوبی کیا وہ در دیا ہوں کیا دور ذمیا ہونیا کیا دور خوبالوں کیا کا دوبالوں کیا کہ دوبالوں کیا کیا دوبالوں کیا کہ دوبالو

قیام کے نے بھی احداد کرتے دہے اس موقد مجھنگ شہریں خداتعالی کے نفل سے اب رنگ میں کامیابی ہول گرتمام بند وظملا اُ مجھے اور سرکاری افسران کو تاریس وی کہ قادیا مولوی کو اس طرح کار دوائی کرنے سے دوکا جائے۔

کے لئے میارا فراد بڑتی ایک وفر تھیجا گیا جس میں خاکسار رائم مولوی تحدیث المیج انتانی ایدہ النہ اللہ کے لئے میارا فراد بڑتی ایک وفر تھیجا گیا جس میں خاکسار رائم مولوی تحدیث صاحب خات میں خاکسار تھی مولوی تحدیث میں میں خاکسار تھے ۔ ہم پہلے کلکہ کئے ۔ وہال سے ٹاٹا نگر معنید بور ہوتے ہوئے کیز گر میں بڑی جا محالت ہے جومولوی عالمی صاحب بنجا ہی کے دریور قائم ہوئی تھی ۔ کر بگر کے ارد گرد کے دیاہت میں ہی ہم بلین ما کی خوص سے جاتے رہے ۔ ایک وفعہ ایک گاؤں کی طرف جار ہے تھے کہ راست میں ایک طرح دھا رہاں تھیں اسی طرح اس علاقہ میں سے س کے درخوت و چھے ان کے ہول کی طرح دھا رہاں تھیں اسی طرح اس علاقہ میں سے س کے درخوت و چھے ان کے مول ہی کے ذرد اور کا لے رنگ کے مرخ رنگ کے تھے اس دیگ کے مول بنجا ب

کیرنگ سے ہم معبدک پہنچ یہ خاص صاحب ودی نور محد صاحب کا آبائی وطن تھا۔ خانصاحب پولیس کے اعلیٰ عہدہ پر فائر قصے ، بعدرک میں علاوہ دیگر شرفا ادر معززین کے ایک ہدو مہنت سے بھی طاقات ہوئی جو وہاں کے دئیس تھے انہوں نے ہماری ضیافت کا انتظام ہم کیا اور اپنی وسیع سرائے میں ہیں جبر کرنے اور لیکچ د نے کی اجازت دی۔ اس سرائے کے ایک صفہ میں ہند دوک کے بئت خالوں کی یاد کاری اور تبول کے قسمے جا بجانصب تھے ۔

جب ہماری تقریری شروع ہو کمی توا دیرسے ابرسیاہ برسنا شروع ہوگی۔ تمام جائیاں اور فرش بارش سے بھیگنے سگا۔ اس د تت احدیوں کے دلوں یں لیکچ وسی

ركادث كي وجد سے خت كھرا سے بيا ہوئي۔ ميرے دل ين بي شخت اضطراب بيدا ہوا۔ اور سرے قلب میں وعا کے لئے جوش بوگیا میں نے دعا کی کہ اے ہمارے مولی م الس معبداصنام میں تیری توحیدا وراحدیت کا بنیام ہنجانا چلہتے، یں اور تیرے پاک غلید ا درمصلی مود دلی بھیج ہوئے آئے ہیں۔ لین آسانی نظام اورا بروسی ب کے متنظم مالک بارش برساكر جارے اس مقعد بين روك بنے ملح بيں۔ لمين بير د ماكر بي را تعمال لوظر بارش جرا بى كبف شروع بى بوك تق مطرفته العين من بند بوكف اورجولوك بارش كم نيال سے جلہ كا ه سے ألله كرمان على مع على غان كو آواز ديكر روك بياور اورکماکہ اب بارش ہنیں برسے گی۔ وگ اطمینان سے بیٹھ کر تعریب سی ۔ جنائ خااتمالی کے نصل سے سے مبلغین کے لیکم موٹے اور بارش میدمی اور عوزے وقت ين مطلع الكل صاف موكيار فيا لحماللان علا ذالك ای طرح جارا ہے اور اس ای طرح جارا یہ وفد جب بجا گلبور میں بہنیا توسقای محالی و میں ایک دیار ایک دیار ایک دیار میں ایک دیار ایک دیار میں ایک دیار میں ایک دیار میں ایک دیار می يهجرون كانتفام كياك علسه كابنال ايك سرمنرد شاداب اوروسيع ميدان مي سايا كيا حضرت مولوى عبدالما مدصاحب رضى الشرتعالى منه ولى كيان يجاعت تيم -آپ کے انتام کے ماتحت کرسیا ل میز اور دریاں قریبہ سے سکا فی کیس مافرین کی تعدار من كانى موكني ابعي جلسه كا افتاح بي واتفاكه ايك كان مياجوبرين والي تمي سقال ك معتسانودار ولى اور في موت بوت قطات بارش كرني شروع بوت یں اس دفت البیج کے باس حضرت مولوی الوالفتح پر دنیسر عبدا لعا درها حب کے مبلو میں بیٹما مواعمًا۔ میرے قلب میں اس وقت بارش کے خطرہ اور تبلینی نقصا ن کو دی کم خدا تعالی کی طرف سے ایک جوش بحرکی اور میں نے اس جوش میں الحاج اور تصرع عُساته د عالى كه اعدايدا برسياه يتر عسلن حقد كي معام بنجان مي روك بننے سکامے اور تبلیغ کے اس زریں موقعہ کو منائے کرنے سکامے توانے کرم اور فضل سے اس انٹرتے ہوئے إول كوبرسے سے دوك وسے اوراس كودور ماد

خائد جب لوك وي عوز تط الت كالرف مد ادهوا وه لخ ع ادر بعض بوگوں نے فرش کو جو شیج بچھا یا ہوا تھا لیٹینے کی تیاری کر کی تو میں اے اس ہے منع كرديا اور لوگوں كوسلى دفائى كدوه المينان سے بتيم روس باول الجي جي الم ية ضراتعالى كى قدرت كالجبيب كر تمديه كدوه بادل بوتيزى ـــا منارا جلاآتا تعا-تدرت مطلقہ سے بیچیے ہٹ گیا ور بارش کے قطرات میں بدہو کئے اور ہاراطب خداتمالی کے خاص نعنل کے اتحت کا میانی کے ساتھ سرانجام ہوا فالحیل للا معلی ذالا غازى كوث ملع كودس اورش يك نشا التي تم كاايك واقعها دركر شمه تدرت غازى كوث ملع كودس اورش بلهدندير ہوا۔ چودمری نتمے فاں ماحب جو کا وال ندکور کے رئیں اور فلص احدی تھے نداں ا كمتبليغي طبه كا انتظام كيا اور علاوه مبلغين اورمة رين كے ارد كرد كے احدى احباب کو جی اس می شمولیت کی دعوت دی - جلئه دو دن کے نئے مقر رکیا گ - جب غیادر کوس جنبہ کا علم ہوا۔ توانبول نے میں نے علماء کوجوفش کو کی اور دسشنام دی یں فامی شہرے رکھتے تعے معور لیا اور ہاری جلد کا ہ کے قریب ہی ابنا سائان سكاكرا ورایتی باكر صب عادت الساد حقداوراس كے بینواؤں اور بزرگول كے فلان سبوستم بروع کردیا- اجی دیدنت ی مو عبول کے کہ ایک ون سے سخت آندهی اُفعی اور اس طوفان باد فرانی کرجلد کارخ کیا اور ایسا اودهم مخایا كه ان كاسائيان أيْركر كهيں جاكر اتناتي كسى اور طرف جايري اور حاضرين جله ك جهرے اور سرکر دہے اٹ تھے۔ یہاں تک کہ ان کی شکلیں دکھائی یہ دنی تقیں ١٢ جے دو يہ كج غيرا حديوں كاير وكرام تعاوه سبكا سبط فان بادكى ندر اوكي ہا راجائہ ۱۲ نیجے کے بعد شروع ہونا تھا اور بسے بہلی تقریر میری تی ۔ آنگی كاسلسله الجي على را تفاكه مجع اليبع يرباياكيا - ين في سبحاضرين كى فدمت می وض کیا کہ سب احباب دعاکریں کہ النزتعالیٰ ہمارے جلسکو ہرطرع سے كا مياب كرے عالي مي في سياط خري سيت دعا كے لئے إ توا تعاب اور

خداتمانی کے صور عفی کیا اے مولی کر ہونے تون ی قرآن کر مے میں فرمایا ہے كمعلى ومومن ورفاسق وكافر برابرنهل سوسكندا ور تقيم معلوم الم كدفيراحدول كے صدر كى غرف يترے ياك ميع كي ليجا و رتكذيب كے سو الجو نہيں اور بهارى غرف يراك الروون مقامدين اور توصيف كروا اورقه نبين أكر دونون مقاصدين يرے نزويك كوئى فرق ہے تو اس آندمى كے درايداس فرق كو ظاہر فرما اوراس آندمی کے مستظ کرنے والے ال کو کو حکم دے کہ وہ اس کو تمام لیں۔ تاکہ ہم ملے کی كاررواني كومل مي لاكراه لاء كلمة والله كرسكين - من البي دخاكري ولا تحااور سب احباب مي ميري معيت ين إلقوالها عُم و عُدَة مَد كدم آ يرمي دُك كي اورائی رکی کر راج عاصف سے بادشیم یں تبدیل ہوگئ اور دنیدمنٹ کے موامی ہا مكل سكون موكي اور بهارا طبسة بخروخوني سرانجام يا يا۔ خداتعالیٰ كی نصرت كے يہ سبکر تھے اُس کے پاک بیج موعود اور نائب اگرسول اور اس کے عظیم انشان فلغاد ك خاط إوران كى بركت سے ظاہر جوئے۔ فالحد الله عدد ألك موضع عازی کو مے واقعہ کو ازم کر مردوی ابوانعطاء صاحب مالندھری ف انبي دنون اخبار الفضل مي مي منتصر طور يرشائع أراويا تعا

كل قدى

جہاں ہے لوچ اقدس مصحب تدرسی عرفانی
اس رار ر بانی
مبارک ہیں نکا ہی جو شناسائے مقائق ہیں
مبارک ہیں نکا ہی جو شناسائے مقائق ہیں
منظر آئے جنہیں ہر ذیت سے خور شیر مقائی
ہے مقت کی صیعت ضابطہ اورجادہ مالکہ
کہ تا وہ خلق سے خالق تلک ہے جائی آ

خودی اورخودروی ہے بی فیزل اورجا بابیا وگر ندمخن اقرب کی صدا ہے متردہ فافی خدا کا عبد نبنا ہے بہت شکل ، بہت مشکل نہ جوجب تک میسرضبوا اورایت روقہ باف فریض کے سے تاثر آیا ذرہ ذرہ تیب را فادم ہے کہ تا فادم بنے توجی دکھا کر شاین انسانی میری تقدیس کے جلوہ سے منظولار کا عب الم کلیم آسا بنا ہرا کی قدلتی سے صدان

## منيارة الميح كانتك بنياد

مید محض الندتهائی کا نفسل اور کرم ہے کہ جب صفرت الدس سیّن المیے مودور ملید الصلوۃ والسلام مجدا تعنی کے منیارۃ المیے کی بنیاد رکھنے گئے اور چردی مول نافیق اور گئے کے منیارۃ المیے کے بنوان کا کہتہ تیا دگر داکر صفور کی معدمت میں بیٹیں کیا اور در فواست کی کہ اس کتہ کومنیارۃ کی بیٹیا فی برسا ہے کی طرف لگا کہ انہیں ٹواب کا موقعہ دیا جائے توسیر ناحضرت کی بیٹیا فی برسا ہے کی طرف لگا کہ انہیں ٹواب کا موقعہ دیا جائے توسیر ناحضرت اقدیں ملید السلام نے ماس در فواست کو شرف تبولیت بختا ۔ اس موقد برجب حضرت اقدیں ملید السلام نے صحابہ کی معیت میں جواقعی میں ابی دعا فرائی تواس بعد مقرکو بھی بغضل تعالیٰ حضورا قدرسس کی معیت میں دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوں کہ مقبر کو بی بی مفاور اقدرسس کی معیت میں دعا کرنے کی سعادت نصیب ہوں ک

more

مباحنه مرص الجماهل شاهاي

سیدنا صفرت خلیفته المیع اول رضی انترعندو رضا ه کمایجب ویرضی کے عبد خلف میں فاکسار جاعت احدید لامور میں ورس و تدریس اور تبلیغ کی غرض سے لامور میں ہی تم تنا کہ ان دنوں بیٹری بیٹریاں ضلع کو جرا نوالہ کے نما لفت غیر احمدیوں نے مولوی محمد ایرا مرمام سیا مکوئی کو باکر احمدیوں سے مباحثہ کرانے کی تجویز کی اور متعالی احمدیوں کی علمی کمزوری اور ان علمی برتری کے متعلق بہت کچے ہے جانخ اور تکبیر کا مظاہرہ کیا۔

بینڈی میٹیاں کے احمدی میاں محرکر دو صاحب دوری جو نہایت ہی تحلمی اور حوات دوری جو نہایت ہی تحلمی اور حوات دوری میان محرکر میں اور جن کی بیلیغ اور عمدہ نمون سے عزیز م شیخ عبدالقادر صاحب مبلغ سلسلہ اوران کے تصرب ندوں سے اسلام اوراحمدیت میں دائل سوئے تھے نے تید تاحیزت خلیف اول آئی فدمت میں کسی مبلغ کے بعجوا نے لئے اوری کیا چھوا کی طون سے فاک اوری ارشاد بیونی کہ مولوی ابراہم صاحب کے ساتھ مناظرہ کیلئے موض ندکور بی جا دوں نیز حصور کا ہے حکم مجم طاکہ مولوی عرابراہم صاحب کو بی عربی فی طون مدکوں اور غربی جا دوں ۔

مولوی محلاارامیم صاحب سے مرے مباختات بار با موجے تف جہلم - امرت مر الا مور - سیا سکوف ـ گوجرا نوا کہ ـ منڈی بہا والدین دونیرہ مقامات پراس کے وہ مجو سے بخوبی د افغت تے ۔ سید ناحضرت میج موجود علیہ العلوۃ والسلام کی برکت اور حضرت فلیفۃ المینے کی دعا د توجہ سے فدا تعالیٰ کی طرف سے بیع بیب کرشمہ نیل ہر مواکہ جب مولوی محمدا الراہیم منا کو احدی ساعت کی طرف سے مفاظرہ کیلئے حیاری اور کا مادگی کا علم جوا۔ تو انہوں نے عدیم الفرصتی کے بہا نہ سے بنڈی جیٹیاں آنے سے معذرت کر دی ۔ ادھر ہی نے وہائی ہی خوارت فلیما اور با ور میں فلام الا میا کی الدیم الدیم کی ایم عربی میں خوارت اور دوم ہولوی محمدا براہم صاحب کے نام عربی میں خوارت الدیم فیا گیا اور ادھر مولوی محمدا براہم صاحب کی امد سے انگار پر الحااع پائی اور ا عربی مین مناظره کرنے کے لے کسی اور عالم کو بھی مین نظر سے نو بہت نادم اور تشرمنده مونی اور میں مناظره کرنے کے ا اور میا ان محد مراد صاحب اور دور سے احدیوں سے معذرت کرنے ہوئ اپنے علماء کی علمی فواد کا ٹیوت مہیا کیا میلو ہاں چندون فیزار آور سارے تقییر من مندا کے فضل سے خوب سلیخ کا ہوتہ با فالحب دیشہ علی ذالک

مباحثه ملاص را تحما المرات من بندى بعدان سے دابس لاموربیو نیا تو بارگاه فلانت کی برائد ملاص را تحما ملا شاہ رہونیا کہ اب ملص را بندا ملا شاہ رہونیا کہ اب ملص را بندا بیا ہورے نیا ہوراس دخت سائلہ بن اکیلے احمدی تھے کہ ماں تیام کیا دہاں رات کو بجے ایک نو فواب میں بتایا گیا کہ ادر نیز کا بعنگ میں کشنہ دا قع جریان اور مرعت اور مقوی اور مبی ہے (بیانسی میں تبایا گیا کہ ادر نیز کا بعنگ میں کشنہ دا قع جریان اور مرعت اور مقوی اور مبی ہے (بیانسی میں نے بار با بخر بر کیا ہے اور مفید بایلے ) ججے اس وقت اس کی پہیم سلوم مو کی کر میں اعظم میں نامید اور میں کی تعمیل میں معنب میں مقدد بار کرتا ہے جو استعفا دا ور دعا کرنے کا ادشا د خرایا ہے اور جس کی تعمیل میں راستہ میں متعدد بار کرتا ہی مول اس کا روحانی قائیدہ اور برکت مجھے حاصل ہوگی اور یں ایک منب مالے اپنے حرایف پر مباحثہ میں عالب آدا گیا۔

جنا نج دب میں سالکا سے روا نہ ہوکر ایا بناب کو بذرید کھتی عبور کرکے دوئر طرف بہنجا تو بیٹن مولا بخش صاحب احدی مع بندا حباب کے بیری اُتظاریں تھے۔ وہ بیری اُلا سے مہت خوش ہوئے اہنوں نے بتایا کہ ان کے علاقہ میں مونوی ٹیرعالم صاحب شہور عالم بیں جوخا ندا ن مخدد ان میں سے میں وہ بار بار احدی کو مباحث کے لئے جلنج دے چکے میں بیکن چونکھ اس علاقہ میں کوئی بڑا احمدی عالم نہیں اس لامرکز سے آپ کو بلوایا گیا ہے۔ ناظ وکا منام موضع مذکور کی ایک مسجد قرار پایا جہاں پر گردو میش کے دیہا سے کتر سے کے ساتھ لوگ مجھ ہو گئے۔

مراد الطماط مباحث كى شرائط ية قرار يائين كديرى طرف مع صداقت دعوك حفرت مرافط من المريد بين كالميان از دف قرآن شريد بين كا جادك

ادر ونوی شیرعالم صاحب ان کی تغلیط ازرد که قرآن شریف بیان کریں داری به مقرر کیا گیاکه دولون فرایس این این موضوع بحث کوارد دیس تلمبذگر لیس مور بیم حاصری کو الدود

یا پنجابی میں مناسب تشتر بھے کے ساتھ سنا دیں . چنا پنج ہم دولوں کی طرف سے برجے تھے گئے اور پولیس کی نگرائی اور انتظام کے انتحت

۹ بع مع کارردائی شروع موئی اوگ بزار ماکی تعدادین مجدا دراس که ادرگرد جو تع - مولوی ستیر عالم ماحب فرمایاک سیلمونوی غلام رمول اینا پرچیسنائیں گے۔ اور انظ

بعدمی اینا پرچیکنا دُل گار ان کی عرض این تقریر کوموخرگر فیصے بی تھی کہ وہ بعدی اینا سازہ انرقالا رکھ سکیں۔ اور میری تقریر کے انز کو زائل کرسکیں میں آئی اس چال کو سمجد کیا۔

بكن مجيرًا ان كي يرضرط قبول كرني يرشي- من فياس وقت الشرتعال كي عدور خاص طورير

نصرت اللی کے صول کے لئے دعالی حس کے بعد مجے اللہ رتعالیٰ کی طرت سے سکینت اور اطبینان صاصل موگی ادر مجے دعاکرتے مواف خلاتعالیٰ کی طرت سے یہ بات خاص طور پر دل ہیں ڈالی گئی۔

الے ہارے منم و حکیم اور فا در وستعرف خدا اگر تیرے نز دیکے بیدائی بی جہداد راس کا معنمون تیک رضا کہ طابق بے تو مجھے اس کوسنائے اور سجیلنے کی تونیق علمانر با اور حامزی اور سامعین کوشنے بھنے اور دی کو تبول کرنے کی توقیق عطافران راگر یہ پرجیتری رضائے خلات ہے تو نری مجھے اس پرجیا کے ساتھ

اوسمجانے کی توفیق مے اور مناح میں کوسنے کی توفیق مے "

د الركا كالرخم الميان عب اور سبت نازك معالمه به اس بف كا نعلق دبن اور المي كالرخم الميان عب اور سبت نازك معالمه به اس فيم دونون مناظرد المي كالرخم الميان عب اور سبت نازك معالمه به المين كهيس بناني من فرت عرضت الميان عب المالفاذي دعاكي جائد اور حاصري اس به أمين كهيس بناني مين أبني الفاذي وعاكم في رحم تشريح كي فرصنا فروع كي فرانغا لي في اس ماجيزا و رحقه كي ردح الفترس سئة الميد فرانغا لي فران مي خاص ففياحت و بلاغت غنني اوريس في صدافت سيح موعود علياساً عن الميد فريان مي خاص ففياحت و بلاغت غنني اوريس في صدافت سيح موعود علياساً كي دلايل كي كول كربيان كردي في مين في الم يج مي تذريح

كركر ايك بح اين تقريز تم كى سب حاحزين في يورى توجداد ردلجيي سے ميرى تقرير كوسنا اس كىبدى في اى تقرير كوختم و عكاعلان كما ادرمولوى شرعالم صاحب كواينا رح شردع كرن كي في كما ، جيمون عاحب الفكريد سان بك توس ع كماك يمين سے سلے جس طرح دعاکر لگئی تھی۔ انبی الفاظ میں آپ بھی حاضر می سمیت دعاکر ہے۔ خدا تفالی کی قدرت کاعیب کر شرے کر حب مولوی صاحب نے مذکورہ بالااف من رعا كے بعد يرجيسنانا شروع كيا آواجى دوجارمنا يى بوك تے كرحاض كى اكي برى تعدا دية كومكومي كى كرمولوى تنسر عالم في بأس بيان كررج بس بيرتوم زياجي ان ع من سے کئی د فدستی ہی ۔ کوئی تی اور دلیسی بات دہ پیش ہیں کر رہے اس کر دد تين منك بدلوكوں كى ايك اور يزى تعداداى مرح المار نفرت كرتى مونى الله كرمي كى \_ بيان اك كم الجي كارومنك ي كزر عق كرواك مهادر دوادر آدميون كاسماس مسى على كي اورلونس مي حلى كئ -جاب دولوی شیرعالم ماحب عضظر دیچه کرصرت بعری آوازے کہنے گئے۔کہ اب توسب جاهي برجيكس كوسنا ولي بين غركها مي توحب وعده ايخ دوسا على كم القوآب كايورايرج سنن كم الي تيار مول ليكن وه بعتيدير حيرسنا في كاتيادة مِن في ان كوكها كركياً أب في حضة مرزاها حب عليدالسلام كي صدافت كا ما زه نشاائين د بجها - كرجب دولوں يرجوں كے سانے سے سلے اسرتعالى كے صنور دعاكم يكي توارير جدادرتم جِ اس کی رضا اور توشنوری کا باعث تھی اس کو شائے اور شننے کی انٹرتعالیٰ نے خاص طور پر أونين نبشى ليكن آپ كواني تقريرية ساتے كاموقعه مل اورية اس كوكو في سننے لايمار بوا كيا به خداننا كے ياك سيع موعود كى سيا لكا ارد نشان اور تصرت اللي كا زندة بو منیں سامین اور حاض ن سر کے سب آپ کے مولن اور دوست واحباء تع ۔ادوی الك عزيب الديارا وراصني تقاليكن ضائقك في ليكول كه ولول كوميرى طرف اورميرى تقرير کی طرف تناص طور پر محیر دیا۔ اور آپ سے اور آپ کی نقریر سے با وجود دیر میز تعلق ت وقرا

کے نفرت پیدائر دی۔

میری ان باتوں کو سن کر موبوی شیر عالم صاحب بڑیڈاتے ہوئے وہاں سے چلے گئے لیے قفیہ کے اندر ندامت اور مترم کی دجہ سے نہ گئے بلکہ تسجد کے جنوب کی طرف باجرہ کے کھیت میں رویوش ہوتے ہوئے گا ڈوں سے چلے گئے۔

بالكرمي ي فالحيل لله على ذاك

جُبِهِم مسجد عن محل كرشنج مولا نجنن صاحب كے فرید بیر آئے تو وہاں برآ کھا فراد مواس نشان كو د كھ جي تھے ہوت كرنے كے انظار ميں بيٹھے تھے انہوں نے بعد شوق اس نشان كا جواٹ رتنا كائے نے المسلم حقہ كے لئا مرفز مايا فقا - اقرار كيا - اور بعيت قبول كرنے كے لئے ماہ برفز مايا فقا - اقرار كيا - اور بعيت قبول كرنے كے لئے سكر مار منا وار منا كا كے صنور ورجواستين ججوائيں اس مباحث كى رو ائي اركى اطلاع جب سيدنا حضرت فليفت المسيح كے صفور يہنجي تو آپ بہت خوش موت اور اس عاجز كے حق ميں دعا فرما كى خالح ملى للله على ذالك

ايك رسنت كمنعلق اعجازي رشمه

 ادر با دیجور اس کے کہم نے کئی معزز احمد لوں کے ذریعہ سے تحریک کی ہے وہ رشتہ دیے کینالے تنیار انہیں ہوئے اگر صفور مولوی غلام رسو ل قراح کی کوار شا د فرائیں تو امید ہے کہ ان کے کہنا ہے انشاد افتار شتہ غیراح کیوں کے ہاں ہونے سے دک جانے گا۔

مرمی کوشن جنانی صورافدس ایده اشرته الی کامیت نام ارشاد مواکه بی سعداند اور کوشن استاند میمری کوشن اور کارشا که اور اس که دولون کو کار کارشا در واز بی اور اس که دولون کو کار در واز بی می اور نسبت کوتو در اور کوشن کامیا بی نامونی اس که بعد مغرب که تورس خور کیا که بیاری بیوبی صاحبه معدا بین اور کوشن کامیا بی نامونی اس که بعد مغرب که تورس خور کیا که بیاری بیوبی صاحبه معدا بین اور کارشا در واز بی بید می از این کامیا بی نامونی اس که بعد مغرب که بیاری بیاری بیاری بین ام که بیاری بین بین بین ام که بیاری بین ام که بیاری که بیاری بین بین ام که بیاری بین بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین ام که بیاری بین بین ام که بیاری ب

اس وقت میال خرد دین اور اس کا عبای بالاس موج تے انہوں نے مجے ابند کا دُن دائیں جانے کی اما زت جائی میں نے کہا کہ آپ کو دائیں جانے کی ابھی حزورت نہیں ہانے لاکی کا نکاح میاں محدّ دین صاحب سے حزور کرانا ہے اور بغیراس کے وابس نہیں جانا کیوں کہ ہم صورت صاحب کے حکم سے آلے میں دمیرے مذک یہ الفاظ کچھ ایسے جوش اور حلال سے نکلے کہ سب لوگوں نے چرت زوہ موکر ان کو سنا جو کہ رڈی والے رشتہ میاں محدّ دین صاحب کو دینے

ع قطعی انکاد کر دہے تھے۔ اسلام خالق الاسٹ اسلیم الیم اس سے پہلے ہم نامباب کی رعایت علی سے کا میا جا ہم خالق الاسٹ کام میں گے۔ چنا نجیہ تماز مغرب کے بعد میں نے نہایت ختوع خفوع ادر انعاج سے ادیٹر بقالے کے حضور دعا کی اور وص کیا کہ سے میں کام کیلئے ہم نے وُسُل کی ہے اس میں مہارا اپنا ذاتی توکوئی مقصد نہ تھا۔ بجزاس کے کہ تیرے پاکسیے موعود علام العالم کی تعلیم کا اجرا اور تیرے پاک خلیفہ کے حکم کی تعمیل ہو۔ بس تدانی خاص نصرت مازل فرما ور نہ کمزو احد بوں میں غیراحمد یوں کو لڑکی دینے کی مدد جیلیئے ہے جماعت کو مجی نقصان ہتھے گا۔ میں یہ دعاکوہ رہا تھا کہ میرے دل میں انتراح مدر اور اطمینان نازل کیا گیا۔ اور مجے لفین موسیا کہ انڈرتعالے اس امرس صرور کا میابی بی بیٹے گا۔

وعاکی قبولیت ارائی اورامیری بی صاحبہ کے تعلق حزت میں مواد کاغلیم انتان نتان اور ایک فیرو لیٹ اور ایک اورامیری بی صاحبہ کے تعلق حزت میں موعود کاغلیم انتان نتان نتان نال مرجود کائے دید واقعہ ہی جلدوں ہیں کہیں درج کیا جا حکا ہے) خدا تعالیٰ کی دہ قوت اور اعجاز ما کت اب خ نہیں موکئی ۔ وہ قد وس خدا اب ہی آئے میں ماحب اور صن محق اسلامی موکئی ۔ وہ قد وس خدا اس بی کرتا ہوں اگر وہ بات نہا ایس کے تو امیہ بی وہ الا داقعہ ان کے ساتھ می موگا ۔ میرے یہ الفاظ اللی تقرت کے اتحت کھے الیے موز تر ثابت ہوئے کہ لعین مزز ان کے ساتھ می موگا ۔ میرے یہ الفاظ اللی تقرت کے اتحت کھے الیے موز تر ثابت ہوئے کہ لعین مزز ان کے میاں محمد میں اور ہم سے نارا من ہوگر مذہ جانیں میں ان کو کہ لا جی اگر اللہ جی اس سے متا تر مو گئے اور عتاد کی نماز کے وقت دونوں بھائیوں نے مجھے بیٹیا م ان کو کہ لا جی اگر اللہ جی ان کو کا لا کا ح میاں محمد دین نے صبح سات بھے کے تربیب سب لوگوں ان کو کہ لا جی ان کو کہ ان کا حق میاں عوث محمد میاں محمد میں ان موجود کی میں صفرت موبوی عوث محمد ماحب رضی ان شرعنہ نے میں سات بھے کے تربیب سب لوگوں میاں محمد دین میں صفرت موبوی عوث محمد میاں محمد میں ان موبود کی میں صفرت موبوی عوث محمد میاں محمد دین میں صفرت موبوی عوث محمد میاں محمد میں ان موبود کی میں صفرت موبوی عوث محمد میں ان موبود کی میں صفرت میں میں میں مدرت میاں موبود کی میں صفرت میں موبود کی میں صفرت موبود کی میں صفرت موبود کی میں صفرت موبود کی میں صفرت موبود کی میں موبود کی میں صفرت موبود کی میں میں موبود کی موبود کی موبود کی میں میں موبود کی مو

ورود الله و القدب لوگول في ساتوب ترين زده بوك - اور بعض في مجمع جا دوگر مجي الكين خدا كايد خاص فض اور كاميا بي محض عفرت الم وقت المصلح الموعود ايده الشرالود و دكى '

توج ديركت مع تقي در من فيه حقر كي اس مي كو في خو بي منتبي . م متعامه كر مي في بارما تخربه كيا به كدا كران نف ايت كاجوله آناد كرا ورموا ونفس وعالے مل مجم الك مور وض الله نقالي كى رضا ورا على و كلنة او شركى عن سے ا من وجود كوا مشرقاني كا الدقر ارد كير دعاكرت تواليي دعاغاية ورح مؤرَّتا بت بوتى معاورا كردها ك وقت نغسانی*ت ا* درموا دنقس کا پر ده درمیان می آجائے تو پیرمنر دری نبیں که اعترابی عاکوتر می<del>ت</del> كاشرت بخشة بجزاس كالشرتعالي كاطرن سياس كادعاكواس كي سمجد كے مطابق اس كيلئے اتمام عجت كا ذريعه بنانا مو-قبول مونے والی دعاایب روحانی مجاهده کوچائتی ہے جس کا نشان صرت زبانی الفاظ كوطوط كي طرح رثنا فهي موتا - يكف خشوع وخصوع اسوز ولدار ١٠١ مضطرباته يصيني كا تلب میں محسوس مونا عزوری ہے اور سب سے زیادہ تبولیت کا شرف صاصل کرنے والی دور ما بحبيب انسان الشرتغال كأآلهن كراور دنى اغران ومقاصد كويد نظر رفيركر دعاكرب درنه وه دعاجو نفسائيت كي ما ريكيول بي اضافه كرنے والي والر تبول هني بهو تو ديني نفسان كامياً مع زمرقائل اورضا تعالے کی وف م بطور اتبلاء کے ہوتی ہے ذکہ لیطور اصطفار کے مرت مورعليا إبى غيدنا صرت اندس ع موعود عيالصارة واسلام كي زبا كا وعام متعلى ارشا و المبارك سعيد بالها نائد كرس دنيا كر في الوال الحري والوك المراء والوكا المراء والوكا المراء والمراء والم كمتعلق دعاكرت كى خوابش كرتم ب كمبى بدور فواست كرت بى كد بوى يا اولاد نريزال جاك كبى طائمت ياعده برترتى كے ليت بري بهي كاروباريں نفع يا بمياري ص شفايا في كے ك د رخواست كرتيم . الييست تقويب من جويد د عاكر د اتيمون كرمين خدا كي ت اورا ماعت تصيب مواور ضدمت دين كاموقعه ملي - الترتعافي ممين گناموں سے بحائے۔ اور ان فرت بداخهائے۔ اور دومانی امراض سے حضورا قدس عليه الصلوة والسام كاللمات طيبات كاسفهوم بيان كياكيك

بوسكة بكدالفاظي كسى قدرافقات بو

سعداد شراور كالبلك واقعه

مذکورہ بالا وانعمے کا فی عصر بعدجب میں تبینی اغراض کے اتحت بین مقامات کے دورہ پر تھا تو سیدنا صفرت ضلیفتہ المیج النّا فی ایدہ انشر نشا فی بنصرہ العزیز کی طرف سے مجمعے صکم بہنیا کہ موضع سعدا دشر بوریس ساق استر جوا فی مستری جا الدین صاحب کے لائے کے ساتھ کئی سال بیشیر ہوا تھا۔ بوجہ بے اتفاقی اور تا جاتی کے دورا کی اے دورا جاتی کے دورا کی استری ملات کے لئے دورا جاتی کے دورا کی اب طاف کی جاتی کے دورا کی اب طاف کی جاتی کے دورا کی استری ملات کے لئے دورا جاتی کے دورا کی استری ملات کے لئے دورا کی اب طاف کی جاتی کی تادیان میں تیم ہے۔ اس کی ملات کے لئے دورا کی اب میں تیم ہے۔ اس کی ملات کے لئے دورا کی دورا کی اب طاف کی ساتھ کی تادیان میں تیم ہے۔ اس کی ملات کے لئے دورا کی تادیات کی ملات کے لئے دورا کی دورا کی اب میں میں میں کی ملات کے لئے دورا کی دورا کی دورا کی میں میں کی ملات کے لئے دورا کی تاریخی کی تاریخ کی تاریخ کی دورا کی دو

كوشق كى عائے تاكر تنا زعه فتم مو

فاکسار بغرم نعمیل اوستا دسعدان کرد بنیجا در دبال کے معز داحی یول کو حقر اقدس ایده افتر تفایل کے ارشادے اطلاع دیجر ان سے تفای بنی جانچہ وہ میال امری ما مری ما حب سے لیے۔ اوران کو سمجھایا۔ لیکن میاں امام دین ساحب کی طرح بجی راضی مذہو ہے الحکے بعد میں فور امعین احباب کی معیت میں امام دین ساحب کے پاس گیا۔ اوران کو تعنسیلا سجھاما کہ حب لڑکی کا لڑکے کے پاس رمنا اور ابنا محال ہے تو طلاق دے کرتنا زعر کی معورت حتم کی جائے۔ اس پر میاں امام دین صاحب نے کہا کہ ایک دفتہ میں، ور منزار دفتہ ہی میرامی جواب کی جائے۔ اس پر میاں امام دین صاحب نے کہا کہ ایک دفتہ میں، ور منزار دفتہ ہی میرامی جواب کی بیات ان کو مرطرت سجھلے کی میں نے ان کو مرطرت سجھلے کی کوشسش کی اور حضرت افترین ایده اور آئے کا دشار کی تعمیل نے کی دوجہ سے کوئی فقعمان کی میں اور مناز داری کے برے نشائے سے انگاہ کی اور صاف الفاذین کہدیا کہ اگر آپ کو اپنی ضداور نا فربانی کی وجہ سے کوئی فقعمان کی جنہ بیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر موگی۔

نا قرانی کی این چنا ننج میں دہاں ہے رخصت ہوکر تصبہ شادیوال کے علمہ میں خولیت ما قرانی کی این کے علمہ میں خولیت موضع جنوبی اور اس کے خاصلہ کے ماصلہ کے موضع جنوبی اور سند کے قرب بنجے نو میں جیجے سے کسی کی چینوں کی آواز سنائی دی اور سنافی دی دی دور سنافی در سنافی دی دور سنافی در سنافی دی دور سنافی دی دور سنافی دی دور سنافی دی دور سنافی دی در سنافی در سنافی دی دور سنافی دی دور سنافی دی دور سنافی در سنافی

مجے دوزخ کی آگسے نیات دلاؤ ئیر جینے و کیار کرنے والاشخص حب زیادہ قریب ہوا توہیں معلی مواکہ وہ میاں امام دین صاحب سعدالتہ لور والے ہیں۔ انہوں نے آتے ہوا ہی گڑی آتا کر میرے یا وُں پر مجینیکی اور لے تحاشار و تے جاتے اور آہ وزاری کرتے جیلے گئے۔ اس وقت می پانچ آ افراد تھے حوشا ولیوال حبسہ برجار ہے تھے۔

یس فے پوجیا آپ کوکیا ہوا تو اہنوں نے دوئے ہوئے کہا کہ میری توبدا میری توبدا
آپ ابھی مجھ سے طلاق نامہ نکھوالیس میں دو زخ میں ہوں دوزخ کی آگ میں جب رہا ہوں۔
میں گرالیا ہے۔ میں نے جردریافت کیا کہ اخربات کیا ہوئی۔ تو انہوں نے روئے ہوئے بتایا
جب آپ مجھ گنا ہمگارا درنا فربان کو حیوڑ گئے تو اجانک میں نے دیکھا کہ مجھے کسی ستناک چیزئے
میکڑا لیا ہے اور حہنم کی آگ میں بھیٹک دیا ہے اب میں حده مجی دیکھا ہوں دوزخ کی شعل
میکڑا لیا ہے اور حم فرائیں اور ملااق نامہ سکھایں۔ تاکہ حزت اقدس ایدہ انٹر تعالے کا
منتا ہوتنا زمہ کو دور کرنے اور سلسلہ کے وقار کو قائم کرنے کے لئے ہورا ہو۔
منتا ہوتنا زمہ کو دور کرنے اور سلسلہ کے وقار کو قائم کرنے کے لئے ہورا ہو۔

تعمیل شام جیاغیده شادی وال تک مهارے ساتھ آئے اور و بان یا قاعدہ ملات ا تعمیل شام کو میاگیا۔ میں نے ان کوتسلی دی کوانٹر تعالے نے آپ کے گنا ہوں کی میں کو

دموديلې اور توبيك توفيق دى ب-

الموں فید می تبایا ہے کہ جب میں حین مارتا ہوا آپ کے بیچے معدان اور سے معالیہ توریخ میں اور سے ایک انداز کی انداز کی معالی کے اس حالت بن کی کی کہا کا سے طلاق دینے سے انکار کیا تھا اس کے مزائی مولوی نے اس برجاد وکر دیا ہے۔ یہ نے کہا کہ ہمارا جا دو کیے ہمیں یہ تواد شرق کی ضرب اور تائید ہے جو وہ آپنے پاک نائب اور خلیف کے لئی ہرکر تاہد اور بہ فالقا کی فیرت ہے جو وہ آپنے مقد مول کے لئے ہمیشہ کی ہرفر لمائے۔ اور اس قاد : طلق خدا کا می میں موسول کے لئے ہمیشہ کی مرفر لمائے۔ اور اس قاد : طلق خدا کا می معنوص موتا ہے۔

كل قدى مذرجه ذيل خاص منظوم كلام حيات قدى كى تاليف كروقد ير محماكبا -: يا در فتگان بحالت بهجوري :-يادايا عكد ماخش ردزكار سيانتيم ا میم وقت واصعابش وقاریافتیم ر دز وشب با مهرومه بودیم در نور د صنیا گرفته بارے یافتیم گربنین ضوفشال که نور بارے یافتیم الم شكر للترصيت كلهايس ازدور خزان بول عناول درمين وقت بهاي يأتم ارْ مدیت فیقن پاکال تحف بهردوشال پیش کردیم آنچیر خوداز بادگار سیاتیم رونق درمحفل عشاق ازیاد میسی از بزم نگارے یانتیم ۱ ایر گلِ تا ده تر از ده ضد احمال نی شکری ایس نعمت ازیر در د کائے آج روستال گونندىعدا زرطتِ قَدَى فقير اين نثانِ قافله رفته زيار ي فقيم

تفانيف مياءكه اوركلمات طييد ع مجه كوحاصل موك ديكن يرضداتعا لى كاعاص نضل تركيع سيد تاحضة فليعد الميحالار كالم مامن مامن فاص فوريرة الوع المدف كرن كابعي بوقوا سيدنا صرت اقدس عليه السلام كي زمان بي جب كهي بي قاريان مي آيا توصرت محم الامتران عي فرملة كرا أي يونكه زمن بي اس الخاصرور تهد سع لمب يره اليس من آب لوهوري عام ي علم هب يرضادول كا يتي ان دان كب عدى دليسي نتمى بلك تصوف اور قران كرم سروحانى نكان كحصول كمتعلق استغراق تقاس المنصور كي فرالش كوبوراك كيا كرزي كرتارها يهان تككرب صفاع س زكزاك ايام سي سندنا حفزت اقدس يحويوا علية اسلام مع الل بيت ادرصى بدكرام باع بيتنى مقره يل زوكش موك توان دلول مجم بمى قيم ماه من زائيد ع صد تاريان مي حضور افترس كم قدمون مي كزارن كا تنرف حاصل وا حصر حكيم الامتذر منى الته رتقال اعند في وي كتب طب مير مريخ دميّا فراكس اورأيني ياس جُماكر طب كاسيق دينا شروع فرابا لي احساني كفتم كن كبدميزان الطب برصائي اوراي نظری اورالی صدیع اور مزوری قواعد وصوا بطے مجے، کاہ فرایا۔ آپ کی باربار ک توج مرى كايا مك دى اور مح لب كاب صد متوق بيدا موكيا - يناني من عرافي طور يرطب كافراكا برى كتب مطالعه كس تالنون شيخ ، موجر اوراس كى شروح ـ اوركفاييا منصوري لب اكب قالون علاج اليت مرج ، مخن الحكمت مصنفة واكثر غلام جيلاني- اور مختلفة قرابارتس وفيرا مجے زیادہ دلیسی خواص الادویہ اورخواص مفردات سے ری ہے۔ جنائج ہیں نے خن الادويه عيط اعظم خزائن الادور اورخاص الادويه كودلحسى يرصا- اورعلم كياك متعلق كتب علاثمه حلاكي ادراين حيّان ١ د رّىكلوشاه باللي ١ در مخرس الاكبير بهرشش عقير بحكيم يَكُنْ يَ يَيْر المفتاح والمعبداح مفت كنوز الدراليّد في الصنعة الكريم ، روزالالباء وفية اللطباو كسيراغط المدرة البيضا و في صنعة الأكسير والكيمبيا والبير المنير في علم الاكسير محج البين نزمته الاكسيم نورالعيون دغيره طالعهكس ـ اسي طوح على حفرتي بهت سي كتب كاعبى مطالعه كي شَكَّ مفتّاح الجفرارد والكوكابّ عرب مفتدح الانتخراج فارسى \_\_\_ دائرة البروج - على فلكيات بي الإاللوم اور بيرفسم

علم بخوم میں سراج الرمل عادق الرمل الوارالرمل علم دمل میں جوا مزهد عملیات میں اسی طبح حدالتی العلوم لینے تینی مصنف امام را زی جامع العلوم مصنف بی جوا مزهد علی سینا بھی پر معی اولی تعقوت ہزار ہائی تعدادیں مطالعہ کی التہ تعالی نے تھے آئیتی بختی۔ میں نے باقاعدہ درسکا ہول سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن سید نا صفرت سیخ موعود علیا لصلوق والسلام اور آب کے ضلف دعظام کی توجہ و برکت سے میر سے امذر علوم کے حاصل کرنے کے لئے الک خاص دلیسی اور شوق بیدیا ہوگیا۔ فالحل الله علی خوالات

علم كي قدرومنزلت

حضرت آن در سیم موعود علیا لصلواق والسلام طفته احباب کا ندر مسید مبارک بن این خلاص بیات بیان فراح تصای دوران بن آب نے ذکر فرمایاکی مبارکہ (صرت میده اور برمارکہ برگیم صاحبہ اطال نشر بقادها) جو باغ جو سال کی ہے اس کے مند سے ایک الیسی پرمکمت بات نکی کہ بیس نے ای وقت اپنی لوٹ بک میں درج کرئی اسی طبح صنور افدس علیہ السلام نے این رسالہ مرورة الله کی میں فرایاک ہم تو علم ومعرفت کے مستاریخ ومنور نے و نایاکہ لیمن دفتہ بنا مرحمولی بات کے اندوجی کا یی کریمی سیراب مونے والے نہیں اور صنور نے و نایاکہ لیمن دفتہ بنا مرحمولی بات کے اندوجی عظیم اسٹانی صابح کو شیدہ موتے بی آب نے اپنی گئی ہے جو تہ السلامی کیا ہی توب و نایل معلی کا بی توب و نایل میں دور کی بات کے اندوجی عظیم اسٹانی صابح کو شیدہ موتے بی آب نے اپنی گئی ہے جو تہ السلامی کیا ہی توب و نایل میں دور کی تا ہے کہ اندوجی دورائی سیمنیت الماء ماء المعادب کو واقعطیت حکما عاضا قدالے تی

تصوف كاليك ثكت

می کے دورہ تبایغ پر مهند وستان کے تہام علا قول اور تقریباً اکتر نظم وں میں مانے کا اتفاق ہواہ سرگو دھا شہر میں بعبی میں بار باگیا۔ وہاں کے امیر حضرت حافظ مولوی عبد العلی خالی ہے۔ اے ایل ایل بی بیٹر رہا در حضرت مولانا شرعی صاحب رضی اسٹر تعالی وار مناه نفے۔ مرکو دھا میں علاوہ درس و تدریس کے حصرت حافظ صاحب سے علمی وروحانی مذاکرہ اور

مجانست كاميمي موقعه ملنا حا فظ صاحب اكثر بيرنزماتك كد مجيح كو ئي السي نصيحت يا كلام سنا يُن ب ر وحایدت ادرات رسالی مسرائع اورده بات عقراورمطار خیز جو ما فظ صاحب كى اس فرائيش برس في ان كى فدمت مي سيّد احترت اقدى سيح وعود نليالعلوة والسلام كاير شعرميش كباكه سه حرلص عُبّ وعجزم أزال رونك كدداستم كه جادر خاط بن بأشدد مع بجرد مع عزبت را يعنى من اى دوزت غربة اورع كالركيس رمها مول بيع محيواس مات كالم موليه كواس جان جهال اورمحور إزل كرول من اليدي درمند عاش كي في بكر بعد على دل فريت وكيني ع فور ح جوديا مو" حافظ صاحب استنعركوس كرست ى فوش موك اورجب كمبي مي اس كبديم ساتھ ان کی طاقات ہوتی تواس شعرکا اور اس کے ملاب کا حزور شوق کے ساتھ ذکر فرلمتے اور اس كوبار باريض ادرروها نيت كصول كظبت ي مفيد سخة قرارديد الكرفز لما ككير شعرتفون كى مان ب الأثركاط جن د نوں زر له بهار کا تبیا ہی انگن حادثنہ وقوع میں آیا اوراس کی تفقیلات افغا می شانع موکردوگوں کی توجہ دکھنچے کا باعث نبیں میرے یا س بھی ایک دو اخیار حنیں زلزلہ کی بوت ک تیابی کی تفصل درج متی موجو دی اتفاق سے ایک معزز غیراحدی و دست یہ ياس تخريت لاك ادر فرمان مك كرأب جاسة بي كربي أى على قابلبت منردر ركف بول كر كلام كحسن دفيح كوبخوبي يركدسكما جول جب البول تبديات منه سي لكالي تومي فورًا جأب

پاس طرفی مان در در در در در ایس می ایندی من سے نکالی تو می فورا بھا ہے۔
کلام کے حن در جم کو تو بی برکد سکت ہوں جب البوں نے بیات منہ سے نکالی تو میں فورا بھا ہے۔
کیا کہ بیر ما حب جو نکد مهارے سلسلہ پر نکتہ جینی کی عادت رکھتے ہیں۔ اس لئے اس تہدی اب مرد کوئی اعتراض کریں گے ۔ جانچہ میں نے کہا کہ مرد کر ایس مانتا ہوں کہ آپ ادر کا تقل و سمجد کے کلام کور کے
کا ملک حزور رکھتے ہیں۔ دہ فورا بولے کہ آپ تے ہے تیدکیوں لگائی ہے۔ میں نے کہا کہ قران کرم میں
آبا ہے کہ دوق کل دی علب حلید اب جس ملیم اور فائن مستی کا علم آپ سے زیادہ کو

اوراس کا کلام آپ کی قابلیت اورنم سے بالاتر میرکا ۔ اس کے متعلق آپ کی نکتہ جینی آپ کی فلط بنی اور تصور نم کی دویہ سے ہی ہوسکتی ہے تاہم آپ اس دقت کسی کلام کے حس دہتے کے متعلق اگر کھے ذرمانا جا بن کوشوق سے فرمائیں۔ اعتراض اس يرده كمن كاكد آب كوعلوم به كد جناب مرزاما حب غرايد استستها اعتراض المنداء من وحى السماء تكور شائع كي تماس خراب بال يرزمان كال اس بي اكي شعربيهمي محالب زلزلدے دیکھا ہوں ترقی زودند دقت اب تزدیک ع آیا گوالیات اور برشول في مضمون كم اعتبار سي كمي ربط اور ترتيب كاحال نبي - يطيه عمر میں نوفیرزلزار کی کینیت بیان کی کہی ہے اس کے متعلق مجھے کچھ کینے کی صرورت نہیں ایکن دورم مصرته كوصبي سيلاب كاذكرع - بيط مفتمون سي كولي بحى دابط اورتعلى نبس ادرالسلية كلام اكب اليي شخص ك قلم عدد" ملط ان القلم" و فك معى و من نكلتا علم اس نے حوا اُعرض کیا کہ ریم کلام شاء انتہا کہ بندی نہیں ملکہ جبیا کہ استتہار کی واب عنوان عنام عضاتنا على دى كى رئشتى من تحاكيا ، اورواتها اور حالِی کے مطابق ہے ان دونوں مصرعول میں زلز لدے دونتم کے اترات اور نمائج فاہد كے كي م يين ايك زين كا زير وزير مونا ورود مرے سياب كا آنا كيم مي في الك اخبار ص س مور بهار کے علاقہ مؤلکھ کے الزلدی نفضیلات درج تھیں کو مکر معترض ماحب کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس میں درج شدہ کنفیل کو پڑھیں بید ناصرت سے بوجود علائسلام كے تنعركے عين مطابق بيد زلزله مي وقع عين آيا - ليتي ايک اوٽ ٽوزلزله كي فيش زمن تدوبالا موكى ادما تحوى زمن كرشق موقع اندرع عشول كاطرح يان محوط يرا ا دراک وسیع علاقه می سیلاب آگیا۔ بلکه میال تک مواکه بعض صول میں دریا کنگا کا يا لي ال بناخروع موكيا-جه معترض ماحب نے زلزلہ کی ثبالع شدہ تعضیلات پڑھیں اور ادھر تنعر کا

معنمون ديكما تودم تخود موكر عاموش موكئ - فالحار لله على ذالك مرآبادون ساحر في عازي ركت النان معافروس فاكسارم كزكي مدايت كالخت كياره اه تك حيدرآ يا دوكن يرقع اس دوران من ایک د هند شاب مخرم نواب اکبریار دنگ سا در ناطاعدی که ان کی بالمیور کی جی کی طازمت ختم ہونے پر مزید ایک سال کی توسیع ان کو مل حجے ہے میرتوسیع علی اب فق مون كوم مزيد توسيع كالخام ول نظام صاحب ميدر أياد كي إس درجاست دى الرن مدىكى ببت الميدوارجواس عبد يرفائز بوغ كمتنى بى اس كوشق یں بی کہ مزید توسیع نا طے اور بڑے بڑے اد کان حکومت جن میں بیض وزرا بھی شامل ہی ان كوتوسع دي ملغ كفلات مي - نيزسجاده نشين او علماء بھي بوجه ان كے احمري بوتے ك سخت مخالف من اورهنورنظام بربرطرح عن دوردالاجار إب. يس فحب اذاب ماحب سيريات سني توليج عيرت احديت ادراصاسع ملسله حقة ميرا قلب جوش عركياا ورمي في تخليدي مرب جود حور ديرتك نهايت تفرع اوز صنوع وخوع عامتر تعالى مفور كلى جس يرمس فاكشفا ويجماكه اك وروازه دوتفلوں سے بندہے۔ یں نے قوت ارادی اور توجہ سے دل میں سے لقین کرتے ہوئے کرہے الله لكانے سے ي بفضله تعالى دونوں تعلى كھل جائيں گا بنا الحق آ كے برصايا -ميرا بالقرمس بوتي يتم زدن من دوز تفل كلك - مجم ال كشف كي يتفهم موني كه دو سال کی مزید توسیع نواب صاحب کومل جائے گی جس نے اس کشف اور تفہم کا ذکر اسی د حفرت ما فظ ملك محرَّ صاحب براور كلافي في كرم تمت الشرصاح اورع زيرم ميان محرلقمان صاحب جالندهري عجي كرديا مناب لذاب صاحب فيس كرفر ماياكم ووده مخالفات مل تواك ال كى توسع مجى محال نظراً تى ہے۔ جه جائيكہ دوسال كى مزيد توسع لے جائے توالو كينيصد صادر مرن بل عرف المطون القي و مكالو لذاب صاحب في ذكر فراياك أج جب محکم سنے بیض و و دن باتی رہ گئے تو ہیں نواب صاحب کی کھی سے جو تنہ ہے ہیں جا
میں کے فاصلہ برتھی شہری اجر سے جو بی بال میں جلا گیا۔ دہاں بر بھی دودن میں نے تخلیہ میں بہت الحلی و تصرعت دعا کی ۔ جس دن حکم سنانے کا دن تھا اس کی جب کی نماز کی جب میں نتیں بڑھ رہا تھا اقلا میں نے سجدہ کی حالت میں ایک شعنی نظارہ دمیکما کہ نظام میرعتمان علی خال بالقابہ کرسی بر بیٹھے ہیں اور ان کے سامنے میزر کھی ہوئی ہے۔ جس پر ایک کاغذ بڑا ہے۔ اور وہ اس پر کی سکھنے ہیں میری انظر بھی کاغذ بر بڑ رہی ہے جو کہ انہوں نے کاغذ بر انکھا میر تھا انہوں نے کاغذ بر انکھا میر تھا تنہ ہا ہے۔ اور وہ اس کے بعد میں نے اس کے بعد کو دوسال کی سے جو درس گیارہ سے و کہ انہوں نے اس کے بعد میں نے اس کشف کا ذکرا جا بے سے حود رس گیارہ سے خریب تھے کر دیا ۔

اتفاق عقولی دیر کی بعد مناب نواب ما مبای تشریق لیک توجد احبائی جود پلی الی مردود تھے نواب ما مب سے میر کشف کا ذکر کرکے مبارک باددی نواب می فی خفر کا افہار فربایا ۔ کیول کہ رات کو حق تا زہ افلا عات ایکو کی تقییں دو بہت ہی مالیوس کن تقییں اور سوائے میری خوش خبری کے جومن جانب انسٹر تھی اور کوئی اِ ت بھی حق میں نظر نہ آئی ہی گئی اور کوئی اِ ت بھی حق میں نظر نہ آئی ہی گئی ہی اور سوائے میری خصور نظام کے پاس علائے کے لئے تیاد ہو کر آئے تھے اور آ ہے کہ اُن قالی کا تھی ہی ہی ہو کہ اُن کے انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے ہو کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہی ہو کہ انتہا ہے انتہا ہے کہ انتہا ہے کی انتہا ہے کہ کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ انتہا ہے کہ کی انتہا ہے کہ کی انتہا ہے کہ کو کر انتہا ہے کہ کیا ہے کہ کی کی انتہا ہے کہ کی کی کے کہ کا کہ کی کے کہ کی کی کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کی کی کے کہ کے کہ کے کہ کر کے کہ کے کہ کی کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ کے کہ

اکی خوصورت طد دانی کتاب ورشی غلاف س لینی موئی تنی کیرلی مهد فی تنی بیرتید ناصرت احداث کی کتاب در نمین فادی تنی و ده نظام حیدرا با دکوللو تخف میش کرنے کے گئا لائے تقد جب لواقیا آنام کے حضورہ تم مننے کے لئے ہوئی تو اتفاق سے وہ بہت خشکیں تقے اور کسی در باری فادم پر بوجہ خلافی نے ختا ہو رہے تقے حضور نظام کو اس حالت میں دیجھ کر لواب صاحب کے اور بھی فتر بدا ہوئی۔ جب نواب صاحب نظام ماحب کے حضور اپنے اور ابنی توسیعے کیارہ بین کم حادر فرانی کی اور نواب صاحب کے لئے من کی اور نواب صاحب کے لئے مزید دوسال کے لئے توسیع کا حکم صادر کر دیاا دو مکم نامر نواب صاحب کے باتھ میں دیکر دوجا دست کی دو اور اندی سے ماحب کے لئے مزید دوسال کے لئے توسیع کا حکم صادر کر دیاا دو مکم نامر نواب صاحب کے باتھ میں دیکر دوجا دست میں دو کر دوجا دست کی دیا ۔ فالی کہ اللہ میں خواب صاحب کو ترصدت کر دیا۔ فالی کہ اللہ میں خواب صاحب کو ترصدت کر دیا۔ فالی کہ اللہ

قالیی بواب ما صبح احدید جرال می آئے اور آب دیده جور در آب دیده جور در آب دیده جور در آب دیده جور در آب میرب افغالولوسد و بتر در با اور فرا یا کریس نے سید ناصرت میچ موعود علیال اور کی زیارت آو نیس کی لیکن صفور کی برکت ت آب کے ایک عمابی کے ذریعیت مارے کے ایک عمابی ان میجزہ فلا برجوا اور ممارے نے ایک ایک عمابی ان وقت تک ایر کی اور مماری و ترم کی بیگر ما حداس وقت تک ایر کی مرب اس نشان صداقت کا اس قدر اثر زواکد ده بی ضدا کے نصل سے اس کے بسید احماری موکنیس ۔ والحد سلنه علی ذالك والشكر لا فرخیرال صورین والصلونة والسلام علی حسیرے عمیر و مطاعد و آله واصلیت ما جمعین

## عزرائه

حيدرآباد كوتيام كردوران م مجه يعلوم مواكنظام حيدرآباد كي طرت يرشور مقرح كر ..... انكياس طور تقيدت يا هجت يا آداب كي جاندى كا دويي مي كرنامنا به بيس مجها جاناً بنيس مجها جاناً ..... مون مون كي انترني يا سوخ كلاز للم ي تبويت كا شرت حاصل كرسكتي مي دين فرجب يه بات من تو يجه حفزت رب العزت احكم الي كين ملطان السلاطين صحب مبلال وجروت خدا كي عظمت كافيال آياكده قدوى ستى لي نيادت اي حقر حيد وا دمي ترفي فراف الحريث حال ذرة تومي دونيس كوتي بكراس كوم عاجر الحالات بھی اپن خشن سے عطاکرتی ہے ہی حال احترمل شانۂ کے نائبین اور یاک بندوں کا ہے۔ جنا بخرسنا حفرت سیج موعو دعلیه السلام کے حضور میری النسے جید ملیوں کے تنا بھوں کومش کرنے اور حضورا قدیں كان كوخوشى قبول فرلمن كا واقعه حيات قدى كى يى جلدول يس كو كابرل زل من مفرت فلينة الميهاول كا --- أيك واقد يعي درج كياماتك المصرت مولانا حكيم ولوى نؤرالدين صاحب خليفة الميح اول رضي النترم دارضا م في الحنة الرضعة بالدرجات العلياء معدوشان كالميادك نزوك ركس الالمياه اودا ضرالاطباء كي نقب ع تبرت د كلي تق أبِ اكدون بم فلانت بي روني افروز تحداس بي آية افي ساغ جات ي الدواقة بيان ذرا فاكسار بمى اس كلس مي موجود في أيد فريان فرياكد ايك دهد الك لوالى ع في عود ص كااكيك كالأكاتما وه بما رموكيارس فاس كاعلاج كيار فداك نفل سام صحت بوكي إور وه الك تندرست موكيا- وه راصيايه عاس أني اورميه ما خالك رصله الضف مرا الركم کے می کوناب می متعرب موں اور موہ موں فنت م دوری کے اور کون ہوں م ياس ادر تو كوينسي عرف أكب رصيلية . جوس طورنذ انه شكرك بيش كرناجا بي مول . أكرفيه آب كِ مقام اورشان كِ اعتبار صريه باعت مترم و ندامت بديكن مي بي بيش كريكي بون آبياس كوهرور تبول فهائس اورردن كرس صورنے زبایاکہ میں نے فوراً بخوشی اس دھیلہ کو قبول کریں اور بھزت اقد کس سے موعود کیا۔ ى النصيحة كويش نظر مكما كه طبيب كويلا مانيك أكر كويي ستحض كيوم مي دي تودي و كرب مي دصيدكو بالقامن أكرول مي موهي لكاكه الربير دهيله الشركي زأه مي ديد ول توحب آيت كشل حبية انتبت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة مجمات وا وصل مل سكتيم ادراكران سات سود صلول كوهي الشرقعالي كي راه ين ديدون توسراكي دسيل كعوض سات سأت سود يحيا اور بل سكي عند اسبي طح بي في دهيله كويسلات بوي مزادو رويه كي تغدا د تك حساب كيا اور مجيم معلوم مواكه أكرا مشرتعا لي جله تو وه ايك وصيله كو بعي ست راى دكت دے سكتے " منواضة عمل مقام بندايد بانتان اشرداول كي مديث تربيت براتا بدادان ضع العدل منعده الله الى الساء السابعة يفي حب كونى منده تواضع اختيار كراب توفداتنا في اس كوساتوس أسمان تك لبندى على فرمائات تواضع كي هينا منترتعان كي غفرت كاحسات اس كَوْرِيبِ سے غریب بندوں سے مبی اچھے اضلاق کے مبش آنا اور ضاکساری اور شکسہ لمزاجی کی عاد كوافتيار كرماي 5000 من ذرة وام كه انخورتابا ل درخش من واین گلمت و تمیم زگلها ك آل پسن ال غنچه ام سكفته زنيفن نيم اوست ايل سطن علوم زلطف عميم اوست زاں مجرعلم موج برنطق تجستوم ازنیف دنفل محنے تو د درتحسیترم آن مبانِ مبان کستی من از عرم نبات ورجرتم که چون منز معددم دا نواخت 5 4 / 65 سيبدنا حفرت فليفته كليهجا ول رضي احترتنا لأعنه وارضا مكع وسعادت من فإكساريك تبليني وندس ، هيت صرت مفتى محي صادق صاحب صرت ما فط روش على صاحبُ او زوالم الأثيا مردم نبارس دونيره مقامات مي كي حب د باست ممارى داليي محفظي توكى د وست في اي نهايت فوب صورت عصامجة تحفة ديار دب م قاديان بيوغية حزت كحضور حاصر بوع الو

وه عصابهي ميرب ماس تعادمينا عرت خليفة الاول في وه عصالية بالتوسي سيرونها ياكريهما

آب كاب يد غوض كياد هنورير آب كاي بي صور فيردر افت فراياكي يعصا آب كاب يرس نعون ك كرير صنوركاي ب كيودير بعد صنورة تميري ار فرما ياكدك بيرعصاأب كاب والت جوا أيبهط فقرات كودم اديا اوراس خيال المرهن عفوركوب عصاليتدا ياع رس فعون كياركم خاكساركي بيرخوش غبى بوكى اكرحضوراس كونتول فرماكراني استعمال مي الأميل-حفور في ازاه مؤازش اس كوتيول فرمايا أوران الفي خايس خاكسار كودعادى كـ الميرة آب کواس کے عوص میں موسلی کا عصاعطا ذبلے " جیاتیہ ان دعائیہ ابقاظ کی برکات وقیوم کھ س فخلف مواقع اورموالمن مي مشامه ه كيا-م احدم ووربار الشرسمان كاليني سارون ادرمقدس تالبين كاساكة جوكم اتعلق مؤلب وه وتعافوتا الترتماني كيمعيزانة قدرت اوراس كاخارق عادت نفالؤل سفطابهم وترار بتلب فعداتها فاك انبيادا دران كيضافا ورانتدين كي زالي ثنان اوربابركت تعلق كالندازه كرنا اكيسعام آدمي كيك بب ان ارا کوج فراقال کوان کے ساتھ اوران کوخدالقالے کا تھ ہوتے ہی وی جلتي ياخام مقبن كوان ارار كي كي تقرحملك نظراً جاتى ب ت اون کی از گرمت الافاعی خاکسارخواجه کمال الدیک کے ساتھ ایک علیہ اور کی المحالی الدیک کے ساتھ ایک علیہ اللہ می حضر خلیفہ ول کی خیم مشان السی می تولیت کمر لئے اگرہ کیا جو اتھا۔ سی انتادی پیڈلھنے خليفة ليجادل رضي المرعنة وارضاه كى طنع خواجه صاحب كي أم تارينيا كه ضاكساركوفوري وأم يرده د لي شي دي تاكدوبان عصرت يرقاع على صاحب كي معيت بي بن مو كور اموربارا كم مناظره مي في كت كرسكول اس مناظره كيليام كزي حضرت علامه مولوى سرورشاه صرحب منايش تال عنه اوجهزت ما فظروش علهاب م سيد صود كم روانه بروي تعدم فياني فاكسار مرماحي كاميت ب ونكم منعاء دبي مين معذت بيرسا فبشنف حزت كاخطاد كهاياجس مين ايشاد تفاكه دعاا واستغفا كرات كاساته كرت جانا - جياني فاكسار سفرك دوران مي دعاؤل اوراستغفار مين شغول دا

المجام دولون مغرمي مونگيرے كي فاصله يرى تف كه مجو يكشفي حالت طارى موكني ميں نے ديكيا كه مرا التيكيم مغيد بوكيا عادرس ايعل يرحره را بول عروه مالت مدل كئي - وكيرشمر اسيش يراحياب ميشوالي كے افعوجود تھے۔ وہاں جاكر معلوم ہواكہ مندوت ان كے امرات دجوان سے تقريبا ورا موسوفي احدى علماء جن س-مرافع من المرامين المعلم المنظم المن ميح كادلاني يرجه يطح ادرجراس عي يرجه كومعدار دو ترجمه ادرتشريح كي حاهزي كوسنا اس كيدوي احدى مناظ ايناجواني يرجيد كوكرسناك ان كاشد احرار يراح عادى كونت يه كهاكياكه اكرآب ني ابت يربيرهال احراري كرتكها وطبعي ترتيب كو بلحظ ننهي ركهنا تو كم ازكم بيركيا حاك كدوولول مناظ بكيه وقت عربي اينا اينا يرجيه تكييل اورمكل كرنيء ایک دومرے کو تر دید کے لئے دیری لیکن علمائے تحالفین نے عدد رجہ کی صند کھائی اور اس کو معی تغیول نه کی اوراسی بات پراحار کیا کہ اے احمدی مناظ عربی میں یہ سے مصلے اور کہا کہ الرّ احْرى علماد اس شرط كونه مانين كَ توتمنام شهر نس منادى كرا دى جائے گی که احمدی دوگ فرار کی خ ان علماد کی اس بدریانتی او رفز ع ضد سے میں بہت ہی تکلیف مونی بیانی عمرے آبي مِنْ شوره كياكه ان عالات مي كي قدم الخاباً جاهي بيد مشوره بيطي مواكر ميس بير شرالك جو علْما ومنا لفين في صحيح اصولول فالساح على مد وياني عديش كي من مان ليتي هام الماتي ان كو جو في طوريهي ابن فتح كا نقاره بجانے كا موقعه ناس سك مناظره كى صورت من كمازم سدنا صرت سے موعود علیالسلام کانام اور آب کے دعواے اور اس کے دلائی کے بیش کرنے کا كجوموقعد توسيرا حاك كا-اورم كتاب كدا مشرقالي اف نفل عان كر الطاع وق موك بعى اعلاء كلمة الشركي توفيق عطافرا دے ـ احدى طكالقرر اب يدسوال مقاكداكرع بي سي بي منايف تواحيد الى طرت الحدى طكالقرر الون ساظر ميش بو - حفرت ما فظر وشن على صاحب في بوجر الكون کی معذوری کے فرمایا کہ میں تو تحریری کام تہنی کرسکتا۔ حضرت میرتا سم علی صاحب نے فرمایا کہ

من دارد دخوان بون یا زیاده ناری خوان منتی بون بیری مناظه کرنے سے می بی مناظه کرنے سے معذور بون اس بر حفرت علام بولوی مر ، رشاه صاحب فرلنے کے کہ بے شک میں عربی کا عالم بوں لیکن مجھے اس طرح عربی میں مضابین کھنے اور مناظرہ کرنے کی مشق اور مزاولت نوس لہذا مجھے بی معدور سبھا جائے۔ آخر " قرع فال بنام من دلیان زوند " کے تقول کے مطابق قرع فال بحک بی معدور سبھا جا اراکہ جیدا سام کی عربی کتب کو بام با دی مخت کے مشق موگئی تھی اور میں علی ، می الفین کوع بی میں مبلی خطوط مجھی افری میں باقاعدہ مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری مناظرہ کرنے کی اس کی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری کیا تھا کہ بیا تک کی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری کی کھی اور میں علی موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری کی کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی بیری کی کھیا تھا کہ کی کھی کے کا موقعہ نہ لا تھا۔ تا ہم اپنے احماب کی قربی کی کی کھی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کی کی کی کھی کی کی کی کی کھی کی کے کہ کی کی کھی کی کھی کی کھی کی کی کے کا موقعہ نہ کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کی کھی کی کے کہ کی کی کھی کی کھی کی کی کھی کے کہ کی کھی کی کی کی کھی کی کے کا موقعہ نے کی کھی کی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کی کی کھی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کے کہ کی کی کھی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کھی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کھی کی کے کہ کی کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کی کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کے کہ کی کے کہ کی کی کی کی کی کھی کی کی کی کے کہ کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کی کی کے کی کی کی کی کی کی کی کے کی کے کہ کی کی کی کے

جبہم وقت مقرہ یرمیدان مناظرہ یں بہونچے توکیا دکھتے ہیں کہ مخلون کا ایک۔
از دھام بنڈال میں جمع ہو بعض کے اندازہ یں یہ مجمع ہا ہزار کے قریب تھا اور بعض کے اندازہ اس سے مھی زیادہ نفاء آتفا م کے لئے بید اس کے اعلیٰ اضران تک موجود تھے۔ مناظرہ کی کاردوائی کے لئے یا نج سررمقر کے گئے دواحد ایوں کی طرف سے اور دو غیراحد یوں کی طرف ہے اور یا نجوال صدراکی معزز مندوتھا۔ وشہر کا رئیس اور آنزیدی محید ریٹ میں تھا۔

دقت نقره برصدراعظ في محيرج بكن كاحكم ديا جنانج مي فقلم دوات بيكرية ون سي نكفا متروع كيا ورضدا تعليا كي دى موئي توفيق مد دفات سيح كي جاريا في آتون كي سافة سائة صدا قت سيح موعود علي اسلام كي دلائي مي نكو دئين هي عبارت كا اردو ترجيدا درمغهوم عبى تحريك و قت ختم و في بي خاكسار برج كو ساف كي لا أها - كوف موسة وقت مي في خوس كيا كو في جيز آسان سے انترى بي اور مير بي دورا در قوى اور حوال برمسلط مو كئى ہے - وہ روح القدس كي روحاني تجلى كا تزول تقالم

میری آواز زیاده لبندنه تقی اورنه ی مین نوش الحان تما - لیکن اس وقت سیدنا حدزت اقدی بیج موعود علیدالسلام کی برکت اور حدزت فلیفته المسیح اول من کی دعاولوج سے مجھے آسمانی آ میدها مسل موگئی میری آواز اس قدر لبندمونی که سارے مجع میں آسانی سے سانی دیے تکی اور مجھے فوش الحانی مجی علما کی گئی۔ یہاں تک کر مجھے بنی آوازت فودلذت الح

برورموس بون لكا اوركرم حفرت ضيل احترصاحب فيبساس مناظردكى روكدا ديثما لغ كي تورير آوازكولحن داؤدى كامع ذكركيا علم في الفين كي يستريد حركا منهم اورتشريح كا بستار بوا- من العي يرحد كا الخوال هه ي يزّا موكا كه علما ومخالفين في نه الكيمونية وع كر دى در تأوري نا متروع كر ديا ا و ركينه ملكي كربير ایااتر فال اس کوهن برجه برهکراس کوختم کرناچا ہفتان کی ان بحاح کات کود کو کر صدرا عظرت ان كوتقورك دوران مي بولغ اورشور دغل دا الف منع كيا اور فيواي بيان كو عادى الصنط في كها و يكن جب ني كيوصداد ريزه وكا توهيران دويز احدى صدرول في مثور دان شروع کردیا اسی طرح دوتین بارمیری تقریه کے دوران میں عیرا حدیوں نے بیجا شوروغل مجا! تب مدراعط نبت ي رمخيده م كركهاكداكر يزاحدى علمادات اس يا جا دارت ما زير آك إنوه مناط ه فقر كروس كا دراي مدارت ع تعنى بوعاش كيداسى دران بس احمرى صدر حفرت ميرفاسم على صاحر بنے على نها بيت قابية نظم ونتق اور يامن طابق اختيار كرنے كى طرف نؤودُ لا<sup>كى</sup> اور بنیا حمدی صدران کی بے جا باتوں کا قرار واقعی حواب دیا اور نر ابط مناظرہ کی بندی اور مرا أفكرى مرى مبزك طف آك بنصاورج ان ع آك برصنى وحد في حى كي توانهول عكماك ان يراحريت كى صداقتُ منكشف موكئي اورده افي احرّى مون كا اعلان كرنا جلية مي إير حزن مولوى بيد مرورتناه صاحب امير وفذني أنحو وبال يراعلان كرف من كيا اورقيا م كاه يرعافر بون كارشاد فرايا - جناني وه قيام كاه يراكر مخر فيا حربية موك ادرائي در فواست باليعية كو ميدنا حفرت خليفية الميهجاول كي خدمت من مجوا دياكيا فالحد لله على ذالك اعظیمانشان کامیا یے بعد جومفی الترتفائے نفل سے سلسار حقہ کو حاصل ہونی مجيع انے کشف کی تغبير معلوم مو کی ادر سيد ناھزت خليفة الميح ادل کی طرن سے حوضاص ارشادا<sup>ں</sup> حقرضادم ادرحفرت ميرت تم على ماحب كواس موتقد برمنو تكير حاني كالموااس كى حقيقت كالمموا اس موقد يرعيراتدى علماد كى دان عرب مقابله كے الح مولوى عبدالواب صاحب يروفريرنى

كلكة كالح جوعري زبان كالك ماهراتناد تق كومقرركياكي عمّا ورودوي مخرا براميم صاحب لكفّ فجوان دنون و بال ينج بوك مع تمام علماء مخالفين كويه تبايا بواتفاكرا حدى مناظم ي زان الكان بدس اوراس زبان سي تحريري إزبان مناظه كرني البيت بنس كفت اس دجها الكوليتين تفاكيونكه احمدى علماء وي مي مناظره كرك كانتيار منهول كيار فتح اوركاميان كاذنك يحكا-لیکن جبساری طرد: عفراحد علماء کی توقعات کے مین خلاف می نوی برجید مكه كريمنا ورث ناخروع كرديا توسي علماء معائدين جيران ومشتندر رهك أورنه مولونها عدالواب ماحب كواورزكسي اورعلاكومقال يرآسك جراءت موئي سراكب كيولميس مي خدشه بدا مواكد الرم سے كوئى عرفى يا مخوى علطى بولنى تومب كے سامنے سكى موكى جنا كينہ وہ مواك متورد عيم كالقريم من دخنه والفي ما وركي مذكر سك-لوا أبحث لكول كذر المب للمصدر صادب عليه على المولى المسال المساكر فواست مونيكا اعلان كيا مولى يوم معامد جوعلماء عالمين كينجي تح اكد السي وجرام يفر بندك الحي نعرب كي والفافرا في زيان به في تع كيمولوي ماميكي كى ان كاس يوده وقى كى دوس المايى ادروه برى طور زين يركر الني النكى الدير تميں اور رہنے یکری کہیں دور کری ہوئی تی وائیتے ظریقی یہ ہوتی کہ عن بوگوں کے سامنے انہوں يفلط اطلاع دى تقى كدقا ديا في علماء عربي المكل منس صلَّت النور في أنكى دروع ميان كيش نظر عنصے کی حالت میں ان کو کھیرلیا اور کمول اور لا تول سے انکی وہ درگت مبانی کہ الا مال والحفیظ۔ الغرمن مولوى صاحب كواتي كيذب آفري اورتسلي اورسي كالبرالورا لجراع انبولول سع مل كيا-الغرض الشرتغل أس موقد يرسل وغذ كوبت برلى نتح دى اس مناطره كى منقر رولدا دكرم حكيم خليل احترصاحب مؤكميري في تحرير كي منا لع كرادي في فالحد ملاه على خالك روئت حرت بارى تعالى غاسمه بتمثلات مختلف إيهالترتعالي كاخاص فضل واحسان سع كه

سیڈ ا حضرت اقدس می مونود عید السلام کے نیوش برکا خاصہ سے اس عبد تقر کو آٹھ نو د نعیہ اللہ تعالیے کی رو تت مختلف سٹات میں موئی ۔ رو تت باری کا ایک واقعہ دیا ہے قدی حشہ اول کے صالت پر درن موج کا ہے بعض دو سرے واقعات اختصار کے ساتھ دیال پردرج کئے جاتے ہیں ۔

لا بهور ميل مترساكي روئت كالكفة

مدُنا حفرت خليفة الميح الاول رضى الشرقالي عنهُ دارضاه كيورساوت مي جب فاكساركو حضور كى طرف سے لا مور مي درس و تاريس، تعليم اور تبليغ كى غوض سے مقركياً ي- توان دنون واجكال دين صاحب، واكرس محرصين خاه صاحب اور داكم مرزاليقوب بكي صاحب وتينول صدرا بمن احديدك مبرتع - بحوے قرآن كرا، كتب، أحا ديث اوربعض اور دني كتب يُرهاكريّنة تمح نـ واحبصاحب كتاب زا دالمها وفي مع خيرالعبا دمصنفه حضرت الم ابن تيم اور فؤكا رساله ضريزى بجى مجوس بمرصة . تعيد طاوه ازبي جاءت كى طرف ت بليغي طبسول كانتظام مبى باقاعده موتا تعاا وربعض ا وقات على ماكى بديكم ول كاسلساعنى متوارجارى ربتا فيائيداك دفده مله شفاعت كى حقيقت پرلیکی ول کا انتفام کیا گیا ۔ اس موقعہ بیخ اجمال الدین صاحب اڈ اکٹر مرز الیقوب بیک صاحب اور داكر سيمرسين شاه صاحب في تقريري كين - ان تينول اصحاب في جو لیکیج دیمے انکوا حدلوں کے ملاوہ غیراحدی اور غیرسلم بوگوں نے بھی سِنا۔ان تینوں لیکیج و كالمصل يتحاكم أتخفرن على التدعليه وسلم كى شفاعت كاليمطلب نبير كدوه قيامت كي دن گناہ کارلوگوں کوج دوزخ کی سرائے سخی ہول گے۔ انی شفاعت کے دربد خشن دلواكران كوببت ين داخل كرادي كي بلكة شفاعت كالصل مطلب يسبح كماس دنيا مِي صِند رملي الشرعلية ولم في لوكول كر سلف قرآن اورتعليم اسلام كو پيش فرمايا -ليس من لوگوں نے حضور کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے قرآن کے احکام اور دین اسلام کو تبول كرايا وركغ و شرك كو جوركر مومن أ ورسلم بوسي ، وه جنت كمتحق موسك - يى

خفاعت ہے جو آغفرت علی الله عليه والم كى طرف سے لوكوں كے في عل مي آئى اوران كوجبنم سے بخات دلانے كا باعث بى ۔ جب يتينون يكم يح بعدد مركب لوكون كم ملمعقايك خان و في الورد مرف احداد نے بلکہ غیراحروں نے نمبی ان تقریرول کو برا منایا اور نفرے کا افہار کیا اور چ نکہ یہ تینوں اصحاب صدرا بخن احكريه تاديان كي مبرجي تع اورجاعت احديدس بالعموم اورجاعت لا بورين بالمخصوص خاص وجابت اورازر كق تق اس لئ انكى طف تناييع عقائم ك اظهار برجاعت كى عام طوريد برنامي موئى اورفيرا حرايل في يكنا شروع كروياكه احدى حفرات منز شفاعت کے قائل نہیں اس پر بعض دوستوں نے مجھے تخریب کی کہ میں بھی ای مسله براسلامی نقطهٔ نگاه سه روخنی دانون تاکه وه غلط انتر جوجاعت کے متعلق قائم مور ب اس كا ازاله مو - ا ورمسُله شفاعت كي إصل حقيقت واضح موسك جنائي اسك بعد آئده اتواركوجبكة تبطيل تعى ميرى تقريم سُلم خفاعت ك موضوع پررکھی ٹنی میں نے اپنی مضمون قلمبندکر ایا اور اس کو قرآن گریم اکتب احادیث ا وركت حضرت ميح مومود عليه السلام كي رونحني مين تياركيا مضمون تمل كركم عبب مين لات كوسويا تورؤيا مي دكيماكه الشرتعالي كحطوف سي محمد اس مضمول كم معلق بشارت دى كن إدر مجم الهام بتاياكياكه تراييضمون بشر ورمحمود "بوكا عنايخ فداتعالى كالفنس عديداليج اس رويادا وراكبام كمطابق بشارت دين والاجي بوااود احدایا مورفر احدای نے اس کی تعریف کرے اس کامحود ہوتا می ظاہر کردیا۔ إس موقعه برايته تعالى نه علاً بمي مجوير مئله شفاعت كاحتيفي رازمنكشف فرمايا اور وہ اس طرح کہ مجھے ایک نظارہ دکھا یاگیا کہ کو یا قیامت قائم ہے ، ورانٹہ تعالیٰ عدا کت كى كرى بران فى تمثل مى تشريف فرا بى الشرت الى كرى تدوائي طوف اكم تخت بجعا ہواہے۔ اللہ تعالیٰ کامنہ جا نے بنوب علوم ہوتاہے اور اسٹرتعالیٰ کی کری کے سامنہ رُورتِک ایک گذرگا ہے۔ جس می کوئی انسان اگر النّرتعالی کے ضور حاضر ہونے کیلئے۔ آ تا ہے تواس رستہ کی جوڑائی کے کم ہونے کے باعث ایک وقت میں صرف ایک آدمی ہی گذر دوآدمی ایک وقت میں پہلو بہ پہلواس گذرگاہ میں سے نہیں گذر سکتے میں نے دیکھا کہ تخت کے ایک طرف میں کھڑا ہوں اور دوسری طرف خلیفۃ المیح اقول کھڑے ہیں اس اثناء میں ہم دیکھتے ،میں کہ الشرتعالی کے حضور ایک ایک تخص حاضر ہوتاہے اور سامنے آگر ہا تکل قریب کوٹا ہوجا تاہے ۔ تب الشرتعالی نها بت ہی دافت اور رحمت سے اور نرمی سے بھری ہوئی آواز سے فرما تاہے '' بتاہم تیری بخات کس طرح کریں'' ، اس بروہ بندہ نہایت خوفزدہ ہوکہ عاجزی اور آمک اربی سے بھری ہوئی آواز میں عرض کرتا ہے کہ مضور شفاعت کے بعنے میرے یاس نجائے کا کوئی فرید نہیں''۔

میں اس وقت شفاعت کا یہ مطلب ہمتا ہوں کہ بونکہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں خدا اور اس کے رسول برائیان لانے والا ہوں۔ بس میری یہ نبیت اور میرے تتعلق یہ شہرت ہی میری بخات کا فرائید بنائی جائے الشرته الی اس بندہ کی عرضدا خت کوش کر نہا تہ ہی رحم وکرم اور را فت سے بھری ہوئی آواز میں فر لمتے ہیں بہت اچھا ہم تیری بخات شفاعت کے ذریعہ ہی کر دیتے ہیں ''

گواس نظارہ میں مجھے ایک خص کا واقعہ بھی دکھایاگیا ۔ لیکن ایسامعلوم ہو آئے کہ النہ تعالیٰ کی اس نظارہ میں مجھے ایک خص کا واقعہ بھی دکھایا گیا ۔ لیکن ایسامعلوم ہو آئے کہ النہ تعالیٰ کی طرف سے جن افراد کے متعلق شفاعت قبول کرنے کا اور حب الفاظ آیت کلّفهم ایک ایک کرکے حضرت رہ الفاظمین کے حضور پیش ہوتے ہیں اور حب الفاظ آیت کلّفهم آیت کلّفہ کے دور آفرہ آئے ایک کرکے حضرت رہ الفاظ آیت کلّفہ کا ایک کرکے حضرت رہ الفاظ آیت کلّفہ کے ایک کرکے حضرت رہ الفاظ آیت کلّفہ کی دور آفرہ آئے ایک کلّفہ کا ایک کرکے حضرت رہ الفاظ آیت کلّفہ کی دور آفرہ آئے اللہ کی دور آفرہ آئے کہ کا ایک کرکے دور اللہ کا ایک کرکے دور آئے کہ کرکے دور آئے کہ کرکے دور آئے کہ کے دور آئے کہ کرکے دور آئے کہ کرکے دور آئے کہ کرکے دور آئے کرکے دور

آشه بو مالقیا مند زرا امریم، فرد أفرد أعاضر بوتی بن -ای نظاره کر ایم یک تا این حفاظ المی افران این ا

اس نظارہ کے ساتھ ہی سیڈ ناحضر تخلیفۃ المیح اوّل اسٹرتھالی کے دربار ہی
میں میرے قریب ہوکر میرے مفہون کی طان اشارہ کرکے فرائے ہیں کہ اس مفہون میں
صحیح بخاری کی مند بعد منیوں بہت ہی صحیح ہیں یا یہ کہ سیمح بخاری سب کتب مدیث سے
زیادہ صحیح ہے حضورکے فرمودہ الفاؤا ہے میرے حافظ میں لورے طور برمخفظ نہیں کہ آیا حصور
پہلافقہ ہ فرایا یا دوسرا بہرحال اس وقت سے صحیح بخاری کی قدر منزلت میرے دل میں
پہلافقہ ہ فرایا یا دوسرا بہرحال اس وقت سے صحیح بخاری کی قدر منزلت میرے دل میں
پہلافقہ میرا یہ قیمی مضون افسوس ہے کہ فسادا سے ساتھ ایم میں دوسرے فواد رکے ساتھ

## (١) شيخ محرد احمد مناع وفان كم متعلق روباء

ایک دفدیں نے خوات وکھا کہ قادیاں مقدس میں مجد مبادک کے افرال کو کے افرال کو کا کہ افرال کے دفیاں مقدس میں مجد مبادک کے افرال کو کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار ایک کا ایک کار

یں نے بیردیا وعزیز موھوف کے محرجانے سے بہت وصد قبل دکھی تھی اور اس وقت یہ قطعانیال نہ تھا کہ ال کے لئے مصر جانے کا موقد بدیا ہوگا۔ لیکن بعدیں وہ مصر کئے اور دہاں تبلیخ کاسلد ایک وصد تک جاری رکھا اور جب مصر سے والیس مرکز میں ائے تو آب نے محدافقی میں نقیج دبلیغ عربی میں تقریر ذرائی جس سے سامین

البت مازيد ي-

می نے اپنی دویاء کی اطلاع جناب نیخ ابور آب بیعقوب عی صاحب عرفانی کو دیدی تھی اور عزیزم بیخ محمور دیدی تھی اور عزیزم بیخ محمور احمد ماحب کو سے مصر کو سیرنا حضرت المصلح الموعود کی نیابت میں آپ کے ارشا دسے بیلیخ کی غرض سے مصر جانے اور دوہاں برع بی زبان کی تحصیل کرنے کا موقع ملا اور یہ ایسا کا مقاجواں تھا اور اسلام مید نا حضرت سیح موجود علیہ الصلوق دالسلام کی خوشودی کا باعث تھا۔ فالمحمل لیٹس علی ذاللے

## دس ميري شديد علالت وررؤيت المي

منے ناحفرت نعلیفت المیع اوّل رضی استُرتعالیٰ منہ وار مناہ کے مہر مساوت میں فاکسار ایک و در سرے علاقوں میں بغرض تبلیغ فاکسار ایک و در سرے علاقوں میں بغرض تبلیغ کیا۔ اس وقد میں حضرت مولوی ستر مخد مرور شاہ ما دیش حضرت ما نفاروشن علی مادیش

حفرت ميرقائم على صاحب اورجباب ولوى مبارك على صاحب بالكو في مرحم بعي شال تھے۔ شب وروز کی نخت اور غذا اور آب و ہواکی ناموانفنت کی د جہ سے میں مشدید طور پر بیمار وگ اور فالح کی علمات کا آغاز ہرنے لگا اور جھے ایسا محسوس ہوما تھا کہ کویا سے عار ماؤل مک میرے بدن کے در حقے ہیں۔ یں نے جب اس مالت کا ذکرستا حفرت ظيفة اول شعكيا ترحضورن انكتت بدندان موكرانسوس كاظهار فرمايا ادريخ الي المنكير اسفتيدًا - بهيرا بهيك اورابسان سرب اسعال كرف كانتفام فرمايا راس ك بعد نين الني سرال كے كاول بير توث ضلع كوجرا نوالس حلاكيا۔ وہاں الني را ورنبتي عليم خوريات ساحب مردم كرزير ملاج نوستك رايكن اجهانه وسكار اس دوران من جب ایک وفیرمیری حالت خدت مرض کی وجدے انک موی او رجامتعلقین نے ایری کے آٹار دیکھے کو میری اہلیہ نے جواس و تت مرف ایک لرکے اور لڑک کی والدہ اور بالکل جوال متیں۔ پریشانی اور گھرا ہت کے عالم میں رتت تلب سے میر کا سختیال کے نے دعاک اپنی بیخ بی ہے کہ وہ خدا تعالی کے حضور کترت سے دعا کرنے والی ہیں اور خلاتعالی ہے رؤیا لے صارقہ اور الہای بغارات سے بھی بعض نامی مواقع پر نوازی جاتی ہیں ۔ خاکنہ اس موقعہ پر بھی جب انہوں نے نہا<sup>ی</sup> تضرع اورجزعت دعاكى تواسرتمانى كاح نت ان كوبشارت دى كى كرمولوي ایک جراغ ۱دیا، بر اگرید حواع بخفهای تونداتهال تمبین کافی بوکان اس بریری الليدنے ضاِتعانی کے حضور وض کيا كر حضور إ عارے حال ير رحم فرما مي اور اسس جراغ کو بھی جلمآرہے دیں اورآپ خود مجی ہمارے مے کانی ہول۔ خِایخ فراق الی ک دان سے اس کے جواب میں ان دو بنارت وی کئی کہ مولوی صاحب انہیں مرسکے جب مک کدان کے ال وس نے بیدانہ موجائی۔ اس المی بنارت کے مطابی مادے الى دس نيخ بى بدا بوئ اوراس كے بداوركوئ ادلاد ناموئى۔ انبی ایام میں انبی نازک مالت کے بیش نظر جب یں نے ایک درلبشار کا ذکر انبی بیوی ا درجی میں انکے ماع طور

ير دعاكى تو في الهامي كلام من بشارت دى كى كدا نبى بوي اوزيول كم تعلق بيده بيت كروى جائے كه اگريں وفات باجاؤں اور ابنيں كئ تم كى ضرورت حقة ميش اللہ كے تواس كولوراكرنے كے في اللہ تمالی كے حضور الن ما موں كے ساتھ وماكر لياكريں ـ يارزاق، بالمحنّ باوهاب الله تعالى الني فضل سے ال كى اس ضرورت كو يو را فرما دے كا النے الحجه يسف ا فيال وعيال كمه لئة اس باره مي وصيت كروى اوران الهاى نامول كم ما قدوعا كرنے كے معلق يرے دل يس لطور القاء يرفهم مونى كدوه بيوه اوريتم يكي بن كے مريد مربیّوں کا سایہ ندرے۔ ان کا ال سارک نالوں کے درایعہ اللّٰہ تمالی کے صنور یکی راق ك دوركرن كي ن وعاكر ما الله تعالى كوخاس طوربران كم لئ متكفل بناديا ب ان تيون اساء يرغوركرن سيمي بيعادم بوتل كريه بنا رسحقه صاه قداس مقصد كمين نیبی کفالت کارازانے اندرد کھتی ہے۔ اسماء كي تشريح إليانام جورزا ق ده ده العبيد مبالغب جربيوه اورسيول كل اور بے مردسانی کی حالت میں خیب سے نئے سامان اورا ساب کی تحلیق کا خردہ بیش كرف دالا بداى وح الم رحان اورام وإب بى دحانية اور وبب كي فيض کو خا مرکرتے ہیں . کو ان میں یہ فرق ہے کہ رحمانی فیض بغیروعا، ور در نواست کے وقوع میں آئے نیکن فیض موسیت کے لئے دعا وروزواست بھی ضروری ہے جیسا دوآن ہمیں . (١) مَن بَناهُ لِنَاهِنَ أَنْ وَاجِنَا وَذُمْرِ يَاتِنَا قُرَّةً أَعْيَنِ الْحَارَقَةُ (٢) سَ بَ هَبُ لِي مِنْ لَرُنَكَ وَلِيًّا الْحُ (مِمُ) (٣) مَرتِ عَبْ بِنُمَلِكًا لَمْ يَسْفِي لَاصِلِمِنْ لِمِنْ الْجِرِينَ الْجُرْصِ الْحُرْصِ الْحُرْصِ ا م نے بی اران اساء مبارکہ سے استفادہ کیا ہے ایک دفعہ ایک مجلس میں میں نے اسماء مبارکہ کی تشریع کرتے ہوئے اس یا ہے کا دکر کیاکہ ایٹہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جن اسلو

كديش كيا ب- ال كى فرض ايك تومونت المي عطاكر اب ا درومر الله تعالى ب ال اسماء کے توسط مع اکر فاہے۔ اس قبل میں مولوی مخد کیم صاحب فاضل مبلن سلسلا بى سنع مع - البول في بى قور ع مرى تقرير كونا- اس في كانى عرصه بدوب ال سے القات ہوئی نوانبول نے بتا ماکہ ایک دفد میں نحت مالی مشکلات میں سبتلا ہوا اور كىيى سے كوئى الدا د كى صورت نظر ندا كى بليدين تحت بي بين اور پريشان ہو كى۔ میرے دہن میں اس کس بیری کی حالت میں بارزاق یا جان یا دہاب کے اسام سے بوآب نے بتائے تع اسفادہ کرنے کا فیال آیا۔ اور یں نے آپ کے ارشاد کے مطابق الجد كحساب عضف اعداد ان العادك بنت بي اللك ساتواني نام كا عداد شال كرك اتنى إرتحليدا درجكل بن مضطربانه عالت ين وعاكرنى شروع کردی۔ ابھی میں نے اور کھنٹ کے قریب ہی الحاسا ، کو پڑھا ہوگا کہ ایک آدى ميرى تلاش بن اس الگ تفلك جديد آنكا اور آتے كاكئ مدرويدكى دستم مرع آگے رکھ دی اور قبول کرنے کی ورفواست کی۔ ت بن بن بن ریادی کے ان بی ایام میں جب خدت مض سے میری مات زیار حضر باری نعالی است نادک ہوگئی اور مرے معالع برادرم حکیم خراحیات مات برب كمراك اس دقت فيع علاده بحارك اعما إلى درول كاعارضه اس قدر تدت اختياركر كيا كرزبان معمات كرنامنكل موكي اوراسترفا رسيهروقت بدل كحقلف حصول من اضطرال كينية ما إل تعي حكيم صاحب في ميري حالت كو ويجعة بوك اندازه لكاياكم بي بيح بيس كفنتر سے زيا دہ زندہ نہ رہ سكول كا۔ يہ رائے قالم كر نے كے بعد برادي حكيم عب امك نوري ضروري كام كه الحركوج الواله يل كمرًا ومرجح خداتها ل كرميرد كرت بوع اس بان كاافها دكرنے نظ كداب انان كوشش عكار بي -رات میری اسی حالت بی گذری جب دوسرا دن آیاتونماز نار وخور کے درسیا جهر يركشنى حالت طارى بوكى. ين في حكم بين ظرى مناز او اكرر المول او رالندتية النحرالراحين ادرخوا المحسنين الله ميرك سامع ملوم بوق بيهاى فاين

ين في معاً ابك دومر انفاره و بكياكريز الرا عثمان (جهانُ نتريزي عكومت عمسر تدوں کو بھوایاکر ن حی میں میاست قام موئے اور میں میں میدالی تیاست میں کھا اہول ا درمیرے اور کر د جندقد ول کے فاصل براو سے کے بین سکل مجمع کھیے۔ ہوئے ہیں اتنے میں میں نے رمکھا کہ اللہ تعالی وہال تشریف ہے آئے ہیں۔ میں بے اليُّرْتَعَالَ كَ تَرْبِ آ نِي راس ذات يكان كوجناب المرْعبرالرحن ما حب سابق مرسكمه ( رحوم دنتفورا ) كي شكل برتمنل بايا - امن وقت مجمد ايسامعلوم أوناسي كمالتذي مرى تكليف اور فدت مرض كيش نظ جذبر رحت ورانت سے بيرى وان مؤجر میں نے اپنے محن اور رؤٹ در حیم مولی کے حضور نہایت عاجزی اور مسكيني كم الهديس عوض كياك محضور مرا اردكر فديه تين نفكل مجمع كيرا مرد أي اور بالمريس تكلف ني حفرت رب العالمين ميرى اس وفعدا فت اوريني زياده رهت اوروا لتُت سے میری طرف متوج ہوئے اور نہایت کی لطف دکرم سے فرما یا۔ ہم ابھی ان سنگلول کویکر کر وور بھینگ دیتے ہیں'' حینا پیریٹے زون میں میرے رؤن ورحم خدان الي سنكلول كودور يقينك ديا اورفرمايا وكيوم في ال سنكلول كو دور هينك ويلب " بعِرالله تعالى في دو شيشيال المراكي شيشي ميرب بيث برناف كي ايك با لگادی جس کاایک حقہ مرے بیلے کے اندزعلوم مرتاہے اور دوم ی شیتی میرے محے کہنی کے پاس گادی۔ مجھاس وقت سے الحاس موتا ہے کہ اگرہنلی والی شیتی مني سكادى مات توزياده مناسب موتا -ماس كرسواً بعدنظاره بلا اوري اينس تاديان مقدى كى مد ا يك اور نظاره انقلي من ديكها اورين نه ديكها كم حضرت سية المحودايده الشابودي کو سے اور مجدیل قرآن کر کے کادرس و عدیدیں۔ یں فے کشف ی کا حضرت ع حضور جزائر اندمال كاتمام واقد جويل في ديكما تعاوض كياجب ين في فيال تكان كادا نفربان كيا اوريك كوكر الرنسى كح قريب والى تينى مذيب لكادى جاتى تو زیادہ اجھا ہوتا توسیتہ نامحووا بدہ النٹرنے اسٹیٹی کوجی کی کے قریب کئی بونی تھی وہا

سے نکال کرمیر ے مُنہ میں لگایاس کے بعدمیری کشفی حالت جاتی ری اوریں ہے ومكيماكم من جارياني يرنمازين محردف مول-دورت بی -آب ہارے پاس آ کرظان کرائی ہم آب کاعلاج بہت بعدر دی اور توجه سے کریں گے۔ ای طرح حضور نے عزیز م کرم مولوی نفسل دین صاحب آف ما تک اویخ حال مبلغ حدرآباد کو بمی استاد فرمایا که آب این استاد صاحب کو تکھیں کہ وہ قادیان آکرہمسے علاج کرائی ۔خِالچہ فاکسار چرکوف سے قادیان آگیا۔ جب سيّد احضرت خليفته الميح الله الله والنرتعالى عند في فجع ديهما توبهت می خوش موے اور گھر ماکر حضرت ایاں جی صاحبہ (والدہ ماجدہ صاجزادہ عبائی صاحب مرعم) کو فرمایا کہ میں نے ان کو علاج کیئے خو د بلایاہے ۔ ان کے لئے میری کئی ارامیت کے ماتحت کھا! گھریں تیار کیا جائے۔خیائے ضعور کی ہایت کے ماتحت دس ہارہ دن میرا يرميزي كفانا حفرت كے طوي تيار جونار إ- بعدي حفرت الاح ي كي طبعيت ناساز مونكي وجهس صفور ني سيزنا حضرت محمودا يده الله تعالى كوبلا ياجواس وقت للأبغانه كا فسرتع اورضافت اورهمانوازى كى كام كے منتظ تعے - آئے نے ميرى طرف اخار كركم حضرت سيرناا عودكو فرماياكة ان مع مجع عبت بعديداري مين في طان کے نے انہیں افتے پاس ملوایا ہے ال کے بدمیزی کھانے کا انتظام میں نے گھر برکی تھا مین دالده عبدائی کی طبعیت کی ناسازی کی وجسے اب محترین انتظام شکل ہے۔ اس مے آب انگریں ان کے فئے یہ بنری کھلنے کا انتظام رویں ۔ جنائی ایک وصاتک یں سيّد ناحضرت خليفة الميحا قُل رض الله تعالى منك زير علات را مرى قيام كاه اين دلوں سيرنا تحضرت ميح موفود عليه العلوة واسا مركح بالخديماني كاوه كره تقاجومغرى أجم كے إلك تصل ب اور جهال اكي لمباع صد تك حفرت اق بس عليه السلام كي زيانديں عدالحی صاحب عرب سدعبان مترصاحب عب اورالوسعیدصاحب مرب اکفرد باکرت ادراس دحدے وہ علول والے کمرہ کے نام سے شہرت پاگیا تھا۔
سیڈنا حضر طبیعت المبیح اول کی وفا ہے تشاری میں مبتلا ہے اول کے زیر علاج اورہ مجمع شفقت اور دینا کا بہت بڑائس دہر باس ادر بحکم اللامت دفات باگیا ۔ اِنّالِلْام وَ اِنّا الله مسلم جو اِنّا الله مسلم جو اُن الله مناور کی دفات حفرت نواب مخد علی خات کی کوشی میں ہوئی۔ مجمع اس وقت شدیداعصابی دورہ تھا اور ایک دنبل کی دجر سے جوزا نوبر نکلا ہوا تھا جانے اس معذور تھا۔ اس لئے اس موقد پر لوج مجددی کوشمی دارالسلام مذینے سکا اور

بر العالم مع مروضات العام من المراج من ا المراج المراج

اليلابي فها ن حارث من روليا-

اس تنهائی کی صالت میں جب می غزوہ اور اسکیار تھا تو اجانکہ میرے کرہ کی دائیں طرف سے زور سے آواز آئی کہ موی محمد علی می مرکئے "یہ انعاظ موخدانغالی کی طرف سے تھے مولوی محمد علی صاحب کی اس بناوت اور غذادانہ کا دروائی کے متعلق تھے جو انہوں نے سیڈنا حضرت خلیفہ اول رضی اسٹرونہ کی وصیت کی مخالفت اور خلات خانیہ سے انکار کی صورت میں گی اور یہ ان کی روحانی موت کے انہار کے لئے تھے جو سیدنا حضرت خلیفہ اول سے ماتھ مقدر تھی ۔

سیدنا حضر خلیفندای الگانی لیوستی احضرت ظیفته الیجافل کی وفات کے بعد منزنین ہوئے و آئی کی دوات فاصد کے وعدہ کے سافۃ مجے بہت تی دی کا الناما کی میوستی اسیدیا میں میں نے خواب میں دیکا الناما کی میرے سامت الید ہے کہ آپ حقتیا ہے جو بی کو یں جو دکر ناجیا ہتا ہوں ۔ لیکن کوئی صورت کہ میرے سامنے ایک سمندر ما کی ہے جس کو یں جو دکر ناجیا ہتا ہوں ۔ لیکن کوئی صورت اور رستہ گزرنے کا نہیں لمتا ہیں ای تردقیں ہول کہ اجابک میرے سامنے سید ناحضرت بی کرم صلی انفر علیہ و لی میں جس جگر صنور شجے نظر آتے ہیں وہ سید ناحضرت بی کرم صلی انفر علیہ و لی میں جس جگر صنور شجے نظر آتے ہیں وہ سید ناحضرت میں انفر علیہ و ای اور می ہیلے ولیکنارے بیموں ۔ اس وقت میرا اور آخفرت میں انفر علیہ ہیں تھوں اسیوم موتا ہے نیکن بھے اس کو مبور اور آخفرت میں انفر علیہ بیات تھوں اسیوم موتا ہے نیکن بھے اس کو مبور

كرن كى بمت نهيں برق اس مالت بن كيا ركھا ہوں كم آخفر عن انے وجود كو آ م بڑھاکر بیرے قریب کیا اور مجے اوپرسے دونوں بازؤں سے بکر کوسمندرسے ایکرویا يه بنتارت مجھے سيته نامفرت نليفته الميح الله في ايده الله تعاليٰ كي دعوات خاصه اور نتلي دل نے کے بعد تضیب ہوئی اور اس کے بعدمیری ما است جلد طلد روبصحت موتی گئی۔ اس سے بیلے اس بھاری کے دوران بن ایک دان سے ناحضر اللہ اس عام رکو کر کا بھا ہوا فاموشی کارورہ اللہ تا کی نے ایک تی کا بھا ہوا كونت مجوايا ـ جس كے كمانے سے مجھے فاص طور برفائدہ موا دوسرے و ف حضور نے عندالملاقات نصے فرمایا کہ بیں نے بھی کمو ترشکار کے ذرایع کیڑے تھے۔ جب یں کھانگھانے سیعا ابھی ایک نفری اُ کھایا تقاکہ آپ یا داکئے ادراس نیال سے کرکبور کا گوخت آپ کے لئے مفیدرے کی میں نے رہ کھانا آپ کو بھوا دیا حضور کی اس شفقت ا در غریب لوازی سے میرا قلب بہت متا تر ہوا۔اللہ تعالیٰ میرے بیارے محنوں کوالی جربانیوں کا بہترین اج مطافها الى خال الك دن آب في ازرا واذان مجهدية شوره وماك مي فيد دن الل خاموخی اختیار کردن شایداس سے بیاری می افاقت و داسی رات می فاداب می ر محیاکہ ایک فرمشتہ مجھ کہتا ہے کہ آب تین دون تک بیب بنی کوت کے روزے رهیں تو بہت مندموكا . بى نے اى دویاد كا ذكر بی حضور كى ندمت بين كيا حضور نے فرما یا کہ اگر آپ بیٹ کاروزہ رکھ سے تیاؤ اس میں کی حرف ہے جیا بینے میں نے این تیام کا يرسكوت كادوز ع شروع كردي اور حفرت بفي محرصا رق ماحد في ورداده برایک اعلان می لکا دیا که مواوی معاحب سے کوئی تض کفتگوند کرے انہوں نے سکوت كاره زورها بوام - ان المام ي عرف بفي تمار دار درست كهان اورودا اور ما لسُ كرف كيكُ ما وفي سي آئة أوركو يُ بات قابل اظهار بهولى توين بدريد تخريراس كا الماركرد بتاعريدم مولوى طوالاسل مصاحب ان دنول تع ما قاعده ما حل كرت تع مدانعالی ان سب کوجزائے خیردے

جب میں انے میں مروزے سورہ فائدگی تمار کے تو میں نے املان کیا کہ میں فلال قوت میں انہا میں انہا ہوں کے ایک فرسند کا تھ کی تما وت سے افطاد کروک کا جانجہ میں نے وقت مقرمہ برمبح اِلقعیٰ میں سورہ فائدگی تفسیر پر تقریر کی ۔ ای رات مجھے ایک فرسند خلاور اس نے بتایا کہ میرانام محمود ہے اور میں آب کو دوائی بتائے آیا ہوں اور وہ یہ کہ آب کمونی کا استعمال کیا کریں میں نے دوسرے فان حضرت فلیفتہ المیح اِفرال رضی النہ منہ کے حضورا بنی رویاد کا ذرکہ کیا ہوں اور ارشاد فرمایا کہ اس موسل کے معلوم ہوتا کہ دو میرے کہ وقت کا کمونی بتانا کے دوسرے کہ کمونی جس مرض کا علاق ہے اس مرض کے متعلق توجہ کی جائے اس بات کی طاف استارہ ہے کہ کمونی جس مرض کا علاق ہے اس مرض کے متعلق توجہ کی جائے اس بات کی طرف اشارہ سے کہ کمونی جس مرض کا علاق ہے اس مرض کے متعلق توجہ کی جائے اس بات کی طرف اشارہ استارہ میں اور ق بل تحریف ہوگا ۔

چنا کند حضرت نے قرابا دین قادری منگواکر کمونی کے نسخ ویکھے اور انیں سے ایک

نسخه تجوني كياس سے بعي ميري بيان كوكافي آرام سوا-

سید نا حضر سے موعوعلیالسلام کی زیار ای بیاری کے ایام میں میں نے تواب میں دیکھا کہ سید نا حضرت کے موعود علیہ الصلوۃ والسلام میری عیاد کے لئے تشریف لائے ہیں۔ میں فیدیکھا کہ میں صفور کے مہمان خانہ میں ایک جاریا تی ہے بیٹھا ہوں اور ضور میرے یاس آگر بیٹھ گئے ہیں اور فراتے ہیں کہ آپ کی طبعیت ا بکیری ہے۔ میں نے اور صفور میرے یاس آگر بیٹھ گئے ہیں اور فراتے ہیں کہ آپ کی طبعیت ا بکیری ہے۔ میں نے

عرض کیاکہ حضور کی دعاکا محتاج ہوں۔آپ نے فرمایا ہم آیے لئے وعاری کے۔ دوسرك ولى بعدنما زفجري اسى طرح جارياني بربنيها تماكه حضرت سيدنا محرد الده الله متشريف لائے اور حضرت اقدى عليه السلام كى طرح ميرے ياس جاريانى يربني كئه اورفر مان الح أب كل طبعيت ابكيس في جب س ع وض كياكر حضور كى وعاكا فتاج مون توآب في زمايك م آب كے لئے دعاكري كے -وه د بي حضرت خليفة الميح ا وَل رُفني الله عنهُ كي زندگي كـ آخرى ايّام تعم آپ نے مجھے فرمایا کہ آ بے کو کوئی رویا، او نہیں ہوئی ۔ میں نے وض کیا کہ آ بے کو کوئی رویا، او نہیں ہوئی ۔ میں نے وض کیا کہ آ بے کو کوئی میں نے حضرت اقدس سم موعود علیہ السلام کو دیکھا کہ حضور عیادت کے لئے تنظر لیف لا بي اور صبح آب اى طرح ميادت كے لئے تنظر ليف لائے، دوسرے حبد دن ببشترين نے خواب دیکھیاکہ ایک جاند طلوع مہواہے۔ جاندویسے تو کا مل اور بدرنام کی شکل میں ہے۔ لیکن زمین سے اس قدرگر و دعاراً سے کہ وہ جاند اچھی طرح نظرنہی آنا۔ اس وقت ہم جو مجلس الصاراللہ کے جمبرایہ وہ الجن سے جوٹیرنا حضرت خلیفتہ اکسے اوّل م کے زمانہ میں سیدناحضرت محمودایدہ الشُّتُقائم فرا فی تھی) ہیں۔ ہمیں مکم طاہے کہ اس كرد وغبارك ازالك لئ سورة الغلق اورسوره الناس كثرت سے فرصیں - یں نے جب رويارنائي توصفورين كراوراجهاالسام عليكم كدكرتشريف ي بعدمي سيذناحضرت المحمور ايده الشرتعالي حضرت افكس ميح موخوز كيجاسي مِي مندخلافت بريميني اورغيريالين كانته ذُرد وغيار كي طرح افق احديت بمظاهر سوا جس كے ازالہ نے لئے الجن انصاراللہ كے ممبران كو بھى كوشش كرنے كاموقد اللہ یضنی باتی تخریر کردی گئی ہیں جو ضروری اورمفید ہیں اس مرض سے جو بہت خطرناک قسم کا اعصاب و کا ورفائح کے مقد مات ظاہر ہوگے تھے۔ آخوا سرتمالی نے محض اپنے نفنل اور اپنے مقدسوں کی دعا وُں اور توجہات کر کمیا نہ کی برکت سے اس عاجز حقیر گوضفاری اور آج تک اس مرض کے تباہ کن اُٹرات سے بچایا۔ فاالحد لأمنى ذالك

رم )جنگ عظیم کے ہاتی روٹر سالی کاواقعہ

يوري كى جنگ عظيم شردع موف ت يين مجعے رويارين د كھايا كيا كه الشرتعالى کی قدوس تی ایک جگه شمال کی ما ب مُنه کرے کھوٹی ہے اس وقت الشدتعالیٰ کا قدر وقامت آنا برا اوراً ويجمعلوم مناع كم با وج دان في تمثل من موا ك قدزمن سے کے کرآسان تک ہے۔ اس رویادیں یہ علی معلوم ہوتاہے کہ اللہ تعالی کا ایک یاؤل سمندروں برہے اور دوسرا یاؤن خٹکیوں پر اورجاعت احدّ پرکے جلہ افراد اللہ تعالیٰ كرساته الي يمي بوغ بي جيئى درخت كرساته جيوف عي موخ بور بي -اور میں نے دکھھا کہ میں معی قریب ہی کھڑا ہوں۔

اس وقت النَّد تعالىٰ كَيْ طِرَفْ أَعلان عام فرما ياكِّيا كه النَّد تعالىٰ اس وقت كام فرمانے مكتے بيں سب لوگ اس كو توجهے سنيں ۔ خيائج بم سب احمدى افراد النديع

كاكلام سننے كے لئے ہمد تن كوش ہوكئے اورس كے دل بي بيت بڑى مترت كا احا ے کہ ہیں بھی کا والی ننے کا موقد مے کا اس عبدخداتعالی نے اُردوی مندونیل

اب مردنسا میں نے القل ہیدا كرفيك فيك في توادين وسلس م

اس مقدس كلام كے بعد التَّدلَّقاليٰ في اپنے اس فام كو جو مندروں ير بتحاجينت دی۔ تب مندروں میں تموّج اور تلاطم بیدا ہوگی۔ اس کے بعد دوسرا قدم جو خنگیوں پر تفا الله تعالى نے اُسے جنبش دی۔ تب خشکیوں میں زلز لوں کے حادثات شروع ہو گئے اسيرميري المحطل كني-

اس رویا، کے کچوخ صد بعدسیدنا حفرت میسے موعود علیہ انسام کی بیان فرمود ؟ بیٹنگوئیوں کے عین مطابق جنگ اور ب شروع ہوگئی جس نے بحر و بترکوانی لیپٹ میں نے لیا اوروه تبای دالی جس کی یلے نظرینه لتی تنی ۔

## (۵) روين اني ورع سن الي

ایک دفدیں نے واب میں ویکھا کہ ایک خص مجھے کہتاہے کہ انٹرتھا کی کاع فرکس طرح ہوتا ہے ؟ میں نے کہا کہ چیئے ! آ ہو دکھا وُں۔ اس کے بعد میں نے اور اس دوسر خص نے بروا زکرنا شروع کر دیا۔ بیال تک کہ ہم آسانوں سے گذر کر خرش الہٰی کی نجلی سطح کے سامنے پہنچ گئے۔ برس ہم نے نینچ سے خرشی کو دیکھا تو اس کا دیگا شنفق کی طرح بالکل مرخ تھا۔ اس مرفی کو دیکھا واس کا دیگا شنفق کی طرح بالکل مرخ تھا۔ اس مرفی کو دیکھا واس کا دیگا تھا۔

اس کے بعد دل میں یہ خواہش بیلا ہوئی کہ اب عرض اہلی کو اوپرے دیجہ ابات کہ ہم عرض کے اوپر کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اور ہر تہ سامنے مرش کے اوپر کے ایک کنارہ پر کھڑے ہیں۔ اور ہر تہ سامنے مرش کے وسط میں ایک قبہ لور کا نظر آ تاہے جس سورج ہم بھی بڑھوکر روض شعامی نکل ہی اور طبال اور عظمت تمایاں ہوتی ہے۔ ہمارے ول میں اس وقت ڈالاگی کہ یہ لورانی قبت ہم استرتعالیٰ ہے جو طوہ نما ہور ہا ہے۔ میں نے اپنے ساتھی کوکہا کہ اللہ تق لیٰ کو اور قریب سے دیکھنا جا ہے وہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب بہنچنے کے ارادہ سے آگے بڑھا۔ چا ہے وہ میں مؤرد کھوا تو اوٹر تھا کی کو حضرت سیدنا محمود ایدہ اللہ نہم والعریز کے متل جب میں مبلوہ نماد کھوا۔

اُس وقت مجھے پیلین ہوگیا کہ اس زیانہ میں آسانی حکومت کانمائندہ اور دینیا کا فرداُلم جوخداتعالیٰ کا منظم ہے وہ میڈنا حضرت محمد وایدہ النّدالود ود ہیں ضد تعالیٰ اس مقدس وجو دیر اپنی رحمتوں اور مرکتوں کا ہمرآن نزول فرمانارہے اور اس کے مقاصد عالیہ میں اس کو فائز المرام کرے آمیا

## (۲) روئيت المي ورياجيوشي

سید ناحضرت طلیفته المیه اول رضی النّدتعالی عند دار مناه کما بحب ویرخی نے جب مجھ الله درگی احمدی جا عت کی تربیت واصل ح اور تبلیع کی غرض سے وہاں مقردکی توجی نے ایک رات خواب میں دیکھاکہ میری تا جعِ ٹی کے لئے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے۔ جیسے کہ حبّن کے موقع بر

ہونا ہے۔ اس مجمع میں ایٹیم بر میرے سب سے زیادہ قریب حضرت نیخے لیعقوب علی صاحب وفانی مریر اخبار الحکم ہیں اور انہوں نے میری طرف اخارہ کرکے اطلان کیا ہے کہ یہ مجمع ان کی تاجیوش کے لئے بطور حبن منافی ہے۔ اس کے بعد میرے سر برایک تاج رکھا گیا ۔

اسی طرح کامنظر نجے دوسری دفعہ وکھایا گیا۔جب مجھے سید ناحفرت ضیفتہ المیجا قال ایفی النّد عند دوبارہ الله عند دوبارہ الله عند دوبارہ کا منظر تحفید الله عند ا

ان دونوں خوابوں کی تعبیر میری تجویں ہے آئی کہ صدر ضافت کی میاہت اور نمائندگی میں ضد مات دین کا بجالانا آسانی حکومت کے نزدیک ایک خادم دین کے لئے تاج عزت ہے اور جماعتی نظام کے ماتحت ایک حقیری حقیر خدمت بھی دنیا کے تاج و تخت سے کم نہیں ۔ جب میرے جیسے عہد حقیر اور احقر خادم کو معی نظام سلسلہ کے ماتحت خدمت بی لائے پریفضل اور موہبت اور برکت میں حقیر کی تحقی خدام اور موہبت اور برکت میں کے اخص خدام اور صحابہ عظام میں سے موٹ بی انہیں غرت وشرف کا کہنااعلی مقام حاصل ہے ۔

ملطان لعارفین می مخصوص نہیں بنکہ ازر و نے حدیث خبیفی المؤمن دیری ویکری کم ابنی ملطان لعارفین میں میں بنکہ ازر و نے حدیث خبیفی المؤمن دیری ویکری کم ابنی صلحار کو بھی میری نبیت ایسی بی اشارات کا سلم دیا گیا۔ خیا بخدا کید وفعہ قادیان کے مہاں خان میں معالی و معارف مناربا تعاروس کے بعد بعض احباب نے ان

جب یں نے یہ الفاظ کے توصرت ما فظ محکم ابرائیم صاحب رضی انٹرمند نے جو بلے محابہ میں

سے تے اوراس طعہ احباب میں موجود تے فرمایا کہ واقعی سیڈنا حفرت میجے موجود علیا اسلام
کی شان افاض بہت ہی بلند مرتبہ رکھنی ہے۔ اس وقت تو آب اور آب کے صحابہ علما ہوء
کے فقا وی تخفیر و تکذیب کے نیچے ہیں اور اہل زین ان کو نہیں بیجا نے۔ لیکن اہل سماء
کے نز ویا۔ ان کی شان بہت ہی بلند ہے۔ اس برحفرت حافظ صاحب نے انبارویا،
بتایا کہ انہوں نے دیکھا کہ انٹر تعالیٰ کا دربارہ ہا وراس میں سیڈنا حفرت میے موجود خلیہ اس تعلق میں
کے صحابہ اور سلسلہ کے خلام اور کارکنوں کو خطاب دیئے جارہے ہیں جب اس تعلق میں
مولوی خلام رسول راجی دربار الہٰی میں بیٹس ہوئے تو آب کو انٹر تعالیٰ کی طرف سے
مولوی خلام اللہ میں بیٹس ہوئے تو آب کو انٹر تعالیٰ کی طرف سے
دسلطان لعارفین کی خطاب دیا گیا۔

اس رویا رکوش کر میں نے عرض کیا کہ جو نکہ رویا رتبیہ طلب ہوتی ہے اس کئے میری فہمید کے مطابق غلام رسول سے مرا درسول کا بھیا یونی حضرت سیّن انحود ہیں ۔ اور سلطان الطارفین کا خطاب آب برہی جہاں ہواہے اور آب کے علی افاضہ اور معارت سے ہمیں بے حد فائدہ بہنچہ رہا ہے ہاں مگن ہے کہ کسی بروزی مناسبت سے بشارت کسی بہلوے مجم بر میں اطلاق باتی ہو۔ و اللہ ماع کے جربا میں اطلاق باتی ہو۔ و اللہ ماع کے جربا میں اطلاق باتی ہو۔ و اللہ ماع کے دبال مُعواب

منمول العارفين عبالا مدصاحب بردنيد زراعتى كالح بحجے ل كربہت نوش مهر اور مواتوج بردى اور بھا توج بردى اور بھے ابنى اور بھے ابنى گھنٹ كر بھرى ماحب بھے ابنى بعض رویا مرنا ہے رہے ہوں كہ الك كم بعد دوتين گھنٹ كر جو بردى ماحب بھے ابنى بعض رویا مرنا ہے رہے جس بن ا كي يہ بھى تھى كہ ميں الله جہاں اكي بہت بڑار جبٹر رکھا ہے اس رجٹر ميں سيرناحفرت سے مونود عليا ليا كم معاب كے معاب كے نام معدان كى تفعاویر كے لئے بین اور ساتھ كان كے خطابات بمى الحہار مراتب كے طور بر مرقوم بيں ۔ جبالا الله عنور ولك الله الله الله مولوى غلام دسول البنى كے الفاظ و كھے اور آبئى تصویر بى د كھى ۔ اس كے بعد من حاب مولوى غلام دسول راجئى كے الفاظ و كھے اور آبئى تصویر بى د كھى ۔ اس كے بعد من حاب مولوى غلام دسول راجئى كے الفاظ و كھے اور آبئى تصویر بى د كھى ۔ اس كے بعد من حاب مولوى غلام دسول راجئى كے الفاظ و كھے اور آبئى تصویر بى د كھى ۔ اس كے بعد من حاب مولوى غلام دسول راجئى كے الفاظ و كھے اور آبئى تصویر بى د كھى ۔ اس كے بعد من حاب مولوى غلام دسول راجئى تا ہوں ہو تت سے آب كو طفع كا بہت اشتیاق میرے دل میں بدرا ہوا ۔

یں نے بیوفیہ صاحب سے یہ رویارش کرم ض کیا کہ" ایاز قدر فود بناس"
کے مقولا کے مطابق مجھے اپنی قدرا ورفینیت معلوم ہے ۔ کہاں میں اور کہاں خمس لعاد نین
کاخطاب ۔ اگر اس خطاب کاحقیقی مصلاق اس زمانہ میں کوئی ہے تو وہ حضرت امام وقت
ایدہ اللہ نہم والعزیز ہیں ہاں طلی طور بایض مناسبق ل کی وجہ سے ہوسکتا ہے کہ کوئی خادم
بھی اس ضیار و نور سے حصنہ یا ہے حضرت سے پاک فرماتے ہیں سے
احمد آخر زمان کرنور او

خددل مردم زخرتا بان بترے (۷) روئیت المی وروئیت تحصر صلی کنرعلیدوم

ابک دفعه میں نے رویا ہیں دیجاکہ میں ایک الیے مکان میں داخل ہوں۔
جس کے آگے ایک نہایت خو بصورت اور مزین شکل کا برآ مدہ ہے۔ وہ برآ مدہ کا نی دسیع معلوم ہوا ہے اس برآ مدہ میں چار کہ سول بیرچا دافتخاص جھے نظر آئے اور جھے بتایا گیا کہ ان چار ہیں ہے فلا ن ستی الترتعالی ہا ورفلال سیدنا حقر محکم معلود علیہ السلام میں اور جو بتی ہتی کو میں نے خود بہان لیا وہ سیدنا حفرت می موجود علیہ السلام اور حفرت میاں چراغ دین صاحب لا جوری رضی النزتعالی تھے ۔ اس نظارہ کو دیکھنے کے بعد میں دوسری حالت میں نتعقل ہوگیا ۔

اس دویارکے بعد حضرت میاں جراغ الدین صاحب کے مقام کے متعلق مجھے خاص طور براحترام ہے لیکن میرے ذہن میں میں جات میں آئی کہ میڈنا حضرت المصلح الموعود کے الہامی ناموں میں سے ایک نام مجراغ دین "بھی ہے لیس ہوسکتا ہے کہ جوجتی استی کے وجود سے میڈنا حضرت المصلح الموعود ایدہ اللہ تعالی مراوموں -

یہ می امکان کے کہ حفرت میاں جراع دین صاحب کی نطری مناجدت سے اللہ تعالی رحاشیت کے خاص نیفان کے اتحت اس سعادت عظیم سے ہم ہ ورکے کئے سول ۔ وَمَاذَ اللّٰ عَلَى اللّٰ م اللّٰ اللّٰ م اللّٰ اللّٰ م اللّٰ اللّٰ م اللّٰ م اللّٰ م اللّٰ م اللّٰ م اللّٰ ا

بون به برنیغی آنده به منشنی سلیان مورداگر دوعطاء . همنشنی سلیان مورداگر دوعطاء . سرای رویرت الهای کا انھوال واقعی

تجس سال حبى فى الشركر م حباب سيّدزين العابدين ولى النّدشا و صاحب معدانيي بميم معاصبك ملك شام سے والبس آئے توفاكساران داؤل جاعت احديد كراجي كى در واست ير سية ناحضرت خليعة ألميح الثاني ابده الشرتعالى كارشادكي ماتحت كراحي مي متعين كياكيا واس وقت اس جاعت كے اميراكي انبيكر لولس تعے ۔ وہ ميرے متعلق ا كي عرصہ سے حن ظن ركھتے تھے اور ریادہ تران می کو کی سے مع جاعت کراچی کی تربیت واصل ح کے لئے بھوایا کی تعدمیرے دہاں سنیے برا تہوں نے ایک تقریر کی اور میرے متعلق بہت کھونیک خیالات کا اظہار ممی کیا۔ جب مي نے کچھ خصد وہاں قیام رکھا تو تجھے بعض معززا فرا دِحاعت نے متواتریہ اطلاعات دمی که امیرصاحب جاعت مرکز کے ناظرا ں اور کارکنا ن کے متعلق سخت اعتراضات اور نکتہ بینی کرتے رہے ہیں اور اس طرع جماءت کے افراد میں مرکز سلائے متعلق برطی اور انتشار بیداکرنے کاموجہ سے ہی چاہی انہوں نے اس من بیں بہت م مشالیں بیٹی کیں۔ یں نے اس خیال سے گرجب مرکز سلسلانے ان کوا مارت کے عہدہ برمقررکیاہے توان کواس کاال سمح کری کیا ہے باتی کروریاں اور نقائص نام طور پرانسانوں علی پائے جاتے ہیں۔ بس سے ان احباب کو توفرد افرد امیرے یاس اے اجی طرح مجمایا کہ اگروہ کسی بمائی کی کروری و سیمیں توا ول توخط ئے نظرتصور کرے بظنی سے بیس اور اگران کو بغیر جس کے تقین علم ما مل م وقوم از كم اس كى اعلائك لئے جاليس دن كك دعاكر سيك اس كمزورى والے بعانى ككرورى أو رنقص دورسوا وراني نفس كوبزطنى تبائيس تاكه ان بعض الظن الم كارشاد سے خود ہی گناہ کارنہ ہوجائی۔ نیز بتایا گرسی میں ٹی کی کمزوری اور دیب کی اشاعت کرنا بہت ہی معدب ہے کیونکہ یہ نیبت ہے اور بعض مرفیات میں الغینبةُ ، اُشُدُّ مِنَ الزَّفَاء لینی نیبت کا کِا و زناك كناه سي مجي بعض اوقات محت بهوما بي يونكرزما كالفاظ مي تفي من كيونك زاانسان حماوي وينيت

كرتا بالكي فيبت ساكي فيفل كمتعلق تمام سوسائي من بالمي بيسل كراسلا مي جاعت کی روحانی اورا خل تی وحدت باره باره اور جات اورسلسلا حقد کی برنای موت ہے ميرك اس طرح بمحاف كي وجودلعن افراد في احرادكياكم اليرصاحب جماعت بي مركز کے متعلق عیب جینی کی عا دیت انجی کک بائی جاتی ہے اور اسکی اصلاح ضروری ہے۔ ع نكه امرجاعت محكر لولس كے ايك موشيار افسرجي تقح انبوں نے اپني حكم على سے یاکسی خیال سے جس کی تہ میں مکن ہے نیک ہی ہوا کی دن ا توار کو تجیع دعوت پر بلایا جب كهانا كها بي تواكنول في سليل كلام كارت مركز سليد كه افسرا ا وركاركنان كے خلات بعيرا اور وه تمام نتكايت جويں بعض دوستوں كى زمان ان كے متعلق مُن حيكا تھا۔ انہوں نے دُہرانی شروع کردیں ۔ میں نے ان کو درمیان میں روکن پند شرکیاناکہ وه افتے دل كاغبار كال ليس سيا كي جب وه سب كھ كيد يجيح تو مي ف ان كو بطور سدردى اور خيراندلتى سے كماكه آپ اليے خيالات سے سبتح ول سے توبه كريں اس فتمركى بدظيال انسان كالمان كوفناكرديتي ببي اورغيرم المين كابدانجام مبي الحاوج ے ہوا ہے۔ گو آب انے پشہ کی وجہ سے اور لیے وصر تک محکم ولیس کی فا زمت کی وجہ سے ابنی عادت تحبس اور بزطنی کی نہائیے ہیں اور آپ کے تحکمہ کا کام ای تجنس اور شبه برحلتا ہے۔ میکن شریعت حقّ حن طنی کی تقاہم دتی ہے اور باظنی کو تقوای کے خلاف قراردتی ہے۔ بنظ كمينان ايك واقع الجائي من فان بيان كا تشريح من يد دا تعميم و فل كيا بلات بالكي دوزه دارتوس بالرس کام کر کے آیا اور شدّت بھوک اور بیاس کی وجہ سے کھا ناکھانے بٹیھ گیا اِس نے بھول كركهاناجي كهايا ورياني بمي بياا وراسي روزه كالمفان خيال ندآيا - اس لواس سأ م بعض دومبرے اشخِاص نے دیکھیکرلوگول ی<sup>ی مضہور</sup> کرنا شروع کر دیا کہ فعا ستخص مقا نہیں رکھتا۔ بعض اورلوگوں نے جو اس کے اطلاص اور بإنبدی شربعیت کومائے تعے اس کی تردیدگی اورکہا کہ وہ روزے رکھناہ اور آج بھی اس نے روزہ رکھا ہواتھا

اس کے جواب میں ان معترفین نے تعییں کھا کی کہ ہم نے اس کو فود دن کے وقت کھانا
کھلتے اور یانی پینے دیکھا ہے۔ وہ آج قطعاً روزہ دارنہ تھا۔ یہ تکرارا ورخورونوغا
میں کربین لوگ سجد میں امام صاحب کے باس بنیجے اور متنانعہ امر کا ذکر کیا ابھی وہ اس
بات کو بیابی ہی کرر ہے تھے کہ وہی تخص جس کے روزہ دار ہونے یا نہو نے کے متعلق بحث
تھی اتفاق سے مجد میں آگیا ور مجد کے امام کی صدمت میں وفل کرنے لگا کہ میں ایک
مسکہ دریا فعت کرنے آیا ہوں میں خداکے نصنل سے روز سے رکھتا ہوں اور آج بھی روز کے
سے تعادلیکن جب با ہرسے کام کاح کرتے ہوئے آیا تو آتے ہی ہوج بمبوک اور آج بھی روز کے
سے تعادلیکن جب با ہرسے کام کاح کرتے ہوئے آیا تو آتے ہی ہوج بمبوک اور بیاس
کے علقی سے بھول کر کھانا وغیرہ کھالی جھے اس وقت روزہ قطعاً یا دنہ تھا بعد میں نبھے
لیاد آیا کہ میں توروزہ دار ہوں اور نبھ سے بینلی ہوئی ہے اب ستر بیت کی اُد دسے جو
فتری ہو اس سے مطلع کیا جائے۔

اس تخص کی بیات سن کردونوں فریق واس کے متعلق جھگڑا کررہے تھے اس خیران دشت ندررہ گئے اور وہ لوگ جواس کے متعلق برظی جی مبتل تھے بہت ہی نتر ناہم اس تنہ کی بہت کی مثالیں دیر جی نے جنا جا میرصا حب بر برظی اور نوٹ بی کرنے کی عادت کی نتاعت کو واضع کیا اور مرکزی کادکنوں کے درجہ اور مقام کے متعلق رفتی ڈائی کہ اسٹر تعالیٰ نے ان کو اہل بیت حضرت بیج موعود علیہ السلام کا قرب عطاک ہے ۔ مقدس مرکز میں تیام کی تونیق دی ہے اور ضلافت راشدہ حقہ کے نیونس سے براہ داست تمتع فر ما یا ہے۔ امیرصاحب اس برجب ہوگئے اور دعا کے بدوجس برخوا ہو اس براہ داست تمتع فر ما یا ہے۔ امیرصاحب اس برجب ہوگئے اور دعا کے بدوجس برخوا ہو اس کے بعدا نی ما موار رابورٹ میں دفتر نظارت دعوۃ و تبلیغ میل در سیز ناحضرت ضلیفتہ المیے النافی ایدہ اللہ تعالیٰ بنم وہ الدر نیز کی ضدمت میں جاعت کی آمائی اور اس کے امیرصاحب کے حالات اور خیالات کے متعلق بھی ذکر کر دیا اور جاعت کی آمائی اور اس کے امیرصاحب کے حالات اور خیالات کے متعلق بھی ذکر کر دیا اور جاعت کی آمائی ایک دعوۃ د تبلیغ ان کے درخواست دعا کی ان داؤں حباب جو مدری نیخ محرصاحب سیال ناظر دعوۃ د تبلیغ ان جرفی اسٹر تعالیٰ عنہ نائب ناظر دعوۃ د تبلیغ ان کی جگہ برقائم تھے۔ میری دائورٹ سے مرکز جی بہنچنے کے کچھوصہ لبد مجلس متناورت کی جگہ برقائم تھے۔ میری دائورٹ سے مرکز جی بہنچنے کے کچھوصہ لبد محلس متناورت کی جائے کی جھوسہ لبد محلس متناورت کی جگہ برقائم تھے۔ میری دائورٹ سے مرکز جی بہنچنے کے کچھوصہ لبد محلس متناورت کی جگہ برقائم تھے۔ میری دائورٹ سے مرکز جی بہنچنے کے کچھوصہ لبد محلس متناورت کی جگہ برقائم تو تو میں درخواست میں در

كموتدر ابرصاحب جاعت كرامي قاديان آئ اور دفترى آكرميرى دلورط مبى النظ كرالى الخترم تيرصاحي في غلقي تين نيك دلى عديد الورث ان كو دكھاوى جس ير حضرت خليفة البيح الله في ايده الله تعالي في كادرواني من فوائى) جب امیرصاحب مجلس مفاورت سے فارغ ہوکر والیس کرا جمیسے تو مجھ طے ا ور تجف كلے كه ين آب كى راور ف مركزين جاكر روه آيا ہوں جو كھو آب نے سير ستعلق لکھاہے اس سے مجھے معلوم ہوگیاہے کہ آپ کس طرح کے آدمی ہیں پیم غفنب آلو دموکر انہوں نے بہت سے نامناسہ اور نانیبا کلمات میرے تعلق استعمال کئے حی کد مخت کی مالت بى شيطان كالفظ يمى أنهول فے فجے كما۔ خيرا جو کچه انبول نے کہا می فلائی اور کل سے سنتار ہاجب و مدینا غبار خار نكال يج - توي نوض كياكه ميرى نبت جوالفاظ آب في استعل كئ من أكر في الحقيقة عى اليا مول تو آب في اكي برك كو براكه كر امرواقد كا اظهاركيا به ليكن اكرس اليا نہیں جیاکہ آپ نے میری نبت کہا ہے تو آپ یا در کمیں کہ آپ دنیوی مومت کے معزز كاركن مي اورم بغلام حقير عن سول لكن سيد احضرت محر مصطفح صلى التدعليه وللم کے سنگر کا بای ہوں اور آسانی حکومت کا نمانیدہ ہو کر کراجی میں آیا ہوں آپ نے میری نبت نخت الفاظ استعال کر کے میری آو بین کی ہے اور مجد بری نہیں بلکہ آسانی مكومت بربع حمدكيه آب نبين مري كرجب تك كد آب اس توبين كاحميازه مذ ی آن کہ کرانی قیام گاہ برجلا آیا اور امیرصاحب کی اس کارروائی سے حفرت سيرنا خليفة الميح الثاني ايده الله كى خدمت مي ايك خطرك دريد اطلاع كردى مِن تقريباً جِماه تك كراي من را ليكن اس كابداميرصاحب مير عدما تقريد اهتاني ى برتةرب، اس كالبدم كرز كالكم سي واليس قاديان آلي-ازاں بعد امیرصاحب جماعت کرا چی کے متعلق قضاء وقدرنے استاء کی خطرناک صورت بدای داس کی ابتداء اس طرح ہون کہ ایک مندی بیر کے مریافے

ألك عورت كوافواكرايا اورمنويه عورت كويرصاحب كم بال رويوش كرويا اسس افلاع في يراميرسام جاعت جوانيكولونيس مي تع مد لوليس كاردك بيرسام ك كلم بغرض تفتيش ينع اورفانه كافي كى بيد مدكوفش كى ـ ليكن بيرصاحب اوران ك مريدون في خانة كافئ نه دي - آخرونكا فسادتك نوبت نيمي - جس مين انسير صاحب اورسیا ہیوں کو شدید ضربات آئیں منویہ عورت تومکان سے ادھراُدھم كردى الئي اوراً لنا بولس بركه في برده نفين متورات كي تو بين كامقدمه دا تركرديال اس مقدم الله فان ورفاخ للالا بالله اوراليكرماح لولين ي (م) مقدمات مخلفت وگوں کی طف سے دار کرائے گئے اس دوران ين ال كومعة ل كياكيا الربجية وصديعا نسكة بصديه انسكة بناوياك - اب إنيكة صاحب كواني علم كاحاس موا اورائنول في نجع نهايت در دمنداندخوالكي كم مجے جرب معلوم ہو گیا ہے کہ بید مصائب ورمصائب اور ابتا ہا بتلار تھ برکیوں آرہے الدرية مناكية أسيها في أوراب ك تعلق ورشت كلاى كانيتم سيج مجهونالالي ادرسيد والمراك والمراسة كوماق ولافيا ورميدي على وعافرائي - امر ايك بعد قاويان مقدس من أسف الدائيد من يها يدعاجزا بد فريمان اور خاستدرا عام ا ين ال ألياك ي قرآمان سركاركا المحقيرفادم وول-آب الله تعاليا اوراس کے پاک خلیفہ حضرت امیرالمومنین ایرہ الشراتعانی سے معانی طلب کریں اور ان كوراضى كرس - تاكد الله تعالى بئى آب كومعاف فرادك - خيائيد البول في حضواً الم ایدہ اسٹرتعالیٰ کے حضور میں بار بارمعانی اوردی کے منے وض کیا اور مجے بن متوار توجہ دلاتے رہے ان کی إر ہار کی عاجزی اور انکساری سے اور اس خیال سے كه ان كا ابتلاء إ ورمصائب شات اعداء كا باعث بن رب مي اورجاعتي برنامي كالابب وكي مي ول وق وقد اورور مع بعركيا اوري في خداتمال ك حضوران کی علمی کی معافی اور ان کو ورط مصاب سے نجات بخشے کے لئے بہائے عال

روئبت باری تعالی کی زیارت شیب بون اور می نے دیکھاکہ المنزقانی ایک اجتماع علیم کے المنزقانی ایک اجتماع علیم کے سامنے ایک بہت بڑے جنت برطبوہ فرہ ہیں۔ میں اس بجمع میں المبکر ماحب موصون کو لے کر اس غرض کے لئے طام ہوں کہ المئر تقائی ای کی عنوا کو معان خرا دیں۔ جب میں اورانسیکر صاحب النہ تعالیٰ کے قریب پہنچے تو حضرت رہا العالمین خوا دیں۔ جب میں اورانسیکر صاحب النہ تعالیٰ کے قریب پہنچ تو حضرت رہا العالمین نے ہمیں دیکھ لیا اور صاحب و کی غرض بھی معلوم کرئی اور بلند آواز سے مجھے مخاطب کرکے قرایا گذائی فرض بھی معلوم کرئی اور بلند آواز سے مجھے مخاطب کرکے قرایا گذائی فرض الفاظ المئر تعالیٰ نے تمام مجمع کے سامنے فرمائے اور رسب نے سے معانی طلب کرے بھر جو الفاظ المئر تعالیٰ نے تمام مجمع کے سامنے فرمائے اور رسب نے سے وہ مندرج ذیل تھے :۔۔

(۱)" اے فدائجے تری اس رحمت کا داسطہ ہے جس کی تخریک میں اور رسولوں لوہیں تا دہ لوگوں کو بترے میں سے متنفیض ہونے کے لئے دخوت دیں تو تجے سماف فرما" میم دوسری دفعہ بہلے نفرہ کے بدلوں فرمایا ،۔

(۲)" اے فدا تیری اس رحمت کا داسطہ ہے کہ جس نے تجعے اس بات کا سخی نبایا ہے کہ ساری مخلوق متنفیض ہونے کیلئے تجھے سے بات کا سخی نبایا ہے کہ ساری مخلوق متنفیض ہونے کیلئے تجھے سے بی دعاکرے تو تجے معاف فرمائ

میں نے میں ہی انپکر مساحب و صوف کو بلا کریے دمائیہ کلمات ان کو سکھا دیئے اور ساتھ ہی بٹیارت دی کہ بیر سبد معائب اور ابتلاء الٹر تعالیٰ کے نصل سے جلد ہی دور ہوجائیں کے جنائی کچھ عرصہ کے بعد الیا ہی ہوا اور وہ جلہ مقدمات سے ہاعزت بری ہوئے اور تنزل کے بعدا نسبکر لولیس کے مہدہ بردوبارہ فائز ہوگئے اور بھر اسی عہدہ سے بنیش پر آئے۔

۱ ی مهره سے بیس براہے۔ میں نے ان کا نام عمداً نہیں مکما تاکہ استخفاف کی کوپٹی صوبہ بیدا نہ ہو اکثر احمدی ان کوجانتے ہیں۔ ان کی موجو دہ زندگی بہت ہی مخلصاً ادُما کا ورمجھ سے ہمی وه بهت بحبّت رکھتے ہیں اسدّتمانی ان کا اور ہم سب کا خانمنہ ہالا بمان دالعرفان دالرخوان

فرائے۔ آبین فم آغن۔

(نوطى: - انوى ہے كہ اس كتاب كى كتابت كے وقت جناب انبيكر ماحب موصوف د فات با ي بن - إ نابلته و إنّا الله ملجعون - اللّه مان كان كى معفرت و مائ ا وران کو انے جوار رحمت میں جگہ دے اور ان کی اولادا ورلواحقین برہمی انیا نضل وگرم فرمانارى - مرتب)

خلافت حقد كے متعلق خ ي وصيان

(مورضہ ۱۱می المهام کوحفرت ونوی صاحب نے انے ایک خط بنام انے فرزند مبلوی برکات احمد صاحب بی - اے واقف زندگی میں مندرصر ذیل وصیت نامه منطوم ا پنی اولاد کیلئے تحریر فرمایا ۔ اس میں ایمان ور شدا ورضلا فت حقّہ احدید کے متعلق ایک زریں اصل میں بیان فرمایے لیذا اس منظوم حصہ کو اس خط میں شائع کیا جاتا ہے ا۔

إس بي بي ايان اوراليان ا ورائي عنق كاليان فبنس جورضا تيري مو- بهواني رضا اوردنا مي كبيس آباد مو

اعمير يحن مير عيا المفدا مرام اك ذره و تحويدف يكرم او زيفل تب را بار بار التراء اصانول كام وكيونكر شار تعمتين افرول بي ازحة بيال التحرينمت كي بي طاقت كها ب کھول کر تونے یہ درفیضان کا ہ اب مبت اعتق كاك جام نجش ا وراني وسل كا انعام نجش جان ودل مردم ر بحقوياتا اوريتر عيدندا مول باربار سارے تولول سے عالی کو ب اور فحولول سے عجوب تر عن تيرابان كاك جان فضل سے اینا ہیں عرفال بخش منق سيهوية راي تهويرف ج ميري اولاد ور اول و سو

عنق سے نیزے رہیں سرشاروہ اوردیں کے مول علم واروہ مرط ف وه دین بھیلاتے رہی الوگوں کو تیری ط ف لاتے رہی بخش انكو دولت واقب ال مي ادين و دنيا مي مولالا مال مي ترفضلول سيبني متاذب صحب مجدد علاأعز ازسب سارے خادم ہوں تیری کارکے اور مالی ہوں تیرے گزار کے سادے ہی احدیثی پرموں نشار آل احرکے سے دسے مب کاپیار آل احدے حبت جب ودال ہے بدایت اور ایمال کونشاں جب جاعت مي مجمي سواختلاف الميرے بحق فيم سير شن لوصاف سن آل احد سے وہ ل جائیں سبی اس سے گرای نہ یائی کے کھی ہے ہی میری وصیت آخدی اے عل کرنا اسی پر ستدی بادر كمناتم فتهجب موميان الصفانت ي وايت كانتال أل احمدا ورخلا وت موصدهم المرب ميري اولادم وجك ادهر عبدایت کابی معیارایک ایرے بیارے اس سے مونظ ماک او ہوتا ہوں رضت یا روآب العادر کھنا بات ایے باب سے

سانيون سيضأظت كي دعاء

ای فرج سبرنا حضرت اقدی سے مودد کے مدمعاد تیں المدفدجة عالمادی فور كالكاة وسرمين حامر غفا توحفورا قديس كا فديتي أفراقية كالمبن احدى احباب كالمتوب بنیاجی میں یہ ذکر نفاکہ حس خلے میں بم بود وباش رکھتے ہیں وہاں پر مانیوں کی بہت کترت ہے س كر بعث نظيف كاسامنا مع- اورمروقت خاوالاق ربتام اس كالع صوري فالت ير درخواست دعا باوريه لهي ومن عداس خطره عامنا طب سنك في كوني دعايا وظيف تحرير فالملك اس در فواست كم وابسي يرع ماع بعنورات بي نعصرت مولوى عندالكرى ماحب كوفر مايكد انبي مكه ديامان كد دونو" قبل يضر آن كرم كي اخرى سورنین میع دستام برهدایا کریی بید دونون سورتین انترنتا کے فض سے باعث حرز دھا تا اس معالیہ ایوں گی احضور کے الفاظ کام مقرم عرض کیا گیا ہے) جنا مخبر مناطبات اس معالیہ دفیر فیر سے جاعت کے وہ احباب فطرہ سے صنون رہے ادر بہت سے دو سے احباب فیجی اس فطر فیر سے اللہ دارات کے الحقارے میں فالحریث معلیٰ ذالک

مان المناسبة

حفرت مولوی صاحب کی یہ بائ سن کرمی نے عرض کیا کہ بید نا صفرت اقدس اللیا ہا لوّاب وصال فرما حکی میں اگر حضوراس دنیا ہیں ہونے تو آب کی فرح ہم جم حصورت اس وطیعہ کی اجازی کے کر اس سے فائیدہ الحلیا نے کیا اب بیم مکن ہے کہ جم جی اس وطیعہ سے کسی صورت میں آہے۔ اجازت ماصل کر کے فائیدہ الحل سکیس ۔ اس بیر صفرت مولوی صاحب نے تبت موٹلے ہونے فیل کرمی فے اب مک اور سی خفی کو تو اس کی اجازت مہیں دی تھی۔ لیکن آب کی خواہش برآب کو اس کی اجازت دیتا ہوں۔ جنا پنجہ آب نے اس بابرکت وظیفہ کی جھے اجازت ذبائی۔ خاکسار مجھی ہستا ابنی زندگی کے آخری ایام میں ہے۔ لہذا میں اس احکدی کوجومیری اس تحریب سے آگاہ ہوسکے اور اس فطیفہ سے فائیدہ اٹھا ناجیا ہے اپنی طرف سے اس فلیفہ کی اجازت دیتا ہوں۔

مخضر دعائ استخاره

ایک دفترقادیان دارالا مان می خاکساری لاقات ایم خلع مونیار بورکے ایک دو معرفی نامی دفتر ناصة معرفی و بی اسلواة دالسلام کے خیال سے رشتہ دارتھے موئی و بی اسلوات الله می نائیں نوانہوں نے بیان کیا کہ اس سے دریافت کیا کہ آئیں نوانہوں نے بیان کیا کہ میں نے ایک دن صفور افدی سے دعائے استخارہ کے متعلق دریافت کیا توصفور نے فریا اکہ اگر مسون دعائے استخارہ یا دنہو۔ نوان الفاؤل کے ذریعہ می استخارہ کرلیا جائے ہوئے الله کے خرید کی استخارہ کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

میں استخارہ صفرت افدیں کے بتائے ہوئے آئی الفاؤیں کرلیتا ہوں۔

سيرناهرت يعموه وكالسلام وطا

ایک دفنه بری موجودگی می ایک خف نے بدنا صفرت خلیفة المسیح اول بضی النظر بست دریانت کیا کہ سیدنا صفرت خلیفة المسیح موجود علیالسلوق دالسلام این مربید دل کوکون سے دریانت کیا کہ سیدنا صفرت اقدی طبیع السلام دخل افزار در در در شراحت است فلیندا ول موره قائحدادر قرآن کریم کی تلادت کا ارسنا و فرایا کرنے تھے۔

لولس شي كي دعاد ايد دندين نفور تنهرس ايك تليني جلسه كي تقريب برگيا- د إن ايك دوست

عجمت ذكركيا-كس ان دلون مشكلات اورمصائب عكوابوا تفاراس ليم في سيّنا حضن خلیفت المسحان فی ایده الله تقال عضور در فوامت دعا کی ادریدی عن کیاکه رعا كطوريركوني وظيفه هي تتايا جائ يجيس لرصاكرون صورايده ابشرتنال فيعجه ذايا آبِ آبِ كُنِي لَا إِلْهُ إِلْا انْتَ سَبْعَا لَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّلِمِ مُنْ كُثْرَت حَ یڈھاکری اوراس کا وظیفاس طرح کریں کررات کے وقت اگر موسم سرما ہوتو من کیا ت یا میاد یں ڈان کریے آیت سنرلینے ٹریعیں اور ٹیسے پڑھنے سوجائیں۔ اس طرح کے عمل سے انشاد انش آپ کی تکالیت دورمومانی گی۔

ی نے کہایہ وظیفہ اس شان کا ہے کہ اگر انسان دریا کے اندر تھیلی کے سیاجی محبوس بوجك تواس اتبلاس عمى الترتعالي اس دعاكى بركت بعرائ مخات عطام ارتا قرآن كريم مي صنت يونس علي السلام كه دافقي عن الم بحكاس دعا كى بركت ما المنتقل

انس نجات عطا فرائي.

إواقعه اوريونس بي عليلسلام كي بيد ا یک دفتری سخت بمیار موکیا ادر بیری حالت ازک مولی یا دجود مرطع کی و كونى على كاركر نه بوسكا-المبادا ورمعا لجول فيرب متعلق ياس الودراك كا ألهادكردا-اس نهايت بي خطرناك اوز مازك حالت مي مجيد الهام موا .

"يا داياميكه ليانس لو دا ندر لطن حوت" یں نے اس الہام کے متعلق کئی ہز دگ ستیوں سے مطلب دریا فٹ کیا۔ میکن کوئی توجہہ کسلی ننهوسكى تبسيث الشرتعالي كي حياب بس اس كي تعبيم كه الأوجر كي تواديثه تعاليا كي طريح بحج سمجعا ياكيا كداس الهام كايدمطلب بح كحبتم كسي ليصحنت اسبلاس هيتس جالي حب نظام صالات نجات با نانهایت دستوار مو (صبے هفرت یونس نی علیه اسلام کے وہ ایام تقریم أيكو تعيل كيدي وبلن وت مي كرار في يرب جائلاك لحاظ عاس قدر تحت في لا نجات نامكن نظرة في من توليي شخص كولك إلى أنْتَ مسُبْعَا مُكَ إِنِّي كُنْتُ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُ اللَّهِ إِنَّ

كمبارك الفاظمية بيح كرني جاب است الشرتقالي كاخام فنل نازل موكرالي ابتلاء جنا ينيا التبيع كى يركت ب الشرتال في بست عدر مج بنا براس بايوس كن من عنفاعلاز الأ-فالحد لله على ذالك غرا ورروحاني زندلي مجحانی زندگی بی کترت کے ساتھ سفراختیار کرنے بڑے میں۔ اور بلیغی اغ اض کے آگئت مي نيهندر ستان كے طول وعن ميں مرعلاقة ادر تقريبًا برمنے شمر كى طات مقركيا ہے۔ ييريا ميب تتجربه من آني م كرسف اورغ ب الوطني كي زند كي خشوع وضوع اورتوجه الي استرسيدا ين كالخيبت ي مغيد موسكتي ما دركبرونا زنفس ادر قسا وسينلبي كي اصلاح كيلي ببت مَدَّ ہے۔ میں نے اس بارہ میں حضرت علی کرم انٹر وجہہ کا مندرجہ زیل کلام بہت ہی موزو ل<sup>او</sup> تَخَرَّبُ عِن الْكَوْطَان إِنْ تَنْبَتَعِي الْعُلَاءُ و نسَافِرْ فَغِ الْأَسْفَارِجُهُسٌ فَوَائِعِهِ تَّفَرُّجُ مَمِ وَٱلْتِمَاكِ مَعِيْشَتِ وَعِلْمٌ وَآدَاكِ وَعُمْبَةُ مَاجِدِ لین اکر تجے اس بات کی آرز دے کرمنی زندگی سے خات کال کرکے ارتب عالیہ تیجے نصیب مول غ بالولني اودم افرار زندگي اختيا رکولول كرمغ اختيار كرنے تتجه ياخ تتم كے فوالمعال موج اؤل طبیت من مثموم ولفارات کے بوجھ کے نیجے دنی موتی ہے ان سے ای موجائ كى دورب روزى كمانے كى كو ير صورت بيدا بوسے كى تيسرے حمول علم كافائيده بيونع ككا يوسخ مختلف تتم كاداب اورتهذب وتمدل كاطعول واقفیت عاصل موجائے گی۔ یا مخیس اس سے بزرگ ترین ہستیوں کی معبت کا فائد

ایک کارنیب واقد

الالائن فاكسار تيرنا صن خليفة المسيحاة ل رضي الشرتعالي عنهُ وارضاهُ كح زيملاج تماايك دنجب ب افي طبعت كاحال مبلغ اوردوالي لين كاف حنور كي منعت كا مامز موالواس وقت اور مي ست علوگ صور كر دملغة اخين تف اورآب بمارواكا حال دریافت کرنے اور ان کوار دبیر تبائے کی طرف متوصیعے۔ اِسی اتنادیں ایک ماحب مندو كى دوركى علاقة سے آئے دہ ليغسات ميلوں كاايك كوكرا حفرت كے حضور ميش كرنے كے لئے السے تقے۔ النوں نے ٹوکرا صنور کے قریب رکھدیا اور بھیریار بار صغور کی عذمت میں ع كرنا يك كدونا ب من آي كے لا أو كراميلوں كالايا ہوں حضة جو نكر بمياروں كى طرت متوجه نخاس لخان كوجواب مد دع عجب آب فاسع موك نواي فراياكس ما رول ك علاج معالجه من معروت تما اورج نكر وه ويرس ميري انتظارين تح اورم بدروك ان كيل باعتِ تُعلِيفَ فِعَاس لِي سِي ان كوسِلِ فارغ كرلينِا مناسب سجعاله بيراً في الك نها ى يُرطَمت اوريُرمعرفت بات بيان وَ ألى عِيميتْ مجعي ادرمتى بادرمي دل ياس كا بهت كراترب أي في اياكه اسميل كيه شك بنين كرفوشنص محيت كسي كمياس کوئی تحد بنین کرتا ہے وہ دل میں میرخیال کرتاہے کرمیرا پی تحد کسی معاوصنہ کے طور پرنہیں ملک بطور احسان کے بے۔ لیکین اس خیال کے ساتھ ہی وہ یہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ حس طرح میرانخفذ میش کرنا تھ قبول كرنے والے يراحسان باس طرح تحد قتبول كرنے والكا تحديث كرنے والے يرمى احسان تولك مثلاً يه صاحب جود ورسع بهارب لي بطور تحقة عيلول كالكور الله من الرُّم اس تخفر كورد كردي اورفتول نذكري تواس سے ان كوكس قىد تەكلىف بيونىچ گى۔اوراگرىم ا<sup>ئل</sup> كوقبول كرس نواس سے ان کو خوشی اورمسرت عال مو گی۔

اس کہ مونت دمکرت ہے جی بہت ہی فائیدہ بیونیا۔اس کے بعد حب می مجے کس فراکستی کو اظہار عتیدت کے لئے کوئی فقر تحذیا نذا اندیش کرنے کاموقد ملہ ہاؤ وہ تحذ نبولیت کا شرف ماصل کر نتیا ہے تہ بجائے اس کے کہ بی آنے خیال میں اینا اصا

محسوس كرون من تحفة قنول كرنے ولے بزرگ يا دوست كاانية آپ نوزيراحسان سجتنا ہول كراك مراج تخرتحذ كورونه كركم فحصفرامت اورت كليف سريال حزت كاينكة معرفت اليضافذ كالإعفرة أن كربمت بالكاب قرآن كرم مي حزت أدم عليه السلام كارومبلول عربا في كرن كا ذكر بي سين أن بي سے حرف ايك بينے ى منانى بوج تفت شارى كے مبول موئى اور دومركى قربانى دوكرديكى ماحت ماتكك اونح سيدنا حصرت خليفته الميع اقل رضي التأرتلك عنه وارهناه كعبدسعا وت من س لامورس جاعت كي تعليم و تزبت او تنليغ كه لامقيم تضالة حند دن كے يا مجھ ليغ مرا موضع بركوك مخصيل ما فظ ألم وضلع كوج الواله جائ كا اتفاق موا - بركوك مع تقريبًا ايك مل ك فأصل براك براكا ول مانكك اوني واقتب جهال خداك نفل سائح كل بن بڑی جاعت نبے ۔ لیکن اُن ایام س مرف حیڈ افراد احمدی تھے جو بہت ہی خلص اور پر ج<sup>و</sup> نع - ان سيت جو بدري امرد ريفة جو بدري جو طيفال ماحب ميال محر دنيما مام اور جوبدرى جهال فال صاحب سيز ماحفرت مسيح موعود عليالسام عصحابه من عرفي اورجو بدرى جهال خال ماعب كناوه سب كسب حفرت مولا المحيم ملال وين صاحب الو ك تعلق ورتمليغ سے احمدی موك تھے. صى فى المجددى جال خال ما حب نياس وقت بعيت كحب سيدنا هزت المحالي المنع موعود علي السلام آخري والموتشرابية المناء صفورا فترس كا دمال ہے ایک دودن نبل سے خور کی خدمت میں جو مدری جان فال صاحب کو بنزل کہے ان كى بعت كرائى اورمى علم كم مطابق ان كے بعد اوركسي تحض كوحفرت اقدس عليالعبارة والسلام يخد دست ميارك مرسنت كرن كامو قد شي طاليول كه حضوراً أن س اس كے بعد اجانك بمارموك اورعير حنوركا وصال موكيا لهذاميري دانست من حويدري جبان فا مام من الدس كرة في عالى بي والله اعلم بالصواب

مولوی الميم صاميالكو في جب ين بركوك أيانوا عكف كاحديون اورغيرا حريدك درميان مناقره كرن كركي موري على عزاحدلوك مولوی ارامیم صاحب سیانکوٹی کو منتخب کیا اور احمدیوں کی طوث مع محصر مقرك اليامين الخيرة مقرة اليخول يأمي لا مورسا ورمولوي الإسم صاحب بياتكوك عانكك اونيح بونخ كئي يه غالبًا مزاولة كاوا تغديه اس بحث كے موقعه برلوگ دور درا رنسي حمع ميك محضة حافظ غلام رسول صاحب وزيراً باوى رحتي الترعنه وزيراً سے بیونے کے جے رہ مولوی عوت محمد صاحب معدات راور سے آئے اور مولوی غلام رمول ماحب نتكه ضلع كجرات سے آگئے- بير مناظرہ مزار الم عمع ميں دودن تک جاري را بيلام ج بحث د فات سيح اور دور إختر منوت اور صداقت ميح موعود فراريايا -جب أيت كيا عِلْيلني إِنِّي مُتَّو فِينَاكَ ورًا فِعُكُ وَإِنَّ كَاتَعَلَى مِنْ تنزع موبئ تؤمولوي فحرا براسم صاحب نے کہا کہ جب انٹرتغا کی نے حضرت عبیلی کو یاعیں کی کم مخاطب كيا نتزعيسلى كيمعنوم مي عيلى محبيم اورروح مراد تما اوران دولون كالمحبوء تتزيك اوررا نعك كي ضمير مخالمب مرتعي يا ياجا تله كييز كه ضمير مخاطب كامرجع عيلي ي عدادرب رافعك كي ضمير مخاطب كامرجع عيسلى مخبه القرفع مجى روح مع جسم دولون كاوقوع مي أيا اور اس عنايت موكياك حض تعيلي محتم كم موفوع الى السماء موكفيا. اس عجوابين جركهي في عن كيا ده فلاستناء تعاكد : (١) را فغك عير متوفيك كالفظ عدادر متوفيك كم لفظ كارافعك ع يطيمونااس بات يرد لالت كرتا به رفع جولوفى كو دقوع ك بعدم واردح كا وقع به ند کر حبی ص دوح کا-اس لیزمولوی صاحب کااسترلال درست نیس ـ (٢) وافعال الى كفتره مي رفع عرف الى العادم اونس لياجاسكا كيونك يهان يررف الى الشركومش كياليب اوراس صعراد لمجاظ قرب المي رفع درجات به اكي مَثَالُ قُرْآن كُرِمِ مِن يَكُونَكُمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَالتَّذِينَ أَوْتُو الْعِلْمَ دَرُحَاكِ أُورُ وَلَوْشِنْنَاكُ وَفَعْنَا ﴾ بِهَا وَلَكِتُ أَخْلُدَ لِنَ الْأَرْضَ ۗ

ان دونوں آیات میں دفع سے مراد روحانی دفع کجاظ رفع درجانی ہے اور دومری آیت میں استدرائی الذکر و من کے مقابل آسانی رفع اور حمانی رفع استدہ یا جا با بلکہ دفع درحان سمجا جا استدہ یا جا با بلکہ دفع درحان سمجا جا استدال و با مخفرت میں اور فع میں دفع میں دار فعنی کے الفاظ استعمال و با میں مرح صدیت او آک و اضح الفید کی دفع کہ الفید کے دفع کا دکھ میں ساتویں آسمان کے دفع کا دکھ میں میں میں میں میں مرادر وحانی اور درجات کا دفع میں حال دروحانی اور درجات کا دفع میں حالت ہے۔

وحل تكمالاذن والعين والقلب بكمعل لكمالسمع والبصرو الافتعدة فرمايا عادريه ظامر ع كرسمع ليني سنع كافعل ورليم ليف د يجيف كافعل الر فواد سے معنے کا فل ال کے راف سے تکلفے کے بعد بحر کوسر آتا ہے نہ کہ ال کے مولے کے اندرلعلكم تشكرون ع نقب ع حياسى تائي نو تى ع كيونكم شكراور ندردانى كى تقمت تواسى بات يرمونقون بوسكتى بحراشكم مادرت كلف كيعدى كسنف ولكه اور سجين كذرلعيه سي أسان لنمتول كي شكر كالمونقه طي وربذها ي ظرف كي طوريرا ذن مو لكين اس ميں سواعت نه مو عين لينے آنکھ موسكين اس ميں بھارت نه مو فلب مولئكن اس ذبانت اوراحساس ندمو- توسكون سائتكر كامحل ع بيرى اس تشريح بيملي كلبة كنب لوك جوعلس مناظره مي موجود تق كهنه نظ كرمولوى ابرام صاحب في مقدم ويوج ك شال البي مش كي - كديم في سجهاكم اس كاجواب علام رسول راجتلي سيدين آك كا-بيكن البنوب في اس آميشي اس كاحواب لكال كركوكون كوحيران كر ديا-علادهاس جواب كيمي نے تعديم كے متعلق ترديدٌ ابيا مرتعى مين كيا كه انترا فالغ كلام م جوتريت ما مخ حرما في استريت الفاظين ايك اليه اعباني نظام يش ذمايا لي كوني تخفي ال الفي ظ كى ترسيب كورانا جا تواس معنوى ترسيبي اختلال دردكا رواقع موجاتا موادر فطرت اس الام سي تبذيو حاتى متلاأى نفره سمنونيك كواكررا نفك كالعدركما جاك تواس سفي معضمول كك وعداتهم ادرغارمتنعين سے يا وفات كا مونا عرورى ب سكن تطبيركا وعده تولورا موكا - اكر متوفىك كومطوك كي بعدركها حاك الواس كابيه مطلب موكاكه الحي فليمتنعين بنس بوا مالانكدنفاري كوسوديرا لبابت غليمال بوحكاب الرمتونيك كالفظاك وخاعل التَّذِينَ التَّيَعُوْلَ فَوَى التَّذِينَ كَفَنُ وَاللَّى نَيُومِ الْقَيَامَةِ كالبدر كهاجاك تواس كربير معفر مول كالمغلية تبعين كي بشارت اوروعده حوا قیامت تک ہے اس وقت تک حضرت علیٰی علیہ السلام کی وفات سنم و گی بلدوہ قیا مك زندوس محاب بيعب بات ع كه قيامت مك توحفرت عسي كي دفات نهو كي الر

قيامت قالم بوف يردب سب لوكول كاحشرونشر بوكا توعيلى كمنعلق وعدة تونى يورام يسبخرا بي رتيب الفاذك تقديم وتاخيرت واقع بوتى بعص كالزوان كيم كنجوان كلام مي كون كني يش سبس دومهری میں کردہ دورے مولوی الا اسم صاحب نے رفع جم کے تبوت میں واقع موا ارم کا جوارے کومٹن کیا ہے۔ اس کا جاب یہ ہے کہ شب مواج کا دافتہ اس بات كاجواب مائ حركما خدنقا بكداك عام فراني دجود كرماتهما جوال كشف ياال التركومالت كطف وروياءين دكمايا ما كمه حينانج اس كاتبوت أيته كرير زماجعكنا الروليا التي أرئياك إلكافيتنكة النعابة عادراي سوره مخم الدَّب الْفَوْلِوَمَارًا ي عِمِي ان دولون عنام موتاع كمم ال كا داقته أيك رديا اورقلبي درومان كينيت تتى ميرضيع نجاري مي داقع مراج كي تشريح مي فَاسْتَنْ يَعْظُ وَهُو فِي الْمُسْجِدِ الْعُدُاهِ اوردومي قااتين فَاسْتَيْعُظْتُ وَإِنَّا فِي الْمُسْمِدِ الْمُورَامِرِ كَ الفاظ وارد بوك من اور صرت عاليت مثلقة فالعن معابه كى روايت ع مقتى بوكريه الفاؤمي فراك مي . كما فقد حسد رسول اللب سيطه حقرتناه وليا شرمحدة دموى اورآب كاخاندان روحاني مواج كابي قايل تعايينامج صرت تناه ميدالقادرما مبي ان قرآن كم ماشيدس وماجعلنا الروياء عمولي كا وانقدى باعداور ماكذب الفوائد عبي شفي نظاره مرا دلياع-اك جواب ميرى لموت عريمي دياكياكرا غضرت على الترمليدوسلم في مزايا عكم السلوة مراج المومن لين عار موس كامراج باب اركسي اوروس كالخما زمواج سفى سراة كمازكما ففرت ملى الشرعليدو للم كالتوفر ورمواج سونى جامخ ليس جب الخفرت علم نماز برشب ان فوريسجد مي اور زمن بري موجد رہتے اوسر و حان مقام کی مبندې حال جو كى ديرة يكى برعانت مع اج كهاسكتى تنى اسى طرح آپ كے دوم معراج اور اسراد كي ميت اس مناظره كافداك فن عرامين يربت اجما الزراا ادراس موقد برياس

آدميول فيست كرك سلدا حديده يشموليت اختياركي ان كام اخبار بدوسي هي ان داد اس بحث کے اختیام ریمولوی ا براہم صاحب فی اعد کر تمام ماحزین کے سلف فعم کہا کہ یہ بحث دین کے مسائل کی تحقیق کے لئے تقی حواب حتم ہوگئی ہے۔ مولوی غلام رسول صاحب راميكي ديرب دوست مي اوران سے بار إمجعے مناظرہ و لمحت كرنے كامرة تع طلب اگرده احدی میں یا میں اہل منت والجاعت سے تعلق رکھنا ہوں کوید ای ای من بيد موسى بدوي فود عيلى بدوين فود عب بد نقره مولوى الراميم صاحب كمنه سي شكات جن لوكول في ال كو وعوت وكر الليام وافقاء المول في ... ا بن جهالت کی وجه سے برمجها کرمولوی صاحب خصرت موسی اور حضرت عیلی کویے دین (بُرین) كىب چنانچە ابنوں نے شور ڈال دیا اوراً دازے كھے كہ برمولوی تواحرلوں سے مبی زیا دہ می<sup>ل</sup> ادرگراہ ہے کددو بزرگ نبیوں کو بے دین کہت ہا در بحبت کا نیتر بھی حنفیدں کے حق میں اجیب ہنیں تکناکہ مارے بیاس آ دمی مے ممل کرا حدلیوں میں شامل مو کئے ہیں۔ ينامخ حب مولوى الرامم صاحب في واليي كي ان ع كھولوى اوراك أدى کھوڑی کو وائس لانے کے لئے مانکا اور سیا مکوٹ مانے کے لئے کرا بیطاب کیا تو لانے والول تاداعن موكركها اليتقف كوم خصرت موسى اورصة تعليني عليهما السام كوي دين كهاج مواری کے لئے کھوڑی اور کرایہ کے لئے رقم نہیں دے سکتے مولوی ایراسم صاحب نے انکویت کھے سمجوایا کہ انہوں نے ان کے فقرے کا مطلب غلط سمجوائے سکن دہاتی ہوگ اوجہ کم علمی ان کی بات کوتسلیم کرتے کے لئے تیار نموے وومولوی صاحب کی تدلیل برآ ما دہ مو گئے۔ اسطح الشرتعلك كفل سعاس مناظره مي مسلمة كوست بلى كأميا بي نفيب مولى اورق كالول بالا بوا- فالحمد سلمعلى ذالك-وكوبه صلع لدبهانه مرمادت م احدى احبابى در فواست يراك دفخهم و فدى صورت يضيل

حضرت حافظ دوشن على صاحبُ بهى تقع كئے - وہاں دوران نقر برس ایک معاحب فیرے بنجا بی رسالہ المدسومہ "جموک مهدى والی كے ایک شعرکے متعلق سوال کیاجس كے جواب ديے جلنے بر خدانغالی كا ایسانفنل موا - اورانٹرنغال نے ان جرابات كواليا مؤ متر بناباكر بجاسي افرام بعیت كركے سلسلہ سى داخل موگئے -

بیمرای گاؤں میں وہاں کے احمدی دوسنوں کی درخواست برایا ۔ دفدخاک اداور حفرت میرقاسم علی صاحب رضی احتر تقالی عنه وہاں گئے اور احباب جاعت کی یہ خواہش مخی کہ عمر کچے دن وہاں تیام کرکے تقا ریر کریں اور در کس د تدریس کے ذریعہ جماعت کی ترمیت واصلح کریں ۔ جنانج میں نے مرروز رضیح کے وقت وہاں درس دینا متروع کر دیا۔ اس درس میں بعین عیراحدی عبی شامل ہونے سے۔

ایدون کا ڈل کے منہ دارجوبدری فال محکوما دبھی طقہ درس میں تنالی ہو درس سننے بعد کہنے ایک توری کو کی طرفہ درس سناتے ہیں۔ جب تک ہاری طرف کوئی عالم بالمقابل آب کی باتوں کا جواب مذوے۔ ہمیں حقیقت کی طرح معلوم ہو ہے جب ہماری طرف سے ہرطرح آبادگی کا اظهاد کیا گیا توجو بدری صاحب رویٹر فنلو ا بالد میں جا کہ مولوی فاصل تھے کے اکثر مولوی فاصل تھے کے اللہ میں سے مرط سے

خاب ولوى صاحب في إلى تقريب برناياكر وفيكم اعفرت على المعطيم

خاتم النبن مي اس في أيك بعدكوني في نبس موسكماً جومي أب كي بعد دعوان نبوت كا كها وه دوال إ اور آغفزت ملى الشرولي و عم فرايا كرميك بعد من دوال موسك. بس مرزاماعب كواكرا حرى دميالول كي فهرست بل شامل كريس توخير- دررز ودسيع بني اور امور بنين موسكة معيم سلمي مي آيا ب كد انا آجن الأنبياء ومنحب ي هنا أسخفو الساجد يفي منبوس أخرى في ول ادريرى مسجد آخرى سجد بذا حب الخفرت آخرى بى س توآب كے بعد كوئى بىن اكا ـ م في بعدى تقرير ون بن الون كالمغصل حواب ديا - اور تا باكرون فيرب ولايل كوجو دفائيسيع كمتعلق من فينش كؤمن حيوا تك نهس اوريزي انياً کی صداِ قت کے معیار وں کی جو س لے میٹر کئے می تر دید کی ہے میں سے تابت ہماکہ مولوی منا كخ نز ديك مي صرت عيلي وفات ياضح بي اورا أرصن سيع عليه السلام فوت بوميح مل تمام كتب مدميت مي جود عده سيع كي أمركاب اورسيع موعود في الخفر ت ملى الشرعليد وم كاناول اور فليغ موكرة ناج اس كاكيا مطلب بادرجب آن واليمسيح موعودكواسي ميع مسلمي جار وفغ بني الشرك الفاظات ذكركياكياب - توا تخضرت صلى الشرعليه والم كابسد مغيب بوت عالاركم لح كياما سكنب لهذا تابت بوتل كرآ عفرن كالعداك لا می اطام شربیت کی رویج واشاعت کے لئے بی آسکت بے ہاں دعال وہ مو کا جونا سے ستربیت بوغ كا وعوكر ياامت عمريه عبالمو كربني الخفرة ملى اصرعليه وم كافاضد وحافيك ياتى ر با انخفرت صلى الشرعليه وسم كارشاد النا آخف اللانبياء تواس عمراد خرسيتلا فوالے انبيا اليد سے آخرى بى كے ميں اوران الفاظ كى تشريح صديث كے دوس صه وقدم من الخفرت فرايا ومسجدى عذا آخر المسلجد ليفيرى مسجدا خرى سجدى يرضب طيع أنخوت على الشرعلية بلم كي سجدك أخسر المساجد وفك با وجور براد بإسامداس ك بعداسلام بي بناني أي بي - ادر آينده مي تيامت كب ناني مائیں کی کیونکدیہ ساجد آ غفرت کی سب کے نشا اور طربی کے خلاف ہنی بلکہ اسکی نیاجہ

ا در بنوند پر ہیں۔ اس طرح آ نخزت کے آخرالا بنیا، مہنے کے با دحد د آب کی نیابت میں اور آبکے
افا منہ روحانی سے متعفیعن موکر مقام نبوت مال موسکت ہے اور ایسے امتی نی کامونا آخرت
کے آخرالا بنیا دمونے کے منافی بنیں اور یہ صحیح منے ہی جو آئر اسلام نے بیان کے ہیں۔ چنا نجر
میں نے امام محد طاہر محضرت شاہ ولی انٹر صاحب حضرت عبد الکریم میلائی صورت می الدین ہی بندی کے مخرت ماعلی قاری کے اقوال اور بیانات کے والے بیش کے اور حد بیث لا بنی بعدی کے میں تشریح کی۔

میری اس تقریر کے جواب می عیر احدی دولوی صاحب نے زیا کہم سواد اعظم ہیں ادر جس یر لوگوں کی اکثریت متعنق ہو وہ مرایت ہی ہوتی ہے۔

اس كے جواب ميں ميں نے بتاياكہ قرآن كريم ميں مكاكمان اكتب كو مُمُمُوُّونِيْنَ قليناكم مَّا لِكُوْمِنُوْنَ كَ فقرات فارو ہوئے ہي يعنى وارد ہے كہ وِن تُطِعْ اكْنَّ وَمَن فَي الْارَقِ موسوں كى اكثر بت ہوتى ہے بھر قرآن كريم ميں يہ مجى وارد ہے كہ وِن تُطِعْ اكْنَّ وَمَن فِي الْارَقِ يُضِدُّوْكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ بِحِراً خفرت ملى الشرطير و لم نے مجى فرايا ہے كہ است محديد كے تُهُمَّنَ فرقے ہو جائيں گے ۔ مِن بِس سے سوائے ایک فرقے كرسب ووز فى جول گے عرف من میں نے اکثر سبت كی هيفت كواچى طرح واضح كيا۔

حفرت ميم موعو دعليه السلام كى يركت عيجواب دينا ديا-

الجی بحت کے مقرہ و دست اور گفتے کے قریب باقی تقالہ خباب جوہدری فان محراصات وان عقر احدی علی اور دعوت دیر رویز سے ان کوسات اللے اور انکے اور انکے مسلس کی صدارت کر معرفی این جارے اللہ کور ویڑ سے ان کوسات اللہ وں کے درمیان کوٹ میں علی اور ویڑ سے خوذ لا یافقا۔ اس کی غرض با جبت دیتے اور دنر کو بی تقصیب ولغین تھا۔ بلک ضداتنا لے جانت ہے کہ میری اصل غرض حق جو فی اور مقصد بخوبی ماس کے سفنے سے میرامقعد بخوبی ماس کے سفنے سے میرامقعد بخوبی ماس کے سفنے سے میرامقعد بخوبی ماس

ا بوگیا ہے اور میں فرمنصفا نہ طراتی ہے جہ ہیا ہے کہ حق کس طرف ہے اور باطل کس طرف میں اسنے علما وکو عالم اور ایما ہذار ہم جو کر لایا تھا لیکن اب اس بحث کے بعد میراحن ظن ان کیمتعلق بدل گیا ہے اور میں سمجھا موں کہ ان علماء نے احمدی عالم کے سامنے دمو کا اور فریب کی باتول کو لائن کیا ہے اور بدکلا می اور ربد تہذیب سے کام لیا ہے۔ ان کے مقابل یوا حمدی مناظر نے نہایت مشرافت العد تہذیب کا اندون اور عالمان شان دکھائی ہے جس سے میرے ول پرگرااالز بالیا پولی میں میں موجود کیا اعلان کرتا ہوں ۔ اس کے بعد مجھے کسی بحث کی صفود سے نہیں جن علماء کو بس لایا ہوں وہ اب میری طرف سے رضت میں اور میں ان سے لیا گیا اظہاد کرتا ہوں ۔ جو بعدی خان محمود کے اس علان پر کئی اور ا فراد ہے احمدی احمدی کو تبول کرتا ہوں ۔ جو بعدی خان میں علماء جا دیج سے بہتے جک اور بت کو تبول کرتا ہوں ۔ جو بعدی خان میں علماء جا دیج سے بہتے جک اور بت سے بہت حربت حربت کو تبول کرتا ہوں کی سے بندھ مت ہو کر دایس میلے گئے

خدا تعالیٰ کی خاص لفرت اورنفن عین اسموفقری کا فراد نیست کرکے ملاقت کو تعدید کریا۔ فالحی سلّه علیٰ دالك

موجودة زاينين متاظرون كاطراق اورائكي قياحت

میں حب عالم شباب می تھا اور احدیث کے تبول کرنے یا اعجی چیذ سالی گزر کے تقوی میں حب عالم شباب می تھا اور احدیث کے تبول کرنے یا تھا۔ خدل کے بیارٹ بی ور کی خور سے میں دارہ والدہ الذارہ ا

نیکن جیسے سلسانہ مناظرات اور مباشات کا متروع ہوا اور مجھے بام مجبوری ان میں حصہ لینیا پڑا تو میری اس روحانی حالت کو مہت نفضان میری ان مباحثات اور مناظرات می جوموجوده زمانه می موتے می عیروں کی طرف شاذی تحقیق مق اور حق جی عیروں کی طرف سے شاذی تحقیق مق اور حق جی فی کامفاضلہ کے مناظرے سیرنا صربت میں موعود علیہ اسلام کے فنا کے ماتھ کے عاقب کے ماتھ اور انسی دعولے اور اس کے دلائیل اپنی اپنی الهای کتاب سے بیٹیں کے مبات اور مون مدم می میں اور خوبوں کے فلا مرکر نے تک بات و مہی تو یہ تنایش اور فساد الازم ندا تے جواب دیکھنے میں آتے میں۔

من طرف التراجي وجريد المناظران بالنون كوائع بوغلى برى وجريد كورائع بوغلى برى وجريد كورائي وجريد كالمن وحريد كالمن وحريد كالمن و وحقا بالمال المن المرافق المناجي و وحقا بالمال كالمن المناجي المناق الله كالمن المناج المناق الله كالمناق المناق المناق المناق المناق المناق المناق الله كالمناق الله كالمناق المناق المناق

حَتَّى يَكُنُونُنُوْ إِنْي حَدِيْتٍ غَيْرَةٍ وَإِمَّا يُنْنِيَّكَ الشَّيْطِيُّ فَلَا تَعْتُ لَنِمُّ مَحَ الْقَوْمِ الطَّلِمِينَ كُوعِيدِكُ اتحت نقصان الحالا يُرتاب -حضرت اقدم مييح موعود عليه السلام في مجي حب ديكيا كهاس زمانه مي غياجريو ادر عثيم ملمول كى روش مناظرون من تسخ آميز اورشرارت آلودى اوران كامقعد بالعمرم سوك بدكلاى اورسب وشتم كاور كجينس توايك عمد كيتريه كابعد آب نياناب انجام أتحمي بيعبدكياكمات أينده لينص مناظرات عكناره كش رم كا ورصوراً وترس يعدامي أيت شريف على مطابق عداد روري ماعيد. حضرت فليغتة الميليح الثاني أبيده الشرتعالي بنصره العزيزة يجي إمر مجبوري ومعلوت منافرات ومباحثات کی اعارت دی لیکن ان کولیندنس فرایا - بلکرالی بوش سنایل روت كوسيت الخلايس جافے تنسبيدرى ہے۔ مربه المجع بدين كرن كيعد سان تربين سالون مين بترار با د فعر مناظرات اورم مجمل كاموقعه طابع اور ما وحوداس كاكه دل مي اس ام كمتعلق بمينيهي كراميت وی دیکن بام محبوری غیر مسلموں غیر احربول اور غیرمبالعین کے ساتھ مجتب کرنی بڑیں۔ یہنے اس مع عرص سي تحريد كاب - كرسوا في مدد ور عب مناطرات كي فيرسلي وزاحرى اور عيزمبالعين كمناظ بن عبيته ى كندا ورذان حلول ادر بد كلاى يرعت كامراركا - اورمحت نيت اوراها تحق ع الناذي كى بحت س صدليا- انمالات مِي ميرے لئے ہيت دشواري کا سامنار ہاکہ اگران کی با توں کو نه سنتا توان کی تردیدا در ذب کس طرح کرتا - اوراگران با تول کوسنهٔ آنوانبت کریمه کے دعید کی رز دمیں میرا آنا نا فروری دیا اگرجیمیری نیت صالحه کی وجہسے اس مبادیس اس وعید کے ب اثر میں کسی قدر کمی دانتے ہوما بيكن معن اوقات شديدكند اوترامن اورحله كى وجرع طبيت بت ى منعن موتى-اورعنيرت كانقاصه اليي ملس بي متيناسخت ميوب اورسبت الكوارموجاما ليكن بام جمورى حينتيت مناظرك اس كندك سنواس عدماع كومنتعن ا درمتاف كرنافية الداور اس من رومانیت کوریت ی نقصان بینجیا .

مور کا سمات اید ناحفرت اقدی سے موعود علیالصلوٰۃ والسلام کے زمان حیا ا موت عمد د ایس جب کرفداننالیٰ کی مقدس وی کا نزول باران رحمت کی طح بهور ما تقاراس عهد مي حويات بار بارمير عنجر بين آئي يه تقي كد دعاكر في اورنماز برهي كالمجه ا درلذت ان نمازوں کے ذرابعیہ آئی جو حضور اقدس علیمالسلام کی معیت میں زمعی گئیں سحالیٰ ده کیای مبارک زمانه تفاکه نماز کے وفت نمازیوں کے ختوع وضوع ، رَقْتِ قلب اوراطكبار آنكور كساخة كرالنا ورآه ولكاكرن كالتورسيدمبارك س بلند ب تا تقالوگ آنتا نه اللي يرمرب و دموت اور سورمادك د حداني صدا دُل مع كو بنج الحقي بني وقت كى ياك صحبت اوربا بركت روحاني توجه كاييراعبا زنما اتزجب مبي ياد آتلهے تودل يرخا كيفيت طاري موجاتى سرحفت اقدس عليه السلام كازمارة مي صفور كي ميت مين قادمان م نتايدي كونى نماز يرصى بوگى جورةت قلب اورا شكبار آنكول سے ادانه كى كئى بوعلاده اس كے دعاكرنے يرجواب معى فورًا مل عبامًا۔ خواہ رات كورويا كے ذرايعہ باكشفى طور بريا زراعہ سلام كالخفر الم ين فناركي عالت من بهي كشفي نظارے ديجيمي ايك د فد حب س التحيات يرمور باتفا توبس فالسلام عليك اجما النبي ورجمنة الله ويركات مرفيها توآ تخزت على الشرعليدو لم كنتفا بيرب سائع متمثل بهوكئ وادرميا بيسلام اور رحمت كاتحفة بيولول كابار بن كرآنحف صلى السرعليه وسلم كلط م جايزا۔ اور بيم حضرت مرور كائنات على الشرعليه وسلى كا وقت ايك بار آگرمير على يديزا اسى طرخ پيرسلسله ديرتاك جارى ربايجيره بكشفي حالت جانى رى تومين نے تشخصه اور باقی ارور يتغلق مقسده يرهين اورآخري سلام كيسرا-اس زمانه مي اكثر د عانين فنبوليت كالمنزف حاصل كرتي تميين اوران كے فنبول سونے یا نبونے متعلق قبل ارو قت اطلاعات ملتی تقییں۔ اورجب سید ناحضرت میسج موعود علیه ا كمتعلق كو أعيرت نماموتع ينش أتا أوالشرنفاك كالطوث عنورًا اس كي صلالي شان ايناطوه دكفاتي -

كلام قرسى

برن منى كرچك سے جلد كچه بعدا نقا المفدأتير عوامة ازل اصلانة علم وتلدت كي تبل عدب نقش كائنات صندت ایجاد کا قبل اس کے دا زانت انتھا كأت د نون اصل بدمناح ان امرارك كون جلن كيول موابيداك جوبيدا نةتف كنتُ كنزاً كي هيفت كومبت علمي الك جزائ خذا توغرير سنيدانة قدسول كاغلغل ع قدى كالمرارت رازيتهالكاتماشه منظر النفظ انتقا طِوْهُ تَكُوين عِمَالُم مَّا سَأَكُّم بِنَا منظمخلیق بنظ-رکونی ا حنى تقالوجال من سرط نطوه منا اكي سوزعشق شمع عداير والنق مو كَاحِبْ فَمْ وَيْ مُونِت كَ اَخْلَقْ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ وَاللهُ عَلَيْهِ مِنْ ال

معرنت اورعشق دولوں به تخداس دواز اس عبر طعکر میر بقدی کیلئے آلد نہ تھا جذبۂ احسان سے محن کے عاشق ہو گئے ہاں نناخت کرلیا محبوب جواخف نہ تھا شکر بلیڈرل کیا ہم کو بھی مقصود حیات در مذہبیرے جیسا کوئی احتر وادنی نہ تھا در مذہبیرے جیسا کوئی احتر وادنی نہ تھا

ایک دوند صفرت فلیفت المیح اقل رضی الشرتعالی عند وارضاه فی ایک علب سی می فاکسار جی موجود غیا بیان فرا ها کدا کید دن میرے دل میں میدخوا مہتن پیدا ہوئی کہ بی حضرت اقد ش بیج موجود علیا السلام کی لوٹ بک رکھوں کہ اس میں کس شعم کی ہتیں لوٹ کی گئی ہیں جینا بخد میں فی اوجو دصفور افتدس کے احترام کے صفور سے اس بات کی در قواست کردی کہ میں حفور کی گئی ہیں جینا بخد کی ذرخ بک دیکھنا جا متا مہوں حضور نے باتا تا اپنی فوٹ بک بھجوادی جب میں نے اس ما احظہ کیا تواس کے پیلے بی صفحہ بر اھی کہ نکا الفیت واط المشت قدیم حصور اطا الله فیت اطا الله فیت کی دعا کھ کراس کے پنیج صفور نے یہ فوٹ دیا الفیت الطا الله میں میں نے بسید میں اس کے بیاد میں میں نے بسید میں فیائی میں میں نے بسید می فائیدہ مواا در میں دعائے فائحہ میں نے بیٹ میں اس تک کہ والے فائحہ میں ادر واضی موکر بھی کہی ناوا میں دہو۔

کے بیا ہے دقت بہت می اس تک کو بلی فائیکہ ضدا تعالی جمع سے والمی میں نے اور واضی موکر بھی کہی بادا میں دہو۔

برجا کے اور واضی موکر بھی کہی بادا میں دہو۔

احريمهاجدي بنياد

اس عبد هيري خدالمالي فريد فاحضرت سيح مهدى عليه السلام كو الفيل بي شمار انفال وبركات الذل كربي - ان مي سامبر احديد كى جنيا در يكيف كى سعامت عبی ہے۔ بوجہ محجہ کو ماصل مونی ہے المائی میں جب میں الا بارے علاقہ میں عزیز محرم شیخ خمود احمد ضا عفانی کی معیت میں تبلیغی اغزامن کے لئے گیا تو و لا برایک توالٹہ تفالے کے نفس ہے بادجو دریزی علالت کے بجاس افراد کو بعیت کرے احمد بنٹ ہی شمولیت کا موقعہ براا ور دورے ایک مقاب علام محی الدین صاحب بنی مرحم موجہ نخلص اور آسو دہ حال احمدی تھے نہ شہر میں کا ڈی میں ایک موقعہ کی حکم دکھا کر فحید سے کہا کہ ہیں ہے جگہ مسجد کے لئے دینا جا مہا ہوں اور آپ جو بحد سریا حقر میح موعود علیا اسلام کے صحابہ میں سے مہی اس لئے اس مسجد کا سنگ بنیا دہی کے ہافت رکھنا جا مہوں جنا بجوں جنا تجہ بہت سے خلص اور بڑی جاعت یا بی جاتی ہے۔ اب اس علاقہ میں صدائے نفل سے بہت سے خلص اور بڑی جاعت یا بی جاتی ہے۔

اسی طرح ایک دوند فریره دون کی جاعت کی طرف سے سید ناحضرت خلیفتر المسیح ان فابیده استرات کے حضور درخواست کی گئی که دہاں کی احمد بیشت جد کا نیگ بنیاد رکھنے کیائے محفور اقد سرخو درخت برائیں بیاکی صحابی کواس غرض کے لئے بجیرائیں بیٹیا در کھنے کے لئے بجیرایا گیا کہ اور ش نے بہت سے احباب کی معیت بین اس مجد کی منگ بنیا در کھنے کے لئے بجیرایا گیا اور ش نے بہت سے احباب کی معیت بین اس مجد کی منگ بنیا در کھی ۔

بنتادر کی جامع مسجدا حمد بیرجوکوارٹر وں میں عظیم النتان عمارت میں تقمیر ہوئی ہے اس کی استلانی تحریکات میں بنے کی بادرا حباب نیابت اخلاص اور فراضد لی سے اسس کے لئے چیندہ فرائم کی اور ضرائن نے کے فضل سے عجدا حمری احباب بینیا و رکی معیت ہیں مجھے ہی اس سعد کا سک بنیا در کھنے کی تو فیق ہی ۔

انيائ حداحديد برون د في در دازه لا مورجو صفرت ميال جراعذين شاكر دون ان المتدافي توصور ميال جراعذين شاكر دون النشر كانتراك المتدافي تحرير كانتراك المتدافي تحرير الموسود مفرح عنبري كانتراك فاكساد في خاص طوري هم معرب من حياس حيد المراكس و كانتراك والتراك والتراكم كالهوا هديم وهما الحمل لله على ذالك والتراكم كما هوا هديم وهما

يحب ويرضى

بالأكوط سي ورود

فلافت ناینه که بتدائی زمانه بی صوبه مرصد که شهر بالاکون کے رئیس علاقہ کلیج فل صاحب نے بید ناحفرت خلیفۃ المیح الثانی ایدہ اللہ تفائے کی فدمت بیں درخواست کی گرمیری وطی ادر لوط کے کی شادی کی تقریب بے صنورا قدس کی فدیت میں اس تقریب بید میں شمولیت کی درخواست ہے۔ حضوراس درخواست کو تبول فراکر شرف مختیں صفور نے انکو جواباً مخریر زمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے اس لئے اس تقریب بیں شرکیب نہیں موسکمتا ۔ لیکن این نمایندگی میں صفور نے حضرت مولوی سرورشاہ صاحب رضی المنہ ویک اور ضاک ادکواس این نمایندگی میں صفور نے حضرت مولوی سرورشاہ صاحب رضی المنہ ویک اور ضاک ادکواس کے نمایندگی میں شہولیت کے لئے بھجوا دیا۔ وہ اِس بیم دولوں کا ایک بہتر تک نیام رہا اور ضوامن کے نمایندگی میں داخل ہوئے۔ فالحجمل للہ علیٰ ذالات

خيرار ك اعضاً

سيمخ بي جب نصنيلت كي بات على تومي تواجه من نطابي صاحب كهاكه ير بجي كيوء فن ارسكتامون - انبول نے كها شوق سے فرمائيے اس يرس نے وفن كيا د تففيل كے لحاظ سے جوكيه مهارك سيدمولى صزت بانى سلسله احديد في اين كتاب مرا لحل فس تحرية الملك وه بهت بي موزول اورقابل قدرم - صنوطلبه صحابه كرام كى شان مي فراتيم م قُوْمِ كِرَامِ لاَفْزِ تُنْبِينَهُمْ كَاثُوْ الْخِيْرِالْ سُلِ كَالْأَعْمَاعِ لین آ تخفرت ملی استرعلیه و کلم کے سحابہ سب کے سب ہی زرگ اور قابل عزت واحر ام تع جن کے درمیان فرق کرنا بمارا کام بنس کیوں کدوہ نے کیب ہی حمرت فیرار سل میں انتر عليه وسلم كے وجود كے لااعضاد كى مانند تقي جونكه أخف ت كم مطر اور مقدس وجود كى كى حقته یا عضو کومی ا دنی نهنس کها جاستیا۔ اس لئے بیرسب اعضاء ہی لیتے تمام صحابہ ی اعلیٰ جب مي غير شعر ويعكر شايا توخوا جرصاحب بهت ي مسرور موك اوران يروجدا كيفيت طاري موكئي اوركيغ نظ كمه اس شعر مي صحابه كرام كي جو فضيلت اورشان بيان كي في ماس عرصكم مكن نيس مير فرمان مع كريدمية يعجيب مرحيه كان كري عرب إ عن كياكيي توشعري يخ عيدي تنايكا بولك يكام بيرنا حرت مرزامات باني سلسله احديد كابيريس كرعيرتم لف كرن كادوريوس الفاظي بيركماك يتعرفي عو جاب مرزا صاحب عمايه رام كي فرائي باس عيد شايدي كسي في بو اللمم صل على محمد وعلى اصحاب فحي وعلى عبدك المسيح المو وبارك وسلم انكحميد مجيد سيرنا حضرت لح المو واليعالله لي في عجاري وكاوا جب سيدنا ومولانا حضرت خليفية الميهج اول رضى الشرعنه كى وفات موكى تومب كه بیلے ذکر ہوجیا ہے۔ میں ان دلؤی صنور مقدس کے ہی زیر علاج تھا۔ حصور کی دنات کے

كجدرو زبعدين اين سرال كے كا وَن بركوك تقييل مانظا يا رضاح كوج الواله جياكيا۔ جب میں وہاں بنی اتوشدت بمیاری سے زیادہ ند صال ہوگیا۔۔۔ وہ دن میاری کی شدت اور مالی رئیت ان کے اعتبار سے میرے مطیعت ی سخت تھے۔ میں نے اس تكليف كوتنتيلًا خواب مي اس طرح ديكهاكدمي ايك زمر كابيالدي ربا مول اس ميالدكو وتىكا تقية عانارمنا بالعقناء كالمعون سيقا-ائ تعلیف کی حالت میں میں نے ایک دن سیدنا حضرت خلیفتہ المیے التّانی ایرہ مح صنور دعا کے لئے عربینہ کھا اوراس میں ہماری اور مالی پریشانی کی تکلیف کا انہار کیا۔ اس عجواب مي صفورا بده الشريقاط في ترية ماياكمتني رقم كي آب كوم ورتب وه تکھیں تاکہ بھجادی جائے نیز صورتے دعامبی زبانی ۔ جواباً میں نے عن کیاکہ صنور رویز محو کی بیائے بھی دعای فرمانی حصنور کی دعا کی برکتش ہی میائے کافی ہو صالمیں گی اس وقیمہ کے تصفیرا بھی چیذی دن گزرے ہوں گے کہ ایک احمدی دوست نے بیاں کو دلے کے ایک كأ وَّل مِي مِتْ بِزْ ي رَقِيمِهِ عِنام بزربِهِ مِنْ ٱردُّرْجِعِوا دى اورساقة ي ابنوں نے تحریر کیالہ رقم سرائے متعلق کسی سے ذکریہ کرنا کوفلال شخف نے سروقم بھیجی ہے ملکہ سیجہنا کہ احتراقا لے لئے يراتم بيجى بيد كيون كهفدا تغال في محفظ خواب من فراياكه اتنى رقم مولوى علام رسول راجيكي ك نام فلال بيتر ير طلدي محجواد ول- اوراك كايت مجي محيح خواب مين ي تباياكيا -رف ابعی اس تم کر بوغیز برایک مفتری گذرا بو کااور میں بستر مرف علالت پری فعاکدا میا تک میری المید مکرمه کے ایک عبانی ها نے تایاکہ آپ کی طاقات کے لئے الا ہورے تین جاراحدی دوست آئے ہی ان کے لئے الا درختوں کے نیچے مینے کا انتخام کر دیا گیاہے۔ اور وہ آپ کے انتظاری ہیں۔ جب میں وہاں بہونچا تو دیکھا کہ حضرت قرنشی حکیم مور حسین صاحب اور میال شّس الدین صاحب تاخر حرم جومیرے خاص شاگر دوں میں سے تنے اور اہوں نے مجھے خران کرنے کا ترجمہ مع تعنیر کے پڑاھا تھا اور میاں عبدالعزمنے معاوب مغل خلعت حقرت ميال جراعذين صاحب عن عمكان مبارك منزل لامهري مجدسالهاسال تك

درس قرآن دینے کاموقتہ طااور میال تاج دین صاحب موجی دروازہ لا بورکے تھے۔ بہ
جاروں احباب میری عیادت کے لئے تشریف المستھے۔ ابنوں نے مبلغ اونے بہن صد
دوبیہ کی رقم میرے ببیش کی جب ابنوں نے یہ رقم دی توبیں سمجہ گیاکہ یہ رقم میں اسی سمق کی
عنیبی تخر کی کے سلسلہ میں مجموعی ہے جس نے سالکو طے کے ایک صاحب کو رقم دینے
کی سخر کی وز افنی تھی اوراصل میں میرسب کچھ سے ناحفہ مت ضابفتہ المیسے الثانی اید والٹ نو
کی برکت دعا اور توجہ کا فیصان تھا جو قدرت کی جیب در جب سے کھیں کے ذرایے طہوریں یا۔
فالحمد لللہ علیٰ ذلاک

ميرى شفر بدعلالت أور عيرمب لعين كي خوارش الركني اورمولوي محراعل صاحب فاديان عدامور آكر عيرمب لعين كي خوارش المحمد بلانكس بي ذوكش ديدا ورجاعت احرابيه لا الم

کو معی قتنه ارتدادیس منبلاکرنے کی کوسٹسٹن کرنے نگے۔ تو داکٹر محاصین شاہ صاحب واکٹر محاصین شاہ صاحب واکٹر مرزالیفقد ب بیک صاحب اور شیخ رحمت التہ صاحب نے کہا کہ اب مولوی محمد علی صاحب بین شر مین سے سنتے ہیں۔ خدا مولوی علام رسول رامیکی کو اب نونیق نہ دے گاکہ دہ علات معلقہ آباد سے صحت یاب موکر دابس لامور آئیں اور مولوی محمد علی المقابل کریں اورا کی بدیخت عند مب کے عبد المبید نادی نے اخبار بینا م صلح ہی ہیں۔ متعلق یہاں تک شاکئے کردیا کہ وہ شیل وور فی بوائد میں معلوج ہوگر ختم موگا اور وابس لا بور نہ آسکے گا۔

مذکورہ بالاتینوں افراد صدر الحمن احدیہ کے ممبر بھی تختے اور فلافت اولی کے دور یس کئی سال تک ان کو مجھ سے قرآن کریم اورد دربری مذہبی کت بڑھنے کامو قدیلاً

سكن المول في عدا وت بيد نامجمود مي سب تعلقات كوي نسيبًا منيًا كريا. وه تعفي حس ن بيغام صلح مي مجهد دُو بي كامتل بكها اور مجع فالح زده قرار ديا تما اسرنغا بيانياس كوخلافت حة كى كينه أور مخالفت كى وجرع ماخو ذكيا اوريط اس كوجر ام بوااور بيرفار لح في حمله اسجال ع كوي كركيا فاعتبروا يااولى الابعار ميرى لامورس مل نقامت مي با في تقى كه مجه سيدنا صرب عليفة الميج الثاني إيداد مضره العزيز كي طرت ما وشاد مواكه أب فزرالا موريني كرحاعت كوسنيماليس مولوي مخرعل صاحب افي فيالات فاسده اورزم ليا ترات سي حاعت كونعمان بيو عيار عين ینانچیناک رفو الامور منع کیا اور آئے ی حجد کے دن احدیہ بلدنکس کی مسجد میں جاں بم بيد ناحفرت خليفة المنتج اوّل رضي المناعنة كح عهد يسعادت مين بميشه نمازين يرُّصا التع جمد كا المان كواسط نادى كرند كا حب مين ما المين كامرده اوكول كو معلوم مواكدين جمعه بإصاف كے لئے احرب للذنكس أربا مول تو ڈاكٹر ميد محر سين شاه جا. نے مجھے نوٹش کے ذرایعہ اطلاع دی کہ مجھے معلی مواسے کہ آب جمعہ پڑھانے کے لئے احمد یہ لیکش آرے ہے۔ میں پر کومطلع کرتا ہوں کو احربیر ولینکس ہیں کو ٹی مسجد بننس سرہمارا ڈاتی مکان اس بي الرائب آف تومونوي فخ على صاحب وخطيه جمعيد ونما زيزها أس يح النافي يحجه البياز یڑھ دیکتے ہیں۔ آپ کوخطیہ رفی <u>صفیا</u> نمازیڈھانے کی احارت مذمو گی اگرا پ کے اعرار کی صور<sup>ت</sup> یں ورکون دموالواس کی دمدداری کے بعد گی مين في واكثرصاهب رنغه كي جواب من لكهاكه سيد ناحفه نت فليفته الميح اول وز فے مجے جاء ب لاہور کا ام اورخطیب مفروز ایا سواسے اور سولوی محری علی صاحب کو جو خلافت كي منكراور باعي بن مير عقابل يركون الم مفرركرف والاع بامي ونك حضة فليفية الميح كامقر دكرده مول اس لط محط روكة كاآب كو اختيار نبس-ام جواب كي بجوان كي بدس ما نُع احباب كرما فذ خود مي احديد مدون كل عيل كيا. جب م ولما ينخ نز: الدافو في حيين شاه صاحب في اين درشت كلامي اور دحشت كا بهت مرا لنونه د كها ما اوركها

کیباں کوئی مسجد نہیں۔ بیرمکان جہاں نمازی عی حاق بے بیری مہشیرہ کا تعمیر کردہ بالاہا کا اپنی حائیدا دھیم اپنے مکان برنسی کو نماز نہیں بڑنے دی گئے۔ دس گے۔

جب الكرام حب في سجد كمسجد مونت مى الكاركرديا - اوراس كوانيا ذالله ملكيتى مكان قرار ديا تومبالغ احباب في معيد مونت مى الكاركرديا و واس كوانيا ذالله ملكيتى مكان قرار ديا تومبالغ احباب في بعد مشوره بى مناسب سجهاكده احباب جودا من فلا عند مي مرارك منزل احاط ميال حفرت جراغ دين صاحب بي مناز مجعدا داكري جنائج اس دن سع مبالكيين في بنافر مبارك منزل مي برمني شروع كردى او را بل بينيام كى وه مجد حس كو النهول في ذاتى مكان قرار ديا تقارا الين مؤس ثابت مونى كه خلافت ثانيد كم باعبول مسلم كم مزندول اورمنا فقول كى بيناه كاه بى مسلم كم مزندول اورمنا فقول كى بيناه كاه بى -

ضداته الا کاعجب تقرف ب کده سب لوگ جرمیر عافظ آباد کے علاقی م مفاوج موکر دفن مونے کے متمنی تخے ایک ایک کے دنیاسے رضت موسی کے اور یا وجود مرفع کے سامان معیشیت کی فراداتی اور صحت و تنومندی کے کوچ کر کئے لیکن میں جو مخلف عوار من علیل اور بے سروسا مان تھا اسٹر تعالے نے بیرے آ قاسید ناصر تضلیفتہ المیح التانی ایدائیہ کی توجہات و دعوات و بر کا ت خاصہ سے مجھ ایک لمیے عرصہ تک ضدمات د بینیہ کی تو فیق دی۔ اور ایجی تک یا وجو دصفف اور برا صافیے کے خدمت کا تحوظ ابہت موقعہ مل رہا ہے عالانگراب میری عرب سال سے متجاوز ہے فالحمد لللہ علی خوالات

ميري ايك كوتاي

خواجہ کمال الدین صاحب سید ناحفرت طبغة المیح الاول رونی الشرق الحافنه کی وفات کے دفت الندل بی بی تھے جب والی لامور بیو نیچ تومیال چراعذین صاحب کے مکان مبارک منزل میں جبال فیم نمازیں وعیرہ ادا کرتے سے ایک دن بعد نماز جمعہ آئے ہیں کئی احباب کی معیت میں وہاں میٹھام وانھا۔ آتے ہی انہوں نے میرے ساتھ اور و در مرے احبابی کے ساتھ مصافح اور معافقہ کیا۔ کچھ و ریر بعد میٹھیکر کھنے لگے کہ آئے یا ذرا بام رہیں تا اور بائیں کے ساتھ مصافح اور معافقہ کیا۔ کچھ و ریر بعد میٹھیکر کھنے لگے کہ آئے یا ذرا بام رہیں جب

كرتے چليں۔ يں اس خيال ہے كدان كے دل يں يہ وسوسد بيلا نم حوك ميال صاحب (حضرت سیدنامحودایدهانش نے اپنے میدول کے دلول بی کی تنبی کے نفرت کے مذبات سداکرد نے مي - ان كي ما فذ موليا - راستد من خواص ما ميات عن تفرقه بيدا موني را خهارافيو كيا- حلية علية ممان كى كوفقى يرجا مونغ ومان يرخوا جدما حب كبهت علافاتي مي جوا<sup>نك</sup> والی کی ندس کرآئے موٹ تعے موج دیا ۔ ان سب کے باربار کے امرار یوس می وہاں کچھ دیرے لئے بیٹھ کیا اس خیال ہے کہ وہ بہت انکار کویسری بداخلاتی برمجمول نگریں اورجاعت مبالعین یا اس کے بیٹو اکواعتراض کانشا مذینائیں۔جب تعولی دیر بیٹے کے بعدس الخوكر والس آف لكا توسب لوكول فرميد منيض كالف احراركيا ليكن مي فريد بيضا يسندنس كيا اوروبال عيداآيا خواجه صاحب كماكداب عزوري مباناع توجيك عائس اور عيرب عامي تشريف لانس-اس على فوشى موكى-اس وافذ كے بعدرات كو محج الهام مواكه ٥ چوں صحابرت دنیا داشتند مصطفارا یے کفن بگذا سنتند اس المستعلق مجع يتفهم موني كربيت عرمن لعين كم منعلق ب حبنول في نوت سيح موعودًا ا درخلافت حقد کا انکار کرے آپ کی ہتاک اور تومن کی ہے اسى رات مجھے يہ المام كھى وال توئي فزيادرس الحسدشر البي عاصيهم استغفرا بشر اس شعر کے منعلق فیجے یہ تفہم ہو کی کہ میرا خواجہ صاحب کے ساتھ اس نازک وت میں عانا جبکہ دولؤں فرلفتوں کے درمیان زبر دست رسکتنی حاری نفی اور مجھ پر حما لا مور کی ذمہ داری تجی تھی ۔ خلیفۂ وقت کی معمیت ہے۔ اوراس پر مجھے ہتعفا اس دا نفه کے دوتین و ن لعد حفزت قرایشی کیم محراحبین صاحب کی معرفت بجح سيدنا حزت فليفة الميح الثاني ايده الشركا أرشا دوصول مواكرس فينات كم آپیٹواجہ صاحب کی کو بخی ہر ان کے ساتھ کئے اوران کی مجلس میں منتھے اگر کو بی اور البی

بات کزنا توبزی بات نرقی کی آب کوتو کلکمرداع کولگرمستول عن رعیته کارشاد نبوی کیمش نظرخاص دمه دادی کی وجه سے ایسا نبیس کر اچاہے تھا۔ اوربت زیادہ مختاط رہنا چاہئے تھا۔

توبهت محسوس كيا - اورا بك من دن ب بطلب عفوتين خطوط حضورا بيره النشر تعالى كاحذ تتمس

یں نے خصور کے اس ارتباد کے ۔۔۔ مطلع موقے پر اٹی کوٹا ی اور لیے احتیاطی

تكها وريرون كماكه مجحر سيريد مداحنياطي اس خدشتر كييش نظر موني كركس ميرا الكاري وه صور کی ذات گرای کوطعن کا نت مذنبائیں۔ دریذ میں ہر گر: ان کے ساتھ نہاکا۔ مری افلانت اید که انبداوی "بینیا مصلح" یی بیثالهٔ مریجالوے فی صد مریجالوے فی صد ا فرادین ۱ ورمیانین لینے حضرت سبدنا انہو دایدہ اسٹر کے بانے وانول کے ساتھ يابرخى في صدى افراد من مع اس دعوف كوس كربت وقعلق اور رغ موتا باكسرنا حضن مسيح موعود عليه الصلفي والسلام كى سالها سال كى دعا في اور كربيرو زارلول ك نیتجه میں جیجاعت تیار مونی اس میں رحان اور فتہ: وُلانے کے فالموں اور مدا ندانتوں نه اینا براط نمان انتها یا و مین نے اس معیت عظیم کے بیش نظر روز اند دعا کا سلسار نتر فع كر ديا نعين اوتات مجيم صدمراس فندر شديد مرس موته كرس آه ويكاكرن لك مانا اسى طرح دفت كزرتا كباورس سيدنا صفرت خليفة الميج أتناني ابيره الشرك ارتنارك اتحت الإباركم لي روانه مو - جب من مني بيونيا وروبال عنى عيرمها نعين كے نقت كے ليم وعاكى نواكب دن الطرقال كى طوت ساكن محماموا كا غذمير ساعف كماكيا بس يرعي فلم سير الفاذ الحج بوك تح

أَنْظُرُ وَلَى ابِنِ الْمُسِيَحِ إِذَا جَادِء ﴾ فَى دُقْتَ المعضل اس كے بعد مجے تنا والمینان موگیا كه استرتقا الحود ایده اسرتها کے ذریعہان گراہ شدہ افراد حیاعت كووالي کھينج كرلائ كا۔ جيا بخيرا سٹرتعالے كفل سے بیں فيدہ و نظارہ مجی و مجولیا كہ خو دعنہ مبالیون كے ایرا ارتم برات اللہ کا خیابینا ہوئے۔

این ۵ فی صدی اور مبائیین کے ۹۵ فی صدی بونے کا اقرار کرنے بوجور ہوگئے۔ اور انہٰ کا افرار کرنے بوجور ہوگئے۔ اور انہٰ کا این موعود خلیفۃ اور المصلح المدعود دنمایاں فتح اور کامیابی عطام کو ممتزی اور اس وعدے کے مطابق جو آپ کے انبدائے زمانہ خلافت میں دیا تھا ان کو ممتزی اور محکور کے محل کے انبدائے دالت میں دیا تھا ان کو ممتزی اور محکور کے محل کے معلی خالات

جن دلون خواجه كمال الدين صاحب ابھي لنڌن مي تح اور مي المهورس مفعم عنما خواج صاحب كمتعلى والدعبا دالترصاب امرت مرى او رجومه لى صاحب بادراجي كذرابيه بهت سي نا كفنتي اورنا شيندني التي سيدنا حفرت فليفية المسيح الاول رضى التّرعنهُ كي حديث من بينجا لي كنين - من المايم من الأبيم كتنفي نظاره ديكجها-اس نظاره مي ايك مي دقت مي ايخ آپ كولامورس معي اورلند مِن محى ديكيتنا بول ـ (اليح كشفي مناظ) روحاني دنيا مين ديكيم حبائز مين جوت بد بادی عقول کے اوراک میں نہ اسکیں اور میری نظامی لاموسے لنڈن تاکھیلی ہوئی لنذل س جا ن خاجه كمال الدين صاحب س سان ع فرب ى مون فواجه ماحب س وقت مجع بانكى يرمنكي اورما درزا دعرياني كى حالت مى نظراً ترمى-آب ك بدن يركوني كالمامن سواك ايك بكما في كرجر كلي ملى مولى - اس ونت خواجه صاحب تفال كيطر منذكر كركور كي حالت من من بي مين ان كواس حالت من ديجه كرست افنوس رئا بون اوركهتامولك الرنية أيان الجي لوري كونها ومنس كيا وليكن آب ركوع كى عالت تك نو لورب كى طرف تعالى كي ساور عرفقوك كالباس أب كرديود يرتفاس عارى بوعج من اس كريدية نظاره مدل كيا

اس كابداور نناره يس قاس ال حركما كر شال جزيًا اكم بهت بزي م

ہے حس کے دولؤں جانب اوینے اوینے درخت لگے ہوئے ہیں اوراس سراک کی مغربی ہا ج برمين ونزليس ان اونون كاقترو قامت عام اونون سے بہت بڑا معلوم موتك ان اونٹول کی مشرق جانب ان محمقابل پرایک میندھا ہے۔ وہ بیندھا مشرقی مانے درختوں میں نظراً تا ہے اور اور عمض می جانب کے درختوں میں نظرا تے ہی میرس ندرکا كه أنَّا فانَّا ايك تَغيرُ رونما موا اوروه اونك جوة به اورلحيم وتتحيم تقع دليج اوركم: درمين أزَّنْ بوك يهان تك كربا لكل دُها بخدا ورستت استخوال ره كيف ان كمقابل رميندُها ليف قلدو قامت اور ببئيت بي برها اشروع موابيال كاكدان درختول كي خون كار بوخ كا اور بحراس نے ایناسران درختوں کے اور سے السے لورسے کی لا کہ ساری دنیا کی توجرانکی طرت بوگلی اورلوگ غیرت سے اس کی طرف دیچه کر کینے نکے کہ اتنا عظیرالتان اور ملبند وتؤی ببندُ صالو کبھی دیکھنے میں ہنس آیا اس نظارہ میں مجھے یہ تھی محسوس مو اکہ بیرینیڈ صابک ذنت سب دنياس نظراً، إعادرتم دنياجواس مين عي ديجيري ع محفي بنظراري ب مشفی نظار کی تعبیر البعدیں اس کشفی نظارہ کی تعبیر مجھ بریم کھنی کہ میرطرک دنیات مشفی نظار کی تعبیر اور درخت جواس کے دونوں جانب ہیں دہ الب حق و باطل کے ماسم جھ کڑے اور مذمی مثا ناات میں اور راک کی مشرقی بیانب جو مینڈھاہے دہ ہاے آمًا سيد تاالمحمود اليرة الشرقعك المي ادرغرني حانب حراونك من بيرال باطل من حريج خدا تعالے سیدنا المحود ابیر دانشر تعلط کی قوت قدسیه اورجها د مظیم کی برکت محر وراور کم كرتاجلا حك كا - اورجب مذى فحكرك الففال يالس كح تو حفرت سيدنا محود اورآ كي جاءت كامقام اور درجه اورهي لبند نظر آك كا آپ كي شهرت او رنام دنيا كه كنار دل تك سنع كا. اورآب كي ذرابيه عصرت محر مصطفى على الشرعلية واللم أو تمام الل نظر مقام محمود يرعلوه كر موت در ميس كا - وَالزُّمُانُ فَي يَبُ مِن اقْلُ بُ وَسُ بَيْنَا لِقُدْسُ بِنِهِ العَظِيْمَة عَجِيْكَ يَلْ أَعْجِتُ لَمُ الْحَمْدُ وَالْمُحَدُّكُ الْمُنْ وَالْمُحَدُّكُ الْمُنْ

منترهوی صدی بحری میں اور ایک وفد کی صورت میں میر واشیم میں بذیندی کے میلہ کالقر بر بغرض بلیغ گیا۔ وہاں برمیں نے بہت ہی مبتفر رویا دیکھی میں نے دبھی اکر میں اپنے آپکو سنتر صویں صدی ہجری میں سوجو دیا آنا ہوں اس میں تمام دنیا بچھے گفت دست رہا تھ کی خضیلی) کی طرح سامنے نظر آئی ہے اس دقت تمام روئے زمین پر نجھے احمدی یا دشاہ اور حکومتیں دکھائی دیتی ہیں۔ میری بیر ویا دا خیار بدر میں مجی سٹ لئے ہو چی ہے فالحمل للہ علیٰ ذالک۔

درویشان دیان

زیمت که دنیای فدائے قادیان تم بو مسیحائے محد کے نشانوں بین نشان تم بو تہاری شان دروستی به قربان تا حداری ہے فدار کھے تمہیں رہتے جہاں تک خرم د شاداں فدار کھے تمہیں رہتے جہاں تک خرم د شاداں کراب دارالاہان بی یاد کارعاشقال تم ہو کراب دارالاہان بی یاد کارعاشقال تم ہو کراسش ہم بھی دہاں موتے جہاں بڑدہ مرجوں کراسش ہم بھی دہاں موتے جہاں بڑدہ تم بھی وران الوصل اللعشاق داختہ مرد خرجته مراس مرحق دہاں موتے جہاں بڑدہ تم بھو فوت بختیک اس محمد من شاد وکا مراس تم مو فوت بختیک اس من سے شاد وکا مراس تم مو مری ادیثری جرادت کا ایک ان و نشان تم ہو مری ادیثری جرادت کا ایک ان و نشان تم ہو

تمہارے دم سے وابستہ ہے رونق اسکاستالی زين برمنوفتان تم موفلك بركهكتان تم مو نہیں سمجھی تو آخراکیدل دنیا یہ سمجھے گی! كرايك قطره نهي بوللك بجربي كران تم مو برها بي في حبن حرت كي مورتين بدلاالا مهاری ان تمنا وُل کاعیزم نو مجال تم رو جهان كاسبن يرام في دكها في راه بايتك گراب دیکیناال جبال کے پاسباں مم مو فلانخواسة عيكن بذياك يرحيهم ايمال مصات زندگی بی اب غداکے سیاوال تم مو وفالعبدكورسوانه كرناميخو وكمسلاكر كهيدان وفاي يادكار رنست كالتميو كبين دنياك بدلين مذايناآب كحودين فداکیا تہ جو بکی ہے دہ جس گراں تم ہو كبهي لوسف نهي نبتاجو زندالوب يجيل بواكيان زماني جو وقت امتحال تم بو سارک موتمین اس منزل محبوب میں رہنا دې په تخت گاه ا چرکس مها ساتم يو طالع ۔ تارین جات قدسی سے مور بان درخواست ہے کہ وہ عاجز کیلئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جھے سے بھی ایسا را منی رہے کہ بجھی تاریخ لغو - مخدا الما على فاصل وكمل يا وكبر

3/2/2030 المقالاتالفانسية البرائي في الرجي الله



ارسادسدنا كفرت فليقدا سيحالناني التَّدَةُ الله تَعَالِلْ بِنُصُرِهِ الْعَزِيزِ! سيس بحتايون كرمولوي علام رسول صاحب داجيكى كالشرتفاكيا جو بحر مولا ع دُد بھی نہ یادہ زامی زمانے نفتن رکھنامے بہلے ان کی بلی عالت ایسی نہیں تھی گرادری جیسے یکدم کسی رکستی سے اعماکر ملیزی مک پُنہنجا وہا ما تاہے اس طرح فعدا تعالے نے إن كومفوريت عطافرائى اور إن كے علم من أليسى وسعت پیداکردی که صوفی مزاج لوگوں کے لئے ان کی نظریر بہت ہی ولجسپ، دان براز كرنے والى اور سنسمات ووساوس كو دوركرنے والى وقى ہے۔ ر است وول من شم الميانوايك دوست نے بناياكم مولوی عندام رسول صاحب راجکی ہماں آئے اور اُ بنوں نے ایک طب میں اَفْرِيكِ بَولات كَاليام مالْ ع كياره بَيْخَمْ بُولُي. تفريك بعد ايك مندوأن كى منتين كرك أنهين اب كم لح كبا اور كيف لك كرآب بمارے كم جلين -آب كي وجب محد المرين بركت نازل موتى -" (خطبة عود فرم راؤيم ١٩١٠م) إني إنجاد المفسل

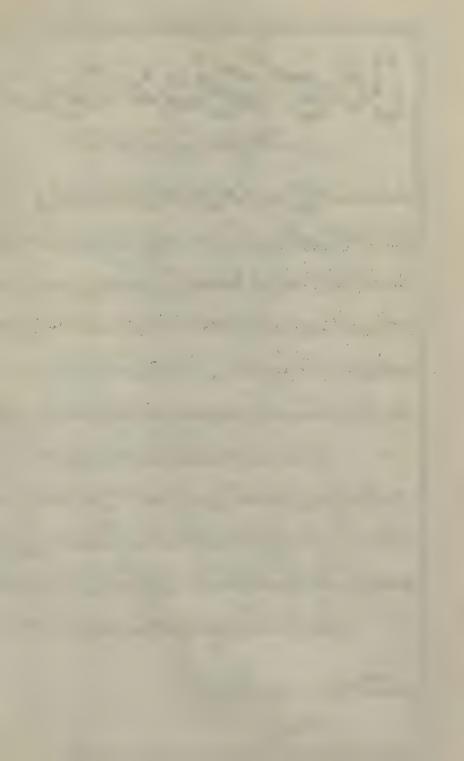

## عرض مال

حیاتِ قدی لینی سوائے حیات حضرت مولانا علام رسول صاحب فاضل رحبی مبتغ سلسلہ علیہ احمد یر کا حصد جہارم قارمین کرام کی خدمت میں خلاصتہ پیش ہے۔ اس کا بہلا حصہ جباب سیخہ علی محد اے الد بین صاحب سکندر آباد نے ، مر جنوری مراق یا یوٹ کو ٹی تھا اجس کے متعلق حضرت صاحب سکندر آباد نے ، مر جنوری مراق یا یوٹ کی جما جس کے متعلق حضرت صاحب اور مرابشیر احمد مماحب مد طلہ العالی نے فرط بیا ۔ کہ :۔ اور جاعت میں دو حائیت اور مقتون کی جاشتی بیدا کرنے کے لیئے خدا کے فضل ہو بہت مقید ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہیں انداز کی ہے جسیا کہ حضرت منید ہو سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہیں انداز کی ہے جسیا کہ حضرت خدید اول رضی الشر نعالے عند نے اکبر خاں صاحب بجیب آبادی

كوائي سوالخ الاكراث تفي ال

حیات قدسی کا دو مراحقہ بھی کیم سنفر ساھ کا م کوجناب سیٹھ صاحب نے شائع فرمایا اس کے متعلق کیری حمزت مرز ا بشیر احمد صاحب مذاللہ انعالی نے مندرجہ ذیل ملے ارشاد فرمائی : ا " یہ ایک روح پر توجینیف ہے ، خدا نئ لے جماعت کے بئے ممارک کرہے یا

تمیرا حفتہ جنوری میں ماہ میں جناب پیٹھ محمد متر معین الذین صاحب حیدرآباددکن کے زیراتہام ف این محافظ میں جناب معزت کے زیراتہام ف اپنے خط نیام حفزت مولوی غلام رسول صاحب را جبکی میں مختصر بر فرط یا :-

" آج آپ کا رسالہ حیات قدسی محتد سوئم مرزاعزیز احدُ عاصب فی لاکر دیا ، اور میں نے برا عناست روع کردیا ہے سارک ہو بہت روع پر ورمضایین میں ۔ ایسی کتابوں کی احدُ بوں اوغیراحرّ یو میں کہنے دوع اوغیراحرّ الله عنت ہوئی چاہئے ، منا ظرانہ باتوں کی تنبت میں کہنے دوحانی مذاکرات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ التُرتعالیٰ اس قسم کے روحانی مذاکرات کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ التُرتعالیٰ

حتجاع حات قدمي أب كي عسم اورعلم من ركن عطاكر يا كتاب كے جصم الرو مخورى تعداد مى شائع ہوئے ليكن فدا كفو سے ست غیراحاً ی احباب نے اُن کو رہ کا کر سک درخقہ کے متعلق ایتھا اثریا - اور بعض کو احریت کے نبول کرنے کی نوفیق بھی لی۔ ہمی طرح بت سے احری احباب نے ان کتاوں سے روحانی فاره صامل كا - فالحد لترسط والك چونکہ انجعم کی تدوین کے لئے کافی فراغت میتر ہنیں آگی ۔ اس کے فلاصر س کے ہوے باوہودکوٹشش کے بعض اغلاط روکئی ہی جن کا افسوس سے ۔ امدے ۔ کہ آئیدہ ودشنوں کی طباعت کے وقت منامب اصلاح کردی جائے گی۔ حصته جبارم كالمباعث واشاعت كامالي بجهزمان وزحناب يومعن محرعبدا سرفاصاحب امرجما عت احديد كراجى غرد وافت كيا ب واور ذاتى بجيسى او يخلصا نه تعاون س المشكل كام كو أسان كريني مدوفراني ب - فجزاه المرحن الجزاء -ای طیح خاسفین دهمت اخرصاحب نائب امیرجاعت اعدر کراحی اورجناست کا کان کی كؤرد الما الله الما الما الماد فرائي ك مجزاهم الفرامس الجزار اس صلے مود: کی درستی اور اصلاح کا کام عزز بیشراح عادب رہی نے كيا ب - الترتفاك ان سياحياب وائي طرف بيترن جزارعطا فرائ -الجي مزيد مواديعي موجود ہے۔ جوانشا برالنرصب تو نين آئندو شائع كرديا جائيگا۔ الترتفاك اليف ففنل دكرم عارتصنيف كومفيد اور باركت بنائ - أين و ك ب كويريس مي ميجوات وقت مي شديد طوريد بياد يوي بول-اس العملياعت كام كى نۇاقى كاحقى نېيى بوكى- اور نەمضامين يۇنىزىدى جاكى ب ا مباب کرام سے در فواست دُعاہے کہ اللہ تعالی اید فاص فضل سے مجم صحت كامله عطا فراك فدمست دين كى توفيق عطا والمية به المين! عَلَيْهِ تُوكِلْتُ وَالْيُرِانِيْهِ طالب د عا خاك ربير كا ساخور وكي وا تعن زند كي قاديا وا والامان

| المحمون المحمود المحم                               | 0 0     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| المون کا برجود المون کر برجود المون کر برجود المون کر برجود المون کا برجود المون کر برجود المون کر برجود المون کا برجود المون کا برجود المون کا برجود کا ایک واقعہ المون کا برجود کا ایک واقعہ المون کا برجود کا ایک واقعہ المون کا برجود کا بر                               | أميرتار |
| الم المن المراد المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1       |
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7       |
| الم الحرى الم كى تشعبرت الم المرى الم كى تشعبرت المرى الم كى تشعبرت المرى الم كى تشعبرت المرى الم كى تشعبرت المرى الم المرى الم كارتر المرى الم المرى الم المرى الم المرى الم المرى الم المرى الم المرى الم                               | 1       |
| ال المهم المرت كا المب واقعه الله المتاب طمق المرق المرق الم المتاب طمق كا الرام المتاب طمق كا الرام المتاب طمق كا خلال المهم المع المتاب طمق كا خلال المهم المع المن خدم الما المهم الما المعم ال                               | 8       |
| ال المهم المرت كا المب واقعه الله المتاب طمق المرق المرق الم المتاب طمق كا الرام المتاب طمق كا الرام المتاب طمق كا خلال المهم المع المتاب طمق كا خلال المهم المع المن خدم الما المهم الما المعم ال                               | 0       |
| و عائے مستجاب ال المام احتباس طمن کا ملائع الله و عائے مستجاب الله الله الله الله على الله على الله الله الله الله على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       |
| ووكاميا بياب المنت كا ياب المنت كا ينتج المنت كا ينتج المنت كا ينتج المنتج ال                               | 4       |
| ا بات كى بادراض<br>ا بات كا نتيج<br>ا بات كا منتجاء كا بات كا دانعم<br>ا بات كا بات كا منتجاء كا دانعم<br>ا بات كا بات كا منتجاء كا دانعم<br>ا بات كا بات ك | ^       |
| ا کی بنت کا نتیجہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9       |
| الوجانوالدس ایک داقعہ ۱۷ مرم موضع نوئن کا دانعہ الر المح الم الم الم الم الم الم الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      |
| دعائے قبول مربونے میں حکمت ۱۸ ما علام سے کے موالات میں میں حکمات میں میں اس کا بات میں میں میں اس کا بات میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11      |
| حكايت عجيبه ٢٠ ٧٠ برے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 10    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10      |
| المجلس صوفياء من ١٢٧ من خصيصت ادران كا جواب المهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14      |
| ازندگی کارت ند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 44      |
| الك عجيب مناسب له الم المخيني خصوصيت م م م الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19      |
| 11 121/ 121/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7.      |
| ابناري لا علم المجنوبي سنير كا سبيعي سفر المهم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YI      |
| المنا المناز الما الما الما الما الما الما الما ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 4     |
| ایک خواب رای می ایم ایم ایم اوری بوری از می ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم ایم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M.      |
| أرد الفقارع الم المحكر إلى معالي علقتكو الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ra      |
| المنبل ابرائية الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44      |

| ٥      |                                  |       |        |                                                   |     |  |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------|-------|--------|---------------------------------------------------|-----|--|--|--|--|--|
| المخوا | بم مفنون                         | برقار | أبرمني | المعنمون                                          |     |  |  |  |  |  |
| AV     | سرزمن مالا پارس وروو             |       | 25     | ريك عجب كمشفى نظاره                               | or  |  |  |  |  |  |
| AN     | ينيگا دي كيمغلمين                |       | 01     | كريشن ح تركم تعلق الم نظاره                       | 01  |  |  |  |  |  |
| 10     | مشهر کنالارمی                    |       | 70     | حضرت منجوهاجي الشرركها وجب رم                     | امد |  |  |  |  |  |
| 4      | الابار كمح بعض حالات             | 15    | 00     | انبگال کا تبیغی سفر                               | 04  |  |  |  |  |  |
| 1 44   | مالا بار من درسس الفرآن          | ,     | 01     | زيره كاايك واقعه                                  | 06  |  |  |  |  |  |
| 14     | میری ندالت                       |       | 4.     | مباحث تصور                                        | 00  |  |  |  |  |  |
| 6      | اوح مزار                         | 14    | 41     | وفدائل حديث كي آمد                                | 29  |  |  |  |  |  |
| AA     | ایک خواب                         | 16    | 46     | انصار المنرس شمولتن                               | Y.  |  |  |  |  |  |
| 4      | نوا ب کی تعبیر                   |       | 11     | محبس انصار اسرم على سوال                          | 3.0 |  |  |  |  |  |
| 19     | ایک علمی سوال                    | 19    | MA     | انزدعاشق رهج وغسنه حلوا بود                       | 41  |  |  |  |  |  |
| 94     | یخی ن کو ک می سی سوال            | i (   | 49     | مالامار اوركا نبوريس                              | 40  |  |  |  |  |  |
| 4      | מנוט צי גנוצ                     | 91    | 6.     | کا نیورس تلینی سرگرمیاں                           | 75  |  |  |  |  |  |
| 95     | يع ياك ك اورمغيام ك ركت          | 94    | 11     | ایندت کا پیچرن کا چینج                            | 40  |  |  |  |  |  |
| 94     | مبئی سے پانی بت کور والنگی       |       | 61     | اروح كح متعنق سوال                                | 77  |  |  |  |  |  |
| 46     | علاج کی روحانی فیس               | 94    | 1      | الميسرا جواب                                      | 44  |  |  |  |  |  |
| 91     | حفرت ام المرمنين كي طرفسي منيانت | 90    | 64     | عامنسال                                           | 70  |  |  |  |  |  |
| 1      | ایک مجیب روباد                   | 94    | 64     | أيت قريم في تشرع موجوره زار                       | 49  |  |  |  |  |  |
| 99     | رد حال سرح                       | 96    | "      | کے لحاظ ہے                                        |     |  |  |  |  |  |
| "      | رساله، تب با رت                  | 91    | "      | اردع كا عالم امر عبونا                            | 6   |  |  |  |  |  |
| 100    | دفد علمائے شام                   | 99    | 60     | وَمَا أُوْ يَثِيثُمُ مِنَ الْمِنْمِ الْأَقْلِيلَا | 41  |  |  |  |  |  |
| 1-1    | سهارن پورس                       | 1     | 64     | أبك عجيب بطيفه                                    | 44  |  |  |  |  |  |
| 4      | الل مراحب كالمناج مناطره         | 1-1   | 11     | اوُر مح متعلن نباانكفان                           | 67  |  |  |  |  |  |
| 1-1    | رساله نصريق أبيع                 |       |        | روح تی                                            | 4.7 |  |  |  |  |  |
| 1-4    | أكب باوى امتال دا                | -     | 11     | کا نبور می معاحثه                                 | 40  |  |  |  |  |  |
| 4      | راضية مرصنية العليف              | 1     | ۸٠     | ضونت وكرك امراد كيسة احتماع                       | 64  |  |  |  |  |  |
| 1.0    | وصال اللي                        |       | 11     | مولوی آزاد بھانی سے الاقات                        | 66  |  |  |  |  |  |
| 1-6    | ففرت عبيفه أول رقاكا لبند مقام   |       | 11     | مالاباركو رواحي                                   | 61  |  |  |  |  |  |
| 1.4    | المساورواقع                      | 11-4  | 11/    | كشتى طوفان مي                                     | 69  |  |  |  |  |  |

| أغمضني | الم مفتون                         | نمرشا  | نصفح ا | الم منمون                                  | المرشار  |
|--------|-----------------------------------|--------|--------|--------------------------------------------|----------|
| 101    | بنارس س ا که دیگی                 | ארני   | 14     | عنزت فليفراد والاكتمتعلق الك رؤبا          | 1-4      |
| 101    | علمتعير                           | 110    | g'     | غرما تعليدو كامفن وابس                     | 1-9      |
| 107    | ایک مثال                          | الما   | 150    | منہ سے دو ہے مکلنا                         | 110      |
| سودا   | عشق مجازي وحقيقي                  | 154    | 11     | ريل گاڻ في جيلانا                          | 317      |
|        | خرائ انصاف                        |        | 11     | رین کا کامیاب ڈرائٹور                      | 1117     |
| 179    | فريعنه كاتارك                     | 11ºA   | 111    | ایک ایم واقعه<br>اقار این دمیازی د         | 115      |
|        | نسخه اکبیری                       | 15%    | معود ا | تعليم الأسلام بأني سكون بي                 | 118      |
| 124    | فوض بختی                          | 1541   | 11     | علىج بالا مثال د موزموميقى                 | 110      |
|        | رگ کانشان                         | المهاا | 115    | علاج بالامثال كي منعكن والخير              | 114      |
| 14     | ایک اورواقع                       | سومها  | 114    | بعض ننوز مات حفرت ع مودرد                  | 110      |
| 144    | بعيدي                             | ואיר   |        | وفت كرام سيده المنظ الحفيظ عم              | 119      |
| 14.    | ایک منذ الیام                     | 154    | 119    | ZKK                                        | ' '      |
| 141    | بمالام موب                        | 154    | 11     | عررالان كرونديدالات                        | 11.      |
| MY     | التي المركب من                    | IFA    |        | المحالى كالمجوم                            |          |
| INT    | نسخيرائي نسرساني                  | 119    | 154    | عبدستاب اور خدمت دين                       | 177      |
| IAM    | ایک عجیب منظر                     | 10.    | 1      | ایک دلحب گفتگو                             | اسوس     |
|        | J - w - w -                       |        | ٦٧٢    | المادى درنت مع افسوناك تحريف               | irr      |
|        | - A Comment of the Address of the |        | 175    | تحديث اور خدا كي رُفت                      | iro      |
|        | 5                                 |        | 177    | لبعن منبرك خطوط                            | 174      |
|        | 17                                |        | 10     | نعرت اللي                                  | 174      |
|        | 13                                |        | WK     | جمول مهدى والنظاب)                         | IFA      |
|        | A Land                            |        | 154    | ا ياك دۇيا                                 | 149      |
|        | は蒸び                               |        | Irk    | ایک استخاره                                | 100.     |
| 000    | 1 X D                             |        | 140    | قبول احرست                                 | اسرا     |
|        | 1                                 |        | 150    | قبول احرًا ميت<br>ايك قابل قد رعِلمي تذكره | امين     |
|        | 9                                 |        |        | معجون القرآن                               | 1 polyan |
|        | 6                                 |        |        | 0 / 09.                                    |          |

بِشِيكُ لِلْحَمْنَ الْبِيْرِةِ الْمُسْتِحِ الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى فَيْكُ عَلَى مُولِلْكُوفِ الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى فَيْكُ عَلَى مُوجِدًا لَمُعْلَى الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى عَلَى الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى الْمُسْتِحِ الْمُوحِدِ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيقِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلَّ الْمُعِيْعِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِقِيلِ الْمُع

باعث اليف كتاب بذا كتاب بذاك تاليه كالبيطرة مم سيبال درج كياجاتا بي (مؤلف)

سيتنا حفرت اقدسميج موعود عليانصلوة والسام كي وفات كم بعداب اك اكذاحباب في مع محيميل طاقات دونشت وبرخواست كاموقع ملتاريا مه فوابض فابركي كران فيوص وبركات كوجو في معرت اقدس عليالعسلاة والسلا اورآئ كے فلفاء عظام كي تعلق بيعت اور زيارت وصحت سے حاصل موت برطبند كرك محفوظ كرجاؤل تناكران سعدواسي سعيد روجول كومعي فائده يبنج ك مالخفوص أشندة أف والى تلين ال سے لورويكت حاصل كركين - احباب كي أنس خوائش كولورا کرنے کا کئی د نعر میں نے ارادہ کیا۔ بیکن تبلیغی معروفیتوں اور اکثر سوزول کی نقل دوکت کی وجرسے مجھے فرصت میتسرنے اسکی۔ اور عی اپنے ارادہ کو عملی جامہ مزیمینا سکا۔ مم المواع من حب نوجوا نال الريت في يرديكمماك سيدنا حفرت يع موعود عليالصلوة والسلام كم صحابة ون بدك اس فاق دنياس عالم بقا كى طوت رحدت كرت جارب بيادة ان كاتعداد إوماً فيوماً كم مو فاحاري بي - توبعن خلصين في موجو دالوقت صحاباتك حالات فلمبندكرف كاالتزام كيا-إسى منسلس ميرے كير حالات كتاب بف لات رحانيہ میں بھی طبع ہوئے۔ بہلن وہ برت ہی نا کمل اور مخفر نے۔ معض اور اوجوا فرات مجی ما لات قلمبند کے لیکن ووٹ کے د ہد کے۔ اور معلوم ہوتا ہے کر کا اللہ کے فیامت جزانقلاب می جہال اوربہت فرار نما تع ہوئے۔ وہال معابات والات بجى منافع بوكة إِنَّا اللَّهُ مَ إِنَّا الدِّرَ رَاحِفُون الْمُ

ماني لام وارد مين جب مين سيرنا حفرت فليغة أسي ایک رویاء کا ذکر ان فی ایره الشرنعالی بنم والعزیز کے ارت و کے ما تحت دارالتبليغ بشاور ميس بعز في قبليغ و دركس و تدركس معين كياكيا وبعن احباب نے تجدیدا تحریک کی کم الٹر تعلی کی طرف سے عطاکر دہ نیوخ ہرکات كو ضرور تلميندكيا جائے - جنائي ميں فاص طورير المس دعاميں لك كيلك اگران فيومن كا تلمبندكرنا خدا تعالى كى رضاءك مطابق م-اوداكس ساكام اوراحدیت کی کھھ فدمت ہو گئی ہے توالٹر تعالے کی طرف سے اس کی توفیق إسى انناء مين جب مين دُعاوُل مِن لكا برُوا تھا-تومور خرا سار حولا كي الما الله كى ورميانى شب كوروياءس محرسيدنا حضرت اقدرس ميع موعود عليه العملوة والسلام كى نيادت نعيب بوئى حنور في محد مخاطب كرك فرمايا م الع يبخر بخدمت فشرال كم بسيط زال بمضركه بانك برآئد فلال ناند جب میں خواب سے بیدار ہوا توسویے پر مجے معلوم ہؤا کہ جمال تک درس و تدريس اور تقارير ك دريع فدمت قرآن كاتعلق ب. اس كا تو في ايك تك لجے عربہ سے بعضار تعلالے موقد مل دہا ہے۔ لیکن ہو کتا ہے اس سے مراد فرا فی معدس خلفاء کی رکت سے مجھے مهل ہوئے ہیں تاتی کا بی فوظ کرنا ہور واللہ اعلم بالصواب يئن نه روياء سبيدنا حفرت فليغة المهيح الثاني ايده الترتعلي بفروالعين کی خدمت بابرکت میں تحریر کیا۔ اکس کے جواب میں حریم براٹ کیا کا وحضودا پر والثر تعا كى طرينسي مندوج ذيل الفاظ كريدًا ادتما وبوسة :-"استرتعالے خوابوں کومبارک کہے۔ اصل میز توقرآن کریم کی اشاعت ہی ہے۔ ا منر تعالى السن كى تو فين بخش في يه

عل ترجر المدين موامي قرآن يركم بانده عراص ييشتركه يداداد بليزيوك فلان شخص ( زنده ) بنين د ج-

اس رویاء اور صنور ایده الله دتعالے کے ارشاد کے پیش نظر میں نے اس وقت جبکہ میری ندندگی کے آخری آیام ہیں۔ اور عمر منز مسال سے متجاوز ہو جکی ہے دعلئے استخارہ کے بعد اس کا رخیر کو اعال صند میں سے بھجتے ہوئے مشروع کر دیا ہے۔ اسس کے بخیرو خوبی انجام بانے کے لئے بی اپنے موثق اور معین مولی کی املاد اور ا عاشت کا خواستگار ہوں۔ اے میرے محس حقیق اور معین مولی کی املاد اور ا عاشت کا خواستگار ہوں۔ اے میرے محس حقیق اور قادو ذوالجلال خلا تو ابنی بے خارعنا یات اور ہے یا یاں رجمت سے میرا معین و مدد گار ہو۔ السین۔

جاری شرک را الله تعالی کی اس مقیره ناچیز پرب شا ماور به مروصاب موری میں جو باران رحمت کی طرح متوافر اور بیم نا ذل بور بی بیں۔ اسس محسن مقیقی کے حاص فضل واحسان نے جم حقیر و بنوا بادیہ نشین کو یہ تونی کجنع کی مجمع مفری احمد نبی الله نائب و بروز معنریت محدولات احمد نبی الله فائب و بروز معنریت محدولات کا فرف محدولات کی دستی بیعت و تصدیق کا فرف محدولات کی دستی بیعت رزیادت و محبت محدولات کی دستی بیعت رزیادت و محبت کا بی بادگاه قد سس کے عقبہ حالیہ پر سربسبور در بول تو می بیت کا بی بی بھی سے اس کی بات کی در اور ہ فیضان زیادی و محبت کا بی جمد حقید ماروں و محبت کا بی جمد حقید میں بورکت با

اس شکری کی ایک معولی حد تک ادائیگی کے لئے میں اپنے آقا و بیٹوا حفرت اقدس میں میں معلقاء کے اُن حفرت اقدس میں مود علیہ العملوۃ والسلام احد آپ کے مقدس خلفاء کے اُن فیون کا جو د قتا فوقت مجھے روحانی طور پر حاصل ہوئے ہیں۔ کسی قدر ذکر بطی فرد نے دیل کے مقالات میں تحریر کر تا ہول ۔ تا اجباب سلسلہ احمدید اور خوام دعشاق مفرت میں الاسسلام علیہ وعلے متبوع العن العن صلوۃ وسسلام اس سے علی فیون اور دوحانی حقائی و معاد و محاد و حاصل کر سکیں ب

وما التونيق الرباس المرفق المستعان وببالاستمانة وميارتكا

ت المناع المناطقة

حات فرى منابعها

نوارق كارتور:

نوارق اور کائرات مام طور رفائور فر برنہ موسے بیکن و نیا بیل بائے ضرور جاتے ہیں۔ ہمارے

الخوارق نحت صنعلی صدف الاقتدام کی دعی میں خوارت کے متعلق اس طرح ترکور ہے بر
الخوارق نحت صنعلی صدف الاقتدام کی بلتہ جمیعی و معدق ان اللہ جیعا در کر شوا اللہ جیعا در کر اللہ جیعا در کر اللہ جیعا در کر اللہ باللہ میں کا ہے۔ تو الرا اللہ باللہ میں کا ہم کہ فوارق کا میں ہوتے ہیں جو انتہائی درجہ صدق ان ان ام کا ہے۔ تو الرا کہ خوارق کا مور اس کا مور کے اللہ بروتے ہیں جو انتہائی درجہ صدق ان اور اس کا کہ خوارق کا کہور اس وقت مومنوں کے اللہ پر ہوتا ہے۔ جب دہ اپنے مقائد ادر اعلا ادر اعلان کو مکل طور پر سے دیوں کے سانے میں جو اللہ و ادر ان کا در انتخاب اللہ ہوائے۔ اللہ ہوائی ہوائی ۔ ان کا بر المحد اس قدوں فات کی معین میں انسان کے دقت کے ہر مہاؤے ۔ اور ان کی زندگی استخاب کی دونا کے باقت موجائے۔ اور ان کی زندگی استخاب کی دونا کے باقت موجائے۔ اور ان کی زندگی استخاب کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کے دونا کی دونا کا دونا کی دو

انان کا قلب جب کال خوف اور کال مجنت کے ساتھ التہ تعامے کی طرف حجکتا ہے۔ تو ایک طرف انسانی نظرت کے خوف کو غیر اللہ سے خالی کیا جاتا ہے اور دوسری طرف قلب مطبر

الوالله نفائے کی قد بی سنی کے نور کامکن بنایا جاتا ہے ۔ جلوہ حدیث نگخبدور زبین داسساں ورحسیم سینہ حسیرانم کیوں حباکردہ

پس کائل نوف اور کائل محبت کے فرمید جب انسان اپنے از لی محبوب کے سامنداپ قلب کواصفے اور اطر بناکر ہیں کر دیتا ہے ۔ تو یہ حالت نوار ق اور معجزات کے ناور کاباعث

بن مانی م - حضرت اقدی سیع موعود علیدات ام فرائے بن :-

م بن قدرتی مے انتها میں مگر بقدر بغین لوگوں رفام ہوئی میں جن کو بقین اور مجت ادر م كوالقطاع عطاكياكيا ب اورنغاني عادتون ابركة كي بين ان بي كيلة خوارن عادت قدرتی طاہر ہوتی ہی۔ فداج جا ہتا ہے کرتا ہے مر خارق عادت قررنوں کے ر کھانے کا اپنی کے سے ارادہ کرتا ہے جو خدا کے سے اپنی مادتوں کو تھارات بن - وہ خارت عادت تارست ای میگر و کھلاتا ہے جہاں خارت عادیت تریلی ظاہر ہوتی ہے خوارت اورموزات کی بی جڑے ۔ بافداہ جو جارے سار کی شرط ب اس رایان لاؤاورائے نفس براین آراموں بر اور اسنے کل تعلقات پر اس کوعت مر مکھو اور علی طور پر مبادری ک القراس كيماه ين صدق و وفا دكملاؤ - دنيان الإسباب اوراف عززول يراى كو مقدم نہیں رکھتی گرتم وں کو مفارم رکھو تاتم اسان پر اس کی جاعت سکھنے صاور جمت کے نشان دکھلانا ورم سے مداکی مادت ہے سکرتم ہی مالت میں ہی عادت حقد مے سکتے ہو كم مي اور اس مي كيد فدانى زرب -اور تمارى مرضى اس كى مرضى اور تمارى فيرتس اس كى فواستين مرحائيس - ا در تميار اسربرايك وفت اور ايك عالت مراويا بي درنام ادى بن اس کے آستان پر پڑارہے ۔ تا جوجاہے سوکرے ۔ اگر تم ایسا کردگے تو تم میں وہ فدانی س مو گاجی نے مت ے اپنا چر ، جنیالیا ہے ۔ کیا کوئی تم یں ہے جو اس مو ال کرے اور ال ک رضا كا طالب موجائ - اور اى كى قضا و فذرين ار امن زمو -سونم معيب كود كهدكر اور بهى قرم آ کے رکھوک بر تہاری راتی کا ذراید ہے " رکتی فرح)

دست غرب:

جومدى الله وادماحب را در زاده جومرى محرب ساحب برزاروض سالله

کے رہنوائے تھے۔ فدائع کے نے ان برسیدنا صرف موجود علبہ اللام کی اعباری
برکت سے بعن نشانات ظاہر فرمائے اور ان کو احمد سے کی توفیق بخشی ۔ وہ سیبری میبت بس
سیدنا مصرت افرس کے سفر جہا میں حضور کے ساتھ گئے ۔ اور جہا میں حصور کی طاقا ت اور زیارت
سے سٹرف ہوکر صحابیّت کا مقام بھی مصل کیا ۔ وہ مجھ سے بھی بہت محبّت اور شن کلی رکھتے تھے
حضور اقدی کی زیارت کے بعدان میں سل از حق کی تبلیغ کے لئے ایک فاص جذبہ اور جوش اضلام
یا یا جاتا تھا ۔ ون رات وہ ای تعنی بی لذت اور سرور پاتے تھے ۔ اور حضرت افدین کا ام ہردقت
بند کرنے رہتے تھے۔

ایک دافتہ ج دری صاحب مجعے فوانے سے کہ یہ جودست فیب کاسٹلے کو بعن اعمال یادظایف کے اور کرنے ہے کسی بزرگ کی توج اور برکت سے روزان کچیل جاتا ہے برکمان مک برست م- بس في جوالًا ان كوتبايا كر بعض مقدس مستيوں كى دعاد بركت اور توج سے الم تقالى السانفسل مجى فرماد يتا ہے - اس ر دہ كينے سك -كرميرے اخراجات كثير بس اور لوج را إلى ك یں جو انی کی طرح محنت اور کام کر کے مالی منفدت حاصل نبیب کرسکتا -اور تھو د واری اور غیرت کے باعث دست سوال در ازکرنا بھی معیوب نیال کرنا ہوں۔ اس کاکوئی عل بومائے تو ميرى ريانى كاازاله بوسك - ال ك بعد كه لك - كه وسيت غيب كاكوني غونداك سف اے سختن بی مثارہ کیا ہے۔ یں نے عون کیا کس نے تو تبول احریت کے بعد ستیدنا حصرت اقدى سيح موعود عليه السلام اورآب ك خلفاد رافدين كى تحريب يرايى زفركى وتف کی ہوئی ہے - ادر آپ یہی جانے س کرمرے ساتھ مرے دشتہ داروں اور عیروں کا سوک كر طرع سازانه اور خالفانه الم ب - اوراب بهي يرسار شديد مخالفت كاجل را ب. میرے رہنت کے متعلق بھی بائکا اللہ کیا گیا۔ اور سرطرح مجھے زلیل اور حفیر کرنے کی کوشش اورمنعونے کے گئے . دور و زریک عظماء محفرن کی اداد سے کھر کفر کے فتو ے كا رجيايوں اور سركانوں كى نكاه يں رسواكرنے كے لئے صور جد كى لئے۔ سكن مرب انلی دابری محن آق فے محص این عطمت و کرمے اس طوفان مخالفت اور کفیرین با دجود میری کم عمی ، تا محب بر کاری اور بے سروسانی کے میری فاص سر رکستی فرمانی اور میری م صرورت اور ماجت كوا في فغيل سے بورا فرايا۔ يرى شادى كا انتظام بحى منسوايا ادلادیمی دی . ادراب تک برا اور برے ایل دعیال کا متلفل ہے ۔ یددست کرم اور

دست فيب بنين توادركيا ہے۔

سلیہ حقہ کی فدست کی برکت ہے اکر الشرق کے اپنے ماص ففن سے واز آ ہے اور طاجت براری کرتا ہے ۔ ابعض دند عندالفرورت مضرت اقدی سے بوہ دعلیہ اسلام کی خدمت میں اور معنور سے در برد الفروست کے بعد آپ کے فلفاء عظام کی فدمت میں دعا کے لئے فلامت میں اور جس طرح بادشاہ آپ و زراء اور نا ئیمن کی در فواستوں کو دو مرد ل کی نبیت نبادہ تبول کرتے ہیں ای طرح معنوت اقدی سے موجود علیہ انسلام اور آپ کے نفا داشین فیادہ تبول کرتے ہیں ای طرح معنوت اقدی سے موجود علیہ انسلام اور آپ کے نفا داشین ایر مائی کا باعث بنی ای دو ہاری ما جس دو ائی کا باعث بنی ایر اور مبالغین جب جوش امرا می مص الشرق کی جس اور ہاری ما جست مدائی کا باعث بنی ایک اور مبالغین جب جوش امرا می مص الشرق کے دار اعتب میں مدرت میں مدرت کی بیات میں فدرت اللہ کا کا میں میں اور آپ کے دار الشرق ما سے نام میں کو در کیا ہے ۔ اور مائی نفا کی معناق ایک واقعہ میں گذر کیا ہے ۔

عبى امراد:

ایک دفتہ کاذکرہے کی تاری سفرس کی انفاق سے گھری افراجات کے لئے کوئی استعالی تاریخی انفاق سے گھری افراجات کے لئے کوئی الم استعالی تاریخی استعالی تاریخی کے استعالی تاریخی کے استعالی تاریخی کے استعالی تاریخی کا محدوالسطالی تاریخی ہوئی۔ سکول دانے تفاصر کر رہے ہی ہو پر سناتی ہے۔ استعالی اور کرال فیو ہے۔ استعالی تاریخی اور کرال فیو ہی میں جاری تاریخی اور کرال فیو ہی میں میں مقریع ہوئی اور کرال فیو ہوئی میں میں دفتر میں جانے تکا ۔ قرمری الملیہ نے ہوئی کہ آپ لیے سفر رجادہ ہیں۔ اور گھری جب میں دفتر میں جانے تکا ۔ قرمری الملیہ نے ہوئی کہ آپ لیے سفر رجادہ ہیں۔ اور گھری کے گوئی استعالی میں ۔ میں ان چھوٹے بچول کے لئے کیا استعالی میں میں ان چھوٹے بچول کے لئے کیا استعالی کروں جب میں سکتا کوئی استعالی میں میں کہا کہ میں سالہ کا حکم فال بنیں میک ۔ اور جانے ہے گئے اور کا جدد کیا جدد کیا ہوں کے سے دوائی میں ہے۔ کوئی استعالی میں میں کہا کہ میں سکتا کوئی استعالی در معلوم کوئی استعالی در معلوم کوئی استعالی در معلوم کوئی بی با سند ہمادت کا مرتبہ باکر جمیت کے لئے جم سے صدا ہی جا سے جان اور کے تھے اور گھردانوں کو بر بھی خطرہ ہوئی کے اور کیا ہے۔ اور کیا ہے میں اور کے تھی ۔ اور کیا ہے۔ کوئی استعالی در معلوم کوئی استعالی در معلوم کے تاریخی کیا ہے۔ اور کیا

ادر ہو یں ہوہ ہوتی ہیں - لیکن آنخضرت صلی استرعلیہ دلم کی لجنت نامنہ میں ہم سے اور ہوائے اپنی دعیاں سے نرم سلوک کیا گیا ہے - اور ہیں قبال ادر حرب در بیٹر ہنیں بلکہ زمغہ ملامت آنے کے زیادہ اسکانات ہیں - لیس آئے کو ہی زم سلوک کی وجہ سے اللہ تعالے کا شکر بجالانا جا ہم کی رہیں ہوگئی ماری گرسے سطح کے لئے باہر کے در دازہ کی طرف بڑیا۔

میں پرسیسے ی میوی خاص ہوگئی سا درم گھر کی حالت کے محضی نہیں تو تو دہی ان کا کفیل مو ایس کے لئے روانہ ہور ہا ہے اور گھر کی حالت کے برخفی نہیں تو تو دہی ان کا کفیل مو اور ان کی حاجت مندوں کے لئے اور ان کی حاجت مندوں کے لئے رواحت مندوں کے لئے دواحت مندوں کے دور دوروں کو دوروں کو دوروں کا کو دوروں کو دوروں

م دعار مرا البحى برون دروازه که رئیبیا ها که بامر یخی نے دروازه بردستگ
دی - جب س نے آئے بڑھ کر دردازه کھولا ۔ تو ایک صاحب کھولے نے ۔ ابنوں نے کہا
کرفلان شخص نے ابھی ابھی تجھے بلاکر مبلغ یکھی رو پید دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ آپ کے ہتھیں
د ے کر عرض کیا جائے کہ کی کے دینے والے کے نام کا کسی سے ذکر زکریں میں نے دہ روبرلیک بنی ساحب کو اپنے ساتھ لیا اور آپ کری تو اب گھرے بینی سفر کے لئے نکل برط انہوں ۔ بازار سے صروری سامان خورد و نومش لینا ہے دہ آپ بیرے گھر پہنجا دیں ،کبونکہ میرااب دوبارہ گھریں وانس جان من س نے بین ۔ وہ صاحب بخوشی میرے ساتھ بازار گئے ۔ میں نے مزوری سامان خورد و نومش لینا ہے دہ آپ بیرے گھر پنجا دیں ،کبونکہ میرااب دوبارہ میں ان خرید نوبران من سب نہیں ۔ وہ صاحب بخوشی میرے ساتھ بازار گئے ۔ میں نے مزوری سامان خرید نوبران کو گھر لیجا نے کے لئے دید یا ۔ اور بھری رفت متفرق صروریا ت بیلئے مزوری سامان خرید نوبران کو گھر لیجا نے کے لئے دید یا ۔ اور بھری رفت متفرق صروریا ت بیلئے اس کے باتھ گھر سجوادی ، فاحب مدامتہ ملے ذالک ۔

قاديان يسمكان كيتمير:

ما النفر کے وبلہ سالاء بر حمرے دل میں سند مدخواشی بیدا ہوئی کر میں سند ناحضرت ملبغة المسیح المانی ابد والت بنصو العزیز کی طومت میں قا دبان میں سکان بنانے کی توفیق بالے سکے دسطاعت دسطے دکتا کے لئے وص کروں کر بنظا بہر ہے بالی مالات کے میش نظرالیا ابو ابری استطاعت سے با برتھا یک اللہ تعدید کے سامنے کی بات بہر ونی دھی ۔ جنانچہ میں نے معنور کی خومت میں وعلی کی سامنے کی بعد میں نے دویاء میں دیکھا کہ تصرف جرائی طیمالت مام مطالح کے لئے کے بعد میں نے دویاء میں دیکھا کہ تصرف جرائی طیمالت مام تخویف کے بعد میں نے دویاء میں دیکھا کہ فرمایا کہ اپنے گھر کے سب افراد کو لاکر ایس رفیعی دیں ۔ جب بم

سب گھر دا ہے ہی پر بہتھ گئے۔ توآب نے برداز کرنا شردع کی ۔ اور قادیان کے محلہ دارالرحمت

یں جہاں ہی وقت ہمارا مکان بنا ہُوا ہے لاگر ہمیں آثارا۔ ہی ددیا ہے مجھے ہی مقصدی کامیانی مال ہونے کی امید ہوگئی۔ اس کے بعد سنا 1 لئے ہے جب سال ذیر میں نے پیر حفرت فلیفہ اس کالی مالی موست میں دعا کے لئے زبانی عوض کیا ۔ حصور نے دعا کرنے کا دعدہ فرایا ۔ ابھی سی ایدہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کے لئے زبانی عوض کیا ۔ حصور نے دعا کرنے کا دعدہ فرایا ۔ ابھی میں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ میں موسی میں کے حضرت ما جا روہ مرازان الم حصور کے ایک کے توسط سے زبین حمن میں اور موردی مامان خرید لیا گیا ۔

میں کی سکڑی اور کھھ اور صوری مامان خرید لیا گیا ۔

جس کی سکڑی اور کھھ اور صوری مامان خرید لیا گیا ۔

متری التررکا صاحب ماکن زگری ہو آج کل لاہوری ٹھیکبداری کا کام کرتے ہیں۔ان کے ہت صارائے پیدا ہوکر بچین میں فوت ہونے رہے - انہوں نے ایک دفعہ بہت ورد مندانہ لہج میں دعا کی درخواست کی ۔ تجھے اُن کے بنے دعا کا اپتھا موقع میتر آگیا ۔ اور میں نے ان کو اطلاع دے دی ۔ کہ اب ہو لوگا آپ کے ہاں پیدا موگا ۔ وہ لمبی عمر یا نے والا ہوگا ، جہنا خیر ان کو خواتن سے نے لہی عمر اپنے دلا لوگا دیا ۔جس کا نام عبد انحفیظ ہے اور اب وہ بی ۔ اے پاس کرکے لاہوری طازم ہے اور ماج

ادلاد بھی ہے۔

متری التر دکھا ماحب نے لکولی کاعادتی کام اینے ذمر لیا۔ جب مکان کی تعمر کے لئے
اور صفرت میرنا صرفواب صاحب ضی اخرت عرفائی صاحب کے ذریع سے افیش بطور قرم ل گئیں۔
اور صفرت میرنا صرفواب صاحب ضی اخرتھا کے عنہ وارضاہ نے اپنے انتظام اور کوائی مکان
کی تعمر سروع کوادی۔ مکان کی جیست پر جب ما نبوں کی صورت پڑی۔ اور اس کی طور عفرت
مرز انتیار مدھا تدب طافہو ٹی۔ تو ای نے دیت فرادی۔ اس طرح میری غیر حاصری میں مکان تعمر ہوگا۔
مرز انتیار مدھا تدب طافہو ٹی۔ تو ای نے دیت فرادی۔ اس طرح میری غیر حاصری میں مکان تعمر ہوگا۔
معن دوسری رقوم کا بار تو میرے ذریع وہ جارات جائے ۔ ہی انزایس خاک ارتبی نبیعی اور
معن دورتوں کے ماحوت گرات بھی اما گیا۔ وہاں یں نے ماہ وصصان میں حاص طور پر ویش کے
ارز نے کے لئے دُعاکی میرا بطریق ہے کہ سر مضان میں اس مقدس ماہ کے فیوش وہ می ناش کو تھے۔ اس من مناس کی جب یں دیا تھی اور دیا گران مار قرحن کے افراد کا ہوں۔ جنانچہ ہیں رمضان میں جی جب یں نے
ماش تو تھے سے ان گران مار قرحن کے اور نے کے مطاب اور دوروں کے انتقال دن ہواتو

ا سُرْ نَعَاظِ کی قدوس ذات برے ساتھ ممکلام ہوئی - اور اس پیارے اور مجوب مولی نے بحقے سے ان الفائد من کلام فرمایا:-

"اكرتوكها مناك كم تبرا قرصه جلد الترجاث - توخليغة المسيح كى دعار وعوبهى شامل حواك

یں نے ہی کل مرآئبی سے حضرت خلیفۃ المسبح الله فی ایدہ التر تعلیا نے بھرہ العزز کو اطلاع ا و نیتے ہوئے حصور سے در نتواست دعاکی معنور نے انداہ نوازش جناب بوری عبدالرحم صاحبے کوجو ہی وقت برائبورٹ سے رقری تھے - بکھدر دیبید دے کرسندایا کرمدرقم مولوی رہج بی صاحبے مجھ بینجادی عاشے۔

حفور نے سرے ولینہ کے جواب میں جو فط گجرآت کے بتد پر ارسال نسر مایا - اس میں اس قم کے عمل فرانے کا توکیج ذکر نہ تھا - ہاں یہ ارشاد تھا ۔ کہ انشاء اللہ نعامے آپ کے لیے صنور دُعا کریں گئے کہ اللہ تعالیے آپ کا مستر منہ جلداً آردے ہے

ائے خوش آن جود کر از خملت د منع سائل لب به اظهار نیار نو بر ایما بخت ندا

اس کے معا بعد ایک صاحب کے شعلق مجھے معلوم ہوا ۔ کہ انہوں نے قادیان اور احکرآباد

گادُن میں زین حند بدی ہوئی ہے ۔ اور وہ اب و ہاں مکان بھی بنانا چاہتے ہیں ۔ بی نے اُن کو

لکھا کہ میرا سکان ایک کٹال میں ہیں ہوت ہے۔ اگر ہمپ کو پہند ہو۔ تو آپ وہی خرد نوالیس

مرورت کی بنا پر آپ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں ۔ بی نے لکھا کہ ہاں فروخت کرنے کیفروت

مرورت کی بنا پر آپ اسے فروخت کرنا چاہتے ہیں ۔ بی نے لکھا کہ ہاں فروخت کرنے کیفروت

مراب الادا ہے ۔ ای الملاع کے ملئے پر انہوں نے مجھے لکھا کہ میری پایخبرار روبید کی رقم

مراب الادا ہے ۔ ای الملاع کے ملئے پر انہوں نے مجھے لکھا کہ میری پایخبرار روبید کی رقم

میت المال میں جمع ہے ۔ میں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ جتنی رفت م آپ کوفرض کی دور میگی کے لئے

مراب الادا ہے ۔ ای الملاع کے ملئے پر انہوں نے مجھے لکھا کہ میری پایخبرار روبید کی رقم

میت المال میں جمع ہے ۔ میں نے وہاں لکھ دیا ہے کہ جتنی رفت م آپ کوفرض کی دور میگی کے لئے

ور کار ہو ۔ وہ آپ کو ادا کر دی جائے ۔

جنا نج س فی مسلوب تقریبا بیلغ اشارہ سورو بیری بستم لے کام قرضداروں کا حاب ہے بان کردیا ۔ اور اس بربان دوست کو لکھا ۔ کرمیں نے آپ کی رہنم سے متفرق رفع مرفنہ کی اداکروی ایس ۔ اب خداکرے کہ آپ کی رہنے کو بھی ہو بطور قرضہ میں نے

المجنت لی ہے۔ اداکرنے کی اُونین کے اس خط کے جواب میں اس درست نے مجمع لکھا۔ کم یں نے آپ کو یہ وشنم بطور قرص نہیں دی - بلکہ اللہ تعالی رضا اور فواب کی خاطردی ہے ۔ ، براہنوں نے محجے اپنے تین مقاصد کے لئے رعاکی تحریک کی ،۔ اقل برک دہ افسرمال کے محمدہ پرفائز ہیں۔ اور باوجود سندر ہونے کے ان کونز فی ہمیں ملی اور جوبشر افسر دیشی کشنرین گئے ہیں - ووٹسرے ان کی نوائن ہے -کدان کو خان ہادر کا خطاب ل جائے ۔ میرے اُن کے ہاں چرمنہ اولاد مو ۔ یں نے ان کے تینوں مقاصد کے لئے دعاؤں کا مللہ شردع کیا - اوران کے احسان اورحسن ملوک کو بیش نظر رکھورلی توجہ أن كے لئے دعائي جارى ركھتيں يہان كم يعيين ا من کشفی طور پر التر نعالے کی طرف سے ایک کا خذمین کیا گیا جس س تعقا و اتفاد کردہ ویکی کمشز بنائے مائیں گے ۔ اورسب سے پہلے ان کا نقر صلع کو عرانو او میں ہوگا۔ اکوفا بہاد ٧ فطاب كے كا - اور أن كے إل روكا بھي تو قد ہو گاجس كا نام مجے احكر خال بناياكيا -الترتعاك كى يرعجب فدرت احسان اورفضل م مك الل بين خبرى كے مين عابق د ری کشر کے عبدہ یر فائز ہوئے -اورس سے سلے ان کا تفرز ضع گوج ا والی بوا ابوں نے اس تقرری کے لید مجھے لکھا - کہ آپ کا اطلاع خطیرے سامنے را ہوا ہوا ہے ادرس استرین کے عَلَامُ الْغَیْنَ بونے برحرت عور کرد با یوں - بھران کو فان ساور کا خطاب مرکار کی طرف سے دیاگی۔ اور کیم سی عواق ان کی ان لوکا بھی بیدا ہوا۔ اور حس طرح ببت عرصہ بینیزیں نے ہیں بخر کا نام احمد خال دیکھا تھا۔ سے ناحضرت فلیفة السیح الثانی ابدہ السر تعاملے بضرہ العزر نے میں انفاق سے اس کا نام اقرفال ی تی ز فرایا۔ فالحریم علی ذالک

مجے معلوم موا ہے کہ تبدنا حضرت خلیفہ المسیح الفی ایدہ اللہ تعالیٰ بھردالعززے
میں ان کے لئے خاص طور پر دعا فرائی تھی ۔ اور صفور کو بھی ان کے ہاں لو کا نو قد ہونے کی بنادت
میں اور چھی غنت ہے کہ فائسار یا کسی دو مرے احدی دوست کو اگر انٹر تعالیٰ کے فضل
سے کسی المہامی بشارت سے نواز اما تاہے بائسی دعائی تبولیت کا مشرف حاصل مواہد اور رکت اور کمال حضرت افرین سبے موادد

علب السلام اور رئب کے خلفا دفظام ادر المبیت کہے ہے جمال منت میں در من افر کرد ۔ یہ ۔ وگرینہ من ہمساں خاکم کے مستم

ادرب سے بڑو کریں کتابوں الحمل بلّه اولا و آخل وظاعر و باطنا والصلوة والتسلام على نبيه سحمل المصطفى ومسيعم احمد الهجني و كالهما والتياعهما أجمعين - آمين - :

كرسمه فارك: -

جن دنوں خاکساد لاہور می مفتم تھا۔ میاں نیروز الذین عاحب احمدی رحولا ہور میں محلت مازی کا کام کرنے تھے سخت پر نشا نبوں میں مُبتلا ہوگئے۔ ہیں بیشانی کی حالت میں ان کی ہمشیرہ بضل النمار مبلم ما حبد المریہ مبایل نظام الدین صاحب کو نواب میں بتلایا گیا کہ میسال نیسروز الدین اگر حولوی غلام رسول صاحب راجیکی سے دعا کرائے تو ہی کے ملاحصات ور ہوجا میں گے۔ ملاحصات خوا تعالیٰ کے نفسل سے دور ہوجا میں گے۔

اس فواب کی بناریفنل النساء صاحبہ نے اپنے بھائی کوکہا ۔ کہ وہ تجھ سے دعاکر ایس حیائی میاں فروز الدین صاحب نے مجھے دعا کے سے تحریک کی میں نے وعدہ کی کرجب دعا کم کوئی ناص موقعہ النگر تعالمے کی فرف سے میسترآسے گا ۔ تو یں النتاد النگر دعا کروں گا۔ اس کم بعد وہ متو از تجھے دعا کے لئے کہتے رہیں ۔

میاں فیر دز الدین صحبے داسطا کم فضمیے دعائی فاص تحسریک ہوئی اور میں نے ان سے دریا فنت کیا ۔ اور میں نے ان سے دریا فنت کیا ۔ کہ آپ کو کہنسی منرور بات ہی جن سے پور ا ہونے کے لئے آپ دعا سرانا چاہتے ہیں ۔ انہوں نے بتایا کہ ایک نذائ کی بیوی بعارمنہ جنون بیار ہے سی شفایا ہی کے لئے ۔ دو سرے مالی ریشانی سے نجات صاصل ہونے کے لئے ۔ تیرے اولا درینہ کے لئے

یں نے ان کے ان بینوں مقاصد کے لئے دعا کا فاص موقد طفیر دعا کی -اورلابی تحرکیب

کی بنا پر ان کو اطلاع دے دی-کدانڈ تفاعے اُن کے تینی مق صدبورے فرمادے کا۔
جینانچہ اسٹر تفاعے نے اپنی فاص رحمت اور نفنل ہے میں ور در الدین صاحب کے تینوں مقاصد بورے کردیئے ۔ ان کی بیوی کی بیاری ہفتہ عشرہ یں دور ہو گئی۔ بیکاری ہجی است ہی عرصہ میں جاتی دہی ۔ اور ایک سال کے افرران کو التر تفاعے نے دوکا بھی عطافر مایا۔ جس کا نام عبدالحمید رکفاگیا۔ جواب ماشاء التہ صاحب اولاد ہے ۔ فالحمد لبتہ معے زالک بہ

شيخ ففنل احرصاحب فمالوي كيعتن ايك والعد

ال تواب فی مجے یہ طبیم ہوئی۔ کہ سینے صاحب موقعہ نے کی آئید طرحہ کو ہوجہ تھری سعاد کے الحفرت میں اسلیم علیہ والم سے مخلعمان تعلق رکھتی ہیں۔ سیکن خجر کی ہموی سرخت کے مطابق اقابل ادلاد ہیں ۔ جینانچہ میں نے اس دویاد سے مکری سنیج صاحب کواطن ع دے دی اور اس کی تعبیر سے بھی آگا ہ کر دیا۔ اس کے بعد سالہا سال گذر نے کے باد تو دان کی المیہ محزنہ کے ال کوئی ادلاد نہ دوئی۔

موضع برمم كوك كالكشافعة:-

موضع بریم کوف محصیل مافظ آباد منلع گوجرانوار کے سکرٹری جاعت منٹی الٹر ذاماب کی بہا شادی کو تمین سال گذر چکے مقع الیکن ان کے بال کو ٹی اد لاد الحقی میں نے آگو کہ کرا ہے دوسری شادی کرلیں - شاید الشرفغال لے اپنے نفسا سے دوسری بیوی سے آپ کوادلاد عطا زمادے۔ بعبن دوسنوں نے کہا۔ کہ جب منتی السّرون کی بم شادی کے تابل کہاں ہے ؟ وہ

تو ہوڑھے ہو چکے ہیں۔ یں نے عرض کیا ۔ کہ قر آن کریم سے نظام ہونا ہے کہ حضرت زکر یا طیرالسلام

کو و هن الفعظ موسنے فی و الشنع ک الورائش شنیا کی حالت برجی حضرت یکے جیسا فرزند

مل محیسا یمنی اللّٰہ در ماحب تو ابھی حضرت زکر یا سے ہم میں ایک ثلث تھوٹے نے مورگی خواتھ کے کونشل سے ناامیدی کبوں ہے؟ جنائے میں نے بہت احرار کیا ۔ کہ منتی صاحب موصوف

دوسری شادی کو خرم کریس ۔ وہ کہنے لگے ۔ کہ اس عمر یس مجھے رہ شند دینے ہے، سے کون تیار ہوگا۔ بہنے کہا

کرآپ شادی کا عزم کریس ۔ اسٹر تعالیے کوئی سامان بہیا فرماد ہے گا او بیں انش راللہ و ما کہ اس کے مات کے مات کے مات کے ساتھ کوں ہوت

ملمہ سالانہ سوسے گئے میں منشی السّر دنہ صاحب قادیان آئے در بچھ کو بھی ملے مان کے ماتھ آئی سے واب عورت اور میں بووں ہے جس کے بینے آپ سے دُعائی تنی داور کہا تھا کہ استرتنائی سے و کہنے ملکے اس کے بادر اگرا کے اور کہا تھا کہ ایسا ہی مؤاہے ۔ اس کے بادر اُن کے بادر اُن کے دور کی خوائی کے بادر اُن کے دور کی خوائی کے ان کے بادر اُن کے دور کے نظر اُن کے دفعل سے اور کہا تھا کہ اُن کے بادر اُن کے دور کہا تھا کہ ایسا ہی مؤاہے ۔ اِس کے بادر اُن کے بادر اُن کے دور کی نظر کی خوائی کے ان کے بادر اُن کے دور کہا تھا کہ ایسا کہ دور کی خوائی کے نظر اُن کے دفعل سے اور کہا تھا کہ دور کہا تھا کہ دور کہا تھا کہ دور کہا تھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا تھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا تھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کھا کہ دور کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہا کہ دور کہ کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کھا کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کھا کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کھا کہ دور کھا کہا کہ دور کہ کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہا کہ دور کہا کھا کہ دور کہا کہ دور کہا کہ دور کہا کہ دور کہا کہ دور کہ دور کھا کہ دور کھا کہ دور کہ دور کہ دور کھا کہ دور کہا کہ دور کہ دور کہ دور کہ دور

دُعانے مشجاب ا

 ال دفنت خدا تعالیٰ کے نعنل سے مجھے مطرار کی حالت میشر آگئی اور روح عجل کر آستان الوست پر بابی کی طرح بہنے تکی اور مجھے محسوس ہو نے لگا کہ دخا قبول ہوگئی ہے۔ جب میں اوھ با پون گھنڈ سے بعد کو کھڑی سے بام نکل ساور نیچ کو دکھا۔ تو اس کا نئی ازا ہوا تھا۔ فالمولتہ ان گھنڈ سے بعد کو اس کے بعد میں نے تین تول گائے کا کھن باتی سے بس ایس دفد دعونے ان کھوں کا علاج کے بعد لیا اور تو سے پر تین تول ہیں ہُوئی ہوئی کو اس کے ساتھ دا را و کو تا کہ میں کو اس کے ساتھ دا را و کو تا کہ میں کو اس کے ساتھ دا را و کو تا کہ میں کو اس کے ساتھ دا را و کو تا کہ میں کو اس کے ساتھ دا را و کو تا کہ میں اور کی تا کھ میں دور ان میں نظار کو دی اس میں خوال لیا۔ اور یہ دور ان استعال کرنی شروع کردی۔ اسٹر تعالیٰ نے محص اپنے نصل سے اس سمولی دورانی میں نفار کو دی اور جو نہ دون میں خوال میں دوران میں نفار کو دی اور دیا دون میں ماف اور درست ہوگئیں۔ فائعد میں ملک درب العالم میں دیوال محسن بین والمحبوب یہ دیوال محسن بین والمحسن بین دورانی میں دیا المحبوب یہ دیوال محسن بین والمحسن بین والمحبوب دیں ۔ نہ دیوال محسن بین والمحسن بین والمحبوب یہ دیوال محسن بین والمحسن بین والمحسن بین والمحبوب ۔ نہ بھول دورانی میں اسٹر کو اس کو کھڑیں۔ فائعد میں میں دورانی میں دوران میں دوران میں دیا کہ میں میں دوران میں

دو کامیابال ہے۔

عزیز مبشراحگر ادر اس کے چوٹے بحائی عزیزم عزیز احد نے جب بیٹرک امتحان دیا قال کے امتحان کی اور سے دارشوکت حیات خال صاحب کے متعلق دُعا کی - تر مجد بربع بناز فجر عزد دگی خاری حوثی - اور الہام ہوا ۔ کہ عزیز مبشرا صدا ورعزیزم نززا حمد مدنوں محان میں کا میاب کردی گئے ہیں اور مردادشوکت حیات بھی کا میاب کردی گئے ہیں اور مردادشوکت حیات بھی کا میاب کردی گئے ہیں ۔ خیابی الشر تعالی کے نعمل سے دونوں نے کامیاب ہو گئے اور مرداد معاصب می تین مراد دوئوں بیکا میاب ہوگئے اور مرداد معاصب می تین مراد دوئوں بیکا میاب ہوگئے اور مرداد معاصب می تین مراد دوئوں بیکا میاب ہوگئے اور مرداد معاصب می تین مراد دوئوں بیکا میاب ہوگئے اور مرداد معاصب می تین مراد دوئوں بیکا میاب ہوگئے ۔ فالحد میشر مطاخ ذا تک -

المنت كى ياداش:

صرت اقدی ہے موفود فلیمالت لام کے عبد سعادت کی بات ہے کہ فاکرازوض سواللہ پور میصدافت صرت مبیح و مورطیہ السالم کے دلائل میان کرد یا تھا کہ دہاں چیدری فندادما دب بوہوض چکر آیں کے ذمینداموں میں سے تھے۔ آئی کے دان کی طبیعت میں کرادر کی کا وہ بہت نیاجہ تھا۔ جے مخاطب کرکے کہتے تھے۔ تو کیا مرزا مرزا کر دیا ہے۔ مرزا کے موا تھے کچے سوچتا

بى نبيى - ادر حضرت افدس كى شان مى ببت سے نو بن آميز الفاظ انبوں نے استجال كئے یں نے کہا کہ آپ نے حفرت مرز اصاحب کے سعتن جو یا تیں مسنی میں وہ دسمنوں ور مخالفوں کی زبان سے من ہی ۔ تو حفرت مرزا صاحب سے دوررہتے ہیں ۔ اور سوائے كورانة تقليد كے اور كھے نبس فائے - جس طرح يهدون - عيايوں ادر سندووں في حمرت نی ریم صلے الله علیہ وسیم کا نے غلط خیالات اور تصورات کی وجہت انگار کیا اور آیا کی ذات والاصفات ير طرح حرح كے وعر اصات كئے ادر اس ميوب ومعائب نكا بے -تا کوئی شخص آپ برابیان نه لاسکے بیم عالت ان مخالفین کی ہے ۔ حضرت مرزا صاحب کے اس نه نوار ب که ده لوگوں کو مرفوب کرے ایمان لانے پرمجبور کریں-اور نہ آئے کے پاس ال ومنال ب كطمع اور لا ليج دير لي جو فخص أب يراميان لا ماب ده محص علم عج اور بوش اخلام اورمن نیت سے ایساکتا ہے -اورا کے کا عت کا دن مرن برا عنا اور باو جود انتہائی محالفت کے برطعنا آپ کی صدافت اور منجانب الترمونے کا ایک من

یس رو دری ففل دادصاحب نے بنایت بی کرے کیا۔ کہ " کہد مرزا کے ذراد ے کون سی بزرگی ادر برکت می ہے جوہیں میسر منیں - ادر ہماس سے محدم میں " ير ف جوانا عوم كي - كه المخضرة على الشرطليه وسلم في فرما يب كروب يج وود فلام موں گے ۔ تودہ خد اتعالیٰ کی مفترس وی کی روسٹنی میں امنٹ کے اختلافات کا فیصل کر نیکے ادرسب فرق میں سے سعید روحیں ادر یک دل ہوگ آپ کے نیصد کو تبول کرکے آپ کی مدبتت اختیار کری گے۔

بس اج خدانعا لے کے نفنل سے یع موفود علیات مام کے ظہور ر ماں سبتر فرقے آبادُ احداد كي كورانة تقليد مع أماني نيعمار كانكاركر رب من مين مين طوا تقاع في تومين بخشی کے ہم دے اُسانی فیصلہ کو قبول کیا - اور امام دفت کی تبدیت کر کے حفرت رمول کیم سے المرالم کے فرمان کو مانا ۔

يسبين حفزت مرزاصا حبيرا بان لاكر علمجع اورنقا مُحقّ كى نفت عال بُوئى وعال صالحہ کالات کی تونین می ہیں آپ کے ذرایہ سے بے شار اسانی اورزین نف ات ست بره كرف كا موقعه ملا - اور خداتعالى كى بهتى ادر آئخفرت صلى الندعلب وملى رسالت بمجنية اور کال یقین حاصل ہوا ۔ اورسب سے بڑھ کرید کہ ا مخفرت علی الله علیه وسلم کے فرمان بر مل کر ہے ۔ م زندہ حدا کی تحقیق سے دارے ہے ۔ م زندہ حدا کی تحقیق سے دارے ہے ۔

یہ مردی مفنل دادماحب بجائے ہی کے کرمیری بانوں کوئٹ کرکوئی سفناد کرتے۔
اپنے بہلے فقرات کوئی دہرانے سے بچر ہری اللہ دادماحب فیجی ان کوئی یا اور بے جا
کلات کے استعمال سے روکا ۔ بیکن دہ باز مر آئے ۔ ادر کہنے سکے ۔ کہیں مرزائی مراک بگاڑ سکتاہے '' میں نے عفر کیا کہ چوہدی ماحب بمارے مقتدا دیشو ا اور ان کی جاعت کا مقصد بھا و نا نہ میں ۔ بلکہ بنا ا ہے ۔ بیس ہا دی توہی خورش ہے کہ آ ہے کا اور آئے بتنقین کا مجمعے کھے مر مرک ہے ۔ یس کر جوہدی عماحب عقد بہ اود لہجہ میں بولے کہ مرم ہیں ہے کہ اس مرزا سے کے کہ مرم ہیں ہے ۔ اور منہی تہادے مرزا سے کے گئے میں کا فن ہو افرائے کی صرورت ہے۔ تو نے ہم کہ باہم ہے کہ مرک سے محتاج ہم ہیں ''

میں نے عُرض کیا کہ جو ہرری صاحب اسان استر تعالیٰ کا تومرونت اورم آرتھاج ہے۔ بلکہ عالم موجودات کا ذرہ فررہ اس کا محتاج ہے۔ افضی طور ربھی اور آفتی طور بہی۔ اگریس کے توک ۔ جوہی اور اعضاء میں سے کوئی جاتا رہے باری ہی اختلال واقع ہوجائے توان ان اس نقصان کی تلافی محض اپنے ارادہ اور لا ننت سے نہیں کرسکتا ۔ اس محسوج اندان اس نقصان کی تلافی محض اپنے ارادہ اور لا ننت سے نہیں کرسکتا ۔ اس محسوج

موادیانی - اگ وغیره ک مردقت اسان کو ضرورت ہے -

یمن کرچ ہدری نضاماد کہنے تکے ۔ '' سُن او مزانیا اِیں کھے اور نیرے مزاکو کچے ہیں۔
سمجہتا ۔ میری کا وُں میں بڑی جائداد ہے ۔ اور ایک وسیع قطعہ اراعتی کا مالک موں'' یں نے
کہا ۔ کیا آپ کی جائماد معری مملکت ہوں ۔ جب نے بھے کے ۔ کہ اتنی نہیں دیکن پیر بھی
ایک گاوُں کے ہمت سے حصتہ کا مالک ہوں ۔ بی نے کہا کہ اُڈر آپ دینوی حکومت کو لگان نہیں تو وہ آپ کو اس ار اپنی سے بے دخل کرسکتی ہے ۔ توخدائے دور الحال کی حکومت کی کھینیں
کرسکتی ۔ کیا ہیں کے اختیاد میں نہیں کہ جس کوچا ہے حکومت کے بخت یو فائز کرے ۔ اور
جس کوچا ہے ۔ حکومت سے بے دخل کردے ۔ اس پر چوہدری صرحب کہنے لگے کہ ''کہا تو ا

یں نے عون کیا کہ میں اور میرے مینواکسی کوجا داوے نے دخل کرنا ہنیں جاہتے۔ بلکہ ہاری یہ خواہش ہے کہ دنیوی حسنات کے ساتھ اخر دی برکات بھی لوگوں کو حاصل ہوں۔

ہاں ہو شخص شدا کے مفدی اور برگزیدہ موروں کی توہن کا ارتکاب کرتا ہے وہ ضرائی گرفت میں بھی تا ہے۔ اور حفرت مرزاصاحب کے ساتھ تو خدا تعاسے کا خاص وعدہ ہے۔ کہ اف مصین من اراد اھا نتگ بعنی ہو آپ کی الم نت کا ارادہ کرے گا اللہ تعالے اس کو رہے گا۔ بدا سر تعالے کی غیرت ہے جودہ آپ پاک بیجے کے لئے رکھتا ہے۔

ویس کرے گا۔ بدا سنر تعالے کی غیرت ہے جودہ آپ پاک بیجے کے لئے رکھتا ہے۔

بیکن کرچے ہری صاحب کہنے لگے۔ کہ " متبیل کچے طافت ماصل ہے تومیر اکچے کا گر گرکہ وی خواہش ہے وی وی سے ایس کے میں نوائی کا کہ ایس سکتا۔ لیکن اگر آپ کی ہی خواہش ہے وی کو گرا کر نامی کو گردا کرنے دالی ایک سبتی ایس بے ۔ جواپنی حکمت اور صاحت سے انسا بھی کر سکتی

ے ۔ اس پر جو بدری صاحب اُو بخی آواز سے دستنام طرازی کرتے ہوئے اور سکتے موشق

كر اس برزان كافركوس كي مجتابول اوريد كميا جزس " وبال سے علے كنے

ا بان كانتجر:

 اصفاح کرد ہا ہوں۔ بیرے اس اصلاحی بیان کوسٹن کر حفرت شاہ صاحب بہت ہی توشی اور مسترت کا اظہار کرتے ہیں۔ اور مجھے مخاطب کر کے فواتے ہیں۔ کہ آپ کی جاعت یں جواور صا ورجہ کے افراد ہیں۔ ہم لوگ ان میں سے ہیں۔ اس وقت مجھے یہ بھی نفیسہ مٹولی ۔ کہ جناب چے بری سرمحمد طفران شرخاں صاحب اپنے ذہنِ صافی کے لحاظ سے حضرت شاہ ولی اسر صاحب ہوی سے بہت منا سبت رکھتے ہیں۔

عجے کئی دفد آپ کی تعب اتنا رات کی ہیں۔ جب آب دائر ائے کی کونس کے مبر بوٹ نے اور اس سے پہلے تھے بتا ہا گیا ۔ کہ آپ کا مباب بوجا بیں گئے ۔ ہی طرح آپ کے مبر ایک ورف کے بچے بنا ہا گیا ۔ کہ آپ کا مباب بوجا بیں دکھا ۔ کہ آپ کے مبر ایک ایسی کلاہ رفتی گئی ہے جس کے کئی گوئے جی ۔ اور سب اطراف سے تعنی رکھتے ہیں ۔ اور سب اطراف سے تعنی رکھتے ہیں ۔ اس دویا کا تعلق آپ کے بعد کے دفع المنزلت مہدوں سے جی مواج ہوا ہیں ۔ اس طرح جب آب دہی میں فیام نسرہا تھے ۔ نوجی نے آپ کی کوئٹی میں نواب رحص المنزل کی عند ہو دو ہرانے میں اور باتھ میں مت رآن کرم لے کرسورہ بونسف نا وت کرد ہے ہیں اور بار بار یہ نقط وہ دو ہرانے میں میں اور ایس کے ۔ اور میں اور کھے بینین تھا ۔ کہ آپ د زارت ہوں کے عہدہ یہ صور فائز ہوں گئے ۔ فامح سد بینہ علے نعم ۔

ا حسل وافعہ ہوری فعر الدو ع ہے۔ ایک دن جناب ہو بدری صاحب نے این کوھٹی رفالاور دو سرے احباب کے بچے ہیں کھانے پر مرعوکیا ۔ جب میں سبت دور پر آپ کی کوٹی میں دو مرسے اور کی کوٹی میں بہتجا۔ تو چو بدری فعنل داد صاحب کوئی نے دبان دیکھا ۔ کہ ایک بچے پر دو سرے اور کوٹی میں ساتھ نہایت جسند حالت میں منظورہ کے لئے آئے ہوئے تھے ۔ بامر میٹھے رہے جب میں او افار علا گیا ۔ اور جی برای فعمت لدا دو مرسے فارغ ہو کر باہر نکلا۔ تو جو برری فعنل داد تھے سانے کے لئے آئے ہوئے جب میں کو کر باآپ کے جو برری ظفر الشرخان صاحب تعلقات میں ۔ میں نے کہا کہ بان حضرت کر کہا آپ کے جو برری ظفر الشرخان صاحب تعلقات میں ۔ میں نے کہا کہ بان حضرت میں موجود قادیاتی علیہ الصلود و داستان می کرکن ہے ہوئے کے سانے کوراد الا تعلقات میں ۔ میں نے کہا کہ بان حضرت میں موجود قادیاتی علیہ الصلود و داستان می کرکن ہے ہوئے کے در مرسے کے مالے کا دراز تعلقات

ر کھتے ہیں۔

اس کے بعد جو مری فعنل واد نے مجھے اپنی بر وی کا لحویل نف سنایا اور آمریوہ بور

ندا ندهیچ کس سِر قعنادا که گرداند زتوایی ابت لارا میگرداند زتوایی ابت لارا میگردی میشی سؤے فعدیل گردد می میشی سؤے فعدیل گردد فعدا توآب و تائب را بخشد پس از معتبب آئ دا پہخشر اس کے بعد معلوم نہیں کہ ان مھین کے وعید کار نشانہ کس مبکر معمو کریں کھا تا را الله جو دان کے گادُ س موضع چکر اس می الشر تعالیٰ افراد کو حکد میت قبول کرنے کی تونین مجتی ۔ چنانچہ جو برری تا جے فاس اور چو برری حق کی وزین مجتی ۔ چنانچہ جو برری تا جے فاس اور چو برری کی گئی افراد کو حکد میت اور تاریخ الله کا دُن میں سست بدل کرنے اور تاریخ کی وزین کو تاریخ الله ماحب اور تاریخ الله می ان کے لئے حرت اور تعلیف کا باعث بی ۔ وران کی والدہ اور ارشکے تیز دری خصرت اور تعلیف کا باعث بی ۔ اور تاریخ کے لئے حرت اور تعلیف کا باعث بی ۔ اور تاریخ کے لئے حرت اور تعلیف کا باعث بی ۔ اور تاریخ کی در تاریخ کی در تاریخ کی بی در تاریخ کی بی در تاریخ کی در تاریخ کی در تاریخ کی بی تاریخ کی در تاریخ کی بی در تاریخ کی تاریخ کی در تاریخ کی در

كوج الواله مين ايك فذه-

چنیوٹ کے نیخ محکہ امن ما اب اوران کے دوچھوٹے بھائی میں احدین ماحب اور ان اللہ ماحب اور ان اللہ ماحب اور ان اس سے میاں احمدین ماحب احری نہ تعے باتی دو بھائی احمدی نے اس می سے میاں احمدین ماحب احمدی نہ تعے باتی دو بھائی احمدی نے اور باتی ہوئی اور بینوٹ کے خواجگان کا آبس میں گہرا تعلق اور بر اس سے تھے ۔ میاں احدون کی بیلی ہوی کی دفات پر انہیں کو جرافوالہ کے خواجگان سے معلوم مواد کہ کو جرافوالہ میں شیخ بنی تجن مرحوم کی لوگی کا دمشند ان کے لیے بہت موزون کی تا احمد بیا احمد بیا احمد بیا کے لیے بہت موزون کی میادین ما حب اور میں احمد بیا کہ دو شیخ بنی بحق ماحب مرحوم کی بیدہ کو تحد کریں .

ویو و مرسا میں دہ یہ ہی اس میں عب بروم ی بوہ و مریت رہی۔ عکیم صاحب کی تحریک بر بوہ شیخ صاحب نے جواب دہا۔ کہ میری ایک ہی لودی ہے۔اولد پندرہ میں جہارد دیکی اماد دسامان تھے جمنیر بن دینا ہے میری لودی کارٹ دہ وہ اے سکت ہے جو بچاس ہزار ردیمہ نقد تی ہرا داکرے۔ میاں احددین صاحب آئی خطر رقم اوراکرنے کیلئے تار : تع - انبوں نے اپنے دو احری مجانیوں کے زرید سے مجھے دنا کے لئے ترکب کی مینانج میں نے میاں احد دین ماحب کے رشتہ کے لئے دُعاکی خدا نعا لئے کے نفس سے
مجھے اچھا موقعہ میتر آگیا - اور میں نے دفاکرتے ہوئے کشفی طور پر دکھیاکہ میاں احد دین معاجب
کور رشت بدنا مقدر اس یں سے ہے - اور یہ تقدر کسی طرح کمل بنبر سکنی -

جنائی میں نے سب نو اجگان اور کیم محر الدین صاحب کو بتادیا ۔ کر دو کی کا نکاح میاں احردین صاحب کے ساتھ وز سرے لوگوں کے کہا۔ کہ لالے کی والے تو شدت کے ساتھ انکار کرد ہے ہیں ۔ ادر بادجود مرطرح بجمانے کے سابت کو تبول کرنے کے لئے تیاد نہیں۔

میں نے کہا کہ تجے جو کچھ انٹر تعالے کی طرف سے علم می اے بی نے اس کا اظہار کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عجیب نفر فاست ہیں۔ کہ انھی دوئین دن مذکر رے سفے کہ لوڈ کی کی دالدہ نے عکم محد الدین صاحر ہے کو بلا بھیجا۔ اور بین میزار رویبہ ہمرکی ادائیگی پر میاں احد دین ماحب کیسا فع اپنی لوڈ کی کا نکاح منظور کر لیا۔

جید دن کے بدر مقرر ہ تا رہے ہر میاں احمد بین صاحب اپنی ولمن کو لاہور لے آئے اور کھے بارکمیاکہ ہم نے دعاکا اثر اور الهای بخارت کا وقوع میں آنا دکھے تنیا ہے اور مبلغ بصد رزید ک دقم مرے سامنے رکھ دی اور اس کو تبول کرنے کے دے کہا۔ میں نے کہا کہ دعاکر نے سے ہیں فرصن صرف احریہ ن کی اعرب احمد دن معاجب فرصن صرف احریہ ن کی اعرب ای برکت کے ذراید آپ یہ آنام حجت کریا تھی۔ میاں احمد دن معاجب پر اس واقعہ کا مبت اثر مؤا۔ اور انہوں نے برملاحضرت سے موجود طیال مالی کو قدم کا اور کیا خاکور شرقی ذالک

دُعا كِيْبُولْ بُوزِمِ جِيمُ رُتُ :

ایک وفعہ کا فرکہ کہ میں ایک مناظوں میں شکرت کے لئے لامور سے بعزم مانظ آبرور میں گروہوالہ)
رات کے وقت روانہ ہوا۔ مانظ آباد کے لئے گاڑی سانگل الم تبکی ہے تو میں میار بجے کا وقت تھا۔ اتفاق باس کا فی سامان تھا۔ جب لا ہور والی گاڑی سانگل الم بنجی ۔ تو میں میار بجے کا وقت تھا۔ اتفاق سے کوئی تھی میل سکا ۔ میں نے لمیدیٹ فارم پر از کر دریا فت کیا ۔ کہ مانظ آباد عانے والی گاڑی کی روانہ ہوگی ۔ ایک شخص نے بنایا ۔ کہ وہ گاڑی مامنے کے بلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے اور روانہ ہوئی ۔ ایک شخص نے بنایا ۔ کہ وہ گاڑی مامنے کے بلیٹ فارم پر تیار کھڑی ہے اور روانہ ہونے والی ہے ۔ میں اینا سامان فود ہی اٹھا کر انتاں دخیراں بلیٹ فارم کی میٹر جوں برجر ہا۔ ابھی

دور سرے پیف فارم پرینیج اُزای تھا۔ کہ گارای جل پڑی میں ان کام کی ایمین کے بیش نظر دور تا ہوا اور دعا کرتا ہؤاگار ڈو کے ڈیتے تک جاسنجا اور بڑے انحاج سے اُسے کہا کہ بجیم میت عزدری کام ہے گاڑی ذرا روکیں یا آئین کریں ۔ تاکہ میں سوار ہوجا وئی ۔ میں ہی طبیع گاڑی کے ساتھ ما تھا ۔ اور انشر تعا کے بڑے تضریع سے وعا کرر ہاتھا کہ طبیع فارم ختم ہوگ ، اور گاڑی میں زیادہ نیز ہوگئی۔

میں سخت بابوس اور یخبید ہو ہوا۔ یہ کا مسلمہ کا تفا۔ تجرے جہاں تک ہوسکا میں نے
کومشش کی۔ اور نہایت عاجزی سے اللہ تعا سے سے حصور بھی عرض کرنا رہا۔ لیکن ہی نے
میری التجاکو نہ ملے نا۔ اور میری دعا کو جر نہایت انم مقصد کے لئے تنی ۔ منظور نہ فرمایا۔ اب
میری التجاکو نہ ملے نا۔ اور میری دعا کو جر نہایت انم مقصد کے لئے تنی ۔ منظور نہ فرمایا۔ اب
میں کیا گرنا۔ یہ مجیعے سون در در در دکھ محسوس ہو رہا تھا۔ اس طالت میں میں لمیٹ فارم پر بہلے
گیا۔ ایک شخص نے بجیعے اس طرح دیکھ کر انسوس کا اظہار کیا۔ اور کساکہ اُپ کو کہاں جانا تھا
انسوس ہے کا آپ کا بڑی سے دہ گئے۔ میں نے کہا کہ بجی ایک نہایت صروری کام کے لئے
انسوس ہے کا آپ کا بڑی سے دہ گئے۔ میں نے کہا کہ بجی ایک نہایت صروری کام کے لئے

اں نے کبا۔ کہ حافظ آباد کی گارئی تو در ساسے کھوئی ہے۔ اور جند منٹ میں روانہ
ہوگی ۔ بیگا ڈی تو لاہور جاری ہے۔ جونی میں نے یہ بات سی ۔ بہرے شکوہ و شکا بیٹ کے
خیالات مذبات تف سے بدل گئے ۔ بین سے حافظ آباد جانے والی گارٹی ہی سوار موکر فلا انتہا
کے حضور سحید ہ شکر ادا کیا ۔ کہ کس طرح اس نے میری دعا کو جو میرے لئے بہت ہی نقصان ہ
تی ۔ اور میں کے ننبؤ ل ہونے کے لئے میں تفریح سے درخواست کررہا تھا۔ روکر کے مجھے
علیف اور نقصان سے بچالیا ۔ اگر میری دعا قبول موجاتی ۔ اور میں اس گارٹی میں سوار موجاتا
جرمی منتظی سے حافظ آباد جانے وال مجھورہ تھا اور تو در جمل لا مورجانے والی تھی۔ نومی ہودات

ما فط آباد مر بہونے سکت اور نقصان اٹھانا۔
اس وافد سے مجھے اللہ تعالی نے سجہایا کرد عادی کے رومونے میں بعض دفوا منہ تعالی کی خاص صلحت کی کار فرما ہوتی میں جو سرا سرائسان کے فائرہ کے بنے ہوتی ہی جن کو انسان اپنے اقعام کی وج سے ہنیں شمجہتا۔ ورن الشر تعالی کی رحمت مرد دنت دنیا یہ اپنا

فَالْعُمُدُ لِلْمِارِبِ الْعُلْكِمِينَ أَ

حايت عيدُ:

ایک دفعہ میں لاہور سے قادیان اُنے کے لئے گار کی پرسوار ہُوا جِنْ الفان سے ای ڈبہ میں صورت واکٹو برخو اسمنیل صاحب رضی المنہ خد بھی سوار ہوئے ہے۔ بن آپ کو دیجھ کربہت مرور مُوا۔ اور آپ بھی بجے دیجے دیجے کربہت نوش ہوئے۔ یں نے عمل کیا ۔ کہ عربوں کا یہ طربی تھاکہ طالب سفر میں سفر کو اسمانی سے کا شنے کے لئے کہنے سے کہ ھل تختہ لینی اُم آ اُ خملک بینی کیا آپ بجے الحفایش سے کا شنے کے لئے گہنے اور اس سے اُن کا یہ مطلب ہوتا کہ آپ کھے کوئی دائد یا حکایت سنادی اکا سفر آسانی اور دیسی دائد یا حکایت سنادی اکر سفر آسانی اور دیسی سے کہ طائے۔

میری بربات من کریرصاحب نے حکیم اجم فال صاحب کے خاندان کاریک واقعظایا جوان کے خامران کی سنبہت ادرعظمت کا باعث بنا ملیم احل فار صاحب سے دارا سے وقت میں ایک بہت بڑا انگریز افسر جو فال کونیل کے عبد ہ یر مف کسی تقریب یہ دلی میں الا - وه ادر اس كى ليت في منس منس كر ما تن كررے عقم - ليدى كو ا تفوال بهيند كل تعا وہ بھتے منتے اجامک ہے ہوئش موکرزمن برا رائی ۔ ڈاکروں نے بدرمونز الانف المن وي - كدان كي وفات وافع بوكني معد جب يادربول كومعدم موا-كد فلان بحرز افسركي بوی فرت ہو ملی ہے ۔ تو وہ مسل اور جنازہ کو تیار کرانے کے لئے وہ اس ایکنے ۔ لیکن وہ اور اضرا نع موًا - اور کھنے لگا - کونسل اور جنازہ کیا ؟ بیری بوی نوابھی برے ساتومنسی نوغی باش کردی تقی وہ می ہیں بکر زندہ ہے ۔ اوگوں لے تباجب واکور سے متفقہ لائے دے دی ب کران کی وفات وانع ہوگئی ہے۔ تو اس باردیں ننگ کرنا کے معنی رغمی خزے۔ اس الرزاضر نے كما - كرس و اكراوں كى دائے كونى اكول قبول كرنے كے سے تارہيں يوناني المياكو بلكر معيى اينا المينان كرنا عابتا بوس - حنائد عكيم امل خال صرح دا دا كولوا يا كيا - ده أف اور ابنول في سب حالات شن كرائدي ها حبد كو اليمي طرح وكيا-معائذ ك بعد ا ہنوں نے دد بند ونیس منوائیں ۔ ادر میم صاحبہ کوجت نظاکر ادر منہ اسمان کی طرف کرکے ووشخصوں کو حکم دیا کہ ایک شخص لیڈی صاحبہ کے دائش کان کے یاس اور دومرا بائی کان کے قریب بندون رک رتبار موجائے اور ان کے اشارہ ربک وقت فارکول دے

بینا بخیرالیا ہی کیا گیا - بول ہی بند وتیں علیں اور زور کا دھا کا ہڑا میم صاحبہ فور اٹھ کر بیٹھ كنير - يد ديكه كر صاعرين حيران ره كف - اور وه أكريز افسر تويه نظارة ديكه كر وشي سامل وال واردول نے علم ماحب سے دریافت کیا کہ آپ کوشخیص کے بعد کی جمح میں آیا۔ مجيم ماحب نے بتاياكہ جب لياري صاحبہ كے سؤمر فع مجھے بتايا كہ وہ بنستى اور ماش كرتى ہوئیں ایانک ہے ہوئی ہوکر گر روی ہیں اور ان کو آ کھواں ہمینہ مل کا ہے۔ تومیرے زمن میں یان آئ کرجنین رہنی ال کے منے کا اور رہا ہے مکن ہے کرحنین نے فرط انساط سے رکت کی ہو - اور اس سے تعمل ادار اور عود ق می جن کا قلب سے تعلق ب خبد کی سارا موکئی ہو -اور قلب اپنیز اکت ک وجے متاثر ہو کوعشی کا باعث موا ہو-عجم یوننی عام سکند کے بتا برمعاوم مولی اورجب میں نے بہم عماحیہ کی آنکوں کو بغورد کھا توان کی نینیوں یں مجھے زندگی کی علامت معلوم ہوئی۔ معامیرے ذہن می علاج کے لئے متدم زیٰ ۔ کہ دو ہند ذنیں سنگوا کر ان کے دعاکہ سے علاج کیا علیہ نے ۔ ممکن ہے کہ جنین کے نازک ترین واس دھاکہ کے اور کے ماخت روب افاق مور سرکت کرنے لگ مبایں - اور اس کی حرکت سے وہ و تار ہو قلب کے سے باعث صدر ہوئے ہیں۔ اپنی مملی حالت یر ا مائیں اور آئی مرسی ے نلب کی حرکت درست ہوجائے - یرمداتوا سے کا نفنل واحسان ہے کہ برطریق ملاج كا مباب موا - اورليكي صاحبه كوشفا موكئ -عیم صاحب کی ہی جرت اگر اور ندرت ، فرین کا میابی یر بی ، گرز افسرنے کئی ہزار

رو بے کی تعبیل ان کو بطور اندام دی . ادر اس طرح دلی کے اس خاندان کا فرت اورتعبات کا آفازما

کوئٹہ (بلومیننان) کے مشہور زلزلہ کے بعد فاکسار کو تبلیغی اغراض کے انتخف کوٹرا د نے اور وہاں رکھ عرصتک قیام کونے کا وقعہ فا۔ ایک دفد و ان کی جاعت کے ایک غرب احمری دوست نے بو بہت مخلص اور دیندار تھے میری رموت کی ۔جب میں ان کے تکرینجا ۔ ادران کے مکان کو دعجما تو دہ ایک جمیو نی مسی کجی ماست متی جس میں دی گیارہ نفوں فر کمنس تھے۔ ہی مکان کے اردگر د بڑی بڑی نجتہ عارقی زلزامی زمین کے ماتھ ہوست ہو علی تغییں ۔ اور اُن کی امینٹیں اد حرادھ منتز تغییں ۔ کھانے سے فلمغ ہوکر اس دوست نے مجعے اپنا کیا مکان دکھایا ۔اور اردگرد کی عظیم الشان عمارتوں کی فرف اشارہ کرکے كها - كر بهارے اس مكان كا محفوظ رسنا في دانعا نے كاعظم الشان تعرف ہے -اوراس كے ارد گرد کی سرفیلک عمارتوں کازین کے ساتھ موست ہوجانا بھی کوئی اتفاتی حادثہ نہیں۔ بلاء الكروسيت الهي نشان ب

رجم رات کو کرے سب افراد-مرد - عورتی اور یکے سوے ہوئے تھے ۔ توزلالہ کا تا بى الكن جيشكا لكا- ين دروازك كى محرط كعظ ابت مع بديار بوكيا -ادري نے خيال كياك شابدكسى في ياكتے نے در دازے كو بلايا ہے - اور اس نے زنجر مى اواز بيا ہوئى ہے .اى کے بعدیں معرسوگیا۔ اور کھر کے دو مرے افراد بھی ہوٹ رہے ۔ جبی کے وقت بدار ہونے یرجب ہم نے گھرسے بامرائل کر اردگرد بر با دی دہی توسخت افور ہوا - بارے مان کے گرد و بیش کی فلک بوس عارتوں میں سے اگر کسی عارت کا کوئی حضہ بھی تھینے سے ہار و ملان کی طرف گڑنا - نوہم سب اس ملبہ کے یتھے دب کرمر جاتے ۔بکن یہ استر نعا لے کا نفل ہ كوئى المخفى خارت بينى بارے مكان كى طرف نبيں كرى - بلكر خالف عمت يں كرى اور بم محفوظ مرہے۔ جنانچہ میں نے بہت سے لوگوں کو بلایا - اور انہیں بنظیم انشان نشان دکھایا -ككس طرح خدانغاك في سبيدنا حضر يكبيح موفود علب التلام كالك دفع اور رہے سروسامان علام کو تناہی سے بحالیا۔ اور ایسی صالت می محفوظ رکھنا جب کہ صعیباب باكت كے لئے عادول طرف سے مذكر لے ہوئے تھے، فالحدد بلّه رب العلمين :

صۇفيارىس:

ایک دفعہ میں نے رویا دہیں دکھا۔ کہ ایک محلس می مختلف منوفی بزرگ اینا انیامنظوم كلام بينى كررى الى ودران م مجمع العلم الله كائى -كريم بعى كيم كبول وياني ون كاستطوم كلام الهاى طور برميرى زبان برمارى مواسه

خرم رسیداشد کی گار توانی آید میزن فدانے را بے کسوار فوای آید بامید آنک روزے باشکار توای آمد بجنازه گرنسانی به مزار فوای آمه

بهمه أبؤان صحرام زود نبادد بركف كشيت كعشق دار دنكذار رتبرنيان یر اشعار فالبا میسترسردیکے ہیں۔ میں نے یہ رڈیا حضرت ملیف اُسیع الثانی ایرہ التر تعالی بعرہ العزیز کی فدمت میں لکھ دی تھی حضور نے اس کو انسار فاروق میں شائع فراویا۔

ای طرح ایک اور بونغه پر مجالت رؤیا میری زبان پریشعرهاری مؤاے خنجر نازے جب مقت اس دیجها رم نبخیلا نون نب را خون منہیداں ہوکر

زندگی کارکننه:-

ایک دفعہ بی کشمیر بی تبلیغی دورہ برگیا ۔ جب بیماری سفریں جگہ میں نشیب وفراد

سے واسط بڑا۔ توہاں دقت مجے خبال آیا ۔ کہ ان تی زندگی کا بہی حال جا کبھی عود ن جونا ہے کبھی
زوال کبھی انسان بلندی پر جڑھ را ہونا ہے اور کبھی ہیں گر رہا ہونا ہے کبھی ہیں کی زندگی
الجمنوں میں گھری ہوئی موتی ہے ادر کبھی آرام دسہولت کے میدان ہی سے گذر دہی ہوتی ہے ہی
احساس کے انخت میں نے اس بیماری تنگل میں اپنے ساتھیوں کو رعائی تحربی کی ۔ اور ہم سب نے
اشکبار آ تھوں کے ساتھ بہت دعائی ۔ ہی دعا کے کچھ دن بعد وی عاجز کو البام ہوا ۔ کہ
دو گون رخ وظال ہت جائی جنوں ما
ملال فرقت سے بی درخ وشال ہت جائی جنوں ما

اس البای کلام ے مجھے یہ بات کی موں آئی ۔ کرعبد سالک یرجب وہ مجاہدات سے مزول مجبوب کے لئے کوشاں مؤنا ہے۔ اسی مالت بھی آئی ہے ، کہ ایک فرف، کی کوا ہے نامخل سوک کی وجہ سے مدا کے رسائی نہیں ہوتی ۔ اور دو سری طرف دنیوی طائی سے پورے طور پر فراغت میتر ہیں آئی ۔ مام فور پر سی مالت دیجھے میں آئی ہے ۔ اور سبت ہی تعداد میں لوگ قرب وومال کی لذات سے بہرہ ور ہونے ہیں لیکن اس ناقع صالت کی ذیر داری نود سالکول پر ہے درمند

بادش ہوں کو غرض پردہ سے کیا! ہم نے کینچی آپ ہی دیوار ہے!

فداتعاہے کی محسبوب بن کو بردے کی کیا صرورت ہے۔ ہی کاحن اوراحمال تو مرمالک راہ کی آنکوں کے ساتے طوہ نما ہونے کے لئے تیادہ ۔ ہاں ہی کے نظارہ کے لئے مجتب کاؤی

جذبہ جائے۔جو نفسا نیت کے خس دخا تاک کو جلا کر خاک سیاہ کردے ۔ اور خلی زندگی راک وت دار در کر دان کے دند کو مین حیات دارد کر دے ۔ تاکہ انسان خدر آنعائے کی راہ میں ہملمی کو شیری، ہر زمر کو تر باق اور سر وت کو مین حیات یقین کرے۔ یہی وہ مقدس مقام ہے جو تمام سالکوں کا حقیقی مفصود ہے۔

عشق است که در آتش سوزال بنشاند عشق است که بن کاربصد معدق کناند

مافظ آبادی:-

ستیدنا حفرت المعملے الموعود ابدہ استرالو و درکی فاانت کے ابتدائی دنوں میں فاکرانے کنف میں دیکھاکہ حفرت مجمع مو تو در ملیدات الم کے باس کتب مواھب الرحمین ہے جس میں ملعت کے بعض افراد کے نام درج میں ۔ ایک مگریزی نے اپنا نام بھی لکھا ہوا دیکھا را ہی رمرانام المعمل افراد ہے ۔ " صولوی غلام رسول حافظ آباد ہی " تھے اپنے نام کر الحقال المائو را جیکے ہے ۔ بذکہ عافظ آباد ۔ مافظ آباد ۔ مافظ آباد ۔ مافظ آباد ، مافظ آباد ،

فلافت بناند کے ابتدائی سالون میں لیے بے عرصہ مگ مجے لاہور می مخمر کرج فیرمبابیس کامرکز موج فیرمبابیس کامرکز م مع خدمت مسلسلہ کا موقع ملا۔ یہ کام بھی جس کی تونین بغضلہ تعالیے سیدنا حضرت فلیفہ اسے النان ایدہ اللہ تعالیے کی زیرموایت کھے می جاعت کی اندر ونی حفاظت کا ہی تھا۔

ایک عجیب شابهت:

خلانت ناند کے ابتدائی ذیانے کی بات ہے ۔ کہ میں لاہور کی احرثیم سجد میں ایک ن اس سے فارخ ہو کر صلقہ احباب میں بہلجا ہو افعا ۔ نوا جا لک بود عری ملام حیسن معا حب انسپکر ملدس جواس سے پہلے میرے واقعت نہ تھے۔ اور نہی میں ان کر پہلچا تنا تھا۔ ہمیں دیجہ کر تشریف کے آئے۔ میں نے ایک شخص کو جیما ۔ کہ دو دھ ہے ہے ۔ جب وہ شخص مددھ لایا ۔ تو میں نے اُسے اشادہ کیا کان نودار دصاحب کی فدمت میں بیش کردے ۔ اور میں نے وہوری ماحب
کی خدمت میں عرص کیا ۔ کہ اس دورہ کو نوش فر الیس ۔ انہوں نے دو دھ بی لیا ۔ اور فرانے
سے عید بات ہے ۔ کہ کل میں نے حفرت شیخ سعدی جنہ الٹر کو خواب میں دکھا کہ انہوں
نے تھے دو دھ بلایا ہے ۔ اور می میراجب ادھ سے گذر ہوا ۔ ترمیں نے دکھا کہ آپ ہاکل
شیخ سعدی وی کی شکل میں ہیں ۔ اور خواب کے مطابق اب نے لغیر جان بیجان کے
سیخ دو دھ میں لادیا ۔

ال دانعه سے مجھے تعجب ہے۔ کہ قواب اور سیداری میں ایک ہی جیافہ فاہری

ميرى شديدعلاكن: -

مرضلع گجرات کے شال طاقہ کے ایک گا وُل موض تہال میں ایک مناظرہ کی تغریب برگیا۔ بی دفت جاعت احکر ہہ تمال کے سکرٹری منٹی حاجی محرالدین عاصب تھے۔ جو سیدنا حفرت میم موعود علی البلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ اور نبایت بی تخلص ادرصا حبدل احمری ہیں۔ اور تقیم ملک کے بعد فادیاں میں بطور در درسیش مقیم ہیں۔ مجھے تہال میں ان ہی کی در فواست پر مرکز سے مناظرہ کے لئے ہیجا گریا تھا۔ اس وقعد پر

المجھ تہال میں ان ہی کی در قواست پر مرکز سے مناظرہ کے لئے ہیں گاب اس ہوت تعدید غیرا حدیوں کی طرف سے علا ذکے ایک مضہ ور مالم مودی حسن رکبی کو ی ویرے مقابی بر مناظر مقرر کہا گیا ۔ ار د گرد کے دیمات سے لوگ جون در جون بحث کے لئے تہال میں جمع ہوئی میں نے مولوی ما جب مذکور کو نوبی ایک خطاط کھتا جس ہیں بحث کے لئے آن د کی ظاہر کرتے ہوئے سز ایکل سے کرنے ایک دائر اور اس خطاط کی ان پر کھی ایسا دعب طاری ہوئا۔ کہ دہ عرف ڈرٹے دوسط کا خط جو ایک مواقع کیا ۔ جس پر انہوں نے گھراکر ارد و میں ایکھا ۔ کہ مانظو سٹروع کو ناچاہیے۔ خلاد کتابت کی مزید صنورت نہیں مناظرہ و فات میں جا در اس معاورت نہیں مناظرہ و فات میں جا در اس معان موری کھور دیا جب سرطرح سے انہوا ہوئا ہے ہوگر بحث اس مناظرہ سے بھول دیا ہوں ہوگر بحث اللہ میں میں انہوا ہوئی کی مزید صنورت نہیں مناظرہ و فات میں جا در کام بھی عدالت حفر سے بہتے آئے کہ کھڑا کے اور عبد آداز سے کہنے گئے ۔ بم نے دنیا کے ادر کام بھی

ورقے ہیں ہی بات کا شیکہ نہیں لیا ہوا۔ کہ مرزائیوں کی تبلیغ ہی سنتے ہیں ہی کے لبدات نے ابنے سا نیبوں کو ادکار دی - دوسنوا انھو - کانی شن لیاسے - حنائج وہ اُٹھے کر ملے گئے . ہی مناظرة مصفرانواك كي نفن عال كمتعن مامين رسا بحارز ردا-مناظرہ کے بعد مرکم منتی محتم الدین صاحب ادر محری جوبدری سلطان علم صاحب ساکن الرارى معيت مى مم كفاريال نونك نصرا الخيور وغيره من تليغ كے سے كئے۔ مُعَلِّدًا إلى نتيور من كترت كارك وجرس بهار موكيا مركزي سيد كرتاه ما حملك الما يكن مرح سافة دی معالمہ وا حب معمقل صاحب مشوی نے دوایت م جون تعث أكد لحبيب المرشود شرب سے بی سبال شروع مو گئے ۔ اور کلیف بی فذر را ماکئی ۔ که مد - وو مار وارمنگ كے بعد دست آنے نثروع ہو گئے مہاں تك كر قضائے ماجت كے لئے مكان كے اخر أى أتظام كرنا برا-ستيده فالمرصاحبه الليه ستدمحك شاه صاحب الامضيف ا درتيار واري كا ده مزيه دكمايا لد دنیایس بہت کم نظراً نے گا۔ جب بری بادی ادرصنف برا ن الم حتا گیا۔ ادرحات اذک موكئ وتومي في منشى محر الدين ماحب سعكماكي اية آجري لحات من مناسب مجتابون ك وصينت كرركراور و عنائي منشى ما حب كوس ف وصيت محموادى . حب فرهكرسناني كئى- توسب دوست أمريده موتحة - ادر المول في حفرت خليفة أسبح النابي المدانية بنصره العزرزكي خدمت س تار مى دو لع در تواست دعاك حنائجة تستدنا حفرت فليفتر أسيح الثاني ابده الشرتعاك بنصره العزيز كي دعاول ت الترتفاك كا فاص ففنل سؤا . اورس روصحت موت فكا-صنور الره الله نفاك كے ستكن ميں في باريا دكھا ہے كو او حر تفنوركي حدمت مي دُن کے لئے لکھا گیا ۔ اور اُدھر قدرت کی طرف سے اساب مخالفہ کواساب وافقیس ندیل کردیا گیا۔ بزنية الشرتعام المرتعام عنفل وكرم سع جب نجم على عرف كا دات كا حاصل بوكن نوس نع محرى سترمح تغيير شاه ما حب ادران كى المرمكريد كے احسانات كے يش نظر ان دو توں كى خدمت ميں عرص كرا كر محصان كر مقصد جائی جی کے لئے میں فدا تعالے کے صنور دعاکروں اس پر انہوں نے ہماکہ اب کک ماری آرزو محکفراتعالی میں زینہ اولاد کوئ ہیں۔ ہماری آرزو محکفراتعالی میں زینہ اولاد سے فرازے۔

میں نے ان کے احمانات کی وجہ سے دعا کے لئے خاص جوش محسوی کیا ، اور کہاکہ آئے سب فرکر دُعاکرلیں -جب میں نے دعاکی - تومیں نے النّر تغالے کی طرف سے بیٹا رہ

محسوس کی-اور اُن کواطل ع دے ری۔

دیائے سبید ناحضرت خلیف کی بیج اللّٰ فی ایدہ اللّٰہ تعالیٰ ادر ہمید کے المبیت کی در دمندانہ دعائی اللّٰہ اللّٰہ تعالیٰ کے خاص نعنول کو کھینچنے کاباعث بنس ادر میں رقیجے نامونے لگا۔

مری باری کے آیام می حصرت صاحبزادہ میاں نبغیر احد صاحب سائم الترتعالے . حضرت مولوی نثیر میل صاحب اور جناب جوری نظر میں صاحب بعضی میں دور میں اور جناب جوری سرح سے دور سے احباب بھی میادت کے لئے تشریف لاتے رسم میں ان سب محسنوں کا سٹ کر گذار ہوں ۔ خدا تعالیے ان کو ہی مہدد دانہ ستف میں ان سب محسنوں کا سٹ کر گذار ہوں ۔ خدا تعالیے ان کو ہی مہدد دانہ ستف میں اور احسان کا بہت رین اجر مطافوائے ۔ آیمین ۔ ب

والمبوري سے قادیان تشریف ہے توصفور نے ایک مبتی و غرصا جزادہ مرز خلیل احرما حب سلرات نعام كالقدال عاجز كرججوا إحسكوس فيمنا واحدال كركت سع فيحت من نامان ترفی محسوس کی۔ یمتبرک جوند سارے ای اب مک محفوظ ہے ۔ اور ای کورکھ کو اِنے محسن اور بے تعلیرا قا کے لئے دل سے دعا بن کلی ہی۔ مداکرات کی برکا ن کا سا تاقیامت مندر ہے۔ آمین یارب العالمین ب ماتوب مراجی ا غازراه وازش مندرو دل مطابعی بطورمیارگیاد کے فاکار کے عام ارسال فرمایا و -- مکرمی ولوی صماحب - التلاملیکم ورحمته التردر کاته آب كا فعل مورف عرباه نبوك هو ١٣ الماري عربيان ساري عانفا وأنى نعنل البي الك نوز ب - الترنعاك أن في زند كي كريسل ويعي راه مارك مربع مربد مستيدنا حضرت خليفة المجتمح إذل وشى الترنعاف عندك زمان مي مبن ف مديا من وكمهاك م جاعت احرر سے کثیرالندا دارگ قاد مان کی سجداتف میں مع میں ادر مفرن طبع اللہ ادّل بنی الله نعا الع عند درا و بنے کے بعد محد العلے کوراتے عقے ے بابر ا کو کے می صفور کافذ ای دفت فیرممولی ادکیا معلوم اونام یاسی کابل کا ایک شمال کوا ہے ۔ اس افد صرت فليفة أميع ع جي را ملوم براب - دولان ساكس قدر براب اورحفرت ال كواني بات سناا ماست بن ورنيخ تعك كر ادر قرب بوكر بات كنا انس جابتا. ای اثنامی صرب ماحظ المحبت کی اور آب کا قد ای خان سے بھی ایک اف کے برار اُد کیا مولاً عراب نے نع جل راس کے کان س کھ کہا۔ جس راس نے یاندی کا ایک فالص رديمه اي كاخومت من تدركيا - اى كى تعبر على نيسلوم مون كى كال كى سرزين مى كى كان امريت نصيلے كى -ا درسلسله كارسوخ مكومت دنت سے بھى برعائ كا -: د وَاللَّهُ ٱ عَلَمْ بِالصَّوَابِ)

دُوالفقارِ على: دوالفقارِ على:

ای طرح ایک دفعہ میں نے دیکھا ۔ کرم سے زماحضرت سے موعود علیالصالی والسلام كالدار" ين دفيل بؤا بُول الله د اطل بوت بي من في حزي عليفة أسيع اول صى الله تماسي عن كوديجها - اور بعيراب كما تف حضرت فليغة المسيح الثاني ايده الله تعاليا بعی نظرا نے مجع آپ کا فد اس دفت حض فلیف ایس کا اول ع سے بہت ادبیا معلوم سؤا - كهريس مكان من اور آئے بڑا- تور كھاكة حفرت افدى سے موعود عليه السّال ماكم لمنگ يرتشر ليف فراً بي- وي كوا خليف رست يدالدين صاحب رضى التر تعالي عن حصور كي أيشت ير الني كررك مي - من دفت معًا مجع الفا موا - كمعن كرابر كام كو المواي مي حفرت على كم الله وم كى تلوار دوا نفقار ركتى سے ميرے ول سي شوق بيا ہؤا ۔كم ال منسور تلواركود كھوں۔ جنائيه مي اينا كم مجمد كري تكف اس كو تعرى من جلاكبا - د بال مجه ايك حيداد نيام نظرايا بي نے اسے اٹھا کر علوار ما ہر نکالی ۔ تو معلوم ہوا کہ معمولی سی نلوارہے ۔ اس وقت می خیران تھا كوذوالفعت ارتوردي مضهور الوارم - سكن دعي يربا كل معمولي نظراني ب- تب ا کے وستہ نے رہنان کی کہ اس تلوارکوزیا دہ مخد کے ساتھ دیکھنا جا ہے - منابخ جبیں نے اس کو زیلدہ توج سے دکھا تواس یو الشر تعاطے کے تمام اسماء صفیٰ سکے ہوئے نظرائے ان المارك في محكم وتعداد وقدر ك لرف سر الفاظ محمد شده تعز اللهُمَّرُ لا يُحْفَظُمِنًا إِذَّ مَنْ تَحْفَظُنَّ وَ لا نَقْتُلُ إِلَّا سَنُ تَقْتُلُ

لعن اے ہزارے صاحب خطمت دجردت خدا ہم سے کوئی بھی محفوظ ہمیں رہ سکتا۔
مگرد ہم س کی نو حفاظت کرے ماور ہم ای کو قتل کرتے میں جے نوقش کرنا جا ہتا ہے۔ جد
اس اہمای کلام سے جو ذوالفقاد ہر اکھا ہُوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ دووا نفقار در مال الشرائیا کی صفاحت میل ایس کے کار ائے نمایاں ای ہتی ہے ساتھ مخصوص کئے گئے ہی وصرف ام کے کھا ط سے علی نہو۔ بلک

السم على المن أعب داري والله اعلى المناع الم

مشرف ابرام عليات الا:

حصرت معافظ فورمح سترما حب من الله تناك عنه نين الله حک کله ادره معابی نفح -جب فاد بان من آن توف الله عنه ادره معابی نفح -جب فاد بان من آن توف السام کے دا تعات کا ذکر کر کے بنی روح کو تازہ ادرد کو حضرت ایمان سے بر کرتے رہے ۔ اسلام کے دا تعات کا ذکر کر کے بنی روح کو تازہ ادرد کو دولت ایمان سے بر کرتے رہے ۔ اسلام کے دا تعات کا ذکر کر کے بنی روح کو تازہ ادرد کو دولت ایمان سے بر کرتے رہے ۔ اس ما سیر ایک دن ما فلا فلا ما ور فلا کو آئی ہیں ایک دولت ایمان سے باد فرائی او آئی میں کے جب معنو طیب السلام کے المامات بر ہے جن میں آپ کو '' آب والد ہم '' کے خطاب سے باد فرما یہ کی تھا میرے دل میں سف دید فو بن بیر آب کو جب قادبان میں المتر تعالی میں ارامیم بنا کہا ہے اور المیم میں اللہ میں اللہ

و حافظ صاحب اِبراہیم ملیل اللّٰر کی شان کے انسان مجمی سینکرا ور سال لبداور کمبھی میں ہنکرا ور سال لبداور کمبھی مظارف سے رک گیا۔ ﴿

لا تول كالنحذ إ

جنائيس في عضورك الشادك ما يحت دوزان لا ول إحنا شردع كيا - العي

بى وظيف يرايك مهفت بى گذروالها كرانترلها كرانترك المسلم

ایک دن گاذکر ہے۔ کرمنورا قدی گول کمرہ کھی یں دخوفر ارہے تھے۔ دوتین ہجاب محصور کے باس کھوے نے مناسار بھی ماضر تھا کہ ایک صاحب نے ہوئے فر ایا کہ موسور آئی ہوئی ہوئی ہوئی ہے ۔ فعالی معنور نے جرابوں پرسے کرتے ہوئے فر ایا کہ ہوئی ہے کہ اپنے میں ۔ ادر بناد سے فرد کے بیار کر ہوئی ہے ۔ دعنو سے فارغ ہوگر آپ نماز کے لئے موسور کا ہی الرک کی جو سے نارغ ہوگر آپ نماز کے لئے موسور کا ہی ہر الی میں ہوئے آپ نے فرا اکہ ہو کو موت کا ہی ہر اللہ خیال رہا ہے۔ کہ ایک زند یو مت موم دیکھتے ہوئے ہے جم رک ہوسکا ہے دو سرے زمینے بر قدم رکھنے کی وہت بھی ندائے ہ

خفرت سبرعبدالطيف صاحب شهيد قاديان مي

مجنت میں مبتلا ہوگیا۔ حصولِ مفصدے لئے بہت کوسٹ کی کیکن کوئی ند برکارگر نہوئی افر بیفی کور مرکز دائی کی افر مرکز دائی کی اور مرکز دائی کی موزی مرزا غلام احراصا حب علیمات کی در میں ۔ جنانچہ میں فاویان بہنچا اور خفرت اقدی عبد السل کے حضور صاحب علیمات کی مرکز منت بیان کردی ۔ اور دعا کے لئے عوفن کیا جعفور سے میں میری عرض من کر ذوایا ۔ کرجب تک نعلق مربور بیسی دعا جو مشکلات کو کی کرسے بہیں ہوگئی ۔ میں یہ ارش در مین کر کروں سے اور دہ تمام دو بیسی موئی ۔ میں یہ ارش در مین بینی کردیا ۔ اور دہ تمام دو بیسی کی مدین میں بینی کردیا ۔ اور دہ تمام دو بیسی کر کے قان یان بینچا ۔ اور دہ تمام دو بیسی کی مدین سے بین کردیا ۔

حفرت اقدی نے وزایا کہ یکیسی رہتے ہے؟ میں نے دون کیا کر حضور نے فرایا تھا۔ کہ دعا تعاق ہے موق ہے ۔ سویس نے یہ رقم حصور کی مدست ہیں بیٹی کر دی ہے ۔ ہی چھنور سے تعیق بریارہ کے ۔ ہی چھنور نے فرایا کہ شاہ صاحب ؛ اب آب جیندر وزئک ہارے ایس موٹہ ہیں ۔ کاریم آپ کے بینے دوناکریں۔ جینانچہ میں بوشی رضا مند ہوگیا۔ نا دیان میں آئی ایک ہفتہ کے قریب گرزا ہوگا۔ کہ وہ مورت جی کا میں گرویہ ہو تھا فواب میں نظر آئی۔ ہی وفت ہی کی شکل مجھے ہمایت گرزا ہوگا۔ کہ وہ موسی کو رکھنے ہمایت ہو اور میں خدید نفوت کا حذبہ بیدا ہوگیا۔ جب میں بیدام موات ہو ہی حضور کیا ۔ کہ میرے دل میں خدید نفوت کا حذبہ بیدا ہوگیا۔ جب میں بیدام حضور صاحر ہوکر عون کیا ۔ کہ اب مجھے ہی بیدام کے حضور صاحر ہوکر عون کیا ۔ کہ اب مجھے ہی بیرت کو میں آپ صبح میں نے حصرت اقدیم علیہ اسالہ مے حضور صاحر ہوکر عون کیا ۔ کہ اب مجھے ہی بیرت ایس کے حضور صاحر ہوکر عون کیا ۔ کہ اب مجھے ہی بی ایس کے مصور سے بھی کرامیت محسوس ہوتی ہے ہیں آپ میرے کے میا یہی وفت گذار نے کی تو فتی عطافہا ئے ۔ میں اس کے تصور سے بھی کرامیت محسوس ہوتی ہے ہیں آپ میرے کے میا یہی وفت گذار نے کی تو فتی عطافہا ئوا گے ۔

احكرى نام كى شهرك:-

یں نے منس کرکماکدان کے مرزائی ہونے کا دہی وقت ہے۔ جب انبوں نے یہ رقد مکھاتھا۔ بع

يس ف ان ع وهياك أب في كي مجاكد يرزان و عج مي -

انہوں نے کہا نکہ ہن یعدی ان کے نام کے ساتھ احمدی کھا ہوا ہے اور ساحمدی کہتے ہی مزرائیوں کو ہیں۔ میں نے کہا ۔ آپ شاید فلط سجے ہیں -امام صاحب نے نوس احمدی المبنت الجماعة کے معنوں میں لکتا ہے ۔ وُہ کہنے سکے ۔کہ ہی بات کو کون جنس عائن کہ احمدی رحضرت) مزرا غلام احمد صاحب فادیانی رندیک السام ، کومانے والے کہلاتے ہیں۔

اس کے بعدیں نے اہام سجد صاحب کی وف متوجہ ہوگا گیا۔ گر صندا ہے! اب آپ کی سجد من آگیا۔ گر صندا ہے! اب آپ کی سجد من آگیا۔ کرا حدی کس کا سام ہے وہ خفیف ہوگر کہنے سطے کر آپ ہوگ بہت ہو سنداری آپ و کہ کہ میں ان کا کو ان میرے گھرمی فتنہ وقفو فد دلانے سطے تھے وہ اس رِصافر ان مجلس نے اہام مجد صاحب کو کہا کہ میں ان کا کو ان تصور نہیں آپنے نوری فلط خیال کے ماتحت غلط فدم انتہا ہے ااور میں سب ذمر داری آپ یہ ہے ہ

درُوْدِ شرلف كارْ:--

یں نے حسب ارشاد اس کارٹوا ب کو کرنا سٹردع کردیا۔ اور ۱۱ بیج سکول سے فاسخ ہوکر بقیۃ سب دفت کت بنت میں صرف کرنا۔ ان دنوں میسسری قیام گاہ حضرت نواب محکم گانان صاحب رضی الشرنعا لے منہ کے شہروا لے مکان کے ایک کمرہ میں جرابر کے کمرہ کے برآمدہ میں درخ بھی کہوڑوں نے اندیے دیے ہوئے تھے ۔ ایک دن فاکروب نے مکان کی صفائی کرتے ہوئے گونسے کو توڑ بھوٹر دیا۔ اور اندیے گرکڑوٹ گئے۔

ین ای وقت کت بت می مشغول تھا۔ جب کبوزوں نے گھو نسلے کووران اور انظوں کو والا الم انظوں کو والا الم المولانا من مجھو ہوا ۔ ان کی در وناک آواز الد بیتابی نے مجھو پر سند بد انٹر کیا۔ اور بین اپنا فلم ردک کر اُن کی طرف متوجہ مؤا۔ اور مجیشم اشکیاران کے عملے میں منز کید ۔ وگیا ۔

ی دہوتک سوچیا، ایک ان بے زبان پر ندول کی دلجوئی کس طرح کروں بیکن کوئی صورت نظر رہاں کہ دہوت کے اس میں اسے اگر میں اسے اس اسے اگر میں اسے اس سے اگر میں اسے اس سے اگر میں اسے اس سے اُر میں اسے اس سے آر میں اسے اس سے آر میں اسے اس سے آر میں اس کے ان پر ندوں کو سنگی کی مورت میں عدان ہے کہ ان بے کہ ان بے زبانوں کی کھی منحواری ہو سنے ۔

جنائی سے ہی بیت سے درود مضر لف پڑ منا شردع کیا۔ نوان برندوں کی بتابی دور ہو گئی۔ اور ور ور در سر لف کا من و اور در سر لف کا مند برکہ من مند بند کر کے کتا بت میں صدوف مو گیا۔ بیکن رہی میں نے چند سطری ہی کھی تھیں کہ ترون نے جو جرب جینی اور ہے تابی کا اظہار سندوع کردیا۔ ان کی در دناک مالت کو دیجے کر میں نے بھر مندود شریف بیشن اور کے دور ایک مالت کو دیا۔ ان کی در دناک مالت کو دیم کر میں نے بھر مردد شریف بیشن شروع کردیا۔ جس کا نتیجہ بر میڈا۔ کہ دہ اُمام سے مبٹھ گئے۔ بیکن تفوقی دیر کے درون در شریف بیشن میں اور میں کردیا۔ جس کا نتیجہ بر میڈا۔ کہ دہ اُمام سے مبٹھ گئے۔ بیکن تفوقی دیر کے

بعدجب می نے کتاب خرد ع کی - توائن کی مالت بھر تنج ہوگئی - تین جار دفعہ ای طرح و توع من آیا - اس سے بعد اذان مونے بری کرہ بند کر کے محبری جلاگیا اور کبور اڑ گئے -اللہ مسئر مسلام علام بین ما کھ مسئر مسلام

اختياس طمث كاعلاج :---

ایک وفد خاکسار مرکزی دایت سے الحت مجملاً شهر من تعبین موا - یس نے وال بہنے کرخلف احاب عاعت سے در افت کیا ۔ کہ اس جاعت بس کون سے امور اصلاع طلب اس ماکم فردس وينه وفت ان كولمحوظ ركوت - حيائم من قابل ترمت امور مصنعل وعظ توضيعت كرّاراً -اكادولان من اكمدون تجع محم الريخش صاحب في كماكداب كي في صع عاعت كوبب ے فوامر صاصل ہوئے ہیں۔ لیکن ایک جورت کھواستفادہ بنیں کرسکی - اور دہ میری ہوی ہے جوبظا برصحت مندمعلوم مرتی ہے لیکن سالباسال سے رس کو نامواری کا خون بنیں اُتا ۔ س اس كا علاج كرات كران على كيامون آپيري المدي من كوئي نسخ بخور كري بي نے کہا کہ آب میرے ساتھ علیں۔ جینانچہ با برخبگل میں میں سے ان کو ایک جڑی ہوئی دکھائی جس کا مام" ہا منی سونڈی " اور " خرقومی" ہے ، اور نیجاب کے بعض حصتول میں اس کو مجسرا بھی کہتے ہیں۔ میں نے کہا ۔ کہ اس لولی کی دو سیلیاں مسع اور دوبعظمر مانی سر کھر ل كر كے مربضيد كو يائى -اسيد ب كرشافي مطلق اينا فضل فواد ے گا - امہوں نے يتن حار دن اس بوئی کوم متعال کا با - توان کی بیری کا جیمن الله تفاع کے نسل سے ماری ہوئیا ده نوشی نوشی سے پال آئے اور کہنے لگے . کہ آپ نے بروایک دھیلہ بھی فرج بنیں کوایا-ادر کامیاب ملاج کردیا۔ حالا تک مس نے یؤری توج اور شفقت سے دس سال تک علاج کیا اور سنسادويد فرج كيار سكن كاميابي نامونى - بس فيها يدمحف الشرتعاك كالفتل ب- كه اس عاية ممول سي بولي ركت وكدى ، فالعُمدُ لله عَلى دالك ،

ایک دن بیری نظر اتفاقاً عیم ما حب کے بائیں ایک دن بیری نظر اتفاقاً عیم ما حب کے بائیں الا اندور کر در معلوم مؤا تفایرے دریافت کرنے پر کہ یہ باز دکس حادثہ کا شکار مؤاہے ۔ انہوں نے بتایا کہ سمجے منا معربی ایک سمجے منا معربی ایک ایک ایک افسر نے ایک در لوٹکوں کوائد دریا جائے پر مقر کیا جرا بندوق کافٹانہ اچھاتھا۔ اور شکار کا بھی شون تھا۔ ایک دفدہ صاحب ہمادر نے مجھے کہاکہ آپ میری لوکیوں کو بندو فی حیانا بھی سکھائیں۔ چنانچہ میں نے نشانہ کی شق شرد عکرا دی۔
ایک دن ہم باہر شکار کے لئے گئے۔ تو مت مربوں کا ایک جوڑا درخت پر بھیا ہوا دیکا۔ دونو پر درے ہی دفتہ آپس میں اظہار مجست کررہے تھے۔ میں نے جا اے کہ اُن پر بندوق سے فار کروں لیکن منیر نے مامنت کی کہاں مالت میں ان بالا کرکے ان کے عیش کو براد کرنا درست ہنیں۔ منافیم میں این از اگلیا۔ میکن ان ددنوں لوکیوں نے مجھے فار کرنے کے لئے کہا۔ میں نے باوجد انتہامی خاطرے ان لڑکیوں کے مجبور کرنے پر فائر کردیا ۔ جس سے ایک قمری توزخمی ہوکر نے ج

گریژی اور دو سری اُدِگئی و لوکیاں نوان شکارے بہت نوش ہوئی بلین مجھے بہت دکھ ہُوا ۔ اور میری ضمیر بار بار مجھے ملاست کرنے نگی۔ میری ضمیر بار بار مجھے ملاست کرنے نگی۔

چند شنف کے بعدم نے واپی کی تیاری کی رسندی میں نے بندوں ایک لوئی کو کیوائی اور
خودکی دورمٹ کریٹیاب کرنے کے لئے بیٹھ گیا۔ لوئی نے لاپروائی ہے بندون کا گھو وا دبا
دیا۔ اور گرلی میرے بائیں باوو پر گئی۔ اور بازو سے فون کا فوارہ پھوٹ پڑا۔ لوکیاں تواس حاوثہ
عبہت نتیان ہوئیں۔ اور افسوس کرنے گئیں۔ سکین میں صریب الا شعرما حال فی صدر لاف
دگناہ نہ ہے جو تیرے سینے میں کھنٹے ) کی خلاف ورزی کو اس سے صیبت کا باعث نیال کئے
ہوئے اِنا دِلْہِ وَ اِنَا اِنَہْ فِي دا جِنُون رہ ہے ماہ

ايك عبرتناك فاقعده-

کا یا اور صنع مجرات میں میاں مران مجن معاحب تعیکبدار محد خش صاحب - داکر علم دین صاحب اور دی صاحب اور داکر محمد کے ایک علم دین صاحب اور داکر محمد کم میں معانی حفرت اقدر علیم کے معالی معانی وفات با علیمی استران معانی موخرالد کر بعضلہ زندہ ہیں -

کانائی میمیان برال نجش معاصب نے اپنے رائے کی شادی کے بوقعہ پرستیدنا حفرت سے بوؤہ علیہ السلام کو شولیت کی دعور ان دنوں سے بالکوٹ تشریف لائے ہوئے گئے اس بات کی قوی امید بھی کہ حضور اپنے خدام کی دورت نبول فراکر کوٹانوالہ نشریف لائیں گے۔ لیکن کسی بجبوری کی دجہ سے حضور اس تقریب میں شامل نہ ہوسکے ۔

چونکداردگرد کے ملاقہ م حفرت اقدى علب استلام كى كرد باوالد من آمر كے تعلق مشہور

ہوجیا تھا۔ اس سے بہت سے علمادگدموں پر کما بیں ہ: رُمباحثہ کے سے آگئے۔ میاں بران نجش ماحب نے مجھے مجرات سے بالایا۔ جنانچہ کو یا دالر میں بلیخ کرنے کا اچھا مو قد ہل گیا۔

الشت هن آگئ فقید کے کے خطبہ کان پڑا ہے کے بعد میں برات کے ساتھ گیا۔ واپسی برطان کے اس شادی شدہ لڑکے کے سوامیاں مرال نجش صاحب کے مسابل کا باکہ بجہ گون کا اور بہرا تھا میاں مرائ بخش صاحب سے وجھا۔ تو انہوں نے تبایا۔ کرمیری سال کا ایک بجہ گون کا اور بہرا تھا میں نے بعلوں ہے تبایا۔ کرمیری سال کا ایک بجہ گون کا اور بہرا تھا میں نے بعلوں ہے بیان میں اس کے مسابل کا ایک بجہ گون کا اور بہرا تھا میں نے بعلوں ہے بیان میں اس کے بیان میں اس کے بیان کر بھی جنت ہے۔

یں مے بعور استمبرا اس لو اپنا مروع کیا ۔ کر اگر بچے جننا تھا تو لوئی ہوتے سے وال بچے جنتی۔ یکیا مہراا ورگونگا اور ناکارہ بچے جنا ہے۔ جب مِن تسخ مِن صدے بڑھ کیا تو میری سال کھنے گئی۔ نگدا سے درو۔ الیان ہوکہ تمہیں اجلا اُجائے۔ اللہ تنا سے کی ذات مشنح کولیے ند نہیں کرتی ہی۔

يرجى يس مستنزاو سے بازندايا - بلكدان كوكهناكد ديكولينا مرے إل تدرست اولاد بوكى -

میری یہ بیالی اللہ تعالیے کی نا رہنگی کا باعث بنی اور میرے ہاں تو نظے اور بہرے بیتے پیدا بو نے ملکے ۔ یں نے ہی ابٹلار پر بہت استغفار کیا ، اور ستیدنا حفرت سے موفود علیدات اور کے حضور جمی اربار وعا کے نئے عرض کیا ۔ اسٹر تعاسے نے میری عاجزی کو قبول فرا با اور کھی بو تندرست پیدا ہوا۔ جس کی شادی اب ہورہی ہے۔

می زماندهی کرا یانوالدی طابی کیم نخش صاحب وایک موفی مزاج عالم تفیجا عظی ایم اصلوة تقے روًا مبین کا بست متری کیتے خوا در حفرت اندش سے مور و سے تی تی بت رکھے تھی انہوں اور کی جوانی تادیاں جزمور کوشر سے باہم آم در مال کی اور محالفین رہی تاہم فرد در حبت کرتے ہے وہ در نوری دفات یا تیجی میں رضاللہ نعاف عندہ انکے فرز ذرحافظ محمد نفول میں فیٹر بھی محلف احد میں اور کتاب حیات قدی عقر جمام کی تابت انہوں کے لانجال دی ہے۔

مومنع فون كاعجياف العراب

موضع فون ضلع گجرات میں ایک سیجاب الدوات بزرگ حفرت علے خابھا دیے ۔ گرد د مین کے علاقہ میں اُن کی بہت می کوامت مضہور تقیں بیرے والد الحد کیتے تھے کرجب اُن ہو ہوگ دریافت کرنے کہ آپ کو یہ برکت اور فیفن کس طرح حاصل ہُوا۔ تو دہ بیان خراتے کہ ایک وفد ہو ہور میں مشدید بادش ہوں کہ میں خرب کی نماز کے لئے مسجد یں گیا ۔ وہاں یہ ایک کٹباجی کے چوس یج تھے ۔ مردی ادر بارش سے بیچنے کے لئے ان بچیں کو اٹھا کر سجد کے مجود میں سے آئی۔ اور ان کوایک کونے میں ڈال دیا۔ جب بوگ نماز سے فارخ ہوئے۔ توسجد کے لماں صاحبے دکھا کہ جرے کے ایس ما حینے دکھا کہ جرے کے ایک کونے میں گتیا ہے بتے سردی سے چیخ رہے ہیں۔ کُتیا ہی وقت فوراک کی لائل ہی کسیر بامرگنی ہوئی تنی۔ للس ما حب نے ان بچوں کو بجر اگر بام جھینک دیا۔ اور وہ بارش میں بھینے سے ۔ اس کے بعد ملاں صاحب اپنے گھر جا گئے۔ تھولی دیر میں کتیا بھی بام سے گھوم کی مرکز جون ہوئی ۔ اور ہے تا بانہ اوھراؤم کی مرکز جون ہوئی ۔ اور ہے تا بانہ اوھراؤم میں نے آئی۔

تقولی دیرمی میراکھانا گھرے آیا۔ جواتفاق سے مددھ کی کھیرتھی ۔ میرے دلیں اس کتیا ادر اس کے بجوں کے تعلق ہے مدشفقت پیدا ہوئی ۔ ادریں نے محن خداکی دمناکی خاطر کھیرکا بنن اس کتیا نے آگ رکھ دیا ۔ اس نے کھیرکھا کر اور بچوں کو کھلاکر فوشی کے اظہار کے لئے اُدخی آواز سے تین ہولکیں ، ریں ۔ اس دقت سے اللہ تعالیٰ کا خاص نفنل داصان ادرانشراح صدر کی خالت مجے نفید ب ہوگئی ۔ در مجھے یہ سب کچھ رسول کریم صلے اللہ طلیہ دسلم کے ارشاہ اِڈ مختر مُتَوْ مَسَمُ

> ہ ہوتے ہی محتلوق پر ہمسواں کرے رہم ان پوفد کئے جہاں مادری علا سے کے موالا کا ہوا، ہ

وال المرائد من ماکسار حفرت فلیفتہ اسے اول رضی الفرتعالے عند دارضاہ کے ارشاد کے الخت مہر استیم تھا۔ ان دنوں لا بور میں گا ہے گا ہے فتلف خداہب کی طرف سے مجلے کئے جاتے جن میں ہے تہا اللہ کے ذریعہ دیگر اللی بالمب کو بلایا جاتا۔ دوسے اللی کی فوق کے علی دیسے قربت کی است تہارات کے ذریعہ دیگر اللی بالمب کو بلایا جاتا۔ دوسے اللی کی طرف سے دعوت دی جاتی ان مبسوں اور مناظر در سی شمولیت اختیار کرتے۔ موق اللی میں ایک مرتد عیدائی فلام ہے دوس کا پیلا الله مور مبنیا تھا کہ علی میں ایک مرتد عیدائی فلام ہے دوس کا پیلا اللی مور مناظر در سی سی میں ایک مرتد عیدائی فلام ہے دوس کا بیلا اللی مرتد عیدائی فلام ہے دوس کا بیلا اللہ میں ایک مرتد عیدائی فلام ہے دوس کا بیلا اللہ میں کا میں ایک مرتد عیدائی فلام ہے تا ہے ذریعہ حضرت کے لئے جیلنج دیا تھا۔ اور کھا تھا۔ کروہ صدران کو بھی تبایا میں میں ایک کو بھی تبا میں کو بھی تبا ہے دوس کے درید حضرت کے کیے بنا۔

معترجاع

جب إدرى غلام يح كاليكوخم برا وتو مولو محملت وسين ماحب بلاوي مولوي ناوالله صاحب امرتسری - مولوی محکد ایرا نهم صاحب بسیل لا موری اور بعض دوسسر سے علما د جنهوں نے ا م تھوائے تھے۔ باری باری کھڑے ہوئے لیکن ان علماد نے باوری صاحب کے مطالبہ كم معانى ا بن وا بات قران كرير س ندد ب - بك فورت احد النجل ك عبارات يرصور وكر انیادقت خم کردیا۔ ان سے سراک کی تقرر کے شعنی یادری ماحب الحد کہ دیے ک يرے مطالبہ كمطابق قرآ فى آيات كے درايد سے كچ نبين كو آيا - ميرا يد داو ف ب كا درورة قران کرم حفر سیج کی نعنیدن سب اجیاد برنا بت ہوتی ہے۔ اگرید نعنائل جو میں تے سیج کے منعلن فرأن سے بیش کئے ہیں سی ادر بی میں فرآن کے رو سے پاہم جاتے تو على ران كو مزور بِمِثْنُ كُرِثْنِهِ وَلَيْنِ أَن كُوا إِلِمَا مُرُكِنَّ مِبِيحٍ كَي تَضْيِلُتْ رِبَمِهِ انْبِيا وْلَابِتُ كُرُّا مِعِ وَفِيا نَزِيا وَرى ماحب نے بار بارسلمانوں اور ان کے علماء کی اس کمزوری کو واضح کیا اور ان کو سے مرم ولائی -ای اثنای آخری صاحب عدر نے میرا نام بھی لیا۔ س جران تعاکمیں نے تواینا ال بیش نبس کیا ۔ میان امکس نے مکھا ویا ۔ میرے مکرم دوست ماک خد انجش عما حب حروم مخفور نے ہو ذریعی بیٹے نصے۔ تایا کریں سے آپ کا نام بیٹھ کر جواد باتھا۔ وبنی میں شیع کی طوف برا أؤببت عضراحد كالماء مبراء اردكرد كفرافذال كركفرت وكف ادرميري وضع ادرليل كاماد كى ديج رَجِع مقارت سے كھنے سك - كرم في ميلي يرجاك كيا ولنا ب ابنا دفت ميں یں نے وص کیا کدورے علماء جواب مک بو لئے رہمیں دہ آپ کے بڑے جائی دوراہے رُم کے ۔ انہوں نے کیا کر ایا ہے جو آپ کرسکیں تھے . جس دفت انظماء کے ساتھ نیری کوار موری فنی - توصاحب صدر فے خبال کیا کہ اس عص کا بدلنا ہارے لئے اور بھی مفید ہوگا جنائے اس عائم في أواز سے دوبارہ بيرانم ريكوا - اور ينج يرطابا-آخرى لفزر سے اسلام كاور بھى دسوائى موگى . اور سبت سے سلمان مرتد موجاش كے یں نے سب سے پہلے بلند آواد سے کار نتہا دت بڑیا۔ ہی کے بعد ہو جوا بات دیٹے ان کا ظل صد ورج ذہی ہے۔ میں نے کہاکہ:-

رمع المسرى كو آت إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْلَ اللهِ كَمَثَلِ آدَمُ اللهِ كَ رُوس إِلَا إِبِ يَعِلَمُ وَلَا اللهِ كَمَثَلِ آدَمُ اللهِ كَ رُوس إِلَا إِبِ يَعِلَمُ وَلَا اللهِ كَالِمُ اللهِ كَالِمُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَ

عَمْ وَبِالْ اللَّهِ اللَّهِ مَعْدُمُ مِن مُوكُرِ بِي إِسْ عَلَوْمَزَلْت لَكَ مَهُ بَنِي سَكَا \_ (4) آیت یات منشل عینسلی عیند الله كمشر الله منمشر کرد م كروس برخ ادم الله ہے۔ لیس اگر آدم گنبگارہ نویسے بھی گنبگار ہوا۔ ادر بے عبب نابت زیوا۔ ہاں ہے کے معصوم ادر ہے گنب ان ہوا۔ ہاں ہے کے معصوم ادر ہے گنا ہوا۔ کہ جادبود انجبل کے حوالہ کے مطابق شیطان ہی کے تیجے جالیں دن سک ہوار نا کردہ اسے سجدہ کرے ۔ لیس یا دری صاحب مواز نا کر لیس کہ وہ ہی نفنل ہے جس کو فرقتے سجدہ کرے ، اس کو شیطان کھے کہ تجھے سجدہ کر۔

من سرورة جريم معزت ادم كالمتال المراق المرا

سین حفرت سے کی تا شدرہ و حالات دی ہے گائی جوایک فرشتہ ۔ جیاکہ ہم بت فکن سُوّلَهٔ نُوْج الْقَلْمُس مِنَ تَرَبِكُ بِالْخِقِّ لِينى كالم اللّٰ كا نزول اور القابس كے فریدسے فرایا جانا ہے سے ظاہرہ ۔ آادم اور سے كا قرآن كیم کے دُوسے مقابلہ كر کے دیکھ لو۔ آوم میں خواتنا لے كى رُوح بھونى گئى ہے جس كى دجہ سے فرشت دركواس كے ہے سچرہ كافتم لاہے ۔ ليكن سے عليہ السل م كومرف ایک فرشتے بعنی روح القدس كى تاشد حال ہوئی۔

مال نك آدم كوسب فرستون كى تائيد عال مولى -

(۷) بادری صاحب کا مطالبہ سے کہ جو دج نصنبیات سے انبوں نے قرآن کریم سے بنی کی ہے۔ دہ قرآن کریم سے بنی کی ہے۔ دہ قرآن کریم سے کسی اور بنی کے لئے تابت کی جائے۔ لیکن آگریں ہی نصنبیات بنی کی بجائے اس سے متبعین کے منعلق میر جہ اولی فینسیلت اور کمال حاصل ہوتا ہے دہ نبی متبوع کی فینسیلت اور کمال حاصل ہوتا ہے دہ نبی متبوع کی فینسیلت اور کمال حاصل ہوتا ہے دہ نبی متبوع کی فینسیلت اور کمال حاصل ہوتا ہے دہ نبی متبوع کی فینسیلت اور کمال حاصل ہوتا ہے دہ نبی متبوع کی فینسیلت اور کمال کی دجہ سے موسکتا ہے۔

هُمْ وَنِيدٍ كَيْنَكِ مِعْ أَنْ مَ يَعِي قُرْآن كُرِيمٍ مِن فَقَعْص اور وانعات كابني إسرائل كے متعنق ذكر أيا ہے وہ اس وجر سے ہے كما أنكے اختابا فات كى صُل حقيقت واضح كى جائے يس جب مریم اور ابن مریم کے تفصیلی ذکرسے میرد بوں اور مدیانیوں کے مثلا فات بہت ین روسنني يراتي منى -نوان كا ذكر صروري تفا - دوسر انبيا ، كي انبات كانام لينه كي جونك فرورت نه کفی - اس لیے اُن کے نام ندیتے کئے تعبم دی کئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سیح علیدانسلام کو توریت اور اخیل میں مخصوص القوم اور مخصوص الزان تعلیم دی گئی ہے تو حضرت حج کی ریسول الله صلے اقترعلیہ وسلم کو قرآن جب جبین حامع اور عالم بیرکتاب عطاکی کئی ہے . حضرت موی اور عفرت لیلے مرف بن مرأيل كے ربول مق مين آخفرت كور حمن للعلمين باياتي ب د م) جوكتاب اور حكمت مسيح عليه السلام ني سيمهي - وي كتاب اور حكت كالمعظم الكيتب والحصيمة كے رو سے الحضرت صلى الله عليه وللم كے محاراً فيات سے كيمي ديس الر كاب او حكمت كاسكونى فغيلت بنومحاركام الني يحظيرانتال كے شركي بي يس يادري صاحب فور فرايس -كدكن ب وحكمت سيعف دال بفنل ي ياس كوسكمان واله ؟ جَعَيْنَ حُصُوْصِيَتَ الْمُعَلَّى وَفَضَيَاتِ بِي كَ مَعَلَى باور كَمَا حَبِ نَهُ أَن كَا كُلِمَ الله مِكَادُ الْكِكُلِمْتِ رَبِّقُ الْخ اورابِ راتُمَا أَسْرُهُ إِذَا كَادَشَيْنَا أَنْ تَلِعُول لَمْكُنُ فَيْكُون ى تزج زع بي تا ا - ك الربيع وكلية الله مين كى وجه على فصويت عالى وقد من خصر منت من کائنا ف کا ذرہ فرہ شریک ہے ، اور اس النزاک کی در سے بیج کی ا في خصوصيت اورنضبات نابت نهيس موتل-إن يجابات من كا فلاحد اوربان كياكيا عين في الشرتعاك مب حزابا كالنوع عنفن عفقرون من بان كردية -ان وابات كاريا الر وَالْمِرْيِنِي مِن اللَّهِ إِنْ كَا بِوَابِ حَسَمُ كُرًّا - إِلَى وَثَّى كَا نَفُرُون سِارٌ فِي الْحَدَّا تَعَا - مِحْدُ سِي سلے علماد کے جوابات سے جو مالؤی میدا موطی تھی میت رجوابات سے جو یادری صاحبے

مطالبہ کے عین مطابی تصفرا کے فعنل سے وور ہوگئ ہے۔ جب لوگوں کو معلوم ہو ا ۔ کہ میں احدی موں نو دہ لوگ جو احدیوں کو راسجتے تھے کہنے سکے کہ اُخرا حدی بھی نوہارے بھائی ہیں ۔ ان کے جوابات سے اسلام کی توب نفرت موق ہے۔

بادری علام بے تردیدًا تو کچے دکم سے ۔ مرف اتناکہاکہ اس محینے اورزگ بن با ادر جبیں ہال سے باہز کلا ۔ تو پہل سے افرو طبیا سلمانوں نے جمعے علقہ بن لے لباء ادر بعض نے جیشِ مسرت سے اور افتحالیا ۔ اور بار بار حزاک اشرکہا ۔ مگرم سبدز بن العابدین ولی اشد شاہ صاحب جوان دنوں الیف ۔ اے کاس میں مربعے تھے ۔ بہت نوش ہوئے اور کہنے سے ۔ کہ اگر آج ہے تباب جاب نر دینے توملانوں کو بہت آیوی ہوتی ۔ فاکھر لئر کا ذالک ۔

جنوبي بشبخ تبليغ سفر كح يعض اقدت

نے الباء فرایا کہ کُل امن بالله وَمُلْئِكُتِه وَ حُتْبِهِ وَ مُسْلِم كَ نَقْرِه من وُسُله مع نفظ رونف كرنا عامة من حكونكر يفقره الله تعاط كى طرف سع دول الله مومنوں كے معلَق بطور حكايت كے ذكر كيا كتا ہے - اور بعد كا فقرہ بينى كا منتق ف بين ا عَيد من رُست له خد ورون فرن ع مادر يه دونون فقر عاليدور عمدا بن یں نے جب ان عرب صاحب کو اس طرح الاوت کرنے بوئے سنا کہ انہوں نے سط دُسُلِله بردِقف كيا تو تجه بست ي وسي بو في كر تجع بس امر كي اطاباع الساماً وی گئی تفی اس کی تصدین ایک الی نبان سے ہوگئی۔ اس کے بعدمی نے ختلف مقامات کے مطبوط فر آن بنور دیجے نوان مرجی المای طلاع ل تصديق الي-جَرِّبِنَكُ الْمُعْمِينِ فِي فِي إِجبِ بِرِورُام كَ مطابِنَ ما حب صدر في برانا مقرر جَلْبُنِي فِي مِينِ فِي فِي اللهِ إِلَا اللهِ فَالِمِ كَمَالِ الدِنِ ما حب مِجْعِ كَبِيْ لَكُّةً لِكُلَّ رآب ہی وقت سور کوز کی دہ تغیبر بیان کری جو فال موتعدر آب نے قام رہی بان كى تى -جنائيم ف أن كے كہنے روى تفيراني تقرر مي بين كردى -نقررے فراغت کے بعد حب میں دائن ابن ملکہ برایا ۔ توسید کمیان مود کھا۔ نے و نوار معاحب کے ماقت مجھے ہوئے تھے ۔ میزی طرف اشارہ کرکے ان کو کیا ۔ کہ یہ صاحب جنہوں نے ابھی تقرر کی ہے کون میں۔ان کی بیان کردہ نفیرنے تھے جرت میں خال اے میں نے آج مک نیا کے قریب تفامیر سورہ کوڑ کا رفعی ہی ادرمفترین نے جو عجب وعزیب ضابق دمعارف اس مورہ ترفی کے بان کنے بن - ان را گائی مال ک ہے۔ مگر جو کھے ابنوں نے آج بیان کیا ہے یہ بالل نیااور اٹھوتا ہے اوران کی تقرار مع عجم مرسلومات كاذفيره اللب - أوام صاحب في الكريمرا استلابي اور انہوں نے اس وثن اختصار کے ساتھ تغییر سان کی ہے۔ درنہ اس کے تعلق وہ الا ہور م بہت زیادہ تعصیل سے روشنی ال علی ہیں۔ (يتفسرانا، الترك ادر فلرق ركى مائى - مت) : ١١١ على عرب عرب كلورك علم عنادغ بوث و فواب خلام احرصا حب في سونے کا بھا کر اِن کا نفرنی کے صدر تھے ۔ ذرایاکہ میں املا میر طبیط کے ان محکمیں

جربیا را سے سونا نکا نے سے تعلق ہے منیجر ہوں ۔اگر آپ کا دفد اس کا رفان کور تھینے کی نوائش رکھتا ہو جو مجانب روز کا رہی ہے جہ تو میں بآسانی ان کا انتظام کرسکتا ہوں ۔ یہ کا رحنانہ بنگلور سے تفریبا چاہیں ہی فاصلہ ہے فاصلہ ہرہ ۔ جنائچہ نوا میل حب موصوف کی میسنی ہم اُن کی قیام گاہ پر پہنچے ۔اور وہاں کچھ دیر آرام کرنے کے بعد کا رخانہ رکھینے کے لئے روانہ ہوئے دہاں ہر انگر بزوں کی طرف سے بہت سخت یہ واکا انتظام تھا۔

ان مگری ایک دسین سلب در شینوں کا لنظر آیا۔ جوسونے سے مخلوط بیھروں کو کوشنے اور رہوں کو الگ الگ کرے ان میں سے سونے کو ملیندہ کرنے کے لئے لگی ہوئی تعتیں۔ سونے کی دھا ت الگ کرے ایک بہت برطے صندوق میں ڈالی مبائی تھی ۔ اس بیار ہے افراری کہی ذرین دوز سو کی مقیں ۔ اور آتے کے لئے لفٹ سطے ہوئے ہے ۔ افرار وشنی اور مرقیم کا مزود میں دور سو کی اور مرقیم کا مزود مردوں کے اور مردوں کے لئے الاش کی مباری تھی۔ عور توں کی آتی کا مردوں کے لئے الاش کی مباری تھی۔ عور توں کی آتی ہوئے سے انگریز عورت مقرر منی ۔ اور مردوں کے لئے انگریز مرد۔

بعقوب بیگ میں ورود الم سے ردانہ مورہ مہبئی بینے ۔ دورنواب سیدرمنوی ماحب بولک بینے میں فردس مہدئی بینے ۔ نواج معاصب ورائز اللہ بین فردس مہدئے ۔ نواج معاصب ورائز اللہ بین فردس مہدئے ۔ نواج معاصب ورائز اللہ بین بینے میاحب اور سیدلال شاہ صاحب برائ جب دن کے وقت بیرولفزیح کے لئے باہر بیلے ماحب اور سید علیوں میں ذکراذکار کرنا یا نقل پڑھتا ۔ یا بیلیغ کامونعہ منے پر صورت الله الله الله اور تبینی طافاتوں کے میں خلاف اور میں شمولیت اور تبینی طافاتوں کے میں میں جانا ۔ ایک دن مینی کے سیال موقد میں میں شمولیت اور تبینی مافاتوں کی طرف سے سیدعبدالرزاق صاحب بندادی کا آدر برک علیمات ان طبیع معتقد کہا تھا ۔ اللہ میں ہم بھی شامل ہوئے ۔ وہ باں سے فواعیت کے لیا جہا ہوں کے مرکز مرشزی تھا گئات کی ساہنوں نے بالی کہاں وقت میں گفتگو کا موقد ہنیں کیونکہ ہمارے مافی ذہری عبادت کا فرت کی ساہنوں نے بنایا کہ اس وقت میں اوا کی جائے گئی ۔ ہم نے عوض کیا کہ ہم ہے گئارے کی عبادت کا فرد

و کھنا جا ہے ہیں میکن انہوں نے کہا کہم آپ لوگوں کے سامنے عبادت کرنا پہند نہیں کرتے اس بھنا جا ہے موزن اس بھن کہا کہم آپ لوگوں کے سامنے عبادت کی فرف اذان کے انلان کے ذریع باتا ہے موزن دائیں فرف مذکر کے محاب بین مینی سلمانوں کو حج عکی انتقالی تا کے انفاظ سے نازک لئے بات اور ایس فرف بینی غیر سلموں کو جو اصحاب الشال کی سنبت مرکھتے ہیں ، فلاح اور کامیانی کی فرف بلانا ہے ۔ پس اگر آپ اللہ تعالی عبادت کرنا جا ہے میں تو لوگوں سے اس کو یو سنبدہ در کھنے کے کیا معنے ۔

یٹ کو کور است معاحب نے کہا کہ اگر آب باقا عدہ گفتگو کرنا ہی بندکرتے ہیں . توانا ایڈراس دے جا تب مقردہ دفت ہد آب کی قبام گاہ پر آجا تب گے۔ جنانچ فواج معاجب

المديس دے دا۔

علی میں اور معززین کے ساتھ مار ہے گارا کے اس کے ساتھ مار ہے گئے۔ ان کے آنے پر خواجہ ما حب سے ڈالو مرز یعظوب بیک صاحب اور برقن ما حب کے ان محرز ایعظوب بیک صاحب اور برقن ما حب کے ان معزز جہالوں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے ایک دیسے وطیعن میز کے اور کر سیال محیا کر بیٹھ گئے۔ اس ہو قعہ برخواجہ صاحب سے محیے کہا کہ آپ اپنے کرو بی گفتگو کر بیں گئے۔ فواجہ ما ۔ کہ آپ اپنے کرو بی گفتگو کر بیں گئے۔ فواج ما ۔ فاری کے ایسا شایڈ میس میں سادگی کی دجہ سے اس دجہ سے کہ بیں ہے باکی سے سیدنا حضرت اقدی سے وجود عیب ایسا مے کام کی تبلیغ ذکروں ۔ کیا ، ہر حال بی ان کے کہنے یہ وہاں سے اُٹھ کی دومرے کرے بی جو میری رہائے سے لئے محضوص تھا چلاگیا۔

محمد ہا ہے۔ اور وہ یہ کہ ستران کرم می کھا ہے کہ اور دہ قران کرم کے معلق کچھ الدی استفعار کرنا جاہتے ہیں۔ اور وہ یہ کہ ستران کرم می کھا ہے کہ اِق طنا کنے العن حفی الدی الدی الدی الدی الدی الدی کہ استفعار کرنا جاہتے ہیں ۔ اگر یہ قول درست ہے اور دستران کرم میں ایسی کوئی زاید بات نہیں جو پہلی کتا بون اور معیفوں میں نہ بائی جاتی ہو۔ تو مستران کرم کی کیا عزورت ہے ۔ اس کی صورت میں ہو گئی ہی یا نیا دی ہوتی کہ اس کے ذریع سے کوئی تمی یا نیا دی ہوتی کی کی ایک محم کی میں ایسا جاتا ہے جو بہلی سندر بعیتوں سے زاید ہو یا پہلے مکموں کے منوخ کرنے اور اور اس میں دیا جاتا ہے۔ اس کی داور جواب مستحدان کرم سے داجا ہے۔ اس کی دی جاتا ہے۔ اس کی داور جواب مستحدان کرم سے داجا ہے۔ اس کی داور ہوا مرصاحب نے محسوس کیا کہ وہ اس کے ا

جواب سے کماحق عہدہ برانہ میں موسکتے۔ تو مجھے اوا ددی کہ مولانا اِ درا تشریعی لائیں۔ یں اُن کی تروا نہ برما ضربوگیا۔ سوال محسستد ہائم صاحب نے دو سرایا۔ یں نے بوا باعوض کیا کری قرار کی م سے اسی کئی مثالیں پیش کر سکتا ہوں ۔ محمد ہائم صاحب نے کہا کہ زمادہ مثالوں کی مرورت ہنیں صرف ایک مثال ہی کا فی ہے۔

یں نے ہط تو ما مُنسَخ مِن آیة - الح کی منف رسّر تا کی - ادر معر سورہ آل عمران کی آيت اَكَرْيُنَ قَالُوْ الِنَ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا اللَّهَ مُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى كَأْجَيَنَا لِقُورَانِ تَاكُلُهُ النَّارُه قُلْ قَدْ جَاءَ كُهُ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِيْ بِالْبَيِّنْتِ وَبِالَّذِي قُلْمُ فَلِيمَ قَتَلْتُمُوهُ مُ إِنْ كُنْتُمْ صَلِي قِبْنَ هُ لِعِيْدِلِ كَتَابِ فَي الخَصْرِتُ عَلَى السَّعليدة لم کے دسول مونے یو ایمان لا نے کے منعلق ہی بات کا مطالبہ کیا ۔ کہ ضراتعا سے کی طرف سے میں اس بات کا علم ہے کہم کسی . . . ومول يوايلان دالائي -اور منى اس كے رسول مونے كا اعتماد كرى جب كاك وه سوختني ترباني بش ذكرے - اس مطاله مح سملت الله تعالے ارشاد فرانگ لرجوا في كمه ديا عائ - كر مجمع سي نيلي رسول آئ وه علاده وكر نشانات اور تنيات كام کرنے کے سختنی سے بانیاں می میش کرنے رہے محر مرادگوں نے ان کو کیوں تل کیا ، مسوان کرم ک بان کردہ ہیں مثال سے واضح ہوتا ہے۔ کہ اہل کتاب نے استخفر سیلی مذ عليه وكم يرونتى قرانى كے منوخ كرنے كى دم سائراض بيل كيا - اور اس بنارك آئے موختنی فرمان کومنسوخ کیا تھا۔ آپ کو قبول کرنے سے انکارکیا -اس کا جواب الدنعاسے نے يهنمين ديا كرسنونتني تستر باني منسوخ نهيس كي تني - ملكه به ديا كمروس كي منسوخي كي بنايران كانكار در نبیں -اوربیکہ مخفر عصلی استرالیہ دسلم ے سلے باوجود اس کے کدرسول سوعتی قر بان میں لا تع - سكن اس عبد كولود اكرنے كي ما وجود هي يبود لول في ان كا انكاركيا - اور الأسل كاليد بح میں نے کیا۔ ایک مثال نو قرآن کریم سے میں نے بیش کردی ہے۔ اور جی بہت مثالیں فز ك عاملتي مِن . مثلًا تولى نبله كامسنله . تيم كامسنله . ميراندل تكثر ليلكة القسار وس إلى نسبًا يُتُك مُركار شاؤب - اسى طرح قرآن كريم سے يسلے سرك ب كى تعليم والريت اور رسول ك بعثت مخدمي القوم اورمضوص الزمان تنى - ليكن فرآن كريم ادرة لخفز يصلى المترعلية ولم ك تعليم و مایت تام افرام کے لئے اور قبامت یک کے لئے ہے۔ جوایک زار خصوصیت بے۔ يين رُحُرُ الله ماحب ولا تي على الله المن حلي المن حكي الأدلى و معفي إبرا فيم

وَمُونِ عَلَى الرامِعِ عَلَيْهِ اللهِ الل

جبین نے برتشری کی فہ خابہ صاحب نے بلدا اوار سے تھے تخا لمب کرے جب زاک اللہ کہااور
کہا ۔ کہاب ہی اس جواب کی روشنی میں زیر تشریح بیان کرلوں گا ۔ اب آپ اہنے کم و میں تشریف
مے مائیں۔ یں تو اٹھ کر طلا آیا ۔ لیکن اس وقت محر ہاشم صاحب نے ہی جانے کی اجازت حب ہی ۔
خواجہ صاحب نے ان کو کہا کہ ابھی آپ کھے دیر اور تشریف رکھیں تک مزید تبادلہ خبالات ہوسکے ۔ ہی یہ محد ہائم صاحب نے کہا کہ جو جواب محد ہیں ۔ جہوں نے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب ہیں ۔ جہوں نے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب ہی ۔ جہوں نے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب ہی ۔ جہوں نے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب کے مطاحب نے کہا کہ ت وات کیا ۔ کہ یہ کون صاحب ہیں ۔ جہوں نے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب کے مطاحب نے کہا کہ ت وات کیا ۔ کہ یہ کون صاحب میں ۔ خواجہ کے ابھی جواب دیا تھا ۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ت وات کہ ان کہ اس تا دیں ، محسط تند ہا شم صاحب نے کہا کہ ت وات کے اس سے انہ کی ان ما تھا ہے ۔

خواجة كمال الدّبن صاحب تعى فراب سيّدرونوى صاحب نظام حدر آباد كى عواجي ما الله من الله

سے نکاح کرنیا ۔ جب حصنور نظام کو ہی کا علم ہوا ۔ تو انہوں نے ہی کو بحث نالیت کیا۔ اور فواب سے نکاح کرنیا ۔ جب کو حید را آباد سے نکل جانے سے لئے حکم دیا ۔ جبانچ سے رمنوی صاحب بمبئی چھا ہے ۔ نواب رصنوی صاحب دیل ہی تھے ۔ ای طرح تواج کمال الدین عاصب مجی چھیت کورٹ کے دکتی ہے ۔ ان مرد دنے باج امتورہ کیا ۔ کم پرلوی کونسل میں معتدر دوار کرکے ومنوی معتب

کی میری کو اس کی والدہ کی عابدا و اور ملکیت کا ورخ والایا جائے۔ یاکہ وہ آزادی سے اپنے افراجات چاکیس فواب رضوی عدا حب نے خواجہ صاحب کے ساتھ مبلغ آٹھ ہرار رو بے مقرد کیا۔ وور ب عاکر ہی مقدمہ کی میروی کریں۔ فواجہ صاحب نے بڑی نوشنی سے اسس نجوی کو قبول کیا۔ وور ب ولن فواجہ عما حب نے ہی طرح آکھ مزادر ویہ دینے ولن خواجہ عما حب نے ہی طرح آکھ مزادر ویہ دینے کا دعدہ کہا تھا را ب وہ کھے مترود سے ہیں۔ شاید ان کو ای مقدمہ میں کا میابی کا یقین نہیں رہا۔ آب وعاکریں کے اللہ تعالی کا ایقین نہیں رہا۔ آب وعاکریں کے اللہ تعالی کا ایم میں ہوجائے گا ور میں وہان بلنے بھی کر سکوں گا۔

خواجہ ماحب ان دنوں تجھ برس طی نصافہ ردیا کے لئے کہا کرنے تھے۔ جہائی اس موقد بر بھی کہنے گئے۔ جہائی اس موقد بر بھی کہنے سکے ۔ کہ اگر تھے یہ روبیہ اور کام مل جائے۔ اور میں لندون جہائوں ۔ تو دہاں تبلیغ بھی کرسکوں گا۔ امدا یوری توجہ سے دما فرائیں ۔ میں نے دما کا دعرہ کیا ۔ اور دہ دورے ساتھ بوں کے ساتھ تیر د تفریح کے لئے با ہر چلے گئے۔

المرق علی المراق المرا

بیں ابھی حترت کے ساتھ ہی کشف کے متعلّق نور کردیا تھا ۔ کہ نواجہ صاحب کے اپ انقاء کے دائیں آئے ۔ اور برے کرے کا ادادہ کھٹکٹایا ۔ بی نے در دا زہ کھولا ۔ تو اندر دائل التے ہی کہنے گئے۔ کہ کیا آپ نے دعاکی ہے ۔ اور کوئی بشارت آپ کولی ہے ۔ بی نے عوض کیالانٹر تعا کے نفسل سے آپ کو دور فیس میں گئی ۔ جن بی سے ایک رقم ارک ہوگی اوردد کسری تجوثی جبیں نے دورفنوں کا ذکر کیا۔ تو فواج صاحب حرت سے فوجینے نگے۔ دو قیمیں کی پی وضوی منا نے تو ایک رقم کا دعدہ کیا تھا۔ سیکن اس کو بھی فی الحال ملتوی کر دیا ہے۔ آپ نے جودو رقمیں تھائی ہیں۔ اس کی تجھ بھے نہیں آئی۔

ہیں۔ اس کی تخصیمے نہیں آئی۔ عیب اتفاق ہے کہ ابھی برگفتگو ہوری تھی ۔ کہ ایک اُدمی سید بینوی صاحب کی لف سے نواجہ عاحب کو بلانے آگیا۔ جنائج نواجہ معاحب ہی اُدی کے ساتھ میلے گئے۔ ویوی قبار نے اس دقت نواجہ معاحب کے سامنے دو رقبیں بیش کیں ۔ ایک تو آٹھ مزاد روہیہ کی رست انگلتان کے سفر دغیرہ کے لئے اور دورسری مبلغ دوم زاء کی روت دی اور کہا کہ مجھے رفیال آئیا کہ آپ تو لیے وحد کے لئے ولا میت جارہے آئی ۔ آپ کے اہل دعیال کے اخراجات کے لئے جی کوئی رقم مونی جا جنے۔ لہذا ہے دو مزار دویہ اس غرض کے لئے دیا ہے ۔

فامرماحب فلاف وق ان دد رقول کے سے برست ی وسٹ ہوئے۔ اور بازار عديك فيمتى كمبل مرك لي خريد لائ - إدروير تك نواجه صاحب اور واكر ليقوب مل حل الكشف كعبيب ونكسي إوا يدن كا ذكركرت رب -اورمرك ياول عقيدت كالمار مح لئے رہا نے رہے۔ یں نے نوئن کیا۔ کہ برب کھ انڈ تعالیٰ نے اُپ کو صرف سے وجو وطلال كى بركت اور افاضر سے بماد سايانوں كو را نے كے لئے وكھايا ہے - ورمني آلو ايك حقراور عاجز تخص بول جبس كون محلى فولى اور فالبيت بنب تدايك فَمْنل الله يُونينيه مَن يَشَكَّا وُ كِشْنَ حَى كَيْمَتْعَكِيْنَ نَظَارُهُ } الله ون نواب سيرونوى عاحب مج موازس ما مل منديد جي مهاراج كے مالات زندگی كے ستكن فلم دكھائي عائے گی - آپ كو عام و اتفيت كے مع مزور نلم دیجینی چاہئے ۔ س نے ہی وقت کے بھی سنیان دی اعادان کے اصراد کرنے پر منامندہوگی جب فلم می یہ نظامہ سامنے آبا ، کرحضرت کرش جی کے والدین ایک ٹوکرے میں اس معصوم کیم کو الخاكة تسل كے وارسے بھا كے جاتے ہيں ۔ اور اس خوف كى حالت بين ندى كوعبوركرتے ہيں ۔ تو انبياء كمصائب ا درمشكلات اور الترتعاك كيجيب وغريب نفرت اورتائيد كالعوركري بحدير دقت طاري بوكني واورم فلم كے خمتى نے تك التكبار را -ال دقت ادباد ميرى زبان رسى الفاظ من كريد من عدا الفي نبول اور رسولوں كى معزان نصرت اور مفافت كرنے والے خطا

ترى شين كتن ببند اورنري مستى كتن الل معيد اللهمة صل على جميع الإنبياء

والموسلين لاسياعلى سيدهم محيرو احمل و المهم الطّينين الطّاهري ه حضرون سببتهم على ميده عبل الرّيم المرادن مبئى سے دوان بوليد دارا بي وارد ماري وارد ماري ماري مرائل منواد و إلى يرحض مبئة ماجى عبلائل منواد و إلى يرحض مبئة ماجى عبلائل منواد و الماري من الله تعالى عنه كما ماري من الله تعالى عنه كما مرا

صفرت يوه صاحب كے متعلق حزت افدش يح مرود عليه الله م كوالهام بواتها . كه متاورب ده بارگاه بوگوا كام بنا ف بنا بنا يا تورد كوئى من كاجيد دايا ف

چنانچہ اس الہام کے پہلے مصرمہ کے مطابق ان کا کارو بارخوب میکا ۔ لیکن بعد میں وور سے مصرمہ کے مطابق ان پر انبلا آیا۔ اور فارغ البالی کے بعد آب انتہائی مالی مشکلات کا تکارٹوٹ اور آپ کی حالت بالکل فقرار نہ ہوگئی ۔ ان کی یہ انبلائی حالت کسی عصیت کی وجہ سے نہ

منى وللك يدايك ميراللي تفاحس كو اشرتعاك بي بهرجاناب -

جب مرحضرت میں خرصاحر سے باس پنجے توہی ایک خواب اورخت جو بارے یں دیک ور مدو خیائی پر تشریف فرما ہے۔ باس بھی باعل فقیرانہ تھا۔ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے ۔ کھانا منگوایا ۔ جو باعکل سادہ تھا۔ جیاتیاں اورمسور کی دال ۔ اس وقتِ آپ نے

صرت افدس سیح موعود طیب السلام کا بیان کرد ہ ایک دافتہ حض امام ابصنیفہ م کے متعلق سنایا کہ ایک دفعہ ان کے کماشتے جو برونی طاقہ جان میں تجارتی کا رو بار کے لئے اُن کی طرف

ے گئے ہوئے نے واس آئے۔ آوان می سے ایک نے کہا کہ ای دند تجارت میں اتنے ہزار

روبیر کا نفع بڑوا ہے۔ اس برحفرت امام صاحب نے ایک دوسٹ کے سکوت کے بعدا وتح کوان سر " مانخہ فی کی کر " کی کہ میں کی دوست میں کا نہ میں کسی اور مالات سے اس اتفا

اُوازے" اَلْحَدُلُ لِله "كہا - مجردوسرے كارنده نے بوسى اور علاقے والى الله الله عدى -كم اس دفور استے ہزار روسى كا نقصان برائے - يس كر بھى عضت الم صاحب

تعور المحارث على المركبي أوازك المحمد في بله كها-

الدوقت طاهرین میں سے ایک سخص نے امام عماحب کی خدمت میں عرض کیا کہ نفع کی خبر مُن کر تو ہے تمک اللہ تعانے کا مشکر اوا کرنا چاہئے ۔ نیکن نفصان کی خبر ر المحمل بلاب کہنا دوست معلوم ہنیں ہتا ، ہی موقعہ پر نو یا تا ایلا کے واتنا یا کیٹ و کا چھوٹ کہنا جا ہیں ج

حفرت المماحب في فوايا - كرس في نفع يا نقصان كي دجرس آلحكم لله بيس برعاً

المکی نے اسرتا سے کا منکر اس کے داکیا ہے۔ کر نفع کی اطلاح پر اوجہ ول ددنیوی فائدہ کے برا قلب میرور نہیں ہوا - اور نہ ہی نقصان کی فبرے تھے کوئی ریخ پہنچا ہے - دنیوی نفع اور نقصان برے ال ملتی پر اتبرا نماز نہیں موسکا ہو تھے عندا توا نے سے ہے - برمالت ہو تھے نفیسب ہے۔ میرے منہ سے دونوں بار الحمث مد سترکا کلم محلوانے کا باعث بی -بردافقہ بیان کرنے کے بعد آپ نے فرایا - کہ حضرت اقدس علیہ السّام کی تجہے التر توائے نے میرے قلب یں جی کہیں روحانی کیفیت بریا کردی کرجب میں لکھینی فی اس دفت بھی ایک استونا کی کیفیت میسر متی کہیں روحانی کیفیت بریا کردی کرجب میں لکھینی فی اس دفت بھی ایک استونا کی کیفیت میسر متی ۔ اور اب اس عسرت کی مالت میں بھی غیران شریعے سنعنی ہوں ۔ جب حضرت میں مطرف نے یہ داقعہ بیان کیا - تو ہا دے قلوب اس سے مہت متاثر ہوئے ۔ اور آ کھیں اسٹک ریم گئیں ۔

برگال کائلیغی مفرد-

اگرآپ نشرلیف ہے جاسکیں تو فہا۔ درنہ بیرصاحب بیاں آکر آپ سے ملاقات کریں گے۔
حیانی خاکسار۔ حافظ روشن علی صاحب ادرمولوی مبا رک علی عماحب مردومان کی خدمت
میں بہنچے۔ وہ بہت تیاک سے ملے ۔ ادرمصافحہ کیا۔ جب افسرولیس نے بیری طرف اشارہ کرکے
کہا کہ تعتبوف کے سعتن ابنوں نے گفتنگو کی تھی ۔ نووہ بہت ہی خوش ہوئے ادر مجھسے دوبارہ
مصافحہ کیا۔ جب ان کو یہ علم ہوا۔ کہم قادبان سے آئے میں ادر حصرت اقدیں مرز اغلام احماد
صاحب علیہ السلام کے مردومیں ۔ نوانہوں نے نہ دایا کہ بیسے یاس مجی حضرت مرزاصا حسکا
صاحب علیہ السلام کے مردومی ۔ نوانہوں نے نہ دایا کہ بیسے کی اس محی حضرت مرزاصا حسکا
صاحب علیہ السلام کے مردومی ۔ نوانہوں ان شام نام درخوا اور خدائے
منظوم کلام ہے ۔ کس کے بعد مختلف امور کے منعلق ان سے آباد لد خیالات مونارہ اور خدائے
منظوم کلام ہے ۔ کس کے بعد مختلف امور کے منعلق ان سے آباد لد خیالات مونارہ اور خدائے
منظوم کلام ہے ۔ کس کے بعد محتلف امور کے منعلق ان سے آباد لد خیالات مونارہ اور خدائے

کودن کلکتنی می قیام کرنے کے بعد ہم و ہاں سے بہتن رقیہ بہنچے - ہماری منائی کے لئے کلکتہ سے حافظ محص تدامین معاحب احدی جو نہایت مخلص ادر باک سیرت انسان مقے ساتھ روا مذہوئے - ادرکئی ہفتہ تک مگانار ہمارے ساتھ دہ کر صفرات بجالانے رہ حافظ معاجب غالبًا میکوال ضع جمام کے دہے والے نتھے ۔

برنمن بڑیہ کے سطین اور دولوی عبد الواحد صاحب کی سینکودوں جماب کے ساتھ ہارے استقبال کے ساتھ موجود تھے۔ جب ان محلص احراری دوستوں نے ہمیں دکھا۔ تواس فیال سے کم محضرت سے موجود طلیہ السلام کے صحابہ میں سے ہیں۔ اور مرکز سلسلہ سے آئے ہیں۔ بہت فوٹ ہوئے ۔ اور فرار سرت سے اکثر ددستوں ہوئے الدر فرار سرت سے اکثر ددستوں ہوئے الدری ہوگئی۔

ہم جناب مونوی عبدالعاصد عما حب کے گور پر اُڑے ۔ وال پر ایک بڑا درفت آل إلى ادیما جس کور اور خت بڑے بیا ہوئے سے ۔ یعل ہم نے بنجاب یں بھی ندد کھا تھا بہت لدید اور مشری تھا ۔ اور مشری تھا ۔ اور مشری تھا ۔

بریمن طبیعی براے یمانہ برایک جلسہ کا انتظام کیا گیا جس می ہزار م اوگ آئے۔ ای جلسی است میران دفد نے تقریر شروع بُوئی۔
سب میران دفد نے تقادیر کیں ۔ جب حضرت مولوی سرورشاہ صاحب کی تقریر کے دوران میں ہی شور دمشر ادر
تو وہاں کے ایک عالم مولوی داعظ الدین ما حب نے تقریر کے دوران میں ہی شور دمشر ادر
اعرامنات مشروع کر دیئے ۔ حضرت مولوی مناحب کی آ مستہ ادر نرم آداد کی دجہ سے اس کو
احدیمی زیادہ جرائت موئی۔

مولوی واعظ الدین صاحب کے اعتراض کا تعلق عزت مولوی ما حدیث کی تقریب نقابلک

الله وَالْكُوْكُونُ مَعُ السَّرَاكِعِنْيَنَ كَا فَقَرْ سورہ بقرہ مِن بِا مِا مَا ہے - اِن آیت مِن اور الله كار كسيان دس باق مِن بنى اسسرائيل كوخالب كيا كيا ہے فركه مسل اول كو - اور وَالْ كَ حُنْوا مَعَ السَّرَاكِدِيْنَ كَ حَكُم مِن جَى بنى امرائيل خاطب بن فركه ملك بس جب يرحكم بنى امرائيل كے لئے ہے - قواس كى وجہ سے احد يوں يراعتر اِن كرنا درست نہيں -

دجہداں آیت بن بینے وگوں کو کہ ہے کہ تھیا ہوگوں کے ساتھ مل کردکوی کرو دینی بی ہوئیل کو کہ ہے کہ ساتھ مل کردکوی کرو دینی بی ہوئیل کو کہ ہے کہ میں استر علیہ دستم پائیان لائے ہیں مل کر نماذ اوا کرو اور کو یا کرو ساتھ میں کہ وہ بہودیوں یا دو سرے الل کتاب سے الل کر نماذ اوا کرو کریں ۔ اور نہ بی ہی جب مسلمان سب سے زیادہ قرآن کریم کریں ۔ آئی نظر سے میں الشر علیہ جسلم کے زماز ہیں ہی جب مسلمان سب سے زیادہ قرآن کریم کے مماول پر استے کہ بھی ایس جب وارک ہو کے الفاظ کی منہوں کے مماقع مل کر دکوی کو الفاظ میں بیلے وگوں کو حتم ہے کہ دہ بعد کو اسے والے مومنوں کے ساتھ مل کر دکوی کو ہی ۔ تو ہی افتاظ سے اسلامی فرقول کو جو ہی سے بائے جاتے ہیں ۔ حکم ہے کہ دہ احتم کی جو استے ہیں ۔ حکم ہے کہ دہ احتم کی جاتھ کی ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے علیہ الشر علیہ بولم سے کے ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے علیہ الشر علیہ بولم سے کے ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے علیہ الشر علیہ بولم سے کے ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے علیہ الشر علیہ بولم سے کے ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے الشر علیہ بولم سے کے ساتھ مل کر جو منہا ج بنوت پر فائم موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے الشر علیہ بولم سے اللہ میں الشر علیہ بولم سے اللہ موٹی ہے ۔ نماذ ادا کریں ۔ آئی خرائے اللہ علیہ بولم سے اللہ میں اللہ میں

مجی وور بے فرقوں کونا ری رور امام وقت کی جرعت کوناجی قرار دیا ہے بیس جس طرح مسلمان موديون ورعيد يُول ك سا فقل كرنى زيند وه سفت- اي طرح دهدى دومر عميل لوك ساتھ ال كريوما ورين الشرك منكر اورمحفري أن نازبنس ياره سكن ـ رج) مدیث فرلی س أنا م و که من کفراخالا المومن فیعود علید کفر لا یمن و تخص البيموس بعان كوكافر كيم وه خور كافر بوطانا ب- يسجب على فيم واور عارك الم برنوائ كفيرلكا ع - نوم اب وأول كي على ماز كي في سنة بن. ردے امام اور مفتدی کے ورمیان موافقت کا بایا جانا ادلس عفروری ہے۔ ورسورہ فائد جس كابرركت مي برهنا فروري ب -الى إله يك الضواط المستقيم وكالط الَّذِيْنَ الْعُمْتَ عَلَيْهِ مَ عَنْوالْمَعْفَتُونِ عَلَيْهِ مُوكَلا الصَّالِينَ كَانَ وَالْمُعْ اور اس دعا بر تعین کی راه کو طلب کرنے کا مکم دیا گیا ہے اور و نعنوب علیم بینی کا تعروں ادر صالین مینی منافقیل سے بچنے کی وعاسکھلان کئی ہے۔ اب اگر امام بجتا ہے کہ عتدی مَعْصَنُوب عَلَيْهِ هُم يا صَالَّبِن مِن سَال مِن يامَعْتِي مِن مِن الم مَعْصُوب عَلَيْهُ یا صناقب کروه بس شال ب - توکیا ایسے الم اور مفتدیوں کا سورہ فاتح کے اختامیان کہنا ۔ اور باو حجود ہمی اختلاف کے آبین رہتفق ہونا درست اور ف بل قبول ہوگا۔ میں نے مندرج بالاجوابات فصبل کے ساتھ میں کے اورمولوی داعظالدین صاحب کو موقد دیا۔ کہ وہ اگر ان جو ابات پرنت رآن کرم یا حدیث کی دُوسے برج کرنا جا بی تو بوشی رکھتے ہیں۔ ليكن إن أوجرات ديري -بعدازان دوسرے اجلائ بی بھر اہنوں نے حضرت مولوی سرور شاہ صاحب کی نقر کے موقد يرابك غيرمتعتن سوال ميش كركے مشور فوالنا حالا ليكن حضرت موبوى صاحب بمار جب بي واب كي المع كور إلى ولوى واعظ الدين جسالا و على المتع كن بهارا وفد تقريبًا سره دن مك بهكال كيمختلف عقامات كا دوره كركے تبليغ جن كا فريعند ١١١ کرتارہا ۔ اس سفر کے نتج میں خاکسار ناموانی آب د جوا اور کمت رت کار کی وجہ سے ت یہ بار موگی اور مزعد کک مفترت خلیفة المسیح اوّل عنی الله تفاعظ خذ کے زیرعب باج رہا۔ میں اِ تعمیل تَعْصِينِلْ زَمْرِةِ صِلْع فبروز لُورِكُ أَيكُ اتِّعَه } سيد احفرت خليف اسيادل من ترفين

عند: ارضاہ کے عبدسعادت بی جب میں المهور میں فقیم تھا۔ تو حصنور کی طرف سے مجھے ارشاد بہنجا۔
کرآپ فوراً نہرہ بہنج جائیں۔ دہاں کے احدادی نے در فواست کی ہے۔ اور آپ کو بلایا ہے۔ جب یہ علم بنجا۔ تو میں اسسمهال کی وجہ سے سخت بیاد اور بہت کمزور تھا۔ گھروالوں نے بھی کہا گرائیے نیا وہ بیار میں ۔ ہی مالت میں سفر خطر ناک ہے۔ لیکن میں نے تعمیل ادشاد میں توقف کرنا مناسب نا معمیا ۔ اور مغربید والم موکمیا۔

مور خلافت حقد كى بعيت كى سعادت ماس كرل ب،

طبہ کے بعد دہیں قبام گاہ پر آگریں نے اصری احباب سے مؤرہ کیا۔ کہ غیر احمدی
علما ولوگوں میں احمد بین قبام گاہ پر آگریں نے احمدی احباب سے مؤرہ کیا۔ کہ غیر احمدی
مناظرہ کے بنے چبانیج ویاجا ہے ۔ ماکہ احتر اضات کا جواب دینے کا ہیں بھی موقعہ ہل سے ۔ جنائیج
میں نے شیخ مولوی حارج میں مخصیلداری معرفت جنوع علماء کو عوفی میں ایک خطابھا جس میں
ان کو مقت ایا کا چیلنج ویا۔ اور عوفی میں مناظرہ کونے یانت ران کو می کونی کھنے کے لئے

درخواست کی۔ بیخط مکرمی شیخ محترمیا دق صاحب سب انپکو کے باتھ تحصید ارتفاحب کو مجھوا یا گیا۔ انہوں نے اس کو دیھ کر اپنی علماد کو دیا اور کہا ۔ کہ میں بھی نزی کافی جانتا ہوں ۔ لیکن مجھوسے نویہ خطیر ٹر انہیں جانا ۔ اور نہ اس کے معنی بجھ میں آتے ہیں ۔ آپ ہی کو پڑھ کر ترجمہ کو دیں ۔ جنا بخر سب علماد نے اس خط کو بادی باری نے کر پڑھنے کی کوسٹ کی دیکن پڑھ د سے اس دیتے میں انہوں کہا ۔ کو جب تم سے احدی عالم کا عربی خط بھی نہیں ہوت افول کہا ۔ کو جب تم سے احدی عالم کا عربی خط بھی نہیں ہوتے مہا ۔ نوم رات کو ای علمیت اور نہ تحرکی ڈیٹیکس کوں مار نے تھے ۔

مناحر في فعور :-

تار آپ کو جھوایا ہے۔ ہی ہے جماعت کی طرف سے آپ مناظرہ کری۔
عیر احدیوں کی طرف سے مولوی محمد علی معاصب فاصل المجدیث ہومافظ مولوی محمد عمام باکن المحق کے کے یونے سے مناظر مفرد ہوئے۔ فیراصری علماء نے ہیں موفقہ ہوا یک منصور کے مانخت بیشرہ رکھتی ۔ کہ بینا مناظرہ مفرد ہوئے۔ فیراصری ماظراتی کھیں اسان می کے مسمان تابت کرنے کیلئے کیا جائے ۔ ان کا مفصد یہ تھا کہ احمدی مناظرہ ای کھین میں بھینے دہیں۔ اور ہم بیشور ڈوال مکیں۔
کہ جب مرزاص حب کو مسمان مونا ہی مشتبہ ہے۔ تو ان کے ول اللہ یا بنی مونے کا سوال کہ جب مرزاص حب کو مسمان مونا ہی مشتبہ ہے۔ تو ان کے ول اللہ یا بنی مونے کا سوال بی بینا ہوتھ تھا کہ فیراحدی میں دخ دو مرسے دعاوی یہ ہم عور کرنے کے سطے تیار منہیں ۔

بی بیدا بنہیں ہونا ۔ اور ان کے دو مرسے دعاوی یہ ہم عور کرنے کے سطے تیار منہیں ۔

اور احمد اور کو مجب ہورکیا کہ وہ اس موضوح ہرمناظرہ کریں ۔ بیلی بحث یں احمدی مناظر کو مرعی بنیا اور المحدی مقافر کو مرحی کی اور اور اور کی گوت دریں ۔

گیا ۔ اور بیلی تقرری دونوں طرف کی آدھ آدھ گھنڈ کی مقرد ہوئیں ۔ اور لعد کی تعت دیریں دی دس دس منظر کی ۔

یہی تقریر کیشیت احمدی مناظر اور دغی کے میں نے کی ماسس میں میں نے حفوت قدی مرزا فلام احرصاحب قادیا فی میسیع موعود علیات لام کے سلمان مونے کے دلائل عمومی میگ

میں اور خصوصی نگ میں سینس کئے۔

بیط توان دلائل کومیش بیا۔ جن کی رُوسے کی تخص کا مسلمان ہونا دروئے قرآن و صدین اور فقہ نام بیت ہوتا ہے۔ مثالاً استرتفائے ، فرست توں ، اللہ تعالیے کی کتابوں اور دیولوں اور فدر خیر دفتر اور بعیث بعد الموت پر میں ناما اور تصدیق قبی کے ساتھ کا پر شہادت بڑھنا، بیج فقتہ من زکا الترزم کرنا ، حسب نصاب زکوۃ اور کرنا ۔ ماہ رمضان کے دوزے رکھنا اور جا میں اقد کس مونے کی صورت میں جج کرنا ۔ کھر اپنی سٹ بلط اور علا مات کے اعتباد سے حضرت اقد سس معبد الت م اور ب کے مانے والوں کو سمان نابت کیا ۔

عنو اقدس علیہ استلام کے مسلمان ہونے کا دومہ انہوت میں نے یہ بیش کیا۔ کہ تو نکہ آفیا کی کم اور محدویت ہوی کے بیش کردہ معبیا روں اور علامات اور نشا ہوں کے ڈوسے فعاتفا لے تھے ہیں مسیح موادد - نہے میں معہود اور محب تدونہ مان ابت ہوئے ہیں - ہی نے اس مقدی ور ارفع شان کے شخص کا مسلمان مونا بدرجہ ، ولی ثابت ہونا ہے ۔ چنا نجیس نے دنت کا می فار کھتے ہوئے مت واکن و حدیث سے مرمی نبوت و رس لت اور محب تدرکے لئے متحدد معیار ہائے معدانت میش کرکے اسلیم

معابق حفرت افدس عليالتلامى صدافت ووضائب المدمونا أبتكياء اس السلسلمين جب مين ف بيان كيا -كديه صروري نبين كدنيون اور رسولو كوسب لوك ي ان لير صبياك وت رأن كريم كى سور وتنسواءي بيك فِلينلا مَّنا يُتوْمِنُونَ اور وسندان كرم مي يد

جي كممّا ب وصَاحَانَ أَحْتُرُهُمُ مُرتُونُ مِن بَينَ ار ان مردو آيات عنابت موتاب ك

المان لانے والے ابندامی تفورے ہی ہونے ہی ۔ فودنی کرممی الترالي برام جورحمة للعلمين

مِي - اور خدا تعاسے نے آپ کو ام دنیا کے سے رسول شاکر بھیجا ہے - اور آپ قوم میود واعد ک ك موروكي من وسرمات من المدور من يق عَسْمَرَ لا مِن اليَهُود كُنْ مَن اليَهُود

اینی کاش مجھ یر دسس میودیوں کوی ایمان لانے کی توفیق م جاتی۔ نو ہس سے اکثر میر دبوں کو ایان

لانے کا موقعہ ل جاما - اور ان کے سفتی مات کارسند کھل جانا -

جب من نے یہ صدیث بان کی ۔ اور شا یک مصحیح کاری کی صدیث ہے توفیہ راحری مناظر بری تقررے دوران میں وق سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور آواز مبند کئے کے کہ غلط غلط یر سری مجھ بخاری میں نہیں ہے - مرکز بنیں ہے - میں نے مجھ بخاری کو میار دفد سفا مبقا یکیا ہے اور بڑیا یا بھی ہے ۔ یہ عدریت میں نے تبھی سیمع نجاری میں بنسیں بھی ، میں جسنج کرا ہوں نوئ اس کومیخی بخاری سے کال کر دیکھا دے ۔جب ابنوں فراس طرح شور بسند کیا تو فیرا جماع می صدر مونوی عبد القا در صاحب دکیل بھی کھوے ہوگئے اور میانج پر جیلنج دینا منروع کردیا۔ ان ددنوں کے شورے عوام نے جی میدان من ظرہ می عل محیانا مثروع کر دیا۔ ای دوران بس باری طرف سے میم بخاری سے اصل والد کال نیا گیا تھا۔ عربنی شوردم ہے و معرفی عبود می - ال وال را مرکستال اس کے بدیں کتاب مے کران کی سیم یہ جره کیا - رو مولوی محمل صاحب اور مولوی عبدالقادر عماحب دو نول کو مزکور عواله دکھا مااور بحرائل ن كباكر الركسي اور دوست في جي وتحين مور تروه من كتاب سي والد وتجوستاب جدازان من این سنج بر آگیا و اور غیراحدی مناظرا ورصدر اورشم دلاتے موسے کما کدا ب أن کے نئے مناسب ہے ۔ کہ وہ اپنی تنظی کا اقرار ماک کے سامنے ہی وقت کریں میں وہ مضمم کے مادے ایے بے من ہو چکے تھے۔ گونا ان س طا فت لطن تی سی نبس میں

موقعه برفدا کے نفس سے اس طور بر تبلیغ کا موقعہ ما۔ اورسال حقہ کے دشمنوں کو بہت

ی و تت اور مدنای کاسامنا کرنایرا-

یں جب ہورار بلندای تا زون نان کا اجہاد کرد افقا۔ توغیا حدیوں نے ہارے اور تی اور میں برسانی شروع کر دیں۔ ہاری شرح کے باس ی ایک مغزر سکھ رئیس بطور صدرے کرئی نش انھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ غیرا حمر ہوں کی طرف سے مکان کے اور سے انبٹیس اور تی سے میں اور دوسر سے میں نے اور سے بی ۔ کہ احمد ہوں سے میں کا روگ ہیں اور دوسر سے غیرا حمد ہوں کے بس کا روگ بہنیں جب الا جواب دلیا کا جواب دینا وہا بوں اور دوسر سے غیرا حمد ہوں کے بس کا روگ بہنیں جب طرح تنہ ہوگ اور نہ کے بس کا روگ بہنیں جب طرح تنہ ہوگ این اور جواب دینا وہا بوں اور دوسر سے غیرا حمد ہوں کے بس کا روگ بہنیں جب طرح تنہ ہوگ این اور جو ایک اور جواب اور الی علم کے نزد کے رفعل جت بی برا ہے ۔ اور فقور شہریں اس سے غیرا تحمد میں علماد میں ہوگا ہے ۔ اب این اور جو گئے بیں ۔ بی اب جلد کو رفعار سے بی میں اس کے بعد میروار صاحب الحد کی میدان مناظرہ سے جا ہوں کے بی میں اس کے بعد میروار صاحب الحدی جی انتر تعا سے کہا تا غید و نفر سے سے بخیر میں اپنی اس کے بعد میروار صاحب الحدی جی انتر تعا سے کی تا غید و نفر سے سے بخیر میں اپنی قیام گاہ پر والیں آگئے۔ اور ساتھ می دو میرے ایک بھی منتشر ہو گئے ۔ اور ساتھ می دو میرے ایک بھی منتشر ہو گئے ۔ اور ساتھ می دو میرے ایک بھی منتشر ہو گئے ۔ اور ساتھ می دو میرے ایک بھی منتشر ہو گئے ۔ اور ساتھ می دو میرے ایک بھی منتشر ہو گئے ۔ اور سات کی تا غید و نفر سے سے بخیر میں آگئے۔ اور ساتھ می دو میرے ایک کا مید و نفر سے سے بخیر میں آگئے۔

الصلحديث كا وفي هاري قيام كاله برد المان تيام كاه برناد موج

د فد جس میں دس بادہ افراد شامل تھے ۔ مونوی محی الدین صاحب بیر مولوی عبدالقادر صاحب کیلی کی تیادت میں دہاں مریمنجیا - امیرالوفد نے کہا کہ ہم نے بعض باتی دیا فت کرتی ہیں ۔ سبکن ہم مولوی قلام رسول عناحب در جبکی سے گفتنگو زیریں گئے ۔

جاب مانظماحت نے فرایا۔ کریں گفتگو کے سے تارہوں۔

گالی دی - اوراُسے جیا جیئے نہ تھا کہ مجھے گالی دنیا۔ اور ابن اُدم کا میری کذیب کرنا یہ ہے ۔ کہ یں اُٹ ہرگا کیا یں اُٹ ہرگرند دوبارہ بیدا نہ کروں گامنس طرح کریں نے اسے بیلی بارپیدا کیا ہے ۔ اور اس کا گالی وینایہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ عال نکہ میں عمد موں نہیں کی با ہب ہوں اور نہ میراکوئی میٹا ہے۔ اور نہ بی میراکوئی کفوے۔

ای حدیث کے وقو سے برکہناکہ اسٹر تعا نے نے بٹیا بنایا ہے اس کوگالی دیناہے - اور اسٹر تعا نے بٹیا بنایا ہے اس کوگالی دینا ہے - اور اسٹر تعا سے کوگالی دینا سٹر دینے اسٹر دینا مندوب کرنا ورقعی اس کوگالی دینا اور کفرہے -

ال بر مولوی می الدین نے کہا کہ وحفزت) مرزاصاحب رعلیات ایم نے اینا البام اس طی شائع کیا ہے۔ کہ اکنٹ صِبِی بِمَنوَلَةِ کَلَابِی اور دوسرا البام برخائع کیا ہے۔ کہ اکنٹ مِبِی بِمَنوْلَةِ اَوْ لاَدِی جِس کا بیمطلب ہے کہ مرزا عاحب اللہ تعامے کی ادلاد کو تبیم کرتے ہیں۔ اور الیا کرنا مستلزم کفرے۔ ادر الیا کرنا مستلزم کفرے۔

جناب مافظ مناحث نے اس کے جواب س فرایا کر حفزت مزاصاحب کے الم یں اس کے جواب میں فرایا کر حفزت مزاصاحب کے الم یں ا

ين بيت درق ہے۔

اے بیط اولیا، اسٹر کے اطفال میں ۔ تو کیا آپ حفرت مولوی روی کے متعلّق بھی کفر کا فتوٹ صادر کریں گئے ۔ اس یہ مولوی تھی لارین کہنے سطے ۔ کہ مولوی روی موں باکوئی اور مول ، میں اس سے غرض نہیں ۔ ہم تور ٹردیت تھے روسے بیجھیں گئے ۔ کہ یہ قول کیسا ہے۔

اوراس سے کیا نینجہ پیدا ہونا ہے۔ آیا مولوی روی کا فرخ ہیں یکفرسے بیجے میں محفرت مافلا صاحب نے فرایا کہ مثنوی کے اس قول کو مزار ہا ادلیا داور صوفیا نے عظام ورسے السیم کرنے آئے ہیں۔ کہاآپ اس وجہ سے صاحب مثنوی کو ادر ان مزار ہا ادلیاء وافظاب کو کا فرکھنے کی برات کرسکتے ہیں۔ اس پیمولوی تھی الدین صاحب نے اپنا پہلا فقرہ ودم رایا۔ ادر کہا کہ شرویت مقدم ہے مذکہ مولوی روجی یا کوئی اور بزرگ ۔

اس موقعديرين في مولوى محى الدين كوكها كه الرحيد مصرت ما فظ ماحرب في في الدين كوكها كه الرحيد مصرول ا نافي جواب و ب ديا ہے ليكن اگر اجازت ہو تو ين محى كير عون كروں عظائجير ان كى تواہش بري نے وض كيا كرجن الفاظيرآپ نے احتراص كيا ہے ۔ وہ معزت مرز وصاحب كےائے الفاظ نبيس مكدوه البام اللي ك الفاكم بن - اوريه بات حفرت مزد اصاحب على السام باأسيك المن والول تحصلات بي عينين - كه خدانعا ك كاكوني ولدب ماولاد ب رس حب ولدادرادلد كالفاظ فاحفرت مزاصاحب كافيين ودرندرا محدرجاعت كمكات یں سے ہے کو مذا تعال نے کوئ جیایا جے بنائے یں قوصورت مرزاصاحب یا آپ کے متبعین پر کفر کا فتواے کیے صاور موسکتاہے - نور حصرت سے مود د علیہ اسلام نے اس البامی کلام کی رساله معيار الاصفياء اورحفيفة الوحي س تنديع فرائي ب اوراس كواز قبل متفاسات بمان ذرايا - جي قران كريم س يالفافي م ك فَاذْ حُور الله حَن حُوكُم آباء حُمْ أَوْاللَّهُ دِفَوْ اور وَمَا مَ مُنْيَتَ إِذْ مَ مَنْتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ رَمِى اور إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَا يَعْوَسُكَ إِنَّمَا يُبَا يِعُونَ الله - يَنُ اللهِ فَوْنَ آيْدِ يُهِمْ - أَي طُرِح آيْمًا تُولَوْ فَتُمْ وَمُكُ اللهِ يسب الفافا متن بهات ك فوريد واروم و تهري - ان كو ظاهر على كري معاني كونا ورسينه عبد ان کی تا دل کی مباتی ہے - اس طرح باوجور اس سے کہ الشرتعال کا انسانوں کی طرح کوئی مکان نہیں۔ اور دہ مکانی سیردوسدور سے اگ اور منزہ ہے . پھر می سرآن کرم من آیا ہ كراَ وطَهْرًا بَيْتِي لِلطَّابُونِينَ وَالْعَالَيْفِينَ وَالرُّبُّعِ السُّحُود - الرابن من ليا ففظ مَيْتِي كى ى اى ورديس بولى سے وكدفى سى كا استال بولى ب

پر وَبَهَمْ خَارَى مِن مِ الفَاوْلِي كَرِاذَ الْحَبَبْتُكُ فَحُنْتُ سَمْعَ هُ الَّنِ فَ بَسُمَعُ پر وَبَهَمْ خَالَّنِ فَ يَجَبْعُمُ مِهِ وَبِنَ كَا الْبَيْ يَنْبِطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمُشِيُ بِهَا مِدِيثِ قَدَى ہے اور الترتعالى كا اللها حي كال مرضى - اب الرَّوَى بِنَان

خداكا في تقد- النكه-كان اور ياون بن سك به اور اى بعالماد الى عدميف كو توفي اعتراص بنسي أو ممنزلة ولسعى كانفاظ ركيا المز هن موسكنا ميد الرائد تعاسا المين مجوب بدك كايادُ ن بن جاتا ہے - اور اس يركوني افتر إص دارد نسي بوتا - اور الشر تناني كى كو في جنك نبیں ہوتی ۔ توحفت ہے ووود عنیب السلام کے الهام رکیا عز بن وسکتا ہے ۔ فران کرم بى التَّرتفالي فرنا بي كَبِين كَمِنْلِد شَيْ أُورِ وَلا تَنْفَير نِبُوا لِلْهِ الْأَصْلَال اب عديث قدمي م من بیں دی گئی میں کیادہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں مندرج ارشاد کے بنعام ضلاف بندی لیں رہا فدى ياعتران كور في كرف كيدة أول كريك كغالش و- توصرت مرزاها حك ابدام كم متعلى بالير فيس وكن صَحِعَ اوَن كِي مِنَّال مِن سَرَّان كِيم لَي آيت فَاذْخُرُ واللَّه كَنِ كُرْ كُمْ آبَاءَ كُمُّ أَوْ اسْتُ وَحْوَلُ كُومِينِ كَما عِاسْتَ م - الك طرف توقران كريم أي مُم آيت كم مَايْن وَهُمْ لِوْلَا بَ بعنی خدا تعال انکسی کاباب ہے ۔اور زبیا اور دوسری عرف بدارش و بند کہ اندرتعالے وینے بابوں کے ذکر کی طوح یار کیا کرو- اس ارشادی بنطام رو تَضْرِ بُوا يَلْهِ الْا مُثَال اور كَيْسَ كَيْشِد فَنْيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّ سے رور کرلیتی میں ۔ اور اس کا مفہوم یالیتی میں کے جس طی باب سید ہو، ہے اور کوئی بٹیا ہے ، پ كاشرك بنانا يد بنبس كرنا . بكر واشت بهي بنيس كرستا - اى طرح خدا تعالى كايد مفادب كراك الشرنعات كوواحد مجد كرياد كرس - اوركسي كواس كانشر مك ادركفون بنائس -اب من طرق يرمعن كرف س تضاد بى رخ بومانا ب اوركفت وكفر ولك ألانة کے فلاف میں مفہوم بنس دہتا ہور مناسب تلویل سے جو منشا سات کی گئی ہے کئر ت کے سطابق مفهوم فامر روك - اوركوني اعتراص بحى باقى ندريا-يرحس مرح فا ذفي والله كيد ميركند آباء كردك الفاط صفح عف كالمتاب فاص توصد كا اظهار بوا - أى طرح أنت مِنْي بِمُنزلَد وكدي ي مي اى خالص توب كا ذرب د كر ابن الله بنا نے كا - اور ال كا مطف يہ بك أو مجے عبرال يرے رمول محيل معد المرمديم ع ب جومیری توحید کے لئے اس بی غیرت رکھتا ہے جیا یک فنور مٹیا این اب کی توجید ك لئ - كيولك فا وُتُحورُ واللهُ كين كير كافر اباء كم كارتاديرب ع زباده الرك مرتب كاذريابك طرح رف والے أكفرت صلى السّر علب بلّم يى بن - اور أشت مِنْ بِمَكْ يَوْ لَهِ مُولادِي -مدامل وَإِذَ الرُّسُلُ أُقِبَتُ كَي تَعْيرِ عِينَ آبِ يَوْ يُحْجِرِي اللَّهِ فِي حَلَ الا بَسِياء بي اللَّ بادجود اس کے کہ گوجر اُنوالہ میں کنزت سے بولے کی دجہ سے مرام کا خراب تھا ۔ اور طبیعت بھی خراب بختی سامٹر نعا سے انتخاب میں میں میں انٹانی ایوہ انٹر نعالیٰ کی توجہ سے ہی وقت مجھے خاص طور پر تو نیق دی ۔ اور خدمتِ سلسار کا موقعہ طلاب فاتحسم دیٹر علی زالک ۔ خ

الصارالترين شمولين :-

سیدنا مغرت خلیفة المسیح ادل منی استدنا عند کے زمانی من فاک انحلیس الف اراتشری طفل بوا و القری فال محلیس الف اراتشری طفل بوا و این من ایک خطیص نے سیرنا حفرت محودا بدو الله کا فار است بی جو الفارا لا تا کا صدر تھے لکھا جھنور نے اس نے جواب بی مورف مر ماذی سلاللہ کو مندر جرفیل خطر قرر فر بنیا :

سرکری مولوی صاحب - السلام نیکی - آپ کا کار فرط حسبزا کم الله - الله نظام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام می وحدد کار بو - بعد از استخارہ مجمد اطلاع دیں - آپ کا نام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام گوم ن بر شام کر دیا جائے گا ، کام گوم ن بر شام کر دیا جائے گا ، کام گوم ن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کر دیا جائے گا ، کام مردن بر شام کی تحسیر کی تحسیر کی تحسیر کیا ہے ۔ واست دیا ہے ۔ واست دیا ہے دیا

اس آبت میں قوم کی طرف سے جمع کے سید میں دعا کا ذکر کی گیاہے نرکہ انعندادی لحاظ ہے۔
ایسا و عدہ جو قوم سے کیا جانا ہے ۔ دہ قوم کے لئے ضرور پورا ہونا ہے ۔ گولعبن افراد کسی گٹاہ کی وجہ
سے ایسے وعدہ سے فہور میں آنے سے وقت اس کی برکات سے محسر دم جی رہ جاتے ہیں بی نے
جب مذکورہ بالا جواب دیا توسب احباب ہمت نوش ہوئے ۔ فَالْحَمَدُ مُنْ مِنْ مِنْ خَطْ ذَالِكَ

نزد غالثن ربخ وغم حلوالوده-

خاکسارجب وانفین زنرگی کی تعلیم کے سے دورے اساتدہ کے سافد ڈاپوزی میں تیم تھا۔
توایک دن جناب نواب اکبر بارجنگ ما حب بہادر جج ہ ٹیکودٹ حیدر آباد دکن نے حضور لیدہ اللہ
تعالے بنعرہ العزیز کی خدمت میں بدید برید منتوی کے مندر جہذیں شوکا مقلب دریافت کیا یہ
نوعی ختن رنج و مُم صلوا بود
لیک صلوا برخساں بوابود

حصور نے فواب صاحب کا وہ عرفیہ فاک آرکو جھواکر جواب کے لئے ارف و فرمایا ۔ س نے بواب کی عنور نے فواب صاحب کو جھوادیا۔ اس جواب کے مختلف مہلو تھے ۔ اُن بس سے ایک مبلومتھ طور یہ ساتھ ما ایک وقت مفاا میا مقام ، مجز عشق الہی کے حاصل نہیں موسکتا ۔ فدا تعالیٰ کا عبد ای وقت

الله تعالى تضاء و قدرير داى مواج - جب س كقلب ي اين مجبوب مولى كتبتك الله تديد جذبه مو - اور وه حب مقول سه

هدي از دوست در ديكواست

بین اے میرے بیارے اور کسبوب مولی نیزی طرف سے جو ابتلاء اور المتحانات وارد موتے ہیں۔ اور لوگ جین کونا قابل برواشت شد الدخیال کر کے ان سے تکلیف بحسوس کرتے ہیں ہمارے لئے دہ مصائب خوشی اور راحت کا باعث بنتے ہیں - اور ہم اپنے اندران کے لئے ایک فوق وشوق یا تے ہیں۔

اس سے بھی بڑھ کر حفرت اقدس ملیدال الم فواتے ہیں:-وَ اسْفُلُ رَبِّى آنُ شَوْمِينَ تَسْفَكُ دُوَّا

بینی قرب و و صال کے مدارج کے کرنے کے لئے میں تو بارگا ہوت می سے یہ جاہتا ہوں۔

کہ یہ اخلاد اور مصابب اور بھی نیا وہ ہوں ۔ کیونکہ نضائیت کی اصلاح اہنی شدا کر کی مخرف می تعلق کمنی ہے ۔ جس قذر نفسا بنت سے انسان وُور ہونا اجابا ہے ، قرب کی دا ہیں ای رقطتی ماتی ہیں ۔ وہ اتنا ماتی ہیں ۔ اس الحک بر جوئی ہوئی ہاتی ہیں ، وہ اتنا ہی زیاوہ لذت اور سرور میں ترقی کرتا جانا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث خریف میں انسا الحرام کواٹ آباد دستوار وہا گیا ہے ۔ کیونکہ وہ خوانعا کے سے سب کے رائے عاشق ہوتے ہیں ، اور اس کے رائے میں سب سے نیادہ معائب برد اخت کرتے ہیں ۔

اور اس کے رائے میں سب سے نیادہ معائب برد اخت کرتے ہیں ۔

رائد تھ تھ حسن کی جینے الو نہنیاء دُواْلد سُلین ہوتے ہیں ۔

رائد تھ تھ حسن کی جینے الو نہنیاء دُواْلد سُلین ہوتے ہیں ۔

مالاماراور كانيۇرىسى:

مورخد الربيل المالية كوستيرنا حضرت عليفة المسيح الثاني الاه الله تتعالى كالمحجد لاجوري المناوي كراب مالابارجان كالمحجد لاجوري المناوي كراب ماليارجان كالمعام المرابي كالمراب كراب المالي المالي كالمحيد المناوي المنا

بن کالیجرے چیلنج ایس کے مقابل پر نیڈت کالیجون فی طرف کوری دول ایس کے مقابل پر نیڈت کالیجون فی طرف کے دول کے مقابل کی ایس کے مقابل کی مقابل کے مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کے مقابل کی مقابل کی مقابل کی مقابل کے مقابل کی مقابل کے مقابل کی الم بيانج ديكيا . كروتض ان عن ظره كرا جام كرك - ال عديث في بني كا نفرنس كى دجر م معروفیت کا عذر کرتے ہوئے جیلنج قبول کرنے سے انکاد کردیا۔ ہی رہاج کی دف سے ايك استنهار نيا أني كباكب حبس كاعنوان تعان أريهاج كي عظيم استان فنخ اور الى اسده كا كمقلا فرأرا درشكست

عج جب اس استنهار كاعم موا-نوس نے بنڈت كاليمون واك دفته الكالمال الله

ک طرف سے مناظرہ کے کئے نماکسار تیار ہے ۔ آب مناظرہ کی مگر اور وقت سے اطلاع دیں چنائی ہ و رکت سے اطلاع دیں چنائی ہ و بنا کے دیا میں سائین اور ایک کرسی رکھ دی۔ کے کے صرف ایک جیموں سائیز اور ایک کرسی رکھ دی۔

جونکہ سنہریں اس مناظرہ کی اجھی طرح منادی ہوئی فنی - اس لئے لوگ دور سے علموں اور افریوں کی جوگیا۔ افریوں درجون درجون میدان مناظرہ یں آنے سے - ادر ہزار ہاکا اجتماع ہوگیا۔

بہل تقریر بیارت کا بیچن صاحب کی تھی. اول ابنوں نے بینی کی دانی کا افہادت رایا اور این تقریر بیارت رایا اور این کا الم المین میں سے ایک کا نام "تحقیق الاد بان کا تقا بیری طرف بھیجے ۔

رکھے کہن تعکم نی سوال اور بھر کیشٹ کو سک عجب الرزوج - فکل الرزوج من اَصور کی وَاُلِی وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَالْمَا اللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

جب بینمبراسدم سے سوال کیا۔ کہ رُورج کیا ہے اور اس کی مامیت کیا ہے تو اس کا جواب یہ رہائیا ہے وہ بست رہ ح سے امر رہیں کا جواب یہ دیا گیا ہے وہ بست مقدولی ہے ہے۔ اور شہیں روح سے متعلق جوعم دیا گیا ہے وہ بست مقدولی ہے۔ یہ رو لوں نقرے علم میں کچھ بھی احفاظ شہیں کرتے۔اور نہ اس جواب سے قرآن اور

يغمر إسلام منجانب التلثابات موفي بي

مبر آبر کردن کا ظہار کیا دور تا ماک مربی دانی رسترت کا اظہار کیا دور بنایا کہ میں دانی رسترت کا اظہار کیا دور بنایا کہ میں تو ایس تو ا

كانقص بمي دائع بوطأ .

دوسرے البیات کے منعلق فلسفیا دعم بھی بہت نبیل اور کو تاہ ہو ہے ۔ کیونکہ وہ مرف مر بونا جاہیے "کے فلنی مقام کک بہنجا ہا ہے ۔ سکین " ہے "کا یقینی مرتبہ کلام البی اور اکا المنجدُد کی آداد سے ہی جامل ہوسکتا ہے ۔ وجی اور عقل میں وہی تعلق ہے جو سورج اور ان تھویں پایا ماتا ہے ۔ ان تھو بیں اگرچہ مینائی کا فور ہو تو دہے۔ سکین بہ نور اندھرے کی حالت میں اور تاریک رات اور کمرے میں کام نہیں دے سکتا۔ جب کک فارجی روسشنی اور نور نہ ہو۔

اور سورج کی دوشنی میں مختلف در میات رکھتی ہے۔ سورج کی دوشنی میں جو کھے نظر اسکتا ہے اور اس کی سے اور جس مضال سے نظر اسکتا ہے وہ جاندگی دوستنی میں ہمیں اسکتا ۔ اور اس کی سرا میں ستا موں اور جواغ کی دوشنی میں درج بررج و نسر ق بڑنا جاتھے ۔ ایس جس طرح انکھ باوجود مدخن ہونے کے مطاوح فور کی مختاج ہے ۔ اور میں کی مختاج ہے ۔ اور میں کی مختاج ہے ۔ اور میں کی مختاج ہے ۔ ای طرح انسانی مغنل وعلم مجی نیز المام المری کا مختاج ہے ۔ اور اس اعتباج کو بورا کرنے کے لئے الشرنفل کے اینے امرے اور کام المنی ناذل فرمات ہے۔

اسى طرح أس فقروي كلام اللي كي تعلن جو الخفرت على الشرطايد وملم يرقرآن كريم كى دى ك

طور پر نازل ہو ایہ بنایا گیا ہے۔ کریہ کلام خوانع کے امرے نازل کیا گیا کو چونکہ ان ک ب کے پاس جو ملم توریت یا انجیس کی شکل میں بایا جانا ہے۔ وہ مخصوص الزبان اور مخصوص الفؤم ہونے کی وجہ سے فلبل دور محدود ہے ۔ اور فالمسیر اور ستقل صرور بات کو لیر انہیں کرسکتا ۔ ہس لئے قرآن مجید کی مال اور عالم کیروجی اور کلام کو اسٹر تق سے کے امرے نازل کیا گیا ہے۔

آیت فرآنی کی شریح مگو جوده استال بونا مے میں ان اور بستقبال دونوں کیلئے است فرآنی کی نسی ان کا دور میر کے کتقین جن می آریسلی من کرنے کئی کے نامل بیڈ سے کی شامل میں روح کے تعلق جو انقامات میش کرتے ہیں ان کا جواب بھی ہی آیت میں دیاگیا ہے اس اعتبار سے کیشٹ کو ننگ عون الرواح میں روح سے مراد دوح انبانی ہے جس کی باہتیت اور کُنْ معلوم کرنے کے سے زمان حال کے میں روح سے مراد دوح انبانی ہے جس کی باہتیت اور کُنْ معلوم کرنے کے سے زمان حال کے

ندسفر-سائیندان ، ورعم التیات کے ، مرکوشا بس

اريات والول اورال بسلام كاروح كمنفلق بواختلاف ياباها أب المكتفلق فرال کرم کی بن ایت می واقع طور رحقیقت کا انکتاف کیاگی ہے ۔ آریمت والے دول مے منعلق بر عفیدہ مصنے میں کہ روح برسینر کی عرح غیر محد ن اور اناوی ہے ایسی جسطرح میلینم رل ہے ۔ اس طرح روح بھی ازلی ہے ۔ سبکن ہی کے متفائل پڑسلمانوں کو پر تعلیم دی گئی ہے کہ ٱللَّهُ خُالِقُ كُلِ شَكُوعٍ وَ هُوَالْدَ إحِدُ الْقَهَّارِ الين اللَّهُ عَالِي مِرْسِيزُومِن الدُّون جى شال ب يدائرة دال ب - اور مراسدتما الله محوالد والا جار م يعنى وى ب سے سے تعادر دی سے کے بعد بھی رے گا۔ اس کے مافقار دی کو ازنی قرار دیا رت بين - أى طرح وريث مضريف بن أنا ب كه كان الله وكفر تيكن معد الموري خرد ع بن صوف خدا بى تخا رور ال كے ساتھ اور كونى جرز كھنى . بير سلمانوں كے عقيدہ كے روے دوج تعدم اور از لینس . بلکے حادث ہے ۔ اور ہریمت والوں کے ازدیک دور قدم ادر انادی اور غبر مخلوق ہے ۔ اس اختداف میں صن حقیقت کو آئیت زیر بحث من اصح کیا گیای كَالْدُكْ ورا وروطرح ك عالم قرارد في محت بي - ايك عالم ضن اور دوسرا عالم ام عالم خلق كا تعلَّق ما ويات سے ہے ۔ اور خالم امركا و دھا نيات سے اور خالم امركى پيرائيش كے متعلَّق

الله نعاسے مندمانا ہے اِنتُما اُمْرُو اِفَا اَلَا مَدُنَا اَنْ يَعْمُونَ لَهُ كُونَ وَيَكُون لِعِي بِوبِ إِلَيْ مَا اُمْرُو اِفَا اَلَا مَا اَلَٰهِ مَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلْ بِيدَا بِشَ كُونَ وَرَا عَلَى مِن وَ مُوجَالًا اِللّهِ مِلَا اِللّهِ مِلْ اِللّهِ مِلْ اِللّهِ مِلْ اللّهِ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ مِلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(۱) من امیر آبی کے الفاظ سے اس فقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ کہ جو کام تمام جہاؤں کی دبورست کا دب کرر ہاہے۔ دبی کام دوح انسانی ۔ انسان کے محد و جسم سی کرری ہے اور جس طرح جسم اپنے اعضا اور جوارح کے کا فر سے محدود ہے اس روح اپنی قوتوں اور گفوں میں محدود ہے۔ سوامی دیا نند صاحب نے بھی اپنی کناب ستیار تھ برگاش بی ویک دھرم کا دوح کے تعلق بی مقیدہ فل سرکیا ہے۔ کہ اس کے گرمی دور نبی اور بی اور بین طام ہے کہ اس کے گرمی دور نبی موسکتی۔ اور یہ بین طام ہے کہ محدود نبیس ہوسکتی۔ اور یہ امردوں کو حادث اور گفول دالی چیز بنیر کسی محدید کے محدود نبیس ہوسکتی۔ اور یہ امردوں کو حادث اور گفول دالی جیز بنیر کسی محدید کے محدود نبیس ہوسکتی۔ اور یہ امردوں کو حادث اور گھول دیا گئی ہے۔

 بتی ہے - اور اس کے علم اور قوت میں کمی دمبنی ہوتی رہتی ہے - اس طرح جہم بھی رؤح کے المعف اور ترب سے متا اُر ہوتا ہے ۔ ایس جب روح کا تغیر مزر ہوتا ہی بت ہوگیا تو مطق کے قضیہ کے مطابق العالم متخبر و کئی منتخبر حادث فالعالم حادث روح کا حادث ہوتا ہیں جبوٹے سے فغرہ میں آریمت کے حقید کا مہایت عمد گی سے بطلان کیا گیا ہے ۔

وَمَا أُوتِينَتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قِلِيلًا لَيْ تَعْبِرَحَ

رد) کی ما اُو تینی بی کی نفظی بی بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو عام تعیل رکوے کو حال میں رہ بھی اس کا ذراتی نہیں مبلک سی اور بہتی کا عطا کردہ ہے ۔ واقعات سے بھی اس امر کی تصدیق ہوتی ہے ۔ کہ انسان بغیر رقع بانے اور مجیا نے کے کچھ ملم نہیں رکھتا ۔ پس جب روح کو ناتع عسلم

بھی ہن کا ذاتی بنیں - تو دواز لی ایری اور انادی کس طرح ہوسکنی ہے۔

رسم ای طرح نقرہ اُو تینی کم میں معل ما حتی ہستمال کرکے زمانہ کی تیبر لگا ابھی واج کے ا الادی اور ازلی ہونے کے خلاف تبوت کے طور پر میش کیا گیا ہے ۔ کیونکہ جس چز مرر مانہ کی قید گئتی ہے وہ ازلی ادر اہری بہیں ہوسکتی -

بن جس آیت بر بند ت صاحب نے اعتر من کباہے ۔ کہ اس سے علم کی کوئی زیاد نی تہیں ہوتی اس سے علم کی کوئی زیاد نی تہیں ہوتی اس سے منطور کر ان سے فلط عقاید کا کا فی اور معافی بطلان کی گیا ہے کیکھ منطور انشان حقائق میاں کر کے خدا تعالیٰ کے علیم کل مونے اور قرآن کریم کے منوان المذرو نے کا تبوت مہتا کی گیا ہے۔

برےان جوابات کے بعد بیڈٹن کا بیچن صاحب نے مرف برکماک مولوی غلام رکول عل

نے جو تشریح روح کے متعلّق ہی آیت سے پیش کی ہے - اور روح کے مخلوق اور حادث ہونے کا بنوت و باہے - یہ ہستدلال نیا ہے - بیش نفاسیریں ہی کے متعن کے ہندی کتھ اگیا میں نے کہا کہ تفسیر میں اس کے متعن کے ہندی کتھ اگیا میں نے کہا کہ تفسیر میں اس کے متعندہ قدامت دوج کی تر دبیر کی ہے - بین کر نیڈت صاحب خابوش ہوگئے - برا ہم منہ دی کہ میں است دوج کی تر دبیر کی ہے - بین کر نیڈت صاحب خابوش ہوگئے -

اجمی سناظرہ کا وقت کسی قدر ابق تھا۔ کہ صدرطبہ ہو اُریہ تھے ابنوں نے بیکویں رقہ ہوئے کہ دیا ہوں نے بیکویس رقہ ہو کہ دیا ہوں ہے جمیر اور نہ ہی صند آق تعلیم رکھیے اعتر من رکھیے ہیں۔ ابنی گھٹری کالی اور کہا کہ اگرچہ وقت انجی باتی ہے۔ بیکن چونکہ جمیے ایک طروری کام ہم اور کہا کہ اگرچہ وقت انجی باتی ہے۔ بیکن چونکہ جمیر اس سنے جس قد بعد ہو گی ہمزگی بیدا ہوتی ہے۔ اس سنے جس قد بحث ہو گی ہمزگی نہیں بوئی۔ بہا کہ بحث ہو گی ہمزگی نہیں ہوئی۔ نہایت سنر افعت اور سنانت سے تقرری ہوئی ہیں۔ اگر موسے وقایت ہی عدارت کو آئین بیت مقرری بی جو گئے ہوئی۔ اور انگھ کر چلے گئے۔ دور نہ کسی اور کو اپنی جگر مقرد کرویں لیکن صدر صاحب رونا مند بہر گئے۔ اور اُلھی کر چلے گئے۔

مسلان کور ہو مسدد تھی کہ بنڈت کا پیمرن صاحب کے سوالوں کا مکت جواب ایک احری کی طرف سے دیا جائے گا۔ مناظرہ کے اختت م مربع بن فیر اظری علی عطے جہنوں نے آیت زیر مجنٹ کی تشریح سننے رہت ہی ٹوشی کا اظہار کیا ۔

رُوْح کے متعلّق نیا إِنكِشَافَ إِن غَ بِورى صاحب سے دریانت كياك ال اُبن كِمَعَنَّقُ اُنْ كِباستغسار كرنا چاہتے ہيں . كہنے ع - يك عَلَّوْنُ مَن سائين كا ذكر ہے ، وہ كون لوگ ہيں - احد رُوْج سے كيا مراد ہے ، ہن نے عون كيا . ك حبات قدسی معتمر جہارم مت آن کری و نکم زمانہ کے وگوں سے نخبتی رکھنا ہے ۔ اس نئے اس وقت انی وی سے

متعتق سوال کرنے والے با وری صاحبان ہو سکتے ہیں۔ باوری صاحب فرما نے سکے کرمیر متعتق سوال کرنے والے با وری صاحبان ہو سکتے ہیں۔ باوری صاحب فرما نے سکے کرمیر بکشٹ کو نکٹ میں ہو '' لگ'' خطاب کا بایا جانا ہے ۔ ہی سے کون مراوہ ہوگا۔ میں سے کہا ۔ کہ فران کریم کے نزول کے وفت نو ضدا کا رسول تھا۔ اور اب حضد ا کے دیول کی نما بندگی کرنے والا کوئی غلام میول ہی ہوسکتا ہے۔ باوری عماصب کہنے سکے کہ آپ فلا کول ہیں۔ میں نے موض کہا ۔ کہ اگرچہ معنا بھی یہ فاکسار غلام دیمول ہے۔ لیکن صور الفاق سے زیران دھجی خلام دسول ہے ۔ باوری صاحب ہی برمسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے سکے دوج کے آپ کے نزویک کونسی روح مراوہ ہے۔

روح حق کے این سے وض کیا۔ کہ وی روح جے انجیل بوت میں روح حق کے ناہ روح کے ناہ روح حق کے ناہ روح کے ناہ روح کے ناہ روح کے نام روح کے ناہ روح کے نام روح کے ناہ روح کے نام روح کے ناہ روح کے نام

اورس باب سے درخواست کروں گا . گردہ مہیں دو سرا مرد گا بخشے گا ۔ کرا برناک تبارے ساتھ رہائی روح می جے دنیا حاس نہیں کرسکتی۔ کیوں کہ نہ اُسے دیجھتی اور نہ جانتی ہے ؟

بدا آیت ع سے ماکے یانفاظ می:-

" یہ ہے ہے کہتا ہوں مبراجا، نمبارے سے فاؤہ مندہے۔ کہونکہ اگر میں متہ جاؤں تو وہ مددگار تہمارے جاؤں تو وہ مددگار تہمارے باس نہ آئے گا۔ بیکن میں اگر جاؤں گا توائی تہمارے باس بیج دوں گا۔ اور وہ آنکہ دنیاکو گناہ اور راست بازی اور ندالت کے بائے بیری بی نصور دار مخبرائے گا۔ گان کے بارے بی اس لئے کہ وہ تھے پر ایمان نہمیں لائے استبازی کے بارے بیں ہی گئے کہ میں باب کے باس جانا ہوں ، ، ور تم تھے بھر ندر کھیو گئے ۔ عدالت کے بارے بی اس لئے کہ دنیا کا مرداد محبرہ محبرایا گئی ہے نہ کہ خوا یا گئی ہے کہ میں باب کے باس جانا ہی بردا شت نہیں کرستے ہو کہ بیت میں بات کی بات بی بات کی بات کی بردا شت نہیں کرستے ہو کہ بیت میں بات کی بات ہی بات کی بات ہوں کی بردا شت نہیں کرستے ہو ہوں کے گا ۔ دو تہمیں تنام سے ان گی راہ دہ میں کہ وہ کا ۔ اور میں بات کی اور بہت کی اور بہت کی بیت کی جری دے گا ۔ اور میں جو کچھ دو ہ سے گا دی سیم کی بات کی بین بین کرتے ۔ یا دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دی بیت کی دائی دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دی بیت کا دی جری دے جس دئی جس کے بیش کم بیت کا دی جب نے بیش کم بیت کی دائی دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دی بات کی دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دی بیت کی دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دی بیت کی دری صاحب نے بیش کم بیس کی شکھی تک دری صاحب نے بیش کم کی دری صاحب نے بیش کم بیت کی دری صاحب نے بیش کم بیت کھی دری سے کے بیش کی دری صاحب نے بیش کم کی دری صاحب نے بیش کم کے بیش کی دری صاحب نے بیش کم کم کی دری صاحب نے بیش کم کی دری صاحب نے بیش کم کی دری صاحب نے بیش کم کے بیش کی دری صاحب نے بیش کم کی دری سید کے بیش کم کی دری صاحب نے بیش کم کی دری سید کی دری سیار کی دری سید کی دری سید کی دری سید کی دری کی کی دری سید کی دری سید کی دری سید کی دری کی کی دری کی دری سید کی دری کی دری کی دری سید کی دری کی در

کہا کہ اس آیت میں قوص الروح کا ذکرے نکہ روح تی کا ۔ یں نے کہا کرع بی زبان کے افکا مدمیں ہے ہی کہ مضاف اور مضاف البدسے بعق وقعہ ایک کو حذف کرد بنا جا تر مجماجا آ ج - اور بھورت کرہ ، کالت حذف اسے مقرف باللّم کی صورت ہی ہسنتھال کیا جا آئے ۔

پادری صاحب نے کہا کہ بیاں یہ اس حذف کے سے کیا قرید ہے ۔ یس نے عرض کی کی کہم میں پادری میں میں اعتی کوروج الحق میں قرینہ موجود ہے ۔ ماقبل کی عبارت میں قُلْ جاءً الحقیق کی نقرہ ہے جس میں اعتی کوروج الحق کے عنون میں اعتی کوروج الحق کے عنون میں استعمال کیا گیا ہے اور رُوح کو حدف کرویا گیا ہے

پی ای فقرہ ہی ہی بات کا اظهار کیا گیا ہے کہ وہ روح حق جس کی بیٹیلو کی کی گئی گئی۔ اور جس کے بیسائی منتظر نفے امریہ ہی ہے ، چکا ہے اور چونکہ انجیس کی تعلیم ناقص اور ناممکل ہے جیسا کہ فوڈ سیج علیہ انسانا مفروا نے ہی " جمجے تم ہے اور جی بہت ی بائیں بہن ہے ۔ مگر تم ان کی برداشت نہیں کرسکتے ۔ سیکن جب وہ بینی روح حق اٹے گا۔ تو بہیں تمام سیائی کی در ہ دکھا ہے گا "اسس لئے فرایا کہ منا اُف ویٹ می اُنجی میں کہا را علم جو بہیں انجیل کے ذرایعہ ویا گیا ہے ۔ جینے کہ آیات میٹ کی آئے تیکی آئے تیکی آئے اور مما فَدَرُ کُلانا فِی اُلمِکنیِ مِن شَدُی ۔ دغیرہ سے ظاہر ہے۔

، جب میں فے مذکورہ مالا تعنمُون کو شرح و سط سے بیان کیا تو یادری صاحبان کہنے گئے کہ آپ فادیا فی تو نہیں . یں نے عرض کیا کہ خدا کے نفسل سے احدُی ہوں ۔

کی منان ہو ہی آیت کے منعلق اربوں کے ساتھ منافرہ یں جی میری تشریح کوش کو تھے کہ سکھ سکھ کے ساتھ منافرہ یں جو ان مور کا مرحب معرفت کے لیے لگے کہ آپ نے قرآن کریم کہاں سے رفیا ہے میں نے کہا کہ فی داند واقع کی مسلم خاذیاتی علیکہ انسلام

ہیں۔ اور سطاوم و فیومن مرکز قادیاں سے مال ہوتے ہیں۔:

كانبورس ولوى ناوالترصا المرسري فيحب

ارا پرل ساف کو بی کانفرنس میں مولوی تناد اشرصاف امری کی اندائم اسلام اور تا دیان انکام کو دی تنا مالئر می کانفرنس میں مولوی تناد اشرصاف امری کی امری کا فی سے ایک تی مولوی تنا مالئر صاحب کے ام کو تی گئی کے بو کہ تقریمی سلسلہ احمریہ بوجر امتا امری تی بیس میں ان کے جوابات کے سے دفت ویا جائے ، مولوی تنا مالئر صاحب نے تو موف آئنا جواب دیا کہ اس کا تعلق مقامی انجمن کے سیکر فری کے ماتھ ہے مورکم فری صاحب نے تو اب کے لئے دفت و بے کے تعلق کی بنیس کمامیا صاحب نے بواب دیا کہ ایک آئر تقریم سنیں ، جواب کے لئے دفت و بے کے تعلق کی بنیس کمامیا میاری طرف ہے میان کی بنیس کمامیا میاری طرف ہے میان کی میں تقریر کی تزدید کردی جائے۔

جنائی محرم سے محمود احرماحت عرفانی مند معباب کی معبت میں تغزر کے توسط جنے کے لئے جلے محمد و اوی منا دائے صاحب نے آخری فیصلہ کے است ہنا رکھتن تغزیہ خرد عاکی اور ہوش میں آگر کہا کہ کوئی ہے ہو میرے ہی اعمر احن کا جواب مینی کرسکے ۔ پھر کما کہ سنے ہیں آیا ہے کہ دوی فالم دیبول صاحب رامبکی کا نبور میں آئے ہوئے ہیں اور کل بنوں نے آریوں کے ساف من ظراہ مجھی کیا ہے ۔ اگر دو حبسہ میں موج دموں تومیں کے ساخ

یش کردہ اعر امن کے بواب کے سے دنت دنیا ہوں۔ اس کے بواب میں عزیز مکرم عرف فی صاحب نے کھڑے ہوکر کھا۔کہ دولوی صاحب می قت

ج ما حب کی کو مفی بر ہیں۔ انہوں نے آب کو رفغہ بھی کئی تھا یکی وقت ری اکنیا ہی سے انہوں نے انہوں کے انہوں کی دفعت دیا جائے گا۔ دہ آئی اور جواب سے معاصب نے کہا کہ جواب کے لئے ان کو کا فی دفعت دیا جائے گا۔ دہ آئی اور جواب

ویں - اس برطزیز عومرف نے کہا کہ جم ما جب کی کو مطی کافی دورہ مجھ دقت لگیگا ، حیامنی بنہوں نے دس منط مک مہلت دی ۔ انفاق سے اس دن انگوں کی برق رائتی ۔ سیکن

فوش می سے وزیر مومرف کو ، بکٹ افکہ بنڈال کے باہر بی الگیا ۔ ادریں ، ن میں بیٹر کرفور ا

صدر علب واي ابراميم صاحب سيالد في في دانبون فيرع بنيع بي اعلان كيا

کہ موبوی شناد انترصاحب کی تقریم حندی فیصلہ واے ہشتہ ارکے متعلق وآپ سامین فیصلہ والے ہشتہ ارکے متعلق وآپ سامین فی فیصن کی ہے۔ ، ب بولوی غلام رسول صاحب احکری کا جواب مجنی سُن بیں ۔
جینا بچہ میں نے سٹیج پر کھڑ ہے ہو کر بیعے تو بولوی فیتا اللئر صاحب کے" فارخ فادمان" کے متعلق محقوالفا فی کے اقتاعی متعلق اور میران کی تقریر کے جو منوع ساسلام اور قا دیان" کے متعلق محقوالفا فی میں ذکر کہا ہے آخری فیصلہ میں ذکر کہا ہے آخری فیصلہ کے اسٹ تہا ہے کے متعلق جھٹی طرح ومناحت کی جس کے تفقید اور مرتبی فا دیانی وغیرہ موجود سے بھٹی موجود سے اور مرتبی فا دیانی وغیرہ موجود سے اس سے مولوی شنا والئے معالم دیات کے مل برق حات اور مرتبی فا دیانی وغیرہ موجود سے اس سے مولوی شنا والئے ماحب کو انظار کی برا ت نہ بیسکی۔

می وفت استرافی ہے کی تونین سے مراکلا بہت صاف اور آودز بہت بلندھی۔ آخریں صدر ملبہ نے ہردومنافروں اور ماطرین کا مشکرتہ اداکیا۔ میں نے جی شکرتہ کے فور برجند معلامے ۔ اور آخریں بہری کی میں مبلہ ہے۔ اور آخریں بہری کہا ۔ کرمی نے سناہے کہ میری مدم وجودگی میں مبلہ ہے دوری میں مبلہ ہے۔ اگر کسی کو شک و مغیر ہو۔ تو م حضرت مرزوما حب کے دوری اعدہ منافرہ کی اعدد دلائل کے منعمان مرفرح سے دھا حت کرنے کے لئے تیاد موں ۔ تواہ با قاعدہ منافرہ کی صورت میں ۔ اس یہ صدر مبلہ نے کہا کہ اب و کا نفر نس ختم ہو صدرت میں باسوال وجواب کی صورت میں ۔ اس یہ صدر مبلہ نے کہا کہ اب و کا نفر نس ختم ہو گئی ہے ۔ اور جو مونا تھا ۔ مو چکا ہے ۔

جب میں لیج سے اُڑا تو نئیں جائیں کے قریب تنفی سمان جوہ ابوں کے سخت نعلاف منع میں لیج سے اُڑا تو نئیں جائیں کے قریبہ نغلاف منع میں میں اور نیڈال سے با بڑکل کر افلہ رخوت نودی کے طوید ابنوں نے بمرسب احمد اور اور دور حدالا یا -

خلافت ارکی کی امراد کے لئے اجتماع

بلیدیت کانفرنس کے خت نام کے بعد بھن سمی ن یتردوں نے کا پورمی بڑنور کریک کی کہ ہم مندی سا اوں پر بھی ضوافت ٹر کی کا جن ہے ۔ اس لئے ہیں چا بھے کا اس کی امداد کے بعد چندہ جمع کر کے بھجو ائیں ۔ چنا کچر تقریبًا ایک لاکھ کے اجتماع میں مختلف پیٹروں نے تھا۔ پر کس ۔ اور حیندہ کی مختصر میک کی ۔ ہم احمدی احباب بھی اس جتم ع کو دہجھنے کے لئے دہاں گئے ۔ تقریر کرنے والے علما دیس سے مربوی ابراہم صاحب سب بکوئی ہی تھے ابنوں نے جب بھے اس جہتاع میں دوسرے احدیوں کی مجبت میں دکھیا۔ نو بب داواز سے کہا کہ
" میں مولوی فلام رسول احدی سے دریا نت کرتا ہوں کہ کیا دہ بھی خلافت لڑکی کے قابل ہر"
ان کا اس منظیم اشان جہتاع میں سوال کرنے سے مقصد یہ نتھا کہ احدیوں کی تذہیل اور آ
بدن می کریں ۔ادریہ ظلم کریں کہ گویا احدیم جاعت خلافت لڑکی کی قابل نہونے کی وجہ سے
ددسے سلانوں سے الگ اور قابل نفرت ہے ۔

کو کہ کہ آپ کو یہ سوال کرے لی کباصر ورت یہی ہی ۔ ہمارا سارا کباکر ایا ہمار کر دیا ہے ۔ بعض فے کبا - ایسا جواب اسے بڑے کی کام ہے ایک کام ہے اوگ سکی تعوار ہیں ۔ حق کے افاہار سے نہیں ڈرتے ، بعض نے کہا کہ دنیا میں ترقی کرنے والی تویں ایسی ہم وقی میں - ان کا ہر فر دجس بات کو تی جمہتا ہے۔ ہکو باین کر نیمے نہیں رکتا ۔ والی تویں ایسی ہم ہو تی جس کا ہر فر دجس بات کو تی جمہتا ہے۔ ہکو باین کر نیمے نہیں رکتا ۔

## مولوى آزاد شجانى سوملاقات:

 مایات برعل کرتے ہیں - دہ اُن سے فائرہ اٹھا ہتے ہیں -اور دومرے محروم ہوجائے ہیں -پھر کہنے سکے ۔ کہ آپ کل مبح سات بجے مجھے میرے مکان پر میں - دور سے دن جب ہمائن کے مکان پر تعاضر ہوئے قرمعلوم منوا ۔ کہ دہ بہا جانے کے لائے سٹیش پر جانچے ہیں ، جب برطین پر ہیو کچے تومعدرت کرنے ۔ لگے ، کہ رہ ہیں جارہ ابول ، میرے یاس وقت بہنیں ۔

مالاياركورُوانگي:

کانچور می مغیر عشرہ قیام کرنے کے بعد ہم کبئی پہنچے - اور وہاں سے بدریو جاز بنداگاہ منگور کی طرف دوار ہوئے . مبئی سے ہارے ایک ہم سفر نوی مبکل جوان تھے - وہ بھی دفعہ سمندری سفراخت یاد کرنے کی وجہ سے گھر ارہے تھے ۔ جب و در سراون ہوا - تو وہ سرطرف بانی ہی یا نی دیمید کرسے زیارہ و مبنت زدہ ہو گئے ۔ اور محظہ بان کی مالت فراب ہوتی گئ معدد ن کے بعد سوری عزوب ہوتے ہی ان کی زندگی کہ شرح ہمیشہ کے لئے گئے گئی ۔ ان کی لاش کو جاز کے کیت ن نے بن جیار تھے وں سے باز حرکے جمندر می مجیناک دیا ۔ ای مرزناک اور جوانا س م گھر ن سے سب م سفر ہمیت ہی افسردہ ہوئے۔

اورجوہ نا رام کے ان اے سے سب ہمر ہمت ہی افسردہ ہو ہے۔ محت بنی طوری المبنی عاد دن مندری مفریں گذار نے کے بدیجب مامل الا بار ایک رئیل کے فاصد پر دہ گیا ۔ تو مباز کے کیتان کی طرف

ایک و و ما کیا ۔ کوسب مسافر جہاز سے اُتر کرکشتیوں میں مواد ہوں۔ اور سامل پہنچیں ۔ جائج ایک کشتی یہ ہم سواد ہوئے ۔ جب ہم ساحل سے نصف میل کے ذریب تھے ۔ تو ایوانک ممنز میں طوفان کیا ۔ اور ہماری کشنتی دہ ممرکا سے لگی ۔ اس ہو لنا کے منظر سے اُل حقی فوف ذرو ہوکر حالا نے لیگے ۔ اور زور زور رو رے " با ہر بخاری " با ہر عبد القادر حبلیانی" با یم مرحضر" کی صدا میں بلند ہونے لگیں دیکھتے ہی دیکھتے عشق میں پانی ہجز استروع ہوگیا دور سے اور اول

کو موت سر رسمت فحراتی ہوئی فظر آنے تھی۔ میری نبید تت بہنی سے ہی اعصابی دوروں کی دجہ سے فراب تھی ۔اور اس د تت جی دون تھا۔ سیکن جب میں نے ان توں کی مشر کا نہ صدائی سٹنیں اوراد عکر شتی کی عالت کود کھاتو میرا قلب غیرت سے جھر گیا ،اور میں آئی جوش میں کھرفا ہوگیا ۔اورات توں کو کہا ۔ کہ تم لوگ شرک کے کلمات کہہ کرانی تابی اور بھی زیادہ فریب کررہے ہو۔ تران نازک حالات میں ایے مشر کا ما کلات سے نوبہ کرو۔ اور مرف اللہ نعا سے کہ جناب سے استداد کرد۔ بیر نجاری کون ہے اور بیر خفر ادر بیر خفر ادر بیر خفر اللہ نعا سے کہ جا بین ہوں سے اور میں نہیں ہوں تا ہوں ہوں خفر اللہ کہ عاجز بندے ہیں۔ اور اسٹر نعا سے کی نفرت کے بغیر کھیے تھی نہیں ہوں آ۔ بندوں سے مت ما نگی ۔ بلکہ رہ اسالمین خواسے مدطلب کرو جیں نے ان بیروں اور بزرگوں کو بیدا کہا۔ اور ان کو بزرگی نخبٹی ۔ اور بیسن در بھی کیا ہے۔ میرے قادر و مقت در خدا کا ایک ادن خادم ہے۔ بی اگر دہ جا ہے۔ تو بہ وش نموی اس کے دست تقرف کے انحت مدوجزد دکھا آ ہے۔ بی اگر دہ جا ہے۔ تو بہ وش نموی اسی و نت ختم ہوں گا ہے۔

النارتعاك كے عجب تصرفات من كر من خدن سے يكمات كا ہے ہى تھے كہمدر كر مرح بط كئى ۔ تب دہ الاح ہو جو كركر كر من حرف كا من ہو ہو كركر كر بالدى توب اور تستى آدام سے جلنے بكى ۔ تب دہ الاح ہو جو كركر كہنے ہے كہمارى توب ہا ہمارى توب اور تقى المتر تعالى الله بي ہے جو كوفال سے بيا سكتا ہے ۔ فدا تعالى كے عجا باب ہي ۔ كہ مون كر محجه يقين تما ، كہ اگر ملاح الے مشركا نكامات سے بازد دومانى طا تت محس بوق منى برق ما دور زعوانى صاحت سط آب برجل كر باشان سے بازد الله الله من سے كنارے برجل كر باشان من الله مركز كى براین كے ماتحت باین تو كے لئے ما سلامتی سے كنارے برجی جو الله من على برونك مم مركز كى براین كے ماتحت باین تو كے لئے ما سلامتی سے كنارے برجی جو مائی علی من جو الله من الله

منرزين الاباري درود:-

جب ہم منگا ڈی کے نصبہ میں پہنچ۔ تویں نے رؤیا میں دغیا کہ ایک فمزرے ہمارے آگے آگے مزاجمت کرتا ہوا ہارے مقصد میں روک نبنا جا ہتا ہے ، ہر ۔ ڈیا فیرب یعین کے نشنہ کے سفلق منی جو مولوی محرکمنجی صاحب نے دہاں پر اٹھایا ہوا تھا۔

مولوی فحر تبخی صاحب حضرت خلیفت أسیح اقل رضی الشر تعالی عند وار صاد کے زمانہ میں افکار میں الشر تعالی عند وار صاد کے زمانہ میں فاد مان آئے۔ اس کے بعد لاہور سے اور حضرت خلیفتہ آسیح اور در تھے الموں نے اور حضرت فلیغتہ آسیح اول رفنی المند تعالی المند تعالی مقیدت کا اظہاد کرتے ہے۔ الموں نے المحدول رو کر فیجہ سے کہا کہ المند میں جو نکہ حضرت سے موفود علیالت می نمارت لفیب بنیس مونی۔ المحدول رو کے تیز کات میں سے بی گیم ان کو دے ویا جائے۔ چنا نج براے الحاج اور منت و ما جت

سے انہوں نے مجھ سے حضرت سے موخودعلیہ العسلوٰۃ واستلام کے نبر کان جن میں ایک مائے نماز رسٹی رومال اور کچھ بال شال نے لے لئے۔ اور ہی طرح ایک میں سوسا ٹھواستعار کاعوبی قعیدہ جومی نے حضرت سبح موعود علیہ استلام کے حضور سنایا تقا انہوں نے مجھ سے لے ایا۔

خلافت ِ تائبہ کے ابتدا رمی مولوی محدُلِنی نے مولوی محرُطی عماحب امیر غیر سالیس کواہ ورہم برلیا گئی ، اور مالا بار کے علاقہ می خیر سبابیین کے خیالات بھیلائے کے لئے مبکم محرصین صاحب موسوف اس دقت عنب رمبا بعیبین کے ساتھ تھے اب وقت عنب رمبا بعیبین کے ساتھ تھے اب وقت عنب رمبا بعیبین کے ساتھ تھے اب وصدے خلافت حقہ سے داہستہ ہو سیکے ہی)

رہوں نے بیرے ماقد مجیت مکم محرف بن صاحب مرم عیے مرمہ کے ملاوہ وہ میں اور ان کورائی وہ میں اور فیر میا بعین کے معالم کے متعلق تعقیمیل و اقعیب ہوگئی۔

ينگادي كامين:-

بیگادلی میں ایک عالم مولوی محی الدین صاحب تھے۔ جہنوں نے لیے دولر کھے مولوی محرفرانر ما ما مولوی کر فرانر ما مولوی فاصل اور مولوی عبرارچم صاحب بی ای قادیان میں الدین میں اعتبار کے معامل مادم مسامی ۔ اول الذکر سلسلہ کے کا میاب مبلغ میں اور عداقہ الدبر میں ان کو بعین مقبولین مصل ہے ۔

ولی برایک و بخلص کمنی احمد معا مب تے جبنوں نے سجد کے نے ایک تظدہ زبن ویا - اور تجے مسجد کا سکے بنیاد رکھنے کے لئے کہا - جبائی بدروعایں نے بنگاڈی

ى المسجدى بنيا دركتى-

بنیگا ڈی میں تھجی تھی میں ایک بہارٹی پر جاکر خدیت میں وعا میں کہا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے فرقت احباب میں میں بہارٹی پر مک نظم بھی کہتی ۔ جس کے میں بجیس انتعاریجے جن میں سے ودشعر اب بھی مجھے یاد میں سے

مَدِلْتَ إِنَّكَ مِنْ شُوْقٍ عَلَا فَلْلَا \* تَشِيلُ نَفْسَكَ مِنْ هُجِرِعَتَا جِوَلًا كَقُدُ أَصَنَبُتَ فَإِنَّ الْجِهْجَرُدَاهِيَةٌ \* وَعِلْتُهُ هِيَ فَاقْتُ اَدْتُى عِلَىٰهُ تقركب نورين ا

بنگا ڈی کے تفید یں کچے عرصہ قبام کرنے بعد کنا نور کے احمد اوں نے در تواست کی کہ د بان بی ایسان کی دیا ہے۔ بنایخ کا دور بان مجی زیادہ دی دجہ سے باین کے لئے میدان مجی زیادہ دی ہے۔ اس لئے دہاں کچے عرصہ نیام کیا جائے۔ جنایخ خاک ار اور عزیزم نیج محمد واحمہ صاحب عرفانی کنالور آگئے۔ دہاں بنج کر ہیں نے درس قرآن کیم کا سل درقر دی کے دفت ما میں مہرت سے عیراحدی جی باقا عدہ شامل ہوتے ۔ درس اور تقریروں کے دفت دہاں کے ایک ہوئے میاری دوست عبدالقار کہی صاحب جوارد دہی جانے معے بہاری زمانی کرد نے دیانچہ مل کی نبیجہ یں ترجانی کرد نے دیانچہ ماعی کے نبیجہ یں جیاں کے قریب افراد سل دعقر میں داخل ہوئے۔

مالا يارك عض مالا:

ك أنورمين نبكانع بكاوري ملادى بهتراي تدروري عدد دروي جان

والے بھی بحر ت موجود ہیں - کنا ور بس ای وفت جو بڑے نواب تنے وہ بھی عربی کے فاعن سے بیل کے فاعن سے بیل نے ان کی مذمت میں طلا وہ تبلیعنی خط کے ایک و بی تفسید و بھی لکھ کر بیمجوایا - جے بڑھ کر وہ بست متنا تر موسے اور بہیں وعوت طعام برمرعو کیا -

ای دوران می تین غیراحمی یی علمار نواب صاحب کی لافات کے لئے گئے ۔ زاب صاحب نے برسبیل ہذکرہ نیراع بی خطا و زنصیدہ ان کو دکھایا ۔ وہ اس کو دکھ کر بہت براع بی خطا و زنصیدہ ان کو دکھایا ۔ وہ اس کو دکھ کر بہت براع بی خطا و زنصیدہ ان کو دکھایا ۔ وہ اس کو دکھ کر بہت براع بی خطاف کو کافتری کو دیکھ میں آب کے خلاف کو کافتری نظر کر ننجے ۔ اور آب کے خلاف کو کافتری نظر کر ننجے ۔ اور آب کے مقاطعہ بریمام سلمانوں کو آما وہ کریں گئے ۔ یس کر نواب صاحب ڈرگئی اور معدرت کریا ہے ۔

جب مجے اس کاعلم ہُوا۔ تومی نے ان علماً، کومیٹنے دیا۔ کردہ میرے سامنہ تخریزایا تقریزا احقاق حق کے لئے منافرہ کرلیں۔ تاکہ معلوم ہوسکے کہ حق پرکون ہے اور مالل پرکون۔ اور یہ بھی لکھاکہ فواب صاحب عی عالم ہیں۔ اگریٹ، مو فوان کوٹالٹ مقرر کرلیا جائے۔

یرے اس جلنج کا تمام سن کے علمی مبقرین خوب جرحا ہوا ۔اور ان علمادی و عالی م عائے نے مقابل پرزائے کی وج سے بہت برنای ہوئی -اوردہ کناند سے جلد ہی کسی اور جد جلے گئے۔

مالا بارمين درس القرآن ا

جب میں نے الاباری سرزمین میں درس القرآن میردع کیا ۔ نواحدی حباب سے کہا۔ کو میں دو طربی پر درس د سے سکتا ہوں ۔ لیک عام فہم طربی بیطی خبال کے دکوں کیلئے اور دو سرے خاص لوگوں کے لئے بوست نا حضرت احد من بنجے موعو دخلیہ السلام فی دوعانی بات ادر علمی افاضات کے ماکنت سیجے معادف مال ہوئے ہیں سب احباب نے کہا کہ وہ موخرالذکر طربی کو بیٹ کرتے ہیں ۔

مِنائِ مِنْ فَى درس القراق فَى كالسلسلة مُوع كرديا الميل ون كما تفير آن استعاده عارى الله مِن الشّيطان الرّجيم من اور وذا فكر أن الفتو آن فاستنعين بإلله من الشّيطان الرّجيم كم مطالب بيان كم مُن المستندي كم مُن المستندي الرّجيم علام موالي الرّجيم علام الدالم من المستندي من المستندي ما مارى ولا والدالم من المسلم مواليم ناك جارى ولا والدالم من المسلم مواليم ناك جارى ولا والدالم من المسلم مواليم ناك جارى ولا والدالم من المسلم مواليم ناك مارى ولا والدالم من المسلم مواليم ناك مارى ولا والدالم من المسلم من

كى تفير دواه كك كرى مرسلد درس يداد تك منتارا - اورس بعي إهُر أالتقِيرَاط المُسْتَعَبِّى كَالْفِيرَك بِنِهِ إِمَّاكُ سُدِي مِارِمِكُما جورس میں نے کٹافوریں دیا۔ اس کا جرچا سفہ کے علمی لمبقد میں ہونے لگا جنائی ہیں۔ نے براحمدی علاد بھی میرے ورس کے علقہ میں شامل مو تے رہے۔ ا اورمنعد اور فوظوں کے درمیان منود ار بوا - جو را سے برصے تلغ ك بار موكيا - ال شدية كليف من مجه درس اور تبليغ ك كام من الفر بهي كزيا بيندنه تحا يعين احاب خصوصًا مرب رفيق سفر شيخ مجودا حدصاحب عوفاني مدبار مارتجه أرام رن كالمتوره بية ين ان كاشفقت عمار موركتاكم عدم نبين كرادركتني زند كى باقى ب يه الزي لحات وي معترس فريف كا دائلي بي كنار ك مائي بي كار اورونل دونوں مجھے بغیام اعل کے لئے ہورے یاد کردہے ہیں اسی مالت بن تنافل شعاری تھی ہیں مقای اصاب فیریمن قوم کے ایک ماہر ڈواکٹر کوئیرے علاج کے لئے بور یا ۔ انہوں نے يرا دنن كور كو كريدرائ دى. كوي كا ارتضى كرنا عزورى ب. منائي مج الك تخترا لنا رکنورا فارم سز کھا نا جا ہا ۔ تاکہ اوسین کے وقت زیادہ کلیف زیو میں نے کہا کہ کاورا فارم مؤنگا نے کی مزورت نہیں آپ اس کے بنیری ارامین کریں میں ان کلیف کو بدواست کرونا جنائير اراش كرفير أس ونل سے برامواد بي اور فون كا نظا - جس سے ايك برا رق محركيا . ارض كي عادد الموماحب الحلادك انوى بدر ونل في بياب كي ال كاده حصد جواس كيسا من لفنا كعاليا ب- ادر ال من ينجيك طرف سوراخ وكيا ب- الول جب بي مشاب كريا - تو محص سخت تخليف موتى - اورس لرزه براندام موجانا - اوريشاب بجامع المل داستد كے اس سوراخ سے جل عالم۔ وُ الله صاحب في مرى الرى كے مش نظر معض احباب كوكى ، كدى مراتين كا علاج اب مشكل م- اوراب ير بخيا نظرينين آنا -لگئے من ال افران اللہ اللہ اللہ دوست کے زید مجے بھی علم ہوگیا۔ اور یں نے سمجیا کہ اب میری موت آی خریب الطنی میں معتدر ہو چی ہو- جنایخ من نے ابنا عباب کی مدست یں مون کیا۔ کہ اگر میسری وفات ای سرزین می واقع ہو

جائے۔ نو میک سی ٹیلد کے ہاں دفن کرکے بیری دی مزار رصرف برشعر لکھ دیا : -الزنشايد به دوست ده بودن مشرط عشق است ورطلب مردن بعني الرحب بوب كدينيا مكن بنيل تواس كي الاش مرجاناي عاش كيد برب وجب من فيدمات كمي تواحباب جماعت بهت ي عزوه وك ادر كميرى شفايان كے لئے وعائل كرنے مجے . جب بي رات كوسويا . توہي نے خاب میں بیکھا۔ کریں ایک بازاری سے گذرد باہوں جومتری سے مغرب ک طرف ہے۔ ورجی مِنْ فَتُولِ الْسَانُونِ كَ اعضاء كاف كاش كريسِينَكُ الوت من سين علية جلة الك عالم البني جمال محجه ایک تعماب نظراً یا۔ اس دفت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں فوجی لباس من ول -ادر ایک برعی مم رجار ما ہوں۔ جب میں نفعاب کے قریب بہنچا ۔ تو تحجے اتفا ہوا ۔ کہ یانقعاب در مل لك الموت بع - أل ك إلا ي الك ساطوره ب - وه ال تقيار عبر ال تحف ك الخ اؤں اور دوسرے اعضار کا ف کا ف کر بینیک جاتا ہے۔ جواں کے اِس آتا ہے۔ جبیں اس محاس بینا - توی نے نہایت ماجزی سے وعن کیا کہ:- سم آپ کی منت کا ہوں کہ آپ مجھے آگے گذرنے سے مزدوکیں کے بیرے یہ الفاظ سٹسن کر موت کے فرت تہ نے اطارہ كيا-كاتب الذريكة بي مري في الكير عن ك الله قدم الهايا - توميري الكو كو كئي-مجیے اس رؤیا کی بیفنہ یوئی کہ میں اس بیاری سے شفایاب ہو ماور گا رمیائے یں نے ال خواب اور اس كى تعبير كواحباب كولملاع كردى-خواب کی نعی و سفر الابارسے پہلے رویاش میں نے دیکھا تھا۔ کوایک جبلل کے درخت کے تغیر بھٹا ہوں ۔ ہی حالت میں درخت کے جزب کی ارف سے بھے ایک نیر نظرتها - بونجے كہنا ہے كر" اے بعدى بن تجھ رحاركروں" - برے زودك الدائر وراد میری ده بیاری منی جو پیتاب کی نالی ربعبورت ونبل ظاہر ہوئی اور سافذ بخار تھی جڑھنے لگا۔ ين مهاك بياري شير كى شكل مي تجهد وخيائي كني و اور اس رؤيا يم خيل اور سحوا سے مراد ميري غريب الوطني كى مالت على واور شركا مجع نهدى كبنا اس مرف اشاره كرنا تفاركري اين اوى حفرت فلبنة أمسيح الثاني ايره الله تعالى بنهره العرزك وابت ك اتحت تبليغي فرم بول كا

براجواب كه" احتيا ترى مرضى اعناء بالفضاء كے معنوں مى تمار ا كم علمي سُوال د. كنا نورس بين علماء افي شاكر دول محساقد مافات كوات و اورمرك، وعلقه بنا رجي كان عالم في علم في محاطب كفي والماء أَيُّ لِعَظِيا لَكُمَّا لَا أَلْمَ لَّهُ حركة "قَامَتْ مَقَامَ الْجُمْلَة بعنی اے ملت کے تولو ، وہ کون الفظہ جومرف وکت بادر الم كا تا معام یں نے وون کیا:۔ إِنَّ هِندُالمِلْعِثُمُ الحسناءَ وَأُ يَمِنُ أَخْمُرُتُ لِخِلِّ وَمَا آءِ برش کرایک صاحب بو سے کہ ات رف ناصبہ سے اور اس کاعل اسم ھند کومضوب کرنے دالاے ، نکر رفوع ، اس کے جواب میں اعجی میں نے کھے: کہا تھا ، کہ سوال کرنے والوں مرکولک بڑے مالم بول اُسفے ۔ کہ آپ کا اعتر مِن درست بنیں۔ بیاں نفیب کی بچائے مرفع ہی درست ے - اور ان ال عكم اصر بنيس بلد نعل امر كا صبغه ب اس كے بعد متفرق اللي سوتى رہى - اور بعض نے كہا ؟ چشعر جواب مي ميش كيا كيا ے۔اس کی مجو نہیں آئی۔ اور بعض سے کہا کہ ایک شال بت شکل ہے۔ مل بنیں ہوسکتا۔ یکن مایل نے کہا کروشعر رو ہاگیا ہے۔ اس میں اس موال کا بواب آگیا ہے أس يرحافرين في بُها- كه أس جواب كاتشر ت كردى جامعة -الله المعلم المنعركا زجم كيا-كه:-" اے ہند توجو ملاحت اور حسن دال ہے - دعدہ وفاجعی کیا کر۔ ہل المحبوب ك دوره وفائى ك طرح جواي مخلص دوست كے حق مي عبد دفاكو نجزم ميم دلي فانے روئے ہے " اس كے بعدمي نے جو تشريح كى - اس كا خلاصريك كر اس شعر مي رات يو ابي شكل كے لحاظ سے حرف ناصبہ اور فعل امر کے صبغہ میں شنزک فور مرے - دوراں علم انت ناصب کے طور بر استنمال بنس مُوا - بلكرفعل ام محصيفه واحد يُونث عافر على طور ير استعمال بُواب اورائ لحاظے و الی مصدرسے ہے جس کے معنیٰ میں۔ اے بند تو دعدہ وفائ رُ۔ ادر سند ہوجہ بخرف حرف ندا منادی وے کے رفوع ب بیسے بااللہ کازنی وغر ادر دُائ مامنى سەمفارع بىتى ب جيے وَفَى سے مفارع يَقَيْ ب اورسينداء مذكر ماض فعل امر بنتاب - اورلعبورت امرحاض واحد ندكري تنفي ي طرح ننش -امركميذ بنانے کے لئے مضادع کی علاست وف ت ج مضادع میں بعیب فی مافر ہنتال ہوتی ہے۔ اورام کے صیغہ میں وہ علامت حذف کر دی جاتی ہے۔ اور آخر کا حرف می می بوج وفعات بقاعدة تخفیف سرف كرديا مانا به سي متل عوجومضارع ب- اس ادع صيدام من اخر کا رف و جوالت م -اس مذف کیامانا ب اور صوف وکن مند یا فتح ا خفف کو تخفیف کے وقت حرف علت کی قائم مقای میں کا فی مجھ لیاجاتا ہے۔ ف اور و دونوں امر حاف کے واحد ، رُر کے صبخ بی -اورجب ان کو مؤنث کیا جائے تو تی اور إِيَّ بِن ما تَعْمِي - اورجب إلى كو بغرض اللهار عن تأكيد ون تقيد مضغيم كما ما عنز ائي كاحرف في بوج التفائ ساكنين كركميا- اورسفوط ي س باتى الله روكيا جب مي في يتشري كي نوايك ماحب سوال رف على . كم إي سينون تقير المفر کرنے سے اخباع ساکنین کی عبورت کس طرح و توع میں آئی ۔ کیونک ون تُقتیل توسند و اورخوب مونا ہے میں نے جوا ما موض کیا کہ آپ جانے میں کون لفتیلہ سے بدا حرف دوی صورتی ر مكتاب مثلاً ياده حرف التناس سع بود يا حرد ف التناس س من بود فال تعبد درامل ایک نون نہیں ملکہ دو نوآن میں ، اور میلا اون ساکن اور دوسر امفتوت ہے اور اِتَ ای دفت ادر تكل مي إنت ع- جولون كوشدويو في وجر ع إن بولا-ابجب اور تعلیہ کے مشدد اون میں درجل دو متوت میں اور بیلا ن ساکن ہے تواگر اس سے سے کون عرف ملت آجائے ۔اور دا سے کو ای بن ای سائن ب سائن ہوتوبور التقا بالنين كے وہ رف علت كرمائ كاكيزكم احباع بالنين محال ا جبيں نے اس حد تک تفريح كى . توسف علاد نے كما كدا بهم اس مسئلد كو بخور تجه الى يى نے كماكر اسمى سوال كا جواب يوس طوريد بنيس ديا گيا - اسمى مزيد تشريح كى

ضرورت ہے۔ چنا پنیم نے عوض کیا ۔ کرمال کاسوال تو حرصة المصال تقام المجمله کا فقرہ ہے ۔ اور میں نے ابھی آک ہو تشریح کی ہے دہ إی اور دائ کے تعلق ہے ۔ من حرکت کے متعلق ہے ۔ من حرکت کے متعلق جو جار کی مقام ہے ۔ گرمیری مندرج بالا تشریح سے اول وال کاجواب فور کرنے بال جواب فور کرنے بالے بیان کے بیان کی جواب فور کرنے بالے بیان کے بیان کرنے بیان کی جواب فور کرنے بیان کی بیان کے بیان کرنے بیان کے بیان کی بیان کرنے بیان کی بیان کرنے بیان کی بیان کے بیان کرنے بی کرنے بیان کرنے بی

یں نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ حروف علّت کی طرح حرف ہم و کے متعلق بھی علاء نے مزید تشریح کرتے ہوئے کہا کہ حروف علّت کی طرح حرف ہم و العاد کی مثال اُمکر کے علیہ داور ما مُور میں اِن جاتی ہے واور ما مُور کے صید داور ما مرف میں ایم جاتی ہے ۔ اور ہم وہ ہم مرز ہمیں ہوا ہے ۔ اور اس میں ایم جاتی ہے ۔ اور اس سے صیفہ امر مسکل ادر ایستی کی مثال ستھ کل کی مثال ستھ کل کی مثال ستھ کا کہ میں اِن جاتی ہے ۔ اور اس سے صیفہ امر مسکل ادر ایستی و و فرن طرح استعال ہوا ہے ۔ اور اس ہوا ۔ کیم کے میں ما فل جائی بحد ف ہم موز الله میں ہوتا ۔ کیم جانے یا جائی بحد ف

عال حکت کے استعال میں لانامزوری تعا۔

اور جلہ یونکہ نعل - فاعل اور زمانہ سے تعلق رکھتا ہے - اور اِنَّ مِی فاعل هِنْدہ ہے اور فعل امر ہے اور اِنَّ مِی فاعل هِنْدہ ہے اور فعل امر ہے - اور فعل اور فاعل کرجملہ نعلبہ بنا - اور برجملہ فعلبہ با وجو دِ جلہ مونے کے اپنی اہلیت کی دُوسے جو حرکت اِنْ کی ہے - اور مجموز العین سے وَ اُنْ کَی مرکے بمزہ کے کرے سے مرف حرکت ہی دہ گئ ہے - وہی حرکت جلہ کا قائم مقام بن گئی ۔

جب میرجواب میں نے تشریح کے ساتھ بہشر کیا۔ اُر سب علماء اس سے مہت مخطوط ہوئے۔ اور حب داکم المترک صدائی لمند سونے لکیں ب

يىلمانكوكى بىلى بى سؤال:

اسى طرح بس ایک دفور ڈلہوزی ہے داہی مرکزیں اُر ہا تھا ۔ رستہ بن ہما اکو گارا،
انٹی گارای اُنے بس کافی دیر تھی ۔ میں سٹینٹی کے زہبہی ایک میں میں ناز اور اگرنے کے لاخ
طاگیا ۔ وہاں یہ ایک نفی المذہب ہولوی میر الحرم صاحب سے ایجا حیاب کے اسٹی انہوں
نے تھے ۔ یہ بنی شعر طرح کر سوال کیا ۔ اور یہ سے اور کی بیان کردہ تشریح کے مطابق ہویں
نے تو کی مشمہ در کتاب '' مغنی اللہ یہ '' سے اغذی تی ہو۔ ان کو جواب دیاجی سے دوہت
می نوش ہوئے۔ اور کہنے گے ۔ کریں سے یہ سوال میت سے سا ا سے کیا ہے ۔ نیکن کو ٹی جواب
بنیں دے سکا ۔ آج آپ کے جواب سے تسلی ہوگئی ہے ۔

جرب دوران گفتگوی ان کوملم مُوا - کری احمدی ہوں - تواہوں نے کہا کہ جب برے
سوال کا جواب بست سے علماء مرد سے سے منواہ ہوں نے کہا کہ احمدی ہوں ہیں ایسے عالم مین ۔
ہواں مقدرہ کوحل کر سکتے ہیں - اور سیجیب بات ہے کہ آج ہیں کے نواجہ سے ی یہ عقدہ حل
موا - اس کے بعد معض سائل کے ستعتق اُن سے تبادلہ خیالات ہوتا رہا ہ اور اہون نے قادیا جا۔
یہ آنے کا وحدہ کیا ۔ اور ماہ و تمب رس نے احباب قادیان آئے ۔ اور بعضلہ تعالے احمدیت
یں داخل ہو گئے ۔ بعیت کے بعد وہ محجے لے ۔ فرل احمدیت کی وج سے بست می خوست سے ۔
یں داخل ہو کئے ۔ بعیت کے بعد وہ محجے لے ۔ فرل احمدیت کی وج سے بست می خوست سے ۔
ولاحمد الله دیالہ شکول علیا ما وقت می بضول ایکن وقت ایسا کہ تعیقت ۔

مرداس كورواكى: - طلات كيمتنى مفقل اطلاح ستينا مفرت

خلیفہ کمسیح الثانی ایدہ اللہ تعالیے بنصرہ العزیز کی خدمت میں بھجوائی۔ تر معنور نے ہوا با فرایا کہ مدرہ سی ایک بہت بڑا امریحن ڈاکٹر آیا ہے جوابیے دبنوں کے عارج کا ماہر ہے بہتر ہے کہ علاج دہاں کر دایا جائے ۔ جزائجہ اجباب الابار سے رخصیت بوئر ہے ختی کے رمتہ مدر ہی پہنچ حادر دہاں جو مردی ڈاکٹر فرق میں سعید عماج ہے کہاں فریسٹن ہوئے۔ وزیز عوفائی صاحب میں امریکن ڈاکٹر نے ملے ڈاکٹر فرق کے اس مرکب ڈراپر کی ڈاکٹر نے ملے ڈواکٹر فرق احرب نے کہا کہ علاج اس شرط پر کیا جائے گا کر مون کے باس کوئی تیار دار مزر ہے ۔ جب ہی سنرط سے حضرت علیفت اسیح ایدہ اللہ تیان کو اس مارک کے حالات اور دہل بارک بیا اور دہل بارک ہوں کہ کہاں جائے ہیں ان کو اس مارک کے حالات اور دہل بادری دو ہوئے دی ۔ اور دہل باکہ بارک کے حالات اور دہل بادری دو ہوئے دور اس مارک کے حالات اور دہل بادری دور آئی کو اس مارک کے حالات اور دہل میں سے تسمی مندا ہوئی اور آئی کرتا ہا کہ بانی بیت ان کو جوزت ڈاکٹر مرحم سامی تسمی کی کو تا ہی کری دانھیت ہے ۔ ایسا د فرایا کہ بانی بیت ان کر حضرت ڈاکٹر مرحم سامی تسمی مارٹ کے علاج کرتا ہا جائے ۔ اس مارٹ کی کو تا ہی کری ۔ امرام کی کرتا ہا جائے ہیں ہی تسمی میں معاصرت کے علاج کرتا ہا جائے ۔ اس مارٹ کے علاج کرتا ہا جائے ہا ہے ۔ اس مارٹ کی میں کر حضرت ڈاکٹر مرحم سامی سے معام دیا ہے کرتا ہا جائے ۔ اس مارٹ کے علاج کرتا ہا جائے ۔ اس مارٹ کے علاج کرتا ہا جائے ۔

جب ہم مراس میں مقیم سنے ، تو مکرم وجمزم جباب جکیم خلیل احمد ماحب جوان داؤل میں میں میں میں میں ہے۔

بمبئی میں بلغ سنے کا خط آیا کہ بمبئی میں ایک فاصل میں دی آیا ہے جس کو مین کے مندیب نیا نوں کی وا تغییت ہے ، اور عربی زبان کا بھی ہا ہرہ ، ایس نے بعض سوالات قرآن کرنے کے مسلمان نے اس کو بواب بنیس دیا ۔ بلکرست و مسلم مسلمان علما د نے اس کو بواب بنیس دیا ۔ بلکرست و مسلم مسلمان علماد کے اس کو بواب بہودی کے موالات اور علم اس کا مام چرھا ہے ۔ اس لئے آپ بانی یت جائے ہوئے چند روز بمبئی علی دیا ہے۔ اس لئے آپ بانی یت جائے ہوئے ہم مرداس سے بنین کے لئے واک تا ہوگی میں دوار ہوئے ج

من النفي المائدة المراكبية المراكبية

جب م گرگر سنبش رہیجے ۔ تواجانگ ہادے دہر میں ایک لیم دیم آدی آگھسا۔ اس کے کرمیم ادر ہمیب چرو کو دیھ کر میسبت طاری ہوتی تھی ۔ میں بوج علالت لیما بوا تھا اور سامنے در سری سیسٹ پر عرفانی صاحب بیٹے ہوئے تھے ۔جب دہتی میں اندرد اخل مُوا ۔ تو عزیز موصون الله کرمیری سیٹ پر آئے ۔ اور کان میں کہنے سکے کہ آپ کی طبیعت بہت علی میں میں اور ہم سفر کی صالت میں ہیں۔ اس کی ہادت تبلیغ کرنے کی ہے ۔ اس تحف کو تبلیغ کرنے کی ہے ۔ اس تحف کو تبلیغ کرنے کی ہے ۔ اس تحف کو تبلیغ کرنے کی ہے کہ مراما موسی کے ساتھ وقت کا فیص ۔ کہ مراما موسی کے ساتھ وقت کا فیص ۔

یں نے عرض کیا - کد عززین! اگر آہے ہی! سے کا اظار ناکرتے ،اور م بلین کے بنے وقت گذار لیتے۔ قراور بات متی سکین اب تو ہاری خاموشی تحلوق کے ڈرکی وجرے ہوئی میں توہار ایسانبیں کرسکتا میرے نزدیک اس جنبی شخص سے ڈرکر انبلیغ ندکرہا شرک کی ایک متم ہے۔ اگر ہم اں شرک کی مالت میں مرکئے ۔ توہاری ما تبت تباہ ہوگی - سین اگر ہم نبلینے کرتے ہوئے مادے کئے تو ہاوا خائمہ بالا یان ہوگا ۔ اور ساری ون شہادت کی موت والی رہی آپ بیٹ خاموش رہیں ۔ جی تو این اور معتین کی بنا بر کمرسکتا ہوں ۔ کہ حضرت افدس سے موعود والالم کانام اورسنیام تمام برکتور کا باعث ہے میری یہ بات و کرمزز موصوف خا موش ہو گئے۔ وہ مبیب شکل احبنی ہو برابر کی سرٹ بر اینا سامان رکھنے کے بعد میٹ یکے تھے۔ سجے العب كرك كهن الله المار عادة في من في عوش كيام الابار عاربي أع مع مدوس سے گاڑی میں سوار موث تعے ۔ انہوں نے دریا فت کیا ۔ کہ آپ مالا بارس غرض کے بے گئے تھے میں نے عرص کیا۔ کہم الابار بغرص تبلیغ گئے تھے اور اصل ولمن باما قاديان مقدس صوبه نجابين ، جمال حفرت موزا غلام احد ما حب فادیا نی مبعوث ہو کے آپ کو اللہ تعاسے نے حفرت نبی کو م سی اللہ عليه وسلم كانيات اور خلانت مي منصب المت ورسالت عطاكبات اورس نادیس مسیم موعود ادر مهای معهود کی تام بر فازگیا ہے۔ انبوں نے در یا دن کیا ۔ کہ علاقہ مال بار میں آپ کی تبلیغ سے کوئی احدیث یں دافل ہوا ہے۔ یس نے عرصٰ کیا گر فعدا کے فضل مے بچاس کے قریب افراد ، فہل سل بوئے میں . و ہے مالا بار میں سیکطوں کی تعدادیں جاعت بوجودے -مجري في ويها -كياني ريات حدد أباد كريخ والعبن المول ف كماك در إسل من نو- يى كارتب دالايون اورعلاقه نظام من تحبيل إر عجمده يزول يرا علقه كلرك كے قريب وا اے - اس سنبي وس سال موروري اتفا مات

میات قدسی یر گئے ۔ تو دہ ، جنبی مجھ سے در مافت کرنے نظے کہ آپ کے ساتھی کہاں گئے ہی میں نے کہا كروه كوانا لينے كے ليے كي إي - انبول نے كماكم كوانا توبرے ياس بافراط موجود ہے جودوون کے لئے کانی ہوسکتا ہے . ہی فی شکر ماداکر تیموے کیا گراب تو وہ مانیکے میں۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تفیں ۔ کہ عزز موصوف واس آئے۔ اور کہنے سے کہ سینشن ر بت الله في الرام و المراد من المراد مع الما فتم بوجا ہے۔ يمن كر ده صلحب من فوش مؤت - اوركها - كواسم فرست كا موقد ال كيا ب البرك بد ما كان نظرك منتظين في سائد ركدويا نفا وه أب ك في سفرين نفايت ريايا. فناني انبول نے دور كاف كان اور ببت ساميل بارے سامنے ركوديا-مریخیال بھی ذکر سکتے تھے کہ اشر تعا سے کی قررت ماے سے اس مبیت کل اور المرائظ تفی کے وراید اس لزیز وجوت کا انتظام کرے گی۔ جبتم کھانا کھا چکے۔ نوان صاحب نے کہا۔ کراب میری مزل قریب المئی ہے۔ یں الكاستين يرائز ماول كا- بافي كهانا أب ساتقدركديس- أهي يراتيني مالتي ب- اي كاسفرلمباهي ونشايرة مُنده بهي كهاناحب مِنشادر على وخياني وه نوانگ سنيش رراتر

گئے۔ اور کمان عرفائی صاحب لے رکولیا۔

ال موقعه يرع فاني صاحبُ نو بار بار الله تعاسط كات راد اكرت اوري يك يدوو يعية اوراس باست كا اظهار فرات كركاش آج نواج كمال الدين صاحب أب كيم عفر بوقع اور یرا کازی برکت دکھ لیف ہوں نے این انکوں سے بھی ہے - مدران کو معلوم موما ا ک مبح اک کا نام سم قاتل نہیں بلکہ تمام د کھتو ں اور ور روں کے سے تریاق اکبرہے۔ اللهة صل علاعبدك السبح ألموء ويعلامطاء محين والهما أجمعين

جمعنی میں چند دن قبام رکے ناصل میووی کے سوالات کا جواب دینے کے بعدیم ان بت کے لئے رواز ہوئے - یانی بت بس ہمیں وا کرام محدد ہملیل ماحب رفنی اللہ اتعالے مند نے ای اوعی کے ساتھ ہی کان بی مخبرانے کا انظام کیا ۔اورجب آب کو معاوم ہواکس سنرا عفری فليغة أسيح التاني ابدوالشرتعا كالبحره ومستدير كورشاد تحامتن بغرس علاج صاصر بثوا ہوں ۔ تو آب نے بہت ہی مترت کا اظہار ت رایا ۔ اور کہنے سکے

عیار جکی کو کا فینس ہو تکہ اب آپ ہمارے زیرِ علاج ہوں گے۔ ہی لئے ہمنے

آپ فرائی ۔ انشاء اللہ چین کر دی جائے گی ۔ آپ نے فرایا کہ آپ ہیں روزاہ ایک گوع

قرآن کریم کا جہاں سے ہم چاہیں ۔ تفییر کے ساتھ سناد باکریں ، ہیں نے عوض کیا ۔ کہ مجھے

اس فدست کے بجالانے یں کیا عذر ہوسکتا ہے جانے آپ کے ارفاد کے مطابق مردوز

کی ۔ کوع کا میں درس دیتا رہا۔

صفرت میرماحث برے زخم کاکٹی دن تک معائنہ فرات ہے۔ اور آپ نے بردائے
قائم کی کہ ڈاکٹرنے ارسین بہت قابلیت سے کیا ہے ۔ اس میں سوراخ جوگہا ہے اس لئے
بیٹیا ب کی الی کا بینچ کا حصہ کھایا جا چکا ہے ۔ اور ہی سوراخ جو تکہ یہ زخم اور سوراخ
بیٹیا ب بچائے اس ماسند کے اس سوراخ سے برمانا ہے۔ جو تکہ یہ زخم اور سوراخ
ہیں صلاح ۔ جو بہت نازک ہے ۔ ہی لئے نہ تو بہاں ٹانے کے مگائے جا سکتے ہیں ۔ اور نہ ایک مال کی کوئی اور تد برکی جاسکتی ہے ۔ اور فرمایا کہ ہی زخم کواس حالت پر
چورلدیں ۔ خاید کوئی صورت اممال حکی اسٹر تعا سے بیدا فرما دے ۔

أن دتت مرى مالت برطنى ،كريتياب جو كدم ل دستد سيهبين أما تها مال الشفرة

مى خديد درد بونا تفا- جور دائن ع المرتفا.

جبم نے رہا ہے مفرت معاصب کی خدمت میں تمام کوا تف کھے۔ ترصفور نے ارشاد فرطا ہ کہ آپ قادیان آجائیں جنائج ہم تاریان کے لئے دوانہ ہو گئے۔ ہسٹین تک حفرت دیے معاصف بھی ساتھ آئے ، اور جب گاڈی حیلے گی ۔ توآب نے میرے ہاتھ میں ایک لیمی ہو ٹی ہونا دے کر فرطایا ۔ کہ اس کو وہ تین ہسٹین گذرنے کے بعد کھول کر دیکھ لیں ۔ جب میں نے دوشینوں کے بعد ہی کا فذر کھولا ، تو اس میں ایک تم تھی ، اور ساتھ دفتہ تھا ۔ کہ آپ دیر کے بعد کھوجا ہے ، ہیں۔ بیری لوف سے گھر ہیں بجی سے کے لئے کوئی تحفہ نے جائیں ،

حفرت يرماحب عنى الشرتعاك كے اس اخلاص اور ب دیا شفقت كا ميرے قلب

برنهايت بي گهرا الزمخا -

فجزاع الثراحسن الجزار

الفريان كالمختص منياف السي

جب ہم بان بت سے رواز موکرفادیان مقدی بہنچ ۔ تو ترفافی صاحب تو این گھرملے گئے اور فائی صاحب تو این گھرملے گئے اور فاکسار سے بدنا حفرت مقدم مطرو اور فاکسار سے بدنا کا ان میں مخبرا ۔ حضرت مقدم مطرو اُم اُکر منبین درفئی الله تعالی منها دار صاحب اس میا فت مرے بان تیار موگ ۔ فاح درایا ۔ کہ مولوی درم کی صاحب کی بہلی ضیا فت مرے بان تیار موگ ۔

یں چونکہ بوج دنبل زیاد وہل جرنہ سکتا تھا۔ ہی گئے حفرت ام الومنین وہ نے کھانا تیاد کرکے نہاں خاندیں ججوہ و بار کبوز کا گوسٹت اور سات کے فریب جیوٹی چوٹی چوٹی جیاتیاں تھیں۔ یرے ہے ویلے تو دوجیا نبال ہی کا فی تقییں۔ لیکن میں نے ہی خیال سے که حضرت ممدو حہ کے الحظ محتار شدہ کھانا ہوگا یہ سب کھانا کھالیا۔ جنائج سراتھ میرے لئے برکت کا باعث مبتا گیا۔

اور تحیے محسوس مونے دگا۔ کر اس سے بیری طبیعت پر اجتما از برار ہا ہے۔ ابھی دونین دن نخت گاہ رسول میں گذرہے نئے یک حضرت ضلیفہ ہم سبح ابرہ التہ بنعرہ العزیز نے فرایا۔ کہ چونکہ آپ کے اہل وعبال لاہور میں میں۔ اس مضم آپ لاہور سطے عہا کمیں جینا کچہ میں اللہ مراحی

الاستخرن دوياء:

اس رؤبار كى تبيير مجيم بمعلوم مونى . كه جتخص ايني زند كى سے نيكى كا فائدة مذا تھا سے بگرگنا ہوں میں را حتاجا جائے۔ اور ہی کے لئے ندی سے باز آنا سکل موجائے آس کی مرایت کے بے رسخ مت مفید ہے۔ کہ دہ بلغ کاکام شروع کردے ۔ کیوں کر تبلیغ ایک الما كابره ب. كم أل مع راع والمع الحراد الله على الى حالت بال ليت بل-ورکانی علاج السیب بوائد و میتندا او میتندان میتندی است میتندی بنا مخرصية ماحب خطبه عمد رط صف مع - توم ف ان ك خدمت من عوض كيا - كريه الحسان كردياجا ك كركل بفته كحدود سيس انشاء الشروس القرآن كالسار شروع كرو ن كا حباب خال ہوکرفائرہ امخامیں ۔ جن جمعیم صاحب موصوف نے سندمایا کہ برتر آید کی سندماور العده باری کے علاج کے لئے آپ کوموسیتال می دافل رفے کا انظام کردے س ادرآب درس دین کی فرائنس رکھتے ہیں۔ بوائے بیادی کے بیش نظر سخن معزے بیل نے وحل کی کھیے۔ اعلاج وری کے ذریوے ہی ہوسے گا۔ زر میوب نال می داخلہ سے ۔ اور بیبات میں نے اپنی رومار کی بنایکہی - اور بی نے دور رے دن درس جاری کردیا۔ یالٹرتعالے کی عجیب قدرت ہے کہ ابھی مجھے ورس دیتے ہوئے ایک ہفتر ہی گذرا عنا ۔ کہ بیتا ۔ املی رائے سے آنا شروع ہوگا ۔ اور ایک سینہ کے امر وہ خط ناک خ مجى اللي تقرفات كے اتحت مندل ہوگا۔ فالحسد للرسط والگ ب وسِكَ الْكُ اكِ بَارِب السبية العزت الله الميح ادل بني الترتعال عنه وارضاه ك اب يارت دكفا . صنور في جب اسيرال - توبهبت بند فرايا . ادر تع ايك رقم بطور انعام کے عطا فرائی - اور ای رمال کے بعث سے لنج مطب ے خرمد کر ادے بڑے عسائوں اور یا در اول کے نام ارسال فشرائے۔ بررادس نے ایک بادری کے رسال کے جواب میں مکھا تھا۔ جس س الہوں نے انجسل اورسندان کا معت برکھتے ہوئے مدانعائے کو اے کہنے کی نغیبات رہت يرظا بركرن ل وسنسش كي فني - وفد علم ارتام:

ایک ومہ کی بات ہے۔ کہ علماء شام کا ایک دفد قادیان میں وارد ہوا۔ حفرت مرفحہ الی حا جنی الشر تعامے عند نے ہی دفد کو ا بنے گھر رعو فرما ہے۔ اور ہی موفعہ بر حضرت برصاحت نے مجھے فرما ہا۔ کہ ایناکوئی عولی کلام مہانوں کوسٹ میں ۔ خیانچہ میں نے آپنے ہی سربی تھسیدہ کے چندا شعار سنائے ہو میں کنے دہلی میں تکھا تھا۔ وہ انتعامیہ ہیں:۔

لمن يسحى الف تحقيق حالى نمن يابى ربرغب عن مقالى وبتنت الهدى مرتا بكالى قلوب إهندت بعد الضلال وانهدى الالموالهلالي وذوحط عظ بربالنوال سول الله احمان ذوالعالى سبى ألله حقّا بالكمال هوالمعهود ذو محيروعالي هوالمحبوب في ذي الجمال كاحسن منه لم أرمن مثالي وقد كشفت بها ظلم الليالي واقبال له بعد الزوال بيحكم سينذا بالاعتدال لاصادح ورنع الاختلال

اقول الحن تصديقًا ببالي الااتى اقول ولا ابالى وَقِلْتُ مِيشِّلُ مِن تبلها فبالتبليغ تعد الجهد فقا وَإِنَّى مسلِّمُ و السِّلم ديني وَانَّى أَحمد يُ ذونصيب وجارت زمان موعود عظم مسلم الخلق مهدى دعازً هوالموعود ذوقل رمرافيع هوالمطلوب منتظر البرائا وهبنى قدرات حسناس يعا وات الشمس فن طلعت علينا وللا سالام ابنام لنصو اتى الموعر وفصلًا القضأيا وَ ليس لم إلى السيف احتياجٌ

وقد کسر الصلیب بغیر مرب وقد هَنَ مَالجیوش بلاقتال اس تعبیده کے تقریبًا مالیس اشعار تی بی مناد تی بی می تعدیم میند اسعاری سے باط ور کر شائے۔ دلی میں بی سے ہی کے ساتھ ایک غیر منقد طرفصیدہ بھی لکھا ، اور تمام علماءِ دبی کوچلیج دیا کہ وہ وحد تیت کی صرافت کے متعلق عربی نظمہ ونٹر میں یا ت بھی کرم کے کسی مقام کی تقییر میں جس پر ان کو ذیادہ عبور مو . . . مقابد کرلیں ۔ لیکن خدا کے نفنل سے سل پر حفقہ کا ایسا دعب ق تم ہوا ۔ کہ کوئی عالم مقابلہ کے لئے نہ اسکا ۔ غیر منفوط قصیدہ کے ابندائی شعریہ ہیں ۔ پر تعدیدہ عوبی رسالہ ' البشری' میں بھی شایع ہو چکا ہے ۔

له حل موعود وارسل موعد ا دسول ومامور و واع الى الهدا واكرم خالولى علوا وسود دا الالاح امرالله وعلى اموكدا امام همام مصلح ومعلم ولاح لاهل العصر طوسامطهما

سهارتبورمین:-

بنمِ اللَّهِ عَلَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالَى مُعَالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

اللي صاحب نے اپنے را كيك يس محج الك جيلنج وہا ہے يس كے الفا فاحر فيل ميں: ر دروہ تقريري مناظرہ كے ليے بھى نيار موجائيں: ناكر مبلخ علم كاية خرب بوجائے " بيري طرف سے اس کا جواب ہی ہے ۔ کر تحربی اور تفتری دونوی طرح کا منافوہ ہوجائے۔
یعنی جو کچھ بہلے قرری صورت میں مناظرہ ہو۔ ہی تحربی مناظرہ کو بعدمی مجمع می سنادیا
جائے ۔ نویرصورت فریفین کے لئے ساوات بھی رکھتی ہے۔ اوراگر الای عمام بکا
مقعہ: البغ علم کا معلوم کرنا ہو جب اگر انہوں نے ہی کے متعلق خود تخربر قربایا ہے تو بجینیت
منان عالما نہ وفاضلانہ عربی زبان میں مخربی دنفرری مناظرہ کی صورت سے اپنی علمی
قالمیت کا جوہراور سلنے علم کا کمال بلک رعباں فرایش، واست نہ اس طرح کے مناظرہ
کے لئے بھی نبارے اور حاضرے ۔ اور اگر دو عربی می نفیر نورسی کے مقابلہ کے لئے بھی
تار موں ، نور است ماں مقابلہ کے لئے تی معافر ہے ۔ اور اگر عربی ذبان میں تحربی نافرہ
یانفیر نولی سے وہ عاجز اور ننہ یوست مول نوم انہیں اوردد زبان میں تحربی اور تعتبری

تخري مناظر من ين فوائد بن دا، سب ع بدا فائده خريي يرب كركن

فراق غلط تبانی نبس کرسکتا۔

(٢) يكر تخرر ك بعد كمي بيني بنيس موسكتي -

رمم) یک ملاؤہ عاضر بن کو یادھ کر سنانے کے جولوگ عاصر نہوں ۔ تحریب دہ جی فائرہ الحفاظ علق بن ۔

رمى، يك تخريي مناظره ين ده نتنداورفادكي صورت وحرف تغزري مناظره مي بعن

دند وقوع سائل ۽ اس سائنديا ۽ .

دھی پرکہ تخرری شاظرہ مکومت کے لئے بھی باعث تشویش نہیں مرکت میساکہ صرف

تقرری کے دقت ممکن ہے کہ باعث تشویش ہو۔

رند) برکد تری سافرہ کے رہے جمع میں مشائے جانے ہے تری سافرہ کے باتھ ا

تقری مناؤہ کا فائدہ بھی دے نکتے ہیں .
دع ، یہ کہ تخری مناظرہ بعد کی نسوں کے لئے بی بطور ملمی یادگار فائدہ بخش ہوسکتا ہے
دھ ، یک برائی صاحب کا بیعلی کا رفامہ جو تخریری مناظرہ کی صورت میں سہار نیور کی بیک اور بعد کی نسلوں کے لئے قابل فخر آثار با تیہ سے ہوسکتا ہے ۔ تفستہ بری مناظہ ہو کی صورت بین نامکن ہے۔

بمعسبی اوراکردد دولوں طرح کے بخرری ادر تفرری منا کرو کے لئے حسب صورت بيش كرده تياري والل الكل تياري واب اس كه بعديمي بالى صاحب اي تھے فرر اور این متی مزمنت و لمامت ننگ سن کوم اری طرف منسوب کری توان کی پنطامانی اور کذب آلودلاف زنی سمبارن پور کے مرشریف اور مجعد دار اور مرصاحب علم کے نزدیک باعث صدمال من و افسوس بولى -بلال صاحب کواگر این مملیخ مناظره محمطابی باری مبتکرده صورت و وری د تقرري ناظره ك مشرك مورت ب منظور بو . تو ٩ رمني ها واع ك ارزخ تك كسي وتت م سے سفہ ابط طرور برمناظرہ بھورت بخرر مے کرلس واور اگر ۹ مثی کا اُل اُل اُن کی طرف سے صورت بینکردہ کے مطابق کوئی کا رروائی علی میں نہ ای - نوسها رہورشمری ببک کے زدیک ان کے چیلیج مناظرہ کی حرکت سے بعدائن کا یہ سکون اور عدم تفس کمیا عدم بعداز دبود کی دبیل منفقر مر ہوگا ک شرار دی باتو الفنتر کار ؛ دلین بولفتی دسیان رساله لعبرال تح (بيخاني): سخرت اقدس سے موع وعلیہ السلام کے زمان میں سے بنجال زبان میں ایک رسالہ نقدان المسع "اى مكنفا جس كوسي عب الحيء الحيء البروم في شامع كيا- إى رساله کے بعض افعار درج ذک کڑا ہوں:۔ ے سانی اک ساغ مرکے اس فال شالوں جس ی دون کال مطالع کڑت سے ہر باہوں محويث وانشر والمكرست است باك يورك يخ سينون فوري تام وي الي مت مَشْمٌ وَجُهُرُ الله طالد كمِياتُ سُ الدالي البيل بن كه بس حين ماميركال عرفاني الم متران دلان دى بينك و كونى الت دمودا

كردفب ارون د بوتاد كيم اده تحطوا دلب وأ

## المحليا بإدى أمتال دا:

مندرجه ذیل انتعارمیں فی سجر مبارک قاد بان یں سیدنا حضرت فلیفتہ اسیح اللہ نے ایدہ اللہ تعلق میں سینائے ۔ اور حصنور کی توجہ سے مجٹر پر ایک فام موانی کیفیت اکٹے دن تک رہی ۔ فالحد بشر عط ذائک ہ

\_\_\_\_رالف،\_\_\_

م كيا بادى أمتال داممت كل رسولان دى متان والا مناسب أثر آيا آسمان والا جس دى ال آمد آكف بني سارے ميل أثر آيا آسمان والا جس دے آدنے تقيم كھتے جب رسادے كفال باب عجيب وال وال

بہت سادے عقدے سخت شکل جہڑے بنی احمق آکے عل کیتے اُل کل اندرہیج وَل آ باسبقو وَل اسس نے آ کے وَل کیتے زور کفر کفت د دے تورہ دیتے مسینے موزیاں دے دچ س کیتے کیٹا دور سب شرک نے برعت ان نوں کم مزاں دے دچ بن کیتے

والمنينة مرضية كالمنافريات

ملیلہ کے ایک بزدگ کی فدمت میں ایک ما حب ما مزبو نے اور ومن کیا کر مرب کے دور ومن کیا کر مرب کے دور ومن کیا کہ اگر آت یہ کے مناز ہائیں کہ اللہ تقالے ہوئی ہوجائے ۔ انہوں نے جواب میں فرما یک اگر آت یہ جائے ہیں ۔ کہ اللہ تقالے پر داخی موجائیں ۔ کہنے گئے ۔ کہ یں نوائند تعالی ہوجائیں ۔ کہنے گئے ۔ کہ یں نوائند تعالی ہوجائی ہوئی ہوئی ۔ کہ اگر آپ احکام مشر لعین کے لحاظ سے اور احکام قضاء و فدر کے امتار سے السر تعالی کے ہر محم کو دل و جان اور رضا، در خبت سے تبول کر کے اس کی نقبل میں کوشاں رہتے ہیں ۔ تو السر تعالی ہوئی آپ بر صورور در امنی مرکی کورل کہ آپ بر مناز مراحت اس کی نقبل میں کوشاں رہتے ہیں ۔ تو السر تعالی مراحت و خبی آپ بر مناز مراحت میں راضیت کو مرضیت پر مناز مراحت اس کی نقبل میں کو مرضیت پر مناز مراحت اس کی نقب مرحم مناز ہوئی ہوتا ہے ۔ اور

مربتد تعانی کی رضا بھی حاصل موم ان ہے۔

ای کمتہ کے سنے بر سابل نے عرض کبا کہ ت را آن کہم میں دور ری جگہ رَضی اللّٰہ عُنهُمُ وَ مَنْ اللّٰه عُنهُمُ وَ مَنْ اللّٰه عُنهُمُ کَ اللّٰه عُنهُمُ رَحِبَ عَلَى اللّٰه تعالیٰ کی رہنا اللّٰ خوص کے لئے باقی جائی ہے یہ سے ولی ہا ہے بت کی خشیت ہو۔

اس کے واب میں وہ بزدگ فرائے سکے کہ اللّٰه تعالیٰ کے عالم میں نتا تفی بنیں ہوتا۔

اس کے واب میں وہ بزدگ فرائے سکے کہ اللّٰه تعالیٰ کے عالم میں نتا تفی بنیں ہوتا۔

اس کے واب میں کردہ آبن کا مطلب علاوہ اور باتوں کے یہ بی ہے کہ آب کہ آب کہ اللّٰه الله مومن بندوں سے راحنی ہوا۔

کی وضا بہ ہے ۔ اور اس آب کے یہ معنے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ مومن بندوں سے راحنی ہوا۔

کی رضا مال ہوئی ۔ وہ اسٹر نفی لے کی خشیت اور اس کی عظمت کا اِحساس ہے جو فودی کی رضا مال ہوئی ۔ وہ اسٹر نفی لے کی خشیت اور اس کی عظمت کا اِحساس ہے جو فودی کی رضا مال ہوئی ۔ وہ اسٹر نفی لے کی خشیت اور اس کی عظمت کا اِحساس ہے جو فودی کی دفتی اور وہ بات بس کی دور سے دو لوں آبیا ہے۔ بیس ان معنوں کے رؤوسے دو لوں آبیا ست میں اور فود دو می کے موالوں کو ایکھا دیتا ہے۔ بیس ان معنوں کے رؤوسے دو لوں آبیا ست میں کوئی اختلاف باتی نہیں رہتا ۔ ب

ومنال اللي:

ایک دفته ایک جنس میں عُن نفت ن کے منعنی جمعی بانیں بیان کرر ہاتھا کر یہ موال پیش ایرا ۔ کر دفعہ ایک جنس میں عُن خوج میں استی ہے ۔ اور عام موگ کس علامت اے سناخت کر سے میں کہ فعل سنجھ کو الشر نفا ہے کا دھال عاصل موجکا ہے ۔ جب میں ایک کوسویا ، تو تحجے حصرت افدی سنج موجود طور پر بیاں تخریر کر دیٹا ہوں ۔ بیمس مناکم منحت فراج گیا ، جے مختصر طور پر بیاں تخریر کر دیٹا ہوں ۔ مصال اہلی کے سنے دوستم کی علامتوں کا موتا حزوری ہے ۔ ایک دوسم جووہ اس بالندی بالی موت ہوں ہوں ہوں کی موت ہوں کے ساتھ میں بالی کے ایک دوستم کی علامتوں کا موتا حزوری ہے ۔ ایک دوسم جووہ اس بالندی بالی موت ہوں ہوں ہوں کے ساتھ موت کے لئے شریعیت حقہ کی جنیکر دہ تعسیلم پر وہری طرح عالی موت اور اسور و رسول کے مطابق ابنی زنرگی بنا بہت طرور ی ہے ۔ اس کیلیا تم موتا اور اسور اسور و رسول کے مطابق ابنی زنرگی بنا بہت طرور ی ہے ۔ اس کیلیا تم موتا ہوں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ما موتا ہی اور جالی صفا ت سے اور اخلاق ، تعالی اور جالی صفا ت سے اربک سے باریک کے اموں سے دافقت اور اسٹر تعالی کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک کے اموں سے دافقت اور اسٹر تعالی کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک یہ باریک کے اموں سے دافقت اور اسٹر تعالی کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک کی ایک موت کے اس کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک کے ایک دور اسٹر تعالی کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک کے دور اسور کی موت کا موت کی تنام حبلا کی اور جالی صفا ت سے باریک کو موت کی کور کی کور کیا ہوں کے دور اسور کی کا موت کی کور کور کی کا موت کی کور کی کا موت کی کور کور کی کور کی کا کی کا موت کی اور کی کور کی کا کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کور کی کور کور کی کور کو

أكاه بونا جا ميے- أس كى على زندگى ميں اتفاكا الرنايا ن بوناجا ميع . اور إس كومونت ك برماب كمتعلَّق رميع معلومات ركعنى ما بينيس - ادر الى كے بان كردہ فعالَق كى دوح القدى كى طرف سے تا تيد مونى جا ميئے - اور وصال اللي كى دوسب علامات جو قرآن كريم سے ابت موتى مي سيس مايان طورير بائ جاني جامئين - الغرض ايك وصل بالترايني حال الرين دقت - غرضيكم مرچيز كافت ربان ابن مجوب مولا كے مفنور ميش كردينا ہے - اور اس مسسرانی بن انتهائی لذت محسوس كرا ب - اس طرح جيد ايك مرد محصوص تعلقات مے وقت انانی جو رک جو اس کے وجو رکا خلاصہ ہے انتہائی لذّت کے ساتھ قربان کرتا ہے النزتعالے کی طرف سے جن علامات کو تھور اس کے دھمل بندے کے سے بتا ہے۔ ان میں سے اس کی دعا دُس کی تبولیت ، زُمنوں کے مقابل پر ضدا تعالے کی خاباں نصرت اور ہا ئید، عیب راطلاع ادر سرف مکالم و خاطبه کا صول ہے ۔ وجروہ زمانی مے عاصلان فدا كالمزيد معزست الدس يسيح محمرى عليه الصافرة واستلام وحفرت خبيفة أسيح اول وفي النرتال عنداور حفرت ملبغة أبيع التاني ايره الترتعك بنصو العزر ك باركت وجردون فاص قلنک اوراسی ایک دند تلندر کے نفظ کے معتق تھے سے دریا نت کیا گیا کا فلنگ اللی ایک املیت کیا ہے۔ یم نے کہا کہ مضہور توری کے کہ فلندونقيرون كى ايك قسم سے يونظ امر رندا د فرز ركھتے ہيں- اور با فن ي محبت اللي وسوخة اورتلب صانی کے مامل ہوئے ہیں - مندوستان میں حطرت شاہ منرف وعلی قلند منہورولی النزمو کے ہیں ۔ جن کا مزار یانی بت میں ہے۔ یان بت کے ستولق ایک مرموز کلام بھی شہورے ۔ بو صرت شاہ نزف قلندد کے کسی سیالکوئی مرید نے کہا ہے اور يارمن ورأب عرت مانده است من عنديم درزمتان صار بعنی مرامحسبوب تو ایب عرف لینی یانی میت یس رمبتا ہے ادیں دستان صاد بعنى سيالكو طيس رستا بول -مرے خیال س لفظ فلندر کا مزع بی ہے ۔ اور لفظ قبل اور منک رہے مرکت

معلوم من اے ۔ اس کے معنیٰ المیے فقیر اور ولی اللر کے بیر من کا وجود دنیامی بہت تلیل اور اللر کے بیر من کا وجود

ارده كوبرداشت مزكر في يدنى بورگى -

در کوتے نو اگر سیمشان رازنند اول کے بیکہ لانب تعشق زیر سم

رمفرت اورس مع موعود مليالسلام)

## حضرت يفترا يحاول عن انتالي عنه كابندهم

جب سيدنا حضن خليفة أسبح ادّل صى الشرتعا كعنه تح يبلي باره قرآن كرم كارتجه ثائع فرایا ۔ تو ایک دن حضرت مدوع رہ نے ماکار فادم کر جب کری حضور کے فنوں ين بينيا بؤا نفاء إنا ترجم جو يهي ياره تك طبيع بوليكا تفا-رے كرف رايا كرا سے بنظر مور روسی -ادر اگر وقی قابل اصلاح بات معلوم بو تو اكر ماشد ير ما خلي الحدود كا فذر يحكم كل و كل أن - حنائي من في صنور كارشاد ك اتحت مى مطيوند باره كوعور سي في المراس بي الى المت رنينيا - كر دُادْ قَتَلْنُمْ نَفْسًا الا نوما سندي حقور کی طرف سے بوٹ فرم بایا ۔ کہ" مجھ اس آیت کے سے بھے یں بنیں آ کے !! ين من نوك كو ديجه كرويرتات مح جرت را- اور تحج خيال أياكه عام طورير كوفي معمول عالم بهمي الني سعلَن اليها لوط خيائع نهيس كنا . يقينًا مستدنا لأرالدين لجيه نجرز مّار كاليها نوط شائع كراسيج بك عليراسلام ك الحماد ، فرن عجبتو كا تتج ب الكافرواتعيم الكافري الك دفعه جب تعنور من الله تعالى مذ كمور عرب المفراق على مديم الفراق المربي درس الفراق كاللله عارى ها والعب أبت وعظ النوني هَا دُوْا حُرْمُنا كُلُ ذِي ظُفُم الح كالفير شردع بولى . توحصور نے سب حاخرن كے سامنے جن مي بہت سے ملاد معى ثال تق فرمایا ۔ کہ اس آیت کے سعلن کوئی صاحب تھے ت دریافت نہ کی ۔ کیوں کہ اس کے مطلب كم متعلق مجم ترح عدر بنس-

کہتے ہؤئے اپنی ہنگ ہنیں تجھناء سید ناحضر کی اللہ المسیح اقراع کے منواتی ایک ما

یں حرت سیدناخلیغۃ آمیسے اقل ضی انترانا کے عندی عنمت بہت بڑھ گئی۔
مجھے اس دؤیاسے یہ بھی معلوم ہوا ۔ کر حضرت حکیم الامنہ مولانا لزرالدین راکو حضرت اقدی تینا
موعود علیہ السلام کے نیوس کا لمدے اور معنورا قدیں کی نیابت اور خلافت پر فائر ہونے سے
خدا تعالیٰ نے تنام بیول اور صدیقوں کے نیوس سے بہرہ در فرایا ۔ جنانی آئی سے اسی

مين رساني كاذكران الغلوي فرديس كياب

فوالله مُن لا فيتُدرَا دن الهُداى وعَرفتُ من تفهيم احمل احمل وكرمن عويص مشكل غيروا في انام على فعمرتُ منه مسهّا

غربائع ليدول كي مض خوامين:

جبیں حصرت فلیفہ ایک اول رضی الشرتعالے عند دارصاہ کی ہدایت کے افت لاہور یس بیلغ و درس و تردیس کے لئے متعین ہوا۔ تو صدر الجن احدیہ قلدیان کے میاروں جمرت لاہور س رہے تھے۔ تجد سے قرآن و صدیف اور لعبن وو مری کت بڑھے تھے خصوصًا فواج کمال میں جیسا قرآن کہا کے علادہ کاب آراد المعاد مصنفہ حصرت امام ابن تیم اور کو کارسلا ضرری مجی ہڑا کرت

اس دویاء کی تغییر بھی میاف بختی ۔ کہ خلافتِ حقد کی دہل گاڑی ہو منہاج ہوت کی ٹیٹری ہو تیزی اور درسنی سے جل دہی تنی ۔ اس کے مقابل پر خوا جہ صاحب کے اور گاڑی سے رعی منہاج اور درست کہ چوڑ کر چلائی۔ اور اس طرح بھن احدی اور دک ایمان اور دہن کینعمان

بغیر محیودی کے ایک اور دیل گاڑی جلانی نشروع کردی ہے جس سے سوار اوں کو من محب

بنجايا - إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِنَكُ فِي رَجِعُونَ \*

الكارى كا كامياب فرانيكوري الكور الله الكور المارة الكور المارة الكور الموران الموران الموران الموران الكور الموران الكور الموران الكور الموران الكور الكوران الكور الموران الكوران الكوران الكوران المحال الموركزان كالموران المحال الموركزان كالموران المحال الموركزان كالموران المحال الموركزان كالموران المحال الموركزان المحال المحال الموركزان المحال الموركزان المحال المحال الموركزان المحال الموركزان المحال الموركزان المحال الموركزان المحال ا

من مجيع بار بار تنبيه وفي -كري ميال محمود احدها حب كي مخالفت ذكرون . ميرانول عرفي ا یا خوا ب سنایا کریں نے دکھا کہ ایک گا وی بنی لائن بر نیابت سرطن اور عمد کی سے می جری ہے ۔ اس ونت میں ہی گاؤی کو دیکھ کر تعجیب کررہ ہوں ۔ کہ ہی گارٹری کا درا شور کو ن ہے۔ نو مجھے جانا گائی کہ ہی کے ڈرا شورمان محسود ا ترصاحب میں - محصوال موا وَانْعَصْرِاتِكَ الْهُرْنُسُانَ لَعِيْ حُسُيْمِ إِلَا السَّانِ بِنْ أَمْكُو ٱوَ عَمِكُوالقَّالِخُوي وَلَوْ اصُوْ بِالْحَتَى وَقُوْا عِنْوِما لَصَابُو اور مجع الله كامطب يتجمانا كيا . كرم لوك منا محمود احدصاحب کی گارشی رسوار ہوں کے ۔ وی ایمان وعمل صالح والے ہوں گے. اور جوان کی معبت اختبار داری کے ، وہ خشران اور کھاٹا یانے والے ہوں گئے ۔ بنواب اورالهام سنانے كے بحر محجے كہنے كى كرتي كواه دس -كرمين أسكده مياں مجمود احد عد حدب کی لفت ناکروں گا میں نجہ ہی اثر کے مامخت امنوں نے اخبار بنیا صلح بس به اخلان هي كرايا كه بعض احباب مهار متغلق به باطني ركيت مي كر كو يا مهم حمفرت مبرح مونو دسیات دم که درجه کرکستے ہیں۔ یہ درست نبیں . ہم دیگ جن کا بیغام صلح سی تفلق ع. آپ اکو خدانف کے کانی اور نیات دمندہ لفین کرنے ہیں۔ لبين انسي ميك بادحود اب اعلانات كي وعد بعد واكثر ساحب ان سب تبنبهات ادرمنندخوالهر كوعبول شئف اورحضن سنيناأمحيو ابده الشرنعال كي مخالفت الد عدادت من رفعة بي جع عين الأكوان كا خالم خران در كائ كالت بي موكيا -ابن داول وركم مرز البغور بك ماحب اورواكو مريح حبين شاه ماحب ف جِ خطوة مِرِي وسَاد صاحب كوسمايكو طي سجة ان آداب خل فت كوفع عوز را هااور حفرت ضيفة السيحاة ل واك فلات كمر وغيره ك الفاظ بعي سنعال كف بي في جب أن ك متمت ذكركيا الواد أرم مرزا يعقوب بيك صحب في برك فلات اخبار بغيام مسلح ين " ایک بندن کن وید" کے عنوان سے مضمون شائع کیا ۔ لیکن بعدمی جب میرها مرتاب عاصل ف معت كرل و ور خط وكتابت مستيد باحفرت خليفة السيح الثاني آيرد الشرنجرة العززك حضور ميني كردى - توصل حفيقت ظلم مؤكمي - اورجو مات م منان كي ماي ك تعديق موكي م مدى حفرت خليفة أيسح اول رضي الشرنعا ليعند كي بعيت خلافت البسية م في الجعيم حضرت قدش سيح موعو دعلب اسلام مران صدر الخبن احربها ورعافه اوت

احميوں في منفقة طورير كى اور اس كو" الوميت "كى مايت كے مطابق قرار ديا ليكن كھ عصد بعد شلطان في بعض لوگوں كوجن كے داوں مس مجانتى و بهكايا بالحصوص لا مور كے مران الجنن نے خلافت کے خلاف دلبتہ دوانیاں شروع کردیں ۔اور یہ سوال اٹھایا گیا۔ کہ آیا صدر الخبن احرر خليف كاتحت ب ياخليفه الجن كما الخت ب- اس سوال وتفرت خليفة البيع اول رمنی استرتمالی عنه فےجاعت کے بانٹر اور حیدہ جیدہ احباب کومقرہ آیا ہے رمرکزیں جمع ہونے کی دعوت دی -ان آیام میں خواجہ کمال الدین معاحب فے ال ہور کی جاعت کے ب افراد کو ایک عبار عمل کرے اور الگ الگ بعی بجہائے کی کوسٹش کی کمصار انجن احدید كوحفريج وعود علب السّلام ف قائم كيا ب اور فليف كوصدر الخبن في لهذا فليف وقت صدر الخن کے ماتحت منا میا ہے۔ اور فواعم صاحبے جلم افراد جاعت سے ہی بات کے حقیمی بنخط بھی لئے۔ سوائے وو دوسنوں کے سب جاعت لا بورے اس کا غذیر دستخط كرديء . وه دو ووست حفرت حكم محرسين عما حب فريني ه اور حفرت بعائي غلام محمر عماحب فرومن الفي الموسات الدين على مود عليم السام كراف صحابين سي تق المول في اس وفعدر نہا بت بی عدہ جواب دیا ۔ کہ خلافت کے قائم ہونے کے بعد اور پھر خلیف وقت کے ماتقير بافرار اطاعت بعيت كرسيف ك بعدالياسوال الخاما بغاوت كاطرن ب اوراس معمر سيخ المرى كو بمنا عامية - حيائي ان دونون نه رسخط كيف سانكار كرديا - جب إن دونوں نے انکارکیا . تو عفرت میاں جراع الدبن صاحب اوران کے خاندان نے بھی جواس سے سے وتخط کرمکے تحے ۔ایے وتخط دارس سے لئے۔اور قرابتی ماحب اور تبائی فل محرص مے نول سے بورے کموریر الفاق کا اظہار کیا ۔ اس مے بعد تقریبًا سبخلصین عاعت نے اپ اب و مخطولی لے منے - اور سوائے فواج صاحب کے جند مہواؤں کے سے ایے خبلات سے بزاری کا اظار کیا۔

جن احداوں نے پہلے و تخط کرد ہے تنے ۔ دی کمن غلط بنہی اور دسوسہ کی وج سے نئے .
پنانچ حضرت بیج و نو د ملب استلام کے البام کے مطابق کہ " وسوسہ بنیں رہے گا ؛ ان کاؤور مبلد دور موکیا ۔ اور ملی کا نظیف مونا ۔ لعنی احباب کی نظرت کا سعید اور پاک ہوا بھی تابت ہوگیا ۔

فَالْعُمْلُ لِلْمُعْلَىٰ ذَالِكَ

نعليم الإسلام الخي سكول من:

رج تعبر کے بارکرد ایک وفد میں است مرائل ج کے دوعنوع پرتقریر تبارکرد ا منا - نزمندرجه ذیل شعب او بجذبر تعشن چند منط یں کھے گئے : ۔

وشد الرجال كحبر عشاق ملم ومنزل محبوب أحب احبت احبت تعلى مل مرس الحبال بشدة وللخام جلوة حس لل برؤمية فالواللي المحبوب عبا لكعمتر فالن فراررت البيت فاز يحجمته فظن فراررت البيت فاز يحجمته ومشلي ليحبي حسرة عند فرقته

بجن بالقلوب الى ديارجيبنا ركعبننا مين البيالة برمه لد حبر قب بالعشق ليلى بناقة توهم العام أن ليلا تبرقدت بننا لاى لعثيان وفي حل حانب وان من الحجاج من زار ببيتة ومن بدب غن بصبغة الله نفسه يرى حل فن سيجال حبيبه الهى بوجهك اعطى بون مرحبتي الاما بعيدك من مقار خيبتى ساننك عشقك مرج بعيرة وفاد مراحمل حقيتها ودانى غلام للرسول محتبل وخاد مراحمل حريب بنسبتها وواجى بفضلك طالبالفرز رحمة فهل السؤل من العطايا برحته

علاح بالانتال (هوسيستهي):-

جب من لاہور من علیم فضا۔ تو ایک وفد ایک ڈو اکر معاصب نے جو مبرے صلقہ ورس می تو تو ا نقے ۔ بتایاکہ مجل امریج دالوں نے معالجات من بہت ترقی کی ہے ۔ اور انسان کے ہم صور کے تقابل برعلاج الانتمال کے طور ایر کا میابی مال کی ہے ۔ نینی اگر کسی شخص کا دیاغ کمرورہ تو اس کے نئے کسی جوان اور تندرست بجرے کا مغز استعال کرایا جاتا ہے ۔ دغیرہ دغیرہ ۔

بی نے عون کیا۔ کہ امریجہ دانوں کو تو آج ہزاد ہا بخربات کے بعد یہ طریق ملاج معلوم مؤاکا الیکن قرآن کی میں یہ طریق ملاج نبرہ سوسال سے جی سے بیان کیا گیا ہے۔ تجعہ سے برسٹ کر افران معلوم کا جائے ہے۔ کہم نے تو بار افران کیم ٹریا ہے ہمیں تو اللہ اللہ میں معلوم کا بران نظر بنسیں آیا ۔ میں نے کہا ۔ میں طریق الکہ بنت سے پہلے آپ کا ایک بیٹ میں جب واور اب سیند احضات سے مودو یہ میں جب واور اب سیند احضات سے مودو معلید الدی میں میں میں مونائی ہی جو زیادہ گرے مطالعہ اور معلید اور اللہ میں جو زیادہ گرے مطالعہ اور اللہ میں جو زیادہ گرے مطالعہ اور اللہ میں جو زیادہ گرے مطالعہ اور اللہ کی آبات نظر آئی میں ۔ اس

پانچیس نے بان کیا ۔ کہ فرآن کرم یں آیت ڈل کے لی کیکٹ علا شاکلیا ا یں علاج بالا مثال کی حقیقت کو واضح کیا ہی ہے ۔ جس کے معنی یہ برکہ سبات کا المہارک یا جائے ۔ کہ جرب براین شاک لد کی مناسبت سے اینا کل غایر تی ہے میں ایت سے پہلے عدا تعالیات ما آہے کو کٹنیزل میں المفراین ما المور شفا فر کو کھم آئی تیکٹ فر منین کی کیوشیک الطالبین الد حساراہ ان العادی فرائی کے ایک معتد کو فاص الوریا خفا عدادر رحمت زاد دیا گیا ہے ۔ شفا کے محت زمر کے امد نقعیان وہ مواد کا دیود سے فارج ہونا اور رحمت کے معنے کمز ددی کو دور کرنے کے ہیں ۔گریار جمت بطور انک کے ہے ۔ اور قرآن کریم کی ہوایت کو قبول کرنے سے دو نون طرح کا لینی دُد حانی ادر جمانی طب کا ف مُرہ عال ہوتا ہے ۔ ہاں جو نوٹ ظلم کیش ہیں۔ بعنی افراط و تفریط افتیار کرکے بدیر ہمیزون جاتے ہم اُن کو فرآنی مرایت جمانی احد دو حانی اعتبار سے کوئی فائد ، نہیں دے سکتی ۔ دہ یقین اردے خارہ میں جنتے ہمں۔

بس کُلُّ و بَیْ عَلَیْ شَا حِکْتِه می علاج بالا مَثال کے عظیرالنان طربی کا در کیا گیا ہو جس کو آج ہزار باقسم کے قربات کے بدیعت بی دنیا نے اینایا ہے۔

علاج بالامثال محيعتن الكعيدوانعيد:

محدیمبان لل المرامی ما حب احدی آف لا اوسے نے ایک وقد تھے ہے ذکر کیا کہ 'مری اللہ 'المعنی اللہ المعنی اللہ الموالی کی بے قاعد کی ۔ لیکوریا ۔ قلت وم عفرہ ہماد اول کے اللہ ما موالی کی بے قاعد کی ۔ لیکوریا ۔ قلت وم عفرہ ہماد اول کے اللہ کا خان کو گھے کہا ۔ جب بھاریوں نے مول کھینیا ۔ تو میں نے ہمن ہے المبر الله ول اور لیٹری والر اللہ کے رحم و بحد والی ) میں فقص واتع ہوگیا ہے ۔ اور اس بات کا خرانہ ہے کہ آئی وہ سات اللہ مرا اللہ کے رحم و بحد والی ) میں فقص واتع ہوگیا ہے ۔ اور اس بات کا خرانہ ہے کہ آئی وہ استر تعالی نبر والم اللہ کے رحم و بحد والی ) میں فقص واتع ہوگیا ہے ۔ اور اس بات کا خرانہ ہوا اللہ نہر والی میں متعالی نبر واللہ کا دور واللہ کا وی اور اللہ کا دور واللہ کا بھر واللہ کا دور و

ال محبعدجب بيترى واكر كومعائد كراباكيا - نوده ديج كرحران ده نئى - كد بحيّد دانى بالل درست ادر مجع سے ادر اس كوئى نفض باقى نہيں ديا-

الى على المثال من الله تعالى في سيدنا حفرت ملى مودد الده الله تعلى بغره العزر كادعا و توسي الله تعلى بغره العزر كادعا و توسيد من الله على الله عاجمة من الله على الله عاجمة المن الله على الله

بعض لنحر عات صرف قدس عرو والرسلام الهواييس فاكسار بغرض تبليغ سرنيج كشبركيا ايك دن خليفه فزالدين صاحب جموني فك معفرت اقدس عليب التلام سے عال كرده لعفل كنو مات بلين فرائے - بوس نے نوك كرسے قارتن كوام كاستفاده ك لفي ورج ول بن: دا) لشعفه المرفض في طباً شرعواشه - فتمغ توي عرباشه - نشآسنه مرباشه - كل ترخ الافح - الشعفه المرفض في ارتب النوس الإرباش - مغز تم كدد م ارباشه -مغز تم خايس م اراشه ز تعفران برماشه - سب كومار كي مي كرر كولين و خوراك م ماشه مع كآفور ايد رقي -رم، البَضّا بولِيْ تَدِيقَ } كَشَنْدَ ابْرَكَ بِياهِ ايك رَقَ يَسْتَ كُلُوم واشه -منوار استعال رن -وس) اکیفیا برائے تین فی مغز باوام دات کو دودھ یں بھی کے میں مسی صاف کرکے باریک الدرون من من بار منعمال كري -دمى البَصْمَا بعلم في حف كرد كو كل عكمت كرك رات حور مي ركيس عبير ركاياني مكال بس اور دمى البَصْمَا بعلم في حف كالرات كوعر تور باني من خوب كلاس معبير ركفيس اورضيح كوكما ايري (۵) كُنْتُ مَا وَالْمُ الْمُومِدِينَ وَسَفُوفِ أَفْسَنُتِينَ ) عَلَى الله عَلَيْهِ وَالله عَدَهُم والله مصطلی م رمامته - طبیانتیر ۱ رمانه - وا نه ال تی کلال ۲ رمانته سب کو بارکی میکر بفدر دو مانته مراه بالنصبح اورعمرك وفت استمال كرين - يسخه معزت فليفة أسيح اول م مح موان م مع تقاء (١) مندرج والني محجے بعیرہ کے نیام کے دوران م حکیم عبد المجید عاصب سے الدالک وفعہ و و حضرت افدیں سے موجود ولیدالمال کو زیارت کے لئے قادیان حا حزہوتے - اور حضور کو برص كانسخد در إفت كيا رجي ومعنور في مندرج ويل نخد عطافر مايا: -بنائين- اورايك يزيه سرروز كابني كيانى كسا تعجو ديرُه جيئانك تك بواسنول ري- كه

114 مفوت اس سے بھاکر رکھ لیں۔ اور یانی سے ساتھ صاد کی طح رق کے دافوں مرسکائی يرُيون كفتم بوني كانشاء الشردوان كا ازمت مده مي أجافي كا -مندرجہ زیان خر بیان فرمودہ حضرت سے موعور غیبدالتلام مجھے کھارا کے ایک () كَنْسَعَكُنْ لَيْسَارِي إِلَى الطاعِ مَعَاصل ووجاع رَكِي المِلان وَيَحْتَ مَقَوَى إِ مشكنيا دورني مُشك بعن دورتي يصقطكي ايك نؤله - الم محانا ايك نول سب كومس كر تبد سے جوب بفند دانہ ماش بنائیں۔ ریک گولی بعد غذا دو پیراور ایک بعد غذات م ہتمال کری - اکبرے -اسمال قربی - البرہے - البرہے - البرہ عفرت سے موجود علیات الم بائے افتناق الرم ، ہمستیریا - المنتخب الفاری ) ----- (دکابوں دمری) ------ (دکابوں دمری) ------اجوائی دیسی ایک وز - بیرا سینگ ایک توله - د ونول کوفرق کلاب بی بیس کرچوب مخودی يائنارمحسوالي بناليس وايك جريميع اور ايك ديعم ك وقت عن كاب ك ساغد المنعال كرى عجيب الاتوع-ر 9) مندرج ذیل انتخاص فی مورود عنیال ام مے مجاب می سے تھا۔ بال ميك و نيج دين المنظم الموعن جنيل هر توله - مرال طبقي ارباسه روعن كوبول من وال بعد ا روعن کو تا يس -اور تل جو رسوب بر - اس کو هياك دي . جهال بال اگاف بول بردوعن طبي -حب صرورت دو سے جارتک دونمن گونظ بانی می گھول بس ، اور رکھ ویں خود کھانا کھا نا شروع كردي - كهانا كها في كے ابدادير سے فولاد حل خده باني يى ليس - جندروزي

كرت سے ون يدا ہور جروكا دنگ مرن ہوجائے كا۔ الى مشَنْخُدوا نعنولدو زكام كوروه حفرت اقدى على التلام ـ لعاب بهيدانه كرميول من بغدر ایک تول معری سے میں فاکر کے پاش - اور سردوں میں اسے نذر سے کرم کر کے پاش بحرت ہے۔

رماد طریق استی ال زیجبیل (سون لله) در دولد وارت فری دوت من )

ایک یاد آناسوی کا گھی میں سے فر کریں - اس کے فرا بعد آر در نجبیل (سون فر) جر ات

دال کر آنادلیں -ادرجی کے آجی طرح الیس - چراس میں دود و اور افرا ہو ہے بہتے ہوں

دود و ادرجاد در دی بیف مرع - اگر صفرادی باگرم مزاج ہو تورزدی کے ما قد سفیدی جی اتال

ارکس - توراک ایک تواضی - ایک توار عفر کے بعد - حب عزورت آسینه آم ینه فرراک فرانے حاش - پ

المرتال ورقيه كانهابيث فيدكشة

مندرج بیل کشتہ بھے خاص طور پرسیدنا صرت فلیفتہ اسے اول رہی اللہ تعالیٰ عند نے اسکھایا تھا۔ جو تقوہ و خاتج - کزآز - مرکی - کوآئی - ورم - نزلآ - زرام و حق الفائل - درد کر و منعق باہ بخار مرمن وغیرہ کئی بیار ہوں ہی کام آیا ہے ۔ ہی نے تو دھی ہی کو از فایا ہے اور ہت تعیب بایا ہے ۔ می نے تو دھی ہی کو از فایا ہے اور ہت تعیب بایا ہے ۔ می خوالی ہوئی دار نہ ہوں - اور کف دست کے بار جو د محل نے کر ان کے افد ہی ہوئی سر آبال بجیائی جائے - وی طریق رکونصف ایج کی کن رول کے افر رہے ۔ بھر ابرک کے در قوں کو لو ہے کی باریک تاروں نے توب ہوست کر دیا جائے - اور کیک تاروں نے توب ہوست کر دیا جائے - اور کیک تاروں نے توب ہوست کر دیا جائے - اور کیک تاروں کی معیا کی اور کے دو در قریم کے کوئی سر کا کو ان کی اور کی کوئیوں پر دکھا جائے ۔ اور دو می نا کی اور کے دور قری کو کوئیوں پر دکھا جائے ۔ اور دو می نا کی اور کی کے دور تی الک کریں - افدر سے درخ رنگ کا کشتہ سر آبال ہے اور اس کی معیب الفوائد ہے ۔ اور سی زی تک محقن یا بلائی ہی استعمال کیا جائے ۔ دور تی تک یا تھی بالفوائد ہے ۔ اور سی زی تک محقن یا بلائی ہی استعمال کیا جائے ۔ دور تی تک یا تعیب الفوائد ہیں استعمال کیا جائے ۔ اور سی تی تک محقن یا بلائی ہی استعمال کیا جائے ۔ دور تی تک یا تعیب الفوائد ہیں ۔

وخت الم مفرت سيده الما الجفيظ عم ما جدكانك

س تعدت الندت ك فور ال معادت عظيم كاذكر كرنامنا سيجتا ون ومحصرنا صرت اف من سبح موعود عليه السلام كي دختر نيك اختر ذخت كرام كسيده امته الحفيظ بكرمها حيد المها المر نعاط كاخطبه نكاح يلي في صورت مي حال وي لحفرت اقدى عليا المام المعرب ما جزاد دن اورصا جزادی عفرت سبده نواب مبارکه بیم ما حبر کے ناح صنورافدنس زندگ میں ہو گئے تھے ۔ مرف ایک معاجزادی سیدہ امنہ انحفیظ بھر صاحب مماالٹر تعالی كا نكاح معزت افدى كى دفات كى بعد بطل المرام حفرت ذا زاده ميان محرُ عبد الشرفانعات مراء ماری رُوراء المجار کان سے بہتے جب س لا در بنظیم تھا۔ ایک ردیا مولی جن بہتے ماری مارور مفرت فلیفتر آلیے ادّل رمنی الله تعافي عن مجمع فرا رتن ف حفرت ميده الذالحفيظ بمم ماحمه ك كاع كى مبادكبادوية بين -بصبح الله كراس رؤياء كي منعلق عور كروم عما . كعن مع معال عبدالرم ن صاحب قادماني أيم اور مجع مبارك بادد محركها كرمفرت فليغة أمبه الناني الده المترتفاك بنعره العزيزن مجيه قادیان سے آپ کوساقة لانے کے لئے بھی ہے اور سرمایا ہے ۔ کم وزرد انتہ اتحفیظ کے نكاع كى تغريب ، اعلان كاح مولوى غلام دمول مباحب ر اجبكي كري عظم . الى كفان كولا برد سعاية ساقة لے ائن -يئن كر تجه اپنى دويا كى تبير معلوم ئوتى -جنائج من تبار و كرمكرم جائى جى كما ما قاديان بنها - اور سجد اقعظ مى مورخ ٤ رون فالله كر بعد نماز عصرتيرنا حفرت خليفة المبيع الناني المدد الترتعال نعو الزر حرت نواب محمُّوعلی نمان ساحب منی التر تعاسط عنه اور دوسرت بزرگان سلسله کی وجودگر مِي فطيه نكام برا الم ي فطيه المنسل مورد ، ارجن حال في من خالع موكاي . والنالله دو فضيل عظمي فيعظي من بشاء ومايشاء فلا تعجب لمثلى حظ نصيل اذاما فوتديرجي العطاء

رؤيا دعيى . كه بي حفرت أفدى سيح موعود عليه السّال م كے مكر مين رہتا ہوں - اور اليا معلوم ہونا ہے كر حضرت ابرا ہم عليه السلم كى قيام كا و بھى فارا ہے ہى ہے ، اس دفت حفرت ابراہم علیہ اسلام نے مجے ایک ڈریم وفائص منگ سے بھری ہوئی تھی عطاف رمائی۔ یں نے اس میں سے کھے سٹاک کھالی ۔ اور کھرای ڈیر کوجیب میں ڈال لیا۔ بیمنٹک بہت اى تمده ادر وى ذالغ سى -

ال كالعدي حطرت الرانيم عليه السام كسائنة أيت إني جاعِلُكَ لِلسَّاسِ إمامًا براه ورعن كرما بول - كمنصب المامت كاعطاكيا تو الترتعاك كافتارس ہے -اس وقت جبیں نے زیادہ توج سے بچھا توحضرت ایرانیم علیہ السام کی مجم

مجے ستیدنا حفرت محمور ایرہ الشرتعامے بنصرہ العزیز نظر آئے۔

وومرك دن علمه مالانه مي حضرت ستيدنا نملبغة أميه الثاني ايره الشرتعاك بنصره العزيز كارُمعا رف سكيرجو" عرفان اللي" كي ومنوع يرتفا - بُوا . نما زظر وعصم كے بدر معنور كانك كر نثر وغ بوا - اوروث كے وقت ك عارى دا - جب تقرفتم مولى -تو حضور نے اُدیخی آواز سے میرا نام ہے کر ارشاد سے مایا .کہ " مولوی غلام برول عماحب مرجكي فماذ مغرب وعشاكى يولم أيس - ليكن لوك عظيموت بي ال الم ما المحتقر لا إ في

حنائيه فاكسار نے حصنور كے ارشاد كے اتحت مزار إ كے فجرح كونماز مغرب وعشا يا اُي ادراس طرح حضور کی نیاب می مجھے امات کرانے کا موفقہ ملا ۔ اس واقد سے رہی معلوم ہونا ہے۔ کہ ہرالہای کلام ایے عل درور ادر کل مصداق کے کاف سے اوردار وال اعتارے فتلف حیثیوں س ظهور بزر مواب معدار مات کے وقت کالن سولا ونِّي جَاعِلُكَ للنَّاسِ وَمُنَا مِنَا كَاجُو فَقُو البَّامُّ مِن زَبِّان ير جارى نرما باكبا - اس كا مطلب مرف علم کے حامرین کی امات کرانا تھا۔ سیکن ٹی المام جب حصرت ابرا ميم خليل الشراور معزب ابراهميم ناني سيح موعود عليها انسلام زازل مؤا وال كاظهور بلحاظ وسعت مكان و زمان دا دراد واقدام بهت بي دسع دمك ركمتاب-حضرت الدك على موعود عليدالهام في ابني كتاب الهدى وتبصوة لمن يكرى من بھی ہی ار دیں تغریع فرائی ہے - اور تحرر زایا ہے - کہ مادشاہ اور عمول فرد کی ایک ک

رومادي تعبر مختلف ہوتی ہے۔

اس دافعہ سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ستیدنا حفرت المعلی الموتو وایدہ الفرتعالے کے بنا ہر معمولی دانعات ادر حالات بھی با اوقات الذر تعالی خاص مضیت اور تعرف کے ایکت وقوع میں آتے ہیں۔ خرا تعالی آہے ہر اپنی بے شاد رحمتیں فرائے اور آپکے مقاصد عالیہ کو یورا فرائے ۔ ایمین ۔

اضَّى لِي كَالنَّجُوا:

بی نے دو دفعہ کشف یں دکھیا ہے کرمی ایک عجلس میں بیٹیا ہوں - جہاں حفرت کی الدین ابن مؤرا کے اس کشف کا ذکر ہورہ ہے جو آپ نے اپنی کیا ب فتو مات کیدیں ان کی کیاہے - اور میں آپ نے دکھیا کہ آب نے اسمان کے ہرستارے کے معالقہ جماع کہا اور جب اس کے متعلق کسی معترے وریا فت کیا۔ تو اس نے یہ نغیر کی ۔ کہ دیساکشفی نغیارہ

وطيف والاعلم نجوم مي مبارت عاصل كرنا ب

ای دوران می میں حافرن کی می کو مخالمب کر کے کہتا ہوں کر حفرت می الدین معا حب کے

ارکشف کا چھے معدان میں ہوں جید کار انخفرت میں الٹرطلیہ وآلہ وسلم نے فروایا ہے ۔ کہ

ا مُحَافِیْ حَالَتُ جُوْم بِا یہ مِن آفت کہ انخفرت میں الٹرطلیہ وآلہ وسلم نے فروایا ہے ۔ کہ

ا مُحَافِیْ میں ۔ ان میں سے جن کی بیسے دی کرو کے ہوا بت یاما ڈیے ۔ بی اس حدیث کی اُدد

عراد میں ۔ ان میں سے جن کی بیسے دی کرو گے ہوا بت یاما ڈیے ۔ بی اس حدیث کی اُدد

کے اندر تمام نبوں اور رسولوں کے محابہ میں ، اور جری الله فی حل الا نبیاء کے محاب کی شان یان ماتی ہے ۔ بی کواکب کے ماقد می حفرت احدیم محاب کی جا معدات ہوں ۔ اور میں حضرت احد مرسل کا جو جو کا الذر فی مطال الانبیا

كيشفى نظاره وووفدي في وكيا- اور دونون وقدي في الم الميس معزت جي في التركيل من معزت جي في التركيم كرد الحرائد من التركيم الترك

دونوں دند میں نے اس کتف کی تبییر کوبڑے جلال اور جش سے بیان کیا ، اور اس کے مرکث فی مالت مان ہیں ۔

عهد ادر حب دبن:

الدفي كفتكون:

ایک مجلس میں ایک غیرا حقری مولوی صاحب نے تغریری الدکہا۔ کہ مرنائی لوگ حفرت میں میں کے کمنسیت کہتے ہیں ۔ کہ وہ مرکئے ہیں ۔اگر وہ وہ می مرکئے ہیں اگر وہ وہ می مرکئے ہیں الدور اگر ایسان دکھا سکیں۔ تو تمام سلمان اور اگر ایسان دکھا سکیں۔ دعوے میں محبوثے ہیں .

یں نے جوانا عرض کیا کہ مولوی صاحب کیا آپ کے نز دیک پہلے بیوں اور موں
میں سے کوئی بنی یا رسول فوت بھی ہواہے یا نہیں۔ کہنے سے حضرت شیخ کے سواسب بی
اور رسول فوت ہوئے ہیں۔ یس نے کہا جس معیار کو آپ نے بینے کیا ہے۔ اس کے دُد سے تو
کوئی بنی دفات یافتہ نابت نہیں ہوتا۔ کیا آپ قرآن سے دکھا سکتے ہیں۔ کہ مائ ادم
یا مَاتَ مؤنے ''یا مَاتَ اِجْرَا حِدْمُ یا مَاتَ موسیٰ کے الفاف اس میں فرائے گئے ہوں
یا مَاتَ مؤنے ''یا مَاتَ اِجْرَا حِدْمُ یا مَاتَ موسیٰ کے الفاف اس میں فرائے گئے ہوں

اگرانیا نہیں نوکیا آپ کے نزدیک برسب نبی ابھی تک فرت نہیں موئے -اور زرہ ہی اگرات ان کوفوت شدہ تسلیم کرنے ہی توتائیں کہ ممات کے نفظ کے استعمال کے بغیر کوئی ولیں آپ کے زردیک ان کی وفات کونیا بن کرتی ہے۔ تائیں ہی حیار کے زریعہ سے حفرت کے علیمانسلام کی وفات کا بنون بیش کرسکوں - بیمن کر مولوی صاحب کچھ کھسیاتے ہو ہوگئے اور فرما في على كافعات إلى أور بل من فك الله إليه ك الفافات حفرت ميع عليم السّلام كالسمان برحانا فابت موتاب -مين في كما دفع كى سبت أسمان كى طرف بہیں۔ ملہ الشرنعانے کی طرف ہے۔ کہنے سے کہ النز نعالے بھی تواسان بری ہے۔ کہا آپ دکھا سکتے ہیں کہ النرنعا نے زمن بر بھی سی آیت سے نابت ہونا ہے۔ یں نے کہا إلى سوره انعام كے مثروع بس مى الترتعافے فرانا ہے۔وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمالُونِ وَ فِي الْاَرْضِ لِبِي اللَّهُ اسانون مِن مِي إلى الدر من من على - يوس في الماكم ايت مُو مَعَكُمُ أَيْهُا كُنْتُمْ سيمي فد إنّا ع كي معيت انبالول كما لقر مِكْم خابت مونی ہے ۔ اور انسان زمین برہی رہتے ہیں۔ معرفران کرم میں بھی مذکورہے کہ جِمَانَ بْنِ أَدْى الْمُعْمِ بُول - ولا حِ تَعَا خدانغا لے بُوتا ہے - اور جبال یا نج بول ہما تھا خدا ہونا ہے۔ ہی سے بھی خدا تعالے کا زمن برمونا تابت ہونا ہے۔ اسس بر مولوی ماحب نے باکل خاموشی اختیار کرلی:

عُلْمًا م كَي طرف السوساك تخرلف:

حبات فاسی جعد حباره

نے کہا کہ مجھے آپ کے مزائی ہونے سے بید عدر مہاہے ۔ آپ برے بدانے دوست ادر مجب نے ۔ آپ برے بدانے دوست ادر مجب نے ۔ ایک برے بدانی می فیلے بھا کہ ایک الشماء پڑ منا کونین ہے ۔ سکن می فیلے دالیں معنوں کو دائی کے لئے ایساکیا ہے تاکہ آپ مروائیٹ سے تائب ہو کر دالیں فرقہ الل حدیث میں آجا ہیں ۔ رم

تخرلف اؤر خلا کی گفت:---

ای طرح کا ایک و افغہ ضلع مسبالکو طاققبیل بسرزر کے ایک گاؤں کا ہے - دہل برحبہم مرلوی نظام الدین ماحب ایک احدی دستے تھے - انہوں نے عندالملاقات مجے سلیا - کومرے رست نہ داروں ہی سے ای ملاز کے ایک گاؤں ہی ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو واعظ بھی تھے ۔ اور جیائی بیج کے مقتبدہ کے اس فدر حامی تھے۔ کہشب وروز ان کی بجٹ اور دخط

أى مو صوع يرموتا نغا -جب أن كى خدمت بن آبت كيا عِنْسنى إِنِّيْ مُتَوَفِّيْكَ وَدَا فِعُكَ الْحَبِيِّ كَرُ كَهِمَةُ لَاللَّ

کیا جانا۔ تودہ نہا ہے جوش ہے تقدیم را اجر کے ساتھ فقرہ فینی فینے کی و دُجاعِلُ اکرنین اعظم فی جانا ہے بی مرکف کے جو مرحد تودہ استے بخور دوہ فی فی کا در این مور کر این کوم المقینی کرنے کے بعد رکھنے کے جو مرحد تودہ این جو مرحد تودہ کے جذبہ دجوش میں فینی فینی کوز بانی موخ کر نے دہ ہے۔ بھر انہوں نے ہی جزبہ کی کرنے کا دہ جو کر کے خارہ ایم کی خارہ ایم کی خور کو کو کو خور کی جا کہ ہے تاک یہ نفظ ہے تو موخو رسکن اگر ہی کو طباعت میں جھے با کہ اور جو است میں جھے با کہ اور جو با سے کا دہ اور جو بات کے بعد اور جو اس نے کا۔ ادر جو است اور بیت سا دو میں جمع کیا۔ اندام اسر چنے لیکن دو اس موج کے اس کے انہوں نے وعظ کر کے بعد سا دو میں جمع کیا۔ اندام اسر چنے لیکن دو اس موج کے اس کے اس کے اس کے اور بہت سا دو میں جمع کرنے سے انگار کردیا۔ ہی اس کے اور بہت سا دو میں ہی خوان کے لئے بیش کیا۔ تین اس نے جو مسلما نون کے در سے بیر اس کے اور بہت سا دو میں ہی خوان کے لئے بیش کیا۔ تین اس نے جو مسلما نون کے در سے بیر اس نے اور بہت سا دو میں ہی خوان کے دینے بیش کیا۔ تین اس نے جو مسلما نون کے در سے بیر اس نے اور بہت سا دو میں ہی خوان کے لئے بیش کیا۔ تین اس نے جو مسلما نون کے در سے بیر اس نے اور بہت سا دو میں ہی خوان کے لئے بیش کیا۔ تین اس نے جو مسلما نون کے در سے بیر اس نے اور الکار کردیا۔

 طرف سے عجیب یر بھیبت نشان طا سر بوا ۔ مولوی صاحب اور ان سے الی دعیا ل سکا مک حامان كى لىيت بن المحية - اور الك بى رات بى كر ت سب نفوى موتى نذر و كف -مبح جب وكول كومعلوم مؤار توظوم فياست بياموكيا وولى نظام الدين عاحب ف تنایا ۔ کریم بھی تعزیت کے لئے ان کے گھر گئے۔ وہاں ست سے لوگ جمع سے لوس طباعت مے سے بین راے ہوئے تھے۔ اور لوگ بائی کرے تھے۔ کرموادی صاحب اور انعے الل و عبال کی تبای در جل ای جادل کی وجے موتی ہے۔کہ انہوں نے مرزاعماحی ک مخالفت می فرآنی آیات کو ایکی بیچے کر کے حجاتا جا ا دولوی نظام الدین عاحب سے تا اکرجب میں نے بربات سنی تومیرے ول می بنت وف اور سینت میا ہوئی - اور ال مولناك ادر دمشت أجيز دا فعد سے فدا تعافے نے بری سبدنا حفرت بع موعود عليه العادة دالتلام كى طرف رمنائ كى - اور آب كو نبول كرف كى نوفين دى -اس د افتد سے بیمٹی ننہ میلنا ہے۔ کہ ضدا تعالیے ظران کریم کی حفاظ ن کا و عد وکس کس ریک میں بورا فرمار م اور اس کی حفاظت کے سے کمنی غیرت رکھنا ہے۔ ہی طرح معنوی تخریف کے تونے بھی والے رائے علیاء سے طاحب و کے میں نیے كَوْ فَيْتَنَيْنَ كَ عَنى رُفِحْتَيْنَ كُمْ كُنَّ اور رُفِع كرجماني رفع كے معنون س لياليا رور مخصوص معانی می مرف حیات کے کے تا بن کرنے کے لئے کئے ۔ درنہ وسران کوم مركمي مركفظ مَو قي اور مس كمشتقات منتعت مبغورس مستمال مؤت من - سبن وال يه اور معنى كئ ما نے من - خدة الخفرت صلح المتر عليه وسلم كى تسبت اَوْنَسُوفُكِينَاكَ كِ اعْالَمُ اسْمَال مِوتُ مِن - اور وَرَفَحْمَالَكَ كَ الْعَالَ بِعِي دار و موت س راجين تعزور صلے النز عليه والم كمنفتن تكؤ في كے تفظ عوائ وفات ك اوري مراونيس لياكيا - اورم كرفع سعراد رفح الى السماء الماماة ب صف میات سینے کے معتدہ کوٹا بت کرنے کیلئے ی ہی دوراز حقیقت تا ولس کی : 5. 36

مات قرسی حقدهارم لىقى تىتر خطۇط:-حضرت اقدى يى موعود عليكداك م حضرت فليفة لمبيح اوّل وفي الشراقال عنه اورحضرت فليفة أليح الثاني البره الله تعالى عنه الدرين كم مترك خطوط بس سع كلي ايك غيرهمولي حوادث كي ندر موسي -جويرك إلى تفغظ بين -ان بي سے جند الك ول ين ا كرنا مول: -خط حصرت مليفة أليس اوّل رض المترنعا ماعند جو حصنور في مجع احديه بلونكس لاہور کے يتر برارسال تسرمايا -« السّلام عليكم ودجمة التّدو بركاته . الشرنعاك آپ كا عافظ و ناصر بو- بس آب ير بالك خوسس بون - داستام ندولدين مهرسترساية ينه: - . بخدمت متراهي مولوى غلام رسول ما حب راجيكي احتريه بلونكس - ذاك خانه ولكها - لارر ين ط صفور في محمد اس وقت تخروت رايا -جب داكا سير محر دسين فاه ما حب اور والع مرزالعقوب بيك صاحب برت فلاف حفرت كحصور ثكابين ك كركف كس ا بین خطبات بی حفرت سے موعود علیہ المسّلام کے دوجہ کے آ الماد می غلوکر تا ہوں۔ حفرت خلیفاران فان کو یہ جواب دیا کہ ورج حفرت صاحب کا مولوی را کی مجمعے میں من ان سے زیادہ مجھتا ہوں - اورمر عنط کے جواب میں بیمکتوب بطور نوست نوری کے رقم فرایا۔ خط معزت خليفة أسيح أول رضى المترنعان عنه جومضور في مجع لامور احاطيل مراغدين صاحب کے تیر یرادسال فرمایا - میں ہی وقت بمار تفا ، ادر حضور کی خدمت بن تادیان جائے ل اجازت ك داسط ع من كما تما: ـ السلام عليك ودحة التروركانة - ر السلام عليك ودحة التروركانة - ر آب كو خصت بالرب عابي قرب شك تشرلف لاين

بہاں آپ کا گھرے - اور ہم آپ کے دوست ہیں۔
دالسّلام
نورالدین ۲۹ رسی مطاق کے
پنٹہ
بخرمت فزیف مولوی عند الم رسول مما حب داجب کی۔
اعال میاں حراغ الدین صاحب مشہرا ہور

مندج ذیل خط سیدنا حفرت صاحزاده مزاالشرالدین محمده حدما حبایه اسرتمالی کی طرف سے برے نام منبر الله ی پیرکود کی عمب مافظ آباد منبل گرح والذاله کے بتر بر جمال میرے سعرال می موصول بولا - اس دفت می جارتھا - (اس بادی کا ذکر دوسے منام درا کی جکا ہے)

ساتھ ہے۔ مسیری سبت طرح طرح کی افوامی مستہور کی جاتی ہی کہتے ہی سلسار کاسب سے إلى المن ع كرد كم انى معك ومع اهلك كاالبام ي ياد ركفت - يغام ع في الفقس والحرامل بی سفرن دیدی فلیفتان کے مکم سے ان سے جواب ہی مانگاہے مدامنت اور لمع مازی کم كام من لا يا جاب و ورانعا فيدر مراري الي كرودانسان بول-اى قدرنساد كا دوكتامر اختبارے باہرے مداکا بھنل ہو۔ توفتنہ دور ہو۔ روتت ہے کم عب کے خلص دعادی سے كاملى - اورائٹرتوك كےفنل كے طالب موں -شاید مفسل کا اس طرح امانک کلنا ان ہی حكمتون رميني تعاف مبال مبدار حمن صاحب كو بھی سیسری فرف سے اللاعلیکم اور حزاکم اللہ بنجادي - دان فاكسارم زاعج داعد

بخ ميان عبدالرحن ماحب سعموادير عيرا درستى ين - د نان رسول داجي ،

ربم المترازعن الرجم فيرازعن الرجم فيرائل ورارالكريم المترازعن الرجم فيرائل وركات الترابط المرابط المرابط المارك المرابط المارد وركات المرابط المرابط

عریفیاز طرف فاک او دواب سستیزا حفرت خلید المیسے الثانی ایده الله دورکات سبترنا حفرت افدر صلوات الله علیکم السلام علیکم ورحمته الله ورکات خیرت مطلوب - فاک ارضلع جالندهر اورضلع موسیار لورسے فارغ موکرم کومنا حفر افرصاحب کے حکم سے آج واٹ یعنی مراد بل کی شام کو وائیس دار الامان پینیا - مجھے سفریں خواب دکھایا گیا۔ کر حفور میرے گھریں تشریف لائے ہیں - اور میں نے جار دو پی نذرمجت اور نہ رعفیدت سے بیش کے ہیں - آج نیواہ می تھی - میرے دل می خیال آلیک مدرمیت اور نہ والد آکرلوں بانی حفد الدرمیت اور نہ والد آکرلوں بانی حفد الدرمیت اور نہ والد آکرلوں بانی حفد الدرمیت میں کرنا تو خواب کا وہ حصد ہے - جو میرے اضارہ ادرمیت عنابت اور توجه او شفقت الدرمیت میں ارسال ہے ۔ ادرمی افریک افراد کی خدرمت میں ارسال ہے ۔ ادرمی افریک افراد کی خدرمت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی درمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی ویک ویک کی کورمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی مول دیا گی کورمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی درمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی کورمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک ارفاق کی کورمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک کی درمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک کی کورمیت میں ارسال ہے ۔ مسم گر تبول افریک درخاک کی کورمیت میں ارسال ہے درمیں کا درخاک درخاکی کی کورمیت میں ارسال ہے درمیں کر خواب کر درخاک کی کورمیت میں ایسال ہے درمیں کی خورمی کر درخاک کی کر درخواب کر درخواب کی کورمیت میں اور درخاک کی کورمیک کورمیک کورمیک کی کورمیک کورمیک کی کورم

صنور کا جواب جوائب نے ای عواقید کے اور قلم مبارک سے تحریف مایا :۔

ہز اکم اسٹر آسن الجزاء - اسٹر نفا لے اس کے دو حانی سپلر کو

ہی ایڈر اکر سے - اور جاروں اطراف عالم میں آپ کے

ذریعہ سے احمین کا اعلیٰ اور صنفے نیج بویا جائے وات ک

حفرت خليفة أبيح الله في الدر به المنز بنه العزيز كا مندرج ذيل الشاد مج حمنك مكمباية بي معرفت الومحة المميل صاحب سنبن ما سطر وغنول مؤا - الدونية وأك تادبان

" کری بولوی میاحب استل ملیکم در حزالتر در کاتا مورف کے مرا - آپ کا خط مضرت اقدس کی خدمت بابکت

مِ بِنَيا عصور نے فوشی کا اطہار فرماتے ہوئے فرمایا ۔ کہ " ہم آب سے کام سے فوش ہیں ۔ الشرتعال آب کی زمان میں

تا شراور کام یں برکت دے !

(دوسف على يا يُوسِط سيكر فرى)

خاکسارنے ایک خواب دکھیا نفا ۔ کمیری دفات ہوئی ہے اورمیدنا حفرت خلیفت لمیے انتانی ابدہ التر نجرہ العزیز نے براجنازہ پڑا ہے ، یس نے اس ادویں حضورا یہ مالتہ تعلی

ك خدمت باركت ير عريض كتها جس ك جواب من حصور كا مندرج فيل ارشاد مومول بنوا: -

البوزى بالم مكرمى حفزت ملى عماحب -

ائتلام علیکم در حتالله و برکاشه تب کی عفی مورض به به

فرائی۔ سائٹرتعائے توابوں کو مبارک کرے روبیل کیا ہو

جزاكم الشر- وفات تراشرتفا في جانتاب كدكون يمله يا جائ

ليكن آپمېري زندگي مي فوت بول نوانشاء الشرعنرور نود

جناده فيربون كا - كراب صحابي سل ارك مبلغ اورتحلص فادم

سادين يا دانس فاكرامنوالدن رائيريش كراير

اعلان كم موقودا درمراع لفيد تهنيت

ستبدنا خَفرت فلبفة المسيح الله في الله أنعاط بفره العزيزف جي عمل مودود موفى كا اعلان فرايا "وفاكسار ف حصنوركي فدمت من الك خط أنعا وصفورك قلمي جواب كرمالة

وبل من دمن جع به سبع الشرار عمن الرحيم - محدة تصلى على رسوله الكريم وكذي تشليم يسيحه الموعود و المالمحود

جعم المرارين اربي عظره و من في رسوره المبيع وروس مرييد الورور المرامود المرافق في المرافق الم

تم استلام عليكم ورحمة الشروركانة - فيريب مطلوب - المحدلية أن المحدوثة المتعلى موعودا كي بشارت

عظیمہ کا الباء البی اور اعلام خدادنری کی بنا برائی تیس مصداق من واردے کراعلان فرایا ہے مجلے بھی سفر بس ٹر مصنے کا موقعہ ملا ۔ یہ اعلان خدا تنا لے کی فعلی شہرادت اور

معترجمارم حات ندسي واتعات کی نصدین سے نور عظ نور کی شان رکھتا ہے ۔اورجلم افرادجا عت احمار کے لئے یہ اعلان خلافت ٹانید کے دور س عید صرید کی حیثیت رکھتا ہے خوا تعالی اس فرخندہ اعلان کوحضرات المبیت ،جاعت احمدیہ اور حلمه اتوام عالم کے لئے بارکن نبائے ر موفق ال مفرت دب نبارک مبادک مورمبارک مور مبادک فاكسار اس سارك تقرب يربطور شكرار نغمن وندرار محبت يجاس رويه كي عقیر دانشه حضور اقدس کی خدمنت والا میں بیش کرتا ہے۔ حس میں سے سلغ مالیوروس ك رقم المصلح الموعود كے لئے ہے اور دس رویے حضرت سبدہ ای و ام المومنین لمها الله ومزطلها العالى كے لئے م گرتبول افتدرہے عز دسترف نز کیاس روسہ کی رستم ذکورہ رفع کے علادہ بیش فدست ہے ۔ یہ دہ رقم ہے ج حضورف تخریب طبیر کے دور اول کے سال وہم کے چندوس علادہ سورو سے فارت مرسلم کے منظور فرالی تھی ير سرامر خدا تعالي كانفسل واحسان بهي كرخدا وندكرم في حصنورا قدس كي معجبذان وعوات کی برکات سے معرمحہ خاکسار کوئی زیز کی فبٹی ہے جس سے مجھے علاوہ کر کی جدید مے دور اول کے آخری سال کے چندہ کی ادایکی کے خدا کے نفنل سے بیمو تعدیمی سیٹر آگیا كدامين في زند كي من صلح مواد و كي ابتها در عظيم كي يُورا موف كا اعلان من من ابا -ان ایام قربیس وو دغه خدانعالے کے نفنل واحسان صحفور کے معلق ردیاء بھی وهي - ايك وفعه اس عفر من وكيما - كدوار مع بن حفرت افذس ستيدني ويووعياسلام ایک وسیع مکان بن کرسی برتشراهن فرمای - اورحصنو رکعی وال من مه اور حضرت مح موقود عليرالسلام كى قائم مقاى مسلسلاك كالول من معردف من جعزت الدكريج موعودانة معلوم ہونے ہیں۔ اور یہ سرگز خیال منبس آیا۔ کر حصنوری مقات سرگئی ہے۔ دوسری رویام برسول وات کی ہے ۔ که دار الامان کی سب آبادی ایک جنوعظم کی تیاری می ہے۔ بہت بڑا رجماع ہے۔ اس میں ایک بیز کھی ہے۔ جس کے جنوب كي طرف معقور تعيني مستدنا المصلح الموغودين اور مانب منز ق حفرت ميل تريف احر مراحب م - دونون حفزات كي جري غيب شان دها ديم م - اس دفت

حضرت میاں شراف احرصاحب بے تکلفی سے اور ہا تعوں کے اشارہ سے تعنور كسافة كفتكوفراد بيس اى اننابي أي مدادوكيا. الیال کچه وصد میتر خواب می دکھاکہ حضور کی طرف سے ایک تغییر کئی تسطول ہی خلائے فرائ جارہی ہے۔ جو جاعت کے خاص خاص لوگوں کے با مقول میں دی جاری ہے اس تفیرکانام بشارات العفورے - وہ تغیرفدا کے ففل سے خواب س مجھ کو بھی دی گئی ۔ ہمر اسی رو ماد می میں دہھا کر حن لوگوں کو رتفسیر متی ہے ، ان کے مکا نات داراسی کا مختر فی جائے ہی ۔۔ بات عجیب معلوم سرق ہے ۔ کرایک طرف انظ مكان الك الك بعي من اور بعردار أبيع كا حقد بعي بن مطاني ميراسكان بعي اسيطي واراسیج کا حصد بنا یاگیا - بھرمجع دار اسیج کے افرر ایک ندکا کے بہایت بی معنف یان سے عنسل کرایا گیا عنسل کے بعدی بدار ہوگیا۔ شاید ال دویا و کاتبیر کا تعسین مخر کے جدر کے جند و د بنے سے ہو۔ دانٹر علم امرار ٥- معنور اقدس کی د عادٰں کی بہت رطی صرورت ہے۔ اللہ تعالے اپنے اس عبر حقبر کوجن برکات کے لئے المخضرت صلى الكرعليه وسلم. حضرت يع موعود عليه السّلام اعدآب ك خلفاء أف من ووسب نصب فرائ . اور عال وعال دسك له اولادلفسيب فرائ - عكم تمام ا فراد صاعت كونعبيب فراح - اور مند اتعا الحاك شديد محتن ممسب كو اس فدر نفيب ہوکہ اس کی را ہیں قربانیاں کرنے میں ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ لنزات محسوس ہوں اورالشرتعالیٰ حضورافذی کے اس دورجد برکی برکان سے میں ہی کال طور بر ممتن فرائے امن مآن

نازیم به این دورکداز خرکتراست شادیم کد برفتل عرفتها کبیراست آن خرد و کداد می به این دورکداز خرکتراست شادیم کد برفتالی کمیلیم است خربراست بست می موجود زادلاد من آبید این امرز تفذیر خدا و ند فدیراست آن مخررس جمی کی می موجود با جال من می موجود با جلوه فردن زرمه دو برنیراست صدفتکر که دیدیم درخ معلی موجود با جلوه فردن زرمه دو برنیراست

1 July

در دخی میجا مهمه اوصاف اُو ذکور برصف عجب مجزوان سین فعیراست چون نهر جهان کی برعالم از کی استاذ و خفیراست از کلم تخب رب می مجدو علایا فت ان رئیستر و تو تیر که از خیر کنیزاست

ستینا حفرت خلیفة اسیح الثانی ایده استر بنفره العزیز نے ای خط کے جواب بس کے عاضیر پر اپنے دستِ مبارک سے مندرجہ ذیل الفاظ تحریر فرائے :مکرمی مولوی صاحب کان الترمعک

اسلام اور اعلائے اسلام کی قرت بختے ۔ دالتلام دائے کی دائے ک

نفرت المي:

حضرت سیخ موقود علیہ اسلام کے زمانہ میں ایک دفد جب میں گرو و زواج کے دہات
میں جبینے کرے واپس رہجی آیا۔ تو بھن احدیوں نے شکایت کی کہ جب ہم سجد میں مماز
کے لئے جانے ہیں تو میاں غلام صین صاحب اور مبار فعن جسین صاحب بی ول در گورد
کو باند لگائے ہے من کرتے ہی اور کہتے ہیں نم کا فر ہو اور قبارے آنے سے سحد نا ماک
موجاتی ہے۔ میں نے کہا۔ کہ نبی نے مانے وابوں سے ساتھ ہی سلاک ہوا ہے۔ آپ کیے
دن صرکریں۔ میں گردن جاکر جو دری آب خاں صاحب مخصیلداد سے جو مخلص احمدی ہیں
مشورہ کردں گا ۔ کہ غیراحمدی کس طرح مشرادت سے دک سکتے ہیں۔

یہ باہ جب میاں علام حین اور میاں ففنل حبین تک بنیمی ۔ تومیان فنل حبین نے فوراً ایک ورنواست گجرات کے بہلی کھنے کی مذمت میں جبیدی کہ موضع رآجگی میں کچے نہایت ہی مفید مرزا فی رہنے میں جن سے ہمیں قبل کا خطرہ ہے ۔ آب باری حفاظ نند کا انتظام فرمائیں ۔ طویعی کمنے زیے اس ورخواست کو یا سطریاں والی کے تھا نیدار کے پاس تفتیق

- 62 8 2 2 L

الله تعالى كى نفرت كے دُمنگ مجى ندائے ہيں۔ مجھے كيوروز مينية تعبہ منگودال كے ايك بيس مجھے كيوروز مينية تعبہ منگودال كے ايك بيس مياں يرخبش صاحب نے بلاكمها عكد ميرا بحي جس كى عمر سأت آ محة برس كى اس الك فرت موكرا ہے جس كا مجھ شد برصد مرہ ہے ۔ آپ اس كامر شري لكھ ديں ۔ جس س بحية كى ادر مح وفات بھى آ ما ہے ۔ جہانچ ميں نے وال سيھے بيٹے فلاى ادراددد ميں دونظير سكمتیں ۔ جن ميں ان كى فواش كے مطابق تاديخ دفات بھى آگئى جسمياں يرخبش مما حب نے بہت بيندكيا۔

یہ بہ واؤں ایم طیاں والی کے تھا نے وارج بہت کے تام سے سہورتھ ۔ گرات سے اس میں سے سہورتھ ۔ گرات سے اسے ہوئے کے در کے سے منگو دال میر سے ۔ عصر اوقت تعا میاں بر خبش ما حب نے کہا کہ وضع را جبکی سے عظر احد ایل مار کیا ۔ بہت میا حب نے کہا کہ وضع را جبکی سے عظر احد ایل کی طرف کی طرف کی طرف سے ڈبٹی کمشز کی خدمت میں ورخواست دی گئی ہے ۔ کہ ہمیں احد ایل کی طرف سے تا کی خطرہ ہے ۔ اس سے جھے اس میں یا ہر باں والی بہنچنا ہے ۔ تاکہ تفتیش کرسکوں ہی

پرمیاں بیرتجن صاحب نے دہتہ صاحب سے کہاکہ وضع رہبی میں ایک احسادی مولوی غلام رسول صاحب بھی میں جومیرے دوست میں - آپ ان کاخیال دکھیں۔ جنانچہ مہنہ صاحب میرا نام لوٹ کرکے بامٹریاں والی جینے آئے - دوسرے دن صبح بی سے تھانیدار صاحب کا بردانہ اگریا ۔ کہ ذلیقین متحانے میں عاص ہوں -

جبانچ اطربوں کی طرف سے ہی ادر میرے بھائی میاں ترف الدین صاحب اور مبال علام مید ماحب و فیاں میں میاں ترف الدین صاحب اور مبال علام مید ماحب و فیاں دالی ہے گئے۔ تھا نبدار صاحب نے مب سے پہلے کُوچیا۔ تم میں مولوی خلام دیول صاحب کون ہیں ؟ میں نے کہا فوا شیر سکتے گئے۔ آپ کری بر بیخن ہی خبرا حمد ہوں سے دویا فت کیا آپ کی نعداد کرتن ہے۔ ابنوں نے جواب دیا ان جندا حمد ہوں کے خبرا حمد ہوں کے ساداگاؤں ہمار سے سافھ ہے۔ اس بڑھا نے دار ماحب کا جمرہ مرفرخ ہوگ ۔ اور بہایت ورشت ہے میں کہنے سے آپ کی نعداد بہتان ہے کرمار کا ذر کو حید احمد ہوں جواب دیا من خبرا میں میں کہنے سے آپ کی عدالت میں جمیع ہوں کا وہاں سے میان عظرہ ہوں کے کا عذا ت

فرنقین مقررہ تاریخ پر کنجاہ حاصرہ جائیں'' بھے دنوں کے بعدہارے نام سمن آگئے اور سم ڈیٹی دلیا ع رائے صاحب کی عدالت میں حاضر ہوگئے ۔ ڈویٹی صاحب نے فرایا یہ میں اعدبوں کوخوب جاننا ہوں دہ ان بیند نوگ میں اور مہینتہ مفسدا نہ کارر وائبول سے مجتنب رہتے ہیں۔ بہتر ہی ہے کہ دو نوں فراق صلح کرلیں ۔ ورید دو وو مزار کی صاحب دینی ہے۔ گی اور حوفر این صنایات نین نیم میں ایک کو حوالات میں ڈال و فرکا یہ جب ہم عدالت کے تمرے تر با بر ملکے تو مائی کو گی مات بن فیات میں ہی کوحوالات میں ڈال و فرکا یہ جب ہم عدالت کے تمرے تر با بر ملکے تو مائی کو گی مات بند فیات میں میں فران میں اور میان نور میں کی وجود گی میں کہنے سے مولوی صاحب ناکی کو گی مات بند فیات میں میں دور انہوں نے مجھے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے جن انجہ صلح نامہ کا میا گیا اور فریقیں کے اس میں انہوں نے مجھے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے جن انجہ صلح نامہ کا میا گیا اور فریقیں کے اس کی میں ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے جن انجہ صلح نامہ کا میا گیا اور فریقیں کے اس کی میں ۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے جن انجہ صلح نامہ کا میا گیا اور فریقیں کے انہوں کے جمعے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے ہو سے جن انجہ صلح کا میا گیا اور فریقیں کے انہوں کے جمعے کہا کہ صلح کر لیبنی جائے ہو تا ہو تھوں کیا انہوں کے میا کہ صلح کر لیبنی جائے ہو تا ہو تا کو تا میا گیا ہو تا کہ تھوں کیا ہو تا کہ کہ میا گیا ہو تا کہ کو تا کہ میا گیا وہ در نو تین کے میا کہ میا گیا ہو تا کہ تاری کر لیا گیا تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا

وستخطوں کے ساتھ عدالت میں بیش کردیا گہا ہے مراخو آمذی وخو د بدام آمدی نظر مجنت ترکن کہ خام آمدی بحوك مدئ والى

مية نا صفرت الدرسي مرود على العدادة والسلام كالم سعادت بي في أيك بنجاب لين فعلم المريخ الكريخ المريخ المريخ الم مجمول مبدى والى المحكون مي تلوم كالقي ، اكوصفورا قدين في أسترك بد فرايا به في الم من من المنظم الم المحمدة الم وأن وصفرت فليفة أي الن في إلا له تقالم بنا المعرف المورز في المحاسل كا الجدا فرايا ، من لظم كا تجرم عقد فرايو بلواد انتخاب درج كيا جارًا مي و المستون المعرف المعرف

سنیاں نی ست یہ بہی بر لے نے دیک نی (۱) چھوڑ برینہ آگئے ساڈرٹے ولیس نی بی محت متد ہوئے مہدی دانی جو گئے مہدی دانی جو تی منظور سئے تا دیئیں وستیاکل نبیاں دا نور نے نام مولا دے متوں رسول اول مالک سیح احمد مبدی مقبول نوں فعوک ہادی والی

سنیاں نی سیتو مہدی آیا جہان دی رہی ہے تے جراں جیندے کھے دستران دی آبت صرفاں دی عبد کر مہدی والی مدئی منظو رسلے آبت صرفاں دیجے سے منوں دی منوں دران ورث منوں دستوں دستوں لان اور ت

حفرت الم مهدى عید مقبول نول جموک الی

آکھاں کا س دیکھیں کھول قرآن نوں رس بیجھ کے دستیں ذرا ایس میان نول کیوں توں ہوئی منظور کے کیوں توں ہوئی منظور کے قادییں وسیاکی نبیاں وا بورت نام مولادے منوں رسول نوں قادییں وسیاکی نبیاں وا بورت

جید و کھراے من لاء مقبول اول ممرک ادی دالی

سارے نشان جیرہ ہے کی سرآن ہے رہے دی دقت ظام رو کے جہان دی و قل کو ای جو کی منظور نے وقی کی گورہی ہے۔ ان دی کی منظور نے کا وقی منظور نے کا وقی در کی کا مول دے دیکھو رشول نوں منوں مام مہدی میں مقبول نوں محبوک ہادی والی

جن تے سورج امرے ہوئے سلای نے رہ زمین کمسمان امری وچ غلای نے دے جیان ننا ھے۔ اس رے مامی نے مجبوک مهدی دان ہوئی منظور سے قادئیس وست یا احراع فی دا لؤرے نام مولا دے ویکھو رسول لوال متون امام مهاري مبسي مقبول ون جوک ادی دالی کھول کے اکھاں وجھو حنگلال رانوں دان کھٹیاں دریا وان الے کلیاں ترال تو ل واک بھی دھیں نا لے دہلاں نے تا اوں نوں مجبوک مہدی دالی ہوتی منظور نے فاوئيس وستياكل نبيال دا يؤرث نام مولاوك وعجمو رسول نون منتول امام حيوط وتجث نفنول نون حبوك بادى والى و کھو طاعون نالے و کھو معو تحالال نوں دعا مھڑائے موا مک کہناں و بالال نوں يولمے نے ظالم ابنے بڑے اٹالاں اوں مجبوک ہادی والی ہوئی منظور ۔ قادئيس وستباكل نميان دا لورئے الم مولا دے متوں رسول لول منتون امام بهدى عينے مقبول نوں جھوک ہوی والی مح مزاداں مو شے مارے طافون دے (٨) عال مجو خالاں دیتے وہن فے فون دے اہے بھی ظام مشنکر وانگ فارون دے جھوک بادی وال ہو گھی منظورے فادشیں دستیال نبیاں دا نورے اور اور اور اور اور اور اور اور اور جهدو بهرك من لود مقبول ول جبوک ہادی وال مجبوک جبوک یہ دی وال میں انتان ور یہ نگا آئے ہے میں انتان وں دو) ہوئے نے منکر دیکھ لکھاں فنال ور كانسريخ أكلن ظالم إلى إيمانان فول جهوك جدى دالى بوني منظور ف قادئیں وسیا ام عربی دانورئے نام مولا وسے منول رسول اول ياك مسع احر بيدى عبول نول الي الحدي دالي

فنؤے نے لائے انہاں یاک امام نے روں علانے کیتے انہاں دین اسلام نے عثور مجائے انہاں ہر مفت م نظور سے عثور مجائے انہاں ہر مفت م نے جمبوک بادی والی ہوئی منظور سے قاد ٹیس دستیا احد عمری دانور نے نام مولا دے متوں رسول نوں بڑا نہ بولومونہوں ہیں مقبول نوں مجوک بادی والی عبوک بادی والی قادئیس نگری جویں نئہر مدینہ ئے دالا آیا جو اوضے نی باک یکسینہ نے قادئیس نگری جویں نئہر مدینہ سے دالا آیا جو اوضے نی باک یکسینہ سے

قادیمین نگری جویں نہر مدینہ ئے داد آیا جو اوضح بنی پاک محسنہ نے دین منظور نے دین ہے دھرت کھنا فرخسزینہ نے مجبوک مہدی والی ہوگئی منظور نے قد دیسی ومت یا کل نبیاں دالور نے نام مولا دے وجھو رسول نوں مولا دے وجھو رسول نوں

سنوں الم احد بهدئ مقبول نوں مجوک الی والی

رس اساڈ مےجو ہے جمت مے جمعے نے وووں آیا رمول در نبین دے کھتے نے منکورے منکورے کے منظورے منکورے کے منکورے اور اور کی منظورے تا دیکس دست الل نب یا ندا لؤرے مام مولا دے منوں رسول لؤں تا دیکس دست الل نب یا ندا لؤرے

برا من بولو مونهوں بس تقلبول نوں محمول اور ال

داہ وا۔ اوہ لوک جمیرے قادیمیں جانے نے دس مل کے ربول ایمی فیض ہے باندے نے کردے نے کورے نے باندے نے کردے نے بعدی والی موفی منظور کے کردے نے بیاں کھول کھانیے نے محبوک مہدی والی موفی منظور کے قادیمیں وسیسیا کل نبیاں دا لورٹ نام مولا دے متوں رسول فوں برا انہ بولو مونہوں میں مفیول نوں برا انہ بولو مونہوں میں مفیول نوں

براته وتو و ون آن جونون

نبدی الم اسما ڈر اونوں ہی آیا ہے دین دین صدیناں جیوں بنی سنر مایا ہے قدم سازگر اونوں ہی آیا ہے تعدد کے اور کالی ہوگئی منظور سے تعدد کر گئی منظور سے قادیس دستیا احمر عملی دا نور ہے نام عولا دے منوں رسول فوں! حجود کھیڑے من لود مقبول لین حجود ہدی دالی

معد جمادم 100. بهدى ئے بیشمہ کوئی حق جبال دارہ، منہ منور عج ورجبال دا روس بینان دست من کمال دا جمهوک مهدی دالی موتی منظور ی قاوتين وسياكل شبازانورة نام مولاد م وجيو رسول نون! سول على احدم معبول وال جموک بادی دانی وكك سُو أتياسة هے وال نشا نبال (١٧) سومنياں اكتيس زكس وانگ متانياں نظک کے فیلے سوسنی جال جنوں جانباں مجوک ہاری والی ہوئی منظور نے قادئيس وسنبا المشابني دا اورئ المراع الم مولا دے منوں رسول اون مرا مذبولو موبنول السي مقبول بون مجوك إدى والى

نهدى دے متھ چكے لوروسول دا ما انتخ وا جمند اس كى سرتے بحول دا راه دکھایا اسی مسل امتول دا جموک بادی والی ہوتی منظور نے فاوتیس وسیاکل نبیاں داورے نام مولا وے متوں رسول اول

وعجبوام مهدى عبي مقبول ول بحوك بادى دالى

آیائے مہدی نال دوھے اقبال دے (۱۸) سی فے سے کیتے اس وروع رقبال دے دین دی مالت ہو کے گئی کمال نے مجبوک بادی والی ہوئی منظور نے قادئيس وسياكل نبال دانزرے نام مولا دے منوں رسول لال

باكسيح اعرب ى مقول اول جھوک ہادی والی

نن کفے دشن سارے جھوڑ میدان نوں (۱۹) ہوئی شکت آج وڈی خبطان لوں كينًا الله مهدى منتج جهان لون مجوك بادى والى بونى منظور ئے قادشيس دستباكل نبيال دا اورة المراق الم مولا دے منول رسول فل جميدي الأم احد عيا معبول نول

جوک ادی دانی

ادی ہے آیا سے معند بھولال دا دور ایم در کھے کل ورداں تے سُولال دا در ایم در کھے کل وردال تے سُولال دا در ای ہوئی منظور نے در ای ہوئی منظور نے در این میں معند بھول در این میں معنول نوں بھرا نہ بولو موہوں اس مقبول نوں برا نہ بولو موہوں اس مقبول نوں

جوک بادی دالی

گف محبیب سے عشق دے باب فیس (۲۲) عاشق بٹے بقین کمیو نے با جی نشراب فیس در سے معلور نے منظور سے در در سے منظور سے تعدیب وسی بالل نبیاں دا لور کے نام مولا دے در جمور رسول نوں اس میتوں میتو

حبوک بادی دالی

گولگی واں اپنی حبان بارے توں دان مہدی امام احد نور مسمهارے نوں العلی منظور کے الحل ایم سی دانی مولارے نوں العمول الم مولا دے منوں رسول نوں نادیس دستیا کل نب با زا لورے نام مولا دے منوں رسول نوں

مندا: بولو مونبوں ایم مقبول اول حجوک ہادی روالی

دیجولی سیّر نظی جمان نون در ۲۲ تازه ئے کیتنا مولا باغ ایمان نون نورنبسیاں ہمریا زمین آنمان نون جمورک بہدی والی مولائ منظور کے قادیمیں دستیا کل نبیاں والورث نام مولا دے منول رسول نون! منون دستیا کل نبیاں والورث نونان

منول امام هی در و مجنّال نعنول و الی عبوک والی

المقوعزيز وكرد نوب انكار كفيل دها، مك يه مورد الس بي دے بارتھيں بنو نه منکر علام نوم کفار تغیب جموک بادی دالی بوتی منظر سے فادئيس وستياكل فبيال دا نورك نام مولا وے منوں رسول نول مہدی امام احمد عینے مقبول نوں جھوک ادی والی لرد کوئی جسیلہ ایس ادی دے جان دارددی دیلا نہ اہیہ عفلت دج گنوان وا مِنكُم لَو وَال رُحَدُو من لِي منان والسجوك بادى وال موتى منظورت تاویسی وستیا احمد عربی وا نورئ عام موں وے ویکھو رسول او ياك ميج احدبهدى مقبول اون جموک باری دانی مد تقیم جاوال احد مسلط امام تغیس ۱۷۸ بنا ایس و آسانون مل اسان مخنس فیعن واشرب پنیا اس وے جام غنیں مجبوک بادی دانی مولی سنظور کے فا دیس دسیال نبیاں دا نورے نام مولا دے متوں رسول نوں وتحجيو امام من لؤو مقبول بون جموک ادی والی اون کوئی ہودے جا دے دیں دمول دے رمع بھال منا وے جہوا المحققت بال دے کرے دعائیں حن البس ملول دے جھوک ہادی وائی موئی منظور \_ قاوشیں دستیا کل سیا زانورے مام مولا دے منوں رسل اوں بنا د اکھو وہوں اس معبول نوں بحوك إدى والى طاندیا راہیا اس تا فلے نال وے (۲۹) میتھوں بھی سنیں کھے عن احوال دے ابی دے ا مے میسوا کریس موال دے مجوک دہدی والی ہوئی منظورے قادیس دستیاکل نبیاں دا نور نے عام مولا دے متول رسول لوں

عمدی المام عیدے احمر مقبول فوں مجبوک بادی والی

کرم دی نظیراک اوران سرکار دی دوان سی ای بندی اک رسی در بار دی سٹار آلبنی کدے اوکن اور وی جھوک بہاری والی ہوئی منظور شے قارشیں دستیا احمد عربی وا نورئے ، نام مولا دے متوں رسول فوں جبدى دام احمد علي مفتول لول جعوك الحدى والى الرس بعظیا اوی نیرا بان دے دام بران فرک اگون جان مان در بال دے يرے نہ اجموں ميسراكوئى عمان دے جبوك إدى دالى موكمي منظورے قادئيس وسيا احراع ول دانوت ام مولادے منوں رسول نول بہدی امام عیے احد مقبول نوں الجوك بادى والى او پر کماں ادی کدی سارلے میری سے (۲۳) میٹی یا مندی عاجز بندی ان تری صع تی می مبینی جدی بری ان دجری دے جبوک ادی دالی ہوئی منظور کے قادیس دستیاکل نبیادا نورشه عام مولا دے منوں رسول نوں جعدد الجيرات من لؤد تقبول نول هوک ادی والی سب گنا ميال دجون وڏي برکاري دمه، حال نه کوئي کيون نگھال دي يارين بوہڑ آکدے بادی ہوئی خوارین مجبوک مہدی والی ہوگئی منظور سے قاد بیس وست بالل نبیال دا نزرنے نام مولا دے متول رسول نوں نبدى الم عبي احريقبول نول جوک ادی دالی رُوواں مِن تَی کینے عیب می ماسے نے دم من وجد کنا ان ون رائ گذارے نے نفنل یں نگان فغلوں یار آنا ہے نے معبوک بادی والی ہوگئی منظور نے فادنيس وستبا احد عنى وانورك الممولادك منول رسول فول يُورُو كُورِكُ الريخُال لُفنول وْن

جعوك إدى

كون في سبومير ع دُكور د وندب في دون دون دون مير وكي دهان في المان دون المير وكي دون في المراد الم كمن نوس أكمان يريبت ي كمناف في جوك إدى وال بولى منظور ئ فلوئيس وسياكل نبيان دا نورث نام مولا دے منوں رسول نون: لمدى الم عبي احمر مقبول لون جبوك ادى دالى كُوكان بني تتى بن تان كندُهي أزار دي (١٧) جو تي اداسن جون كوني بيا اله دي وچ عدائیاں دو رو دقت گذار دی جوک مدی دال موئی منظورے فادئيس دستيا اجميع ولى داندے نام مولا دے منوں رسول نوں مندا مذرول موشول لمن فشول ون حبوک بادی ر دالی میسلیں بہانیاں من برا صرور وے دیمی بادلنکھا دیں مبنوں بسارے بور دے در نہ کرنی ہودے عرض منظوروے جوک میدی دالی ہوئی منظورے قاديس وسنياكل نبيا ندانورت نام مولا دے منوں رسول نون: يرًا من يولو مونبول المن مقبول لأل جموك إدى والى لدب کر وآناں عبوک مای سے دیں نوں دمین سنگ دلائی جیوں بندری ایس وں فیک مہاراں دیئے چھو ڈیر دلبس اوں مجھوک ادی والی موتی منظور نے قادئيس دستاكل سباخا الورث نام مولا دے متول دمول فول بُرامة بولو يونبون اس مقبول نوب مجوک ادی دانی والري تي لي سيك بندري ايس نون ١٩٩٠ كدون مي حاسان ريا اي في اي ور میل کھاں کدی بھیٹ یاں پردیس نوں مجبوک بادی والی ہو گئی منظور نے فادیش دمت احمد غران دا اورے عام مول دے موں رسول اول بيدى المم احمد علط مقبول اول

کیٹری اود گھڑی دیجھاں محمطرا پاک ئیں دبہ، دیج وٹان ماہی رہاں عمت ک ئیں كون المحادك رووال في وتع فاكس بي جهوك بهدى والى برتكي منظور ف فادئيس وستا احمر عن دا اور في الم مولا دے منوں رسول اول برام بوبو مو بنول ال مقبول نون جموک بادی والی جھوكان دسيون ساخوں دور دورادل دام) كتے نے بنيا كو كور بينجان ساويان بُوہِ کھاں ہا دی عضاں من اسا ڈیاں سمجھوک ہمدی وال ہو ہی منظور کے تارشیں دسیا احمد ع لی دا اورے الورے الم مولا دے متوں رسول اوں اكسيح احربهدى معبول لون ے ہدی ردالی مدت میں عباواں میری جان قربان وے درم ، کھول کھا شبے تعیقوں سارا جمان دے بخش جے بھتی ہون کے و ران وے معمور مهدی وال ہونی منظور ئے قاد میس وسیاکل نسیال اوزی نام مولا دے منوں رسول نوں حيدُ ويعطع من او ومقبول لون جھوک ادی وال مں ای پر بھٹی سبھوں ٹھٹیاں حینگرماں رمہم ج شبى جا ففيلوں تقصیراں جومبر یاں چنگی یا مندی جو کچھ بندی میں ننریل محجوک ادی والی ہوئی منظور ہے قارئيس دسياكل نبيال والورے نام مولا دے ويھو رسول لڑن را د بولو مونبول اس تقبول اول جهوک بادی دالی س مے عون بخش ہے گنا میاں نوں ادمی دودانس دیجھ نیریاں مجردامال اول جم کما دس دهو وس کل میاسان بزن! مجموک بادی دان موثی منظورے تادیش دستیا احدُع لی دانورے نام مول دے منوں رمول نوں! بدی الم احرضے معبول اول حجوک الای دالی

قادیمیں وستیا احمد عربی دا نورئے نام مولا دے منوں رسول نون منارا مذ بولو مونمول الم مقبول اؤل جيوك بادى وال فرل سويةي سي تاريخ رسول دي (٢٩) عبدول ايبر مكتي جوك مهدي مقبول دي ركمال اميد فضلول شرف قبول دى مجوك إنى والى موكئ منظور ش تا دِينيس وسيا احدون دا نُوري من الم مولا دے منول رسول اول مدى الم شع احد مفنول فن مجوك ادى والى

ایک رُویا ہ:----

صفرت ملیفة آئیے اول کے زمانہ خلافت می بیض مران صدر الخبن احمر ہے ۔ بو الفایا تھا ۔ کہ ہو کار صدر المجن احماد خلافت نانیہ کے دور میں خیر مبالیتین کے ابیڈر ہے ۔ بدر صفرت خلیفة آئیے کو المجن نے احماد کر معام المجن احماد کر معام المجن کے ماعت میں نہ کہ انجین ضائم المیے ہیں انہ کہ انجین ضائم المیے ہیں انہ کہ انجین ضائم المیے کے ماعت ہے جب اندر ہی اندر ہی سو الل کی جاعت کے با اثر لوگوں میں اضاعت کی گئی ۔ تو حفرت خلیفة آئیے کہ اندر ہی معام الل کی جاعت کے با اثر لوگوں میں اضاعت کی گئی ۔ تو حفرت خلیفة آئیے کہ اندر ہی سو الل کی جاعت کے با اثر لوگوں میں اضاعت کی گئی ۔ تو حفرت خلیفة آئیے کے اندون اور اندر ہی مورث دیگ میں جانت کے خاص لوگوں کو مرکز میں بلایا ۔ اور میں کیونت میں مراز کی جھیت پر صفور رہے گئے میں جان فرق کے ۔ جس میں نظام خلاف ہے کہ میں جان فرق کے ۔ جس میں نظام خلاف کے کہ میں جان فرق کے ۔ جس میں نظام خلاف کے حضور میں کہ جواب خلیفۃ آئیے اور کا تھی کہ معن لوگ میں میں نظام خلاف کے کہے میں ۔ کہ آب بڑے ہیں میکن میں تو انتی ۔ حضور میں کے جواب خلیفۃ آئیے اور کی کھیت کے کہتے میں ۔ کہ آب بڑے ہی میکن میں تو انتی ۔ حضور میں کہ جواب خلیفۃ آئیے اور کی کھیت کے کہتے میں ۔ کہ آب بڑے ہی میکن میں تو انتی ۔ حضور میں کہ جواب خلیفۃ آئیے ہیں کہ بی کہ تو انتی تھا اسکن و بی تو انتی تو انتی کی کہ تو انتی تو انتی

الك تخاره :-

جب محقة من خليفة أسيح أول رفني الترتفاك عند نے جاعت احتربه لا مهور كيلئے مقرر فرايا . توميں نے عرض كياء كه الرحضور ليسند فرمائيں ۔ تومين استخارہ كروں . حضور نے فرمايا كه بال عذور مستخارہ كر نيا جائے .

جب یں نے استخارہ کیا۔ تو تواج کمال الدین صاحب اور جاعت کی خدمت میں مصروف ہوں ۔ کہ اجا کک خواج کمال الدین صاحب اور ان کے بعائی خواج کمال الدین صاحب اور ان کے بعائی خواج کمال الدین صاحب اور ان کے بعائی خواج کمال الدین صاحب نے احباب جاعت کی وقوت کی ہے۔ جب کھانے کے لئے احمد کا احباب صفوں ہیں بیٹے گئے ۔ تو ای وقت معلوم ہوا۔ کہ دخوت ہی تجدالت امام ایک بزرگ بحبال کا گوشت کھانا قطع احمال بحبال کا گوشت کھانا قطع احمال کی اور کھی بہت سے لوگوں نے کھانا کھانے سے انکار کیا اور میرے ماتھ ہی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور میرے ماتھ کی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور میرے ماتھ ہی اُٹھ کھڑے ہوئے۔ اور میرے میں یہ رویا دلکھ کر میش میں نے جب سبح حضرت خلیفہ آئے ہے اور کی ضرعت میں یہ رویا دلکھ کر میش

حات قدى وُرُ لوگ بعث بالوس بوت ب ونصاع سے ٥٨-مردول مورتول في بيوت كركا حربيت بي داخل ہونے كي سعاك حاصل كي انكرنام فيرست نومبالعين مي شامل بونك ؟

كى توحضور فى فرما ما "كد أى ك قوم أت كولا مور يجم رسيس ك چنالخ دوس دن مي شيخ رحمت الله صاحب ك معبت مين لا موريهنج كبا -کے دنوں کے بعدصدر ایمن کے لا ہوری مبرقی نے محصفلوت یو اللاکہا کہ رماله الوصبيت بي كمال لكها ب كرحفرت مبيح موعود عليه السلام كي بعد عدر الجن مے علاوہ بھی کوئی جا تشین ہوگا۔ یں نے کہا۔ اگر عدر الجن ہی حضرت اقد سس کی جائثین تفی تواں نے الوصیت کی تعلیم کے خلاف حضرت فلیفہ آسے گی بعیت کوں کی ؟ اور دوسروں کو بعیت کی تحریک کرے گراہ کیوں کیا ؟ اس سے ما ف معلوم والے کر انجن نے پہلا تعمی علط اٹھایا ہے اور اگر فلطی بہیں۔ نوا سے فلطی کہنا سب سے بڑا جرم سے ۔ اور کیا ان کومعلوم نہیں حضرت اقدى نے رسالہ الوصيف ميں صاف قدرت تانيہ كا ذكركبا ہے - اور مفرت أبو كرره لی مثال دے کر خل فت کے مسئلہ کوا ور بھی داننے کر دیا ہے۔ بیری ان بانوں سے خداتعاك كوففل وكرم ساس حقيرخا دمسك وكمباع صد ستليني خدمات بجالان كي توفيق مل دي ب- أورمزارول افراد ان ساعى كضمن س لفضار نعاك انشاح صدر عاصل كرك احدثت بي داخل بويك بي موضع فيض الله يك فيد و معملق اس نعلق میں ایک خبرش فع ہو فی ہے جواتفاق سے میری نظرے گذری وُ ہ ذيل يى افضل مورخ ، ٢ جولا في ١٠ الماء عددج كى جاتى ب. ١٠٥٠ فراد داخل غربت بوخ تجناب بولوى غلام دمول صاحب داجيكى محكم ناظرصاحب تاليف د است عت فنض الترجك وببل جك مصل فاديان ايك كامك ليشك جهال ان ك وعظ

بباخالق الغنازير ويارت العتهدي والكرك بد! يعنى ال خنزيرول كف لق اور بنردول اوركون كرت يرالفاظ اگر جيه حقيقت نفس الامرى كه لحاظ سے درست ہيں۔ ليكن حفرت ربّ العالمين كي فدوس اور منزم كا كي شان الوميت كمن في بي

بس بهی وجه کرید المعیل ماحب فهیدند اس قسم کی گفتگواو دریت کوبر و دریا-

ایک دفورسید ناحفرت خلیفة آمیح آول رضی المرتحالیا عندنے کینیت طبیب حاذق اور رئیس الا لمباء کے قرآن کریم کی روشنی میں ایک دوائی تیار کرائی جس کا نام معجون القرآن مجویز فرطیا - قرآن کریم میں جن تمرات کا ذکر آیا ہے ان کو اسس میں خابل کیا گیا اور سورہ محکد میں جن جا دہر ہون ماء غیر آسپ ۔ بنر لب خاص ۔ بنر محکد میں جن جا دہر اور میں اس دوائی کے اجز اور س اللہ میں کیا گیا ۔ یہ مجون بہت سے مریضوں کو استعال کرائی گئی بیجیب کن اور الرکائ متی ۔ کیا گیا ۔ یہ مجون بہت سے مریضوں کو استعال کرائی گئی بیجیب کن اور الرکائ تھی۔

بنارس س ایک ایکی:

 ایک مثال ایک دفته ایک مجلس بین ایک تدرس نے بحد سے کہاکہ بس ہیں۔ بئی نے بوجیا کہ آب کیا کام کرتے ہیں مرکبے گئے کہیں رکس نہوں۔ کول بیں انہوں نے کہا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ن کہیں نے کہاکہ آب کا افسر جب کول ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ن کہیں نے کہاکہ آب کا افسر جب کول کے معائمہٰ کے لئے آئیکا تو دو روبیہ آپ کو جر مانہ کرے گا۔ اور اس ملرح دو روبیہ کے نقصان و تنزل سے یہ رویاء بیر اور ان کی جگر پر رکھ لئے ہیں۔ بین نے کہا کہ دو دائت زمین برگر نے کے بعد پھریں نے اُٹھا لئے ہیں۔ اور ان کی جگر پر رکھ لئے ہیں۔ بین نے کہا کہ دوروبیہ کی کو تی اور تنزل کے بعد اس کو بھر بحال کر دیا جائے گا۔

امبی جنددن ہی گذرے ہے کا فسر منخن نے بعض غلطیوں کی بنا بہاس مدرس کو دو دو رہ بہر جرمانہ کیا۔ دو دو رہ بہر جرمانہ کیا۔ بیکن بھراس کی دخواست معافی بر تمزل کی هورت کو بحال کر ویا۔ چنا کچہ وہ مدرس صاحب اس کے بعد مجھے سلے۔ اور کہنے تکے کہ آپ کی تجہر یا نکل دارت بکل ۔ بیجے اس طرح محکمانہ افسر نے بطور جرما نہ وممزا کے ممیری تنخواہ میں سے دورو بہر ما بوار کم کرنے گئے اس طرح محکمانہ افسر نے بطور جرمان فرسے ملاقات ہوئی۔ اور میں نے معانی جامی تو انہوں نے جامی تو انہوں نے جمعان کر دیا۔ اور اس منزو اختیا طرائے کی تاکید کی ۔

تمام اثباب بجلس نے اس تبیر کے مجے ہونے پرنوشی کا اظہار کیا۔ اور بعض نے دریات
کیا کہ دانتوں کے گرف کی تعبہ تو عام طور پر رہ شتہ داروں کی موت ہوتی ہے۔ آب نے
بجائے موت کے برمان کی دغم کس طرح سمجی۔ یس نے عرض کیا کہ بعض حالات میں دانتوں کے
رگرف سے دشتہ داروں کے مرف کی تعیہ جی کی جاتی ہے۔ لیکن مریس صاحب کے حالہ بن توقی
ہو چکے ہے۔ اوران کے بیوی نیکے بہی دھے۔ بلکہ وہ اکسلے ہی تھے۔ اور معلم اور حدرس کی
جشیت سے برمبر روز کار نے بیو کہ کھانا ممنہ اور دانتوں سے کھایا جاتا ہے۔ اور درامر طرح
درت جی رامی طرح منہ اور دانت مدد دیتے ہیں۔ اسی طرح منہ اور دانتوں کے ذرابعہ
مدرسہ میں تعلیم دینے سے تعنی اور کا گرنا۔ دو روب کا شخواہ میں منزل ہے۔ اور جور دانتوں
کہ او برکے دانتوں میں سے دو کا گرنا۔ دو روب کا تنخواہ میں منزل ہے۔ اور جور دانتوں
کا اپنی مگریر لگ جانا کی علامت ہے۔ جن بخدا سے تعبہ کے مطابق ہی وقوع

بي آيا- فالحد تشعظ ذلك.

عشق مجازي فقي :

جن دنول خاکسار بوجر علائت حضرت خلیفته است و اقل رضی الله تعلاعند کارشاد برعلاج کے لئے دارالامان بین فیم تھا۔اسونت حفرت اقد کس سے موعود علیالصلیٰ و والسلام کے ہمان خانہ میں ہی رہنا تھا اور علاوہ بعض دوسرے بزرگان اوراحباب کے حفرت میرنامر نواب صاحب رضی الله تعلیا عنی رو ومرے عسرے دن میرے یا کس عیادت کے لئے تشریف لاتے۔ اور کھند کھند اور کھند کم کمئی گفند سے میں نواید خاک رکے پاکس تشریف رکھتے۔ اس وقت میں مجمرسے کسی واقعات اور حالات منتے ہی اور سناتے ہی ۔

واقعات اورها لات سنتے ہی اور سناتے بھی۔ ایک د فعر آی نے حضرت اقد س سے موتود علیالصلوٰ ة والسلام کی زبان مبارک سے سی مونی یہ حکایت سنائی کرا یک بزرگ کے یاس حب کوئی المحص تعلق ادادت كاعرض عبدت كفك الحأاً الوآب اس عيد دريا فت فواق كم كِيا آپ كَبِمي سي يرعاشن بوئ بين-اكروه يه كهتاكه ال مين عاضق بوا بول- تو فرمات مجح اين عشق كم حالات سناؤ تب جوشفس اين عالات كمنمن مي وافعاً عاشقانه كى داستان مين تكاليعت اور لوكول كى طامتول اور اينى استقامت أور استقلال کا ذکرسناما۔ نواس کی سیت کے لیتے اور جو شخص پر کہتا کہ میں عاشق نہیں ہوا یا یہ کہنا کہ عاشن توہوا تھا میکن مجھ جب بوگوں نے گاباں دیں اور ملامتیں كس اور ما دا توميس فعشق بازى سے توبركر لى - توليك معسى كى بعيت مد بلغة اوفر مائد ہمیں ایسے اوا دِت مندجا مئیں جو عاشق ہو کر ملامت فلق اور تکالبف کے وقد بنا قام اور كنفلال د كهان بهو يعشق و و فاكامز ل من آكم بي آكم قدم برها في والع بول اوراگراس راه بینعزت ،مال وقت اور و جامت بلکه جان می فریان کرنیکی نومت بيض آئة ووق وسرت عبنيكسي تردداورنا لك فربان كردي -اوراكس وفا و محبت أذ ما تخته وارمنصور مرح صحابين ليكن ماية نبات اور قدم استفلال مي يم كلغرنس وقوع بين أئيرًـ

س مین شک بنین کرفرانعالے نبیول اور درسول کی بیعت ایسے ہی مجابدات
سے تعلق رکھتی ہے ۔ اور فرانعالے ہی آیت اِن آن اللہ اشتری من المومنی نفسهم
واموا لهم بات لهم المجند کے روسے مومنوں سے جو والذین امنوا اشد حباً للله
کی شان مجبت رکھتے ہیں ۔ سوداکر تاہے ۔ اور ابنی محبت کے متوالوں سے ان کی جان و
مال خرید کر جزت و بڑا ہے ۔ وہ جنت کیا ہے و ہی جس کی نسبت حفرت اقد س مجرع و علیہ العملوة وال لام فرائے ہیں : ۔ سے
موعو وعلیہ العملوة وال لام فرائے ہیں : ۔ سے
الحلی فد اُنے کی النفس انگ جنتی

يعنى ك فدا برب مطلوب مير يحبوب يرب مقصود ادرير عمود دبرى ماك مجربر فدا موقو ہی میری جنت ہے۔ گویا بنایا ہے کہ اسل جنت فدانعالے کی موب ترین متی واورد بهابدی جند ب کیونک جنت بین محاین برایک معت کے اس سے طاہر ہوتی ہے۔ اوراس کاظہورہے۔ اور عالی کی مجدت کا مروز بد اور ہر اصل اس کے لئے ہے۔ اور اس کی عبت کے لئے ایک ہما نہ ہے جب سے مومن اشک حتاً مللہ کی شان محبت کا ہر آن اور میزان سے انداذہ لگانا رمتن سے - کس مجوب کا باط الحادی ہے ۔ آیا جان اور مال کی محبت کایا اللہ تعالى كى مجست كا- اگر جان و مال كى عبت سالىدى نغالى كى مجست برھ جائے - تو اس صورت بین مان اور مال ی فربانی اس بڑے محبوب کی داه بین باعث لذت والسرس بوتى ب رجيع كم لَنْ تَعْنَالُواالْ بِرَ حَتْيَ الْمُنْقَرُ اللَّهِ الْمُعْ اللَّهِ وَلَى عَلَم الله ين اسى محبت كاطرف الشاءه كما كياهي دليكن أس آيت بس البر كي شكي العن لام ك الحاقي الرسمنعين كرب مالح يوشتى ما في ما قي م والنبوال محبت اعلاورجرى برسر ولالمن كرنے والى ہے۔ اور الس كے بعد صديقول كي- اس بعدشبدداء کی۔ اس کے بعدصلحاء کی عالی فدرمرانب ہرایک کی فرانی اپنی معبت ر تبر سے مناسب رہی

دوع اشقول کا فسان نے فرایا ۔ کر حفرت اقدس نے اس برزگ کے متعلق بربان فر بایا کر معرف اقدس نے اس بردگ کے متعلق بربان فر بایا کر اس بردگ کی متعلق بربان فر بایا کر اس بردگ کی

خدمت بیں بیعت کے اخرہوئے۔ آپ نے ال دو نول سے بھی حسیب وستور سابق دریافت فرمایا۔ ال بیں سے ایک نے اپنا وا نعراس طرح برای کیا کہ میں ایک پنج قوم کی عورت پر عاشق ہو گیا تھا۔ پہلے تو حسیب مقولہ ہے کہ عشق اسال نموداول

آنا وانظور پرمیل طاپ کا موقع ملنا دیار میکن جب اسی عورت کے دارتوں اور متعلقین کو معلوم ہؤا کو میرا ان کے ہاں آنا جانا اسی عورت کے لئے ہے۔ تو اہوں نے جھے منع کیا۔ کہ تم آئندہ اس طوت آئے تو تمارے ساتھ ہم ہرت نحق کے ساتھ بیش آئیں گے۔ چند دوز کے و فقائے بعد بھر میں ان کے ہاں گیا۔ تو اہوں نے بچے گالیاں دیں اور ما دا پیشیا۔ اس ذکت اور تکلیف وا ذہت کے اصاب پر کی نے عشق بازی سے نوب کی کہا کہا کہ اور ما اور ما اور ما کی بعد اس و شمین عزت و جان محبوب کا تمہمی نام نک لینا بھی لیند نہیں کیا۔ اور ما دور ما

اور ان کے پاس ڈرہ جانے کے لئے کبوں انتخاب کیا۔ بعض تیز نگاہوں نے یہی ہانپ لباكرات مزادى جو محلات يركهي مي إد صر أد صرفهاتي مو أي د كما أي دين عدرية اكس بيعاش ب- اوراسي كعشق مين شائي معلات كيني دهوني رمار بييمد كي سه-اوربيي افرى خيال عام لوگون بين شهرت يائيا جنائي اس دافته كاشهرت ياني ير بہت سے لوگ میرے یا س آئے اور مجے دیکتے کہ س محلات کے نبی مبیما ہوں آخ مركارى أدميول اورلولس وغيره كولمي علم يؤا-اورانبول في اكر في سخت سست كماأة مكم واكريباب فيره المفاد اورسى أور مكيط عاؤ شابى محلات كياس تمهارا بیشمنا مناسب نهیس میس رای دمیول کی اس بات کا کیم جواب مذ دینا اورنہ ہی وہاں سے استا- آخرہا داجہ فان کو کا کراسے کہ کنا ہیں عاہتے ورن ہاری بڑی شہر سارے شہر بلکرارے ماک میں بیاجائے گی۔ ہاں اِسے اس مكر سي كسى دومرى مكرير مينيادينا عاسية عنائي يوليس في مجع يرة كراياب اور جگر برے ماکر چھوار رہا میں وہاں سے دات کے وقت پیر تحلات کے اس اسیماکی دوزایا ہی بلید دیاتا رہا کہ ولیس کے آدی تھے وہاں سے کمینے کرنے جاتے اورس بغروك كرمحلات كي العس الرديره جالينا كيم عرصه ناس ابي بالم الماني الماني الماني الماني الماني الم شبرادی شبرس با برایک ست فانزس مفارون کی دویا یا ظرک لیوری کو مقرره وقت اپنیمیلوں کا کھفرورجائی جب وہ ملنے ملتی س بھی اس کے درش کے الخاكس ع بيجيج موليتا جب بير متعلق مير إس فعل سي جي تعديق موكئ كم واقعی شخص شاہزادی کا عاشق ہادجب کئی رفد میں سرادی کے عقب یں .. ایجذب عشق بکل کرجاتا رہا۔ توٹ ہزادی کو رن کے و قت کھا کردوارے میں جانے سے دوک دیا گیا۔ اور مح ملا ۔ کہ بجائے دن کے وات کوجب وگ سو جائیں۔ یعنی اار النجے کے قریب ٹھاکروں کے درخن اور بوجا یا کھ کے لئے جایا گ چنانچ میرے عشق کے فسانے علاوہ شہر کے خودشا ہی محلات بین شاہی فاندان كى عور تول مردول مبل مى شهرت يان لكر بعض في مبرى نعبت يه مجى كهاكريجارًا معذور سعكى كوكيركن أوج نبس يعيى مرف محبت كادبوانه ع اورام الم ہی یہ می کہا جاتا کہ ویسے تو مجست بڑی چرمنیں قابل فدرچرے بیکن کم بخت دنیا کی

ملامت اور بدگوئی سع تری کارس اورشایز ادی کی مال اور باپ با وجور حکومت اور فر ما نروائی کی شان شام در کھنے کے بہت ہی شرایف اور طبیم طبع تھے۔ وہ پولیس کو اور ابسا ہی دومرے اد کان حکومت کو معی کتے کہ اس دلوار خیال محبت کو کوئی کچر مذکع نہ كوئى اسع مارے نراسے كالى دے - بال نرى سے تجرسے توسمجاديا جائے ورناسے يحدنه كها جائے يوب مجمعدم بؤاكرتنا مزادى كا دن كو تفاكر دوارے جانا تمنوع بوكيا ہے تومیں رات کو محلات کا طواف کر ماجب مجھے معلوم ہوناکہ شاہرا دی واکوسمیلیوں كالفريخان كطرف بكل رجل عد ويس عي وكشش كرما كسي طرح في على وقع ول ع توس . اس كے تيجے تيجے فاؤل - اياب دفعرايك بويزميرے ذين مي الل كا میں تھا کر دوارمے ممنت سے مل کرماہ ورسم بیداکرول اور پھر ممنت صاحب کے ذريعه كورُق مورت ملاقات كى بيداكى جائے-جنائج مين .. بيشانى ير تلك لگار كل مين نا یعنی جنج ڈال کر اور بہت اندان اے کرشام کے بعد مہنت صاحب کے جراؤل میں يهنيا - اوروض كيا كريس فه ايكهنت مان ركهي ب كدا ج مات كو تمعا كر دوارب كي منة يوجا يا كفرآب كى بجائيس بجا لاول معلوم نيين دات كو يوجاكرف والحريجاريكوك وتسنات بن اورآب كصعبف العربون كي ماعت يروات كى بديارى كالكيف آب كے لئے مشكل بے رأس لئے آج دات آب آدام فرفاویں ۔ اور آپ كا يہ داس آب كى جكر دات معر حاك كرير دوي كالاثيكا- مهنت صاحب في حي وعيما كرس ف تلک رئایا ہوا ہے۔ اور زنّار کے نشان سے بھی منم پر تنول کی طرح کھا کرد اس سنا بڑوا ہوں ا وردعوني مين رئعي ساور ما خدسه ما لا كائمنكالبي علايا جار م ساويي يعلو الحوك ی سیکش اور نندار بھی ہمنت صاحب کے جرنوں کے پاکس جا رکھا۔ اور ہاتھ جو کر کرفن ياكهآب اس حفيريشكش كوج بركب است كالخفر محبت ويريم بع تبول فواكر ميرى دلى تمنا كوهي جوع فل كرما بول قبول فرماش - چنا يخرمنت صاحب فيري در فورس كوفتول كما اوركها كرفها كردوار يس دات كياره بح تجمي باره نج بلركهي ايك بع نكهم بهارى شابزادى ايني بهيليول كساته للماكرون كى يوجا يا يلم كالخ تشريف ا ياكرتي بن حب وه أش توانيس يسجها ديا جائ لامر كرب أعلى ها كروف كم مقام معبد برا تحسيس بدنشست كاه بن بي مي مي ما دراياس ايك كريك معبدا صنام بن

تشريف لائين اورعمل يرستش كوج الائين ببن فعرض كما بهت اجها إيسا بهي كيا جائيكا-اورجوآب کی ہدایت ہے اسی کے مطابق عمل ہو گا۔ بیکن میں نے ساتھ ہی بہ مجی عرض كيا كرجناب مهنت صاحب يرش مزادى معاجه دات كوكيول يوجايا وللك ك تشريب لاتی ہیں۔ دن کو کیوں کشریف نہیں لاتیں۔ اس پرمنت ماحب نے بچے و ما یا کیے کی بات بہیں یہ مات دل میں بمبیدے طور پر وکھو کہ ایک مسلمان ہے وہے و ترلیف بعداد رمترلیف خاندان کاشناجاتا به ده است بزادی برعاشق بوحیک بدادر يرمي سنام كن ابرادى و مي اسمان عبيدير عمد جرمطرح ودسان چا ہتلے کشاہزادی مجے مے دیسے ہی شا ہزادی بی جا ہی ہے کردہ سلمان مجيع طع- مين في مجا بل عارفان ك طور يوعرض كياكر ايك ملان كاعة مبن و شاہزادی کی یہ خواہش کرمہان مجے ملے۔ مہنت صاحب یہ کیا ہات ہے اس كى سجېنىنى الى مېنت صاحب فى درمايا- باباير برم نگرى كى باتين ادرېي بوريرم ا درعشق کے مدرب میں عاشق کا مذہب معشوق ہوتا ہے اور معشوق کا مرب عاشق ہوتا ہے۔ اورعشق دنیا کے سب مذہبول سے نزالا مذمب رکھتا ہے۔ سنجاب کے اسی طرح کی باتیں دید تک ہوتی دہیں۔ اور شاہزادی اور سلان کی محبت کا تذكره ٠٠ بهوتا ريا- اورعجب عجبيب سراون مين مئي فيضا مزادى كى محبت كالمحوج كا كے ليومبنت سے وا تعات سے میں نے يہ کھی كما كرجاب مهنت ماحب إفاہرادى كايرداند محبت جوآب نے ذكركيا ہے كبايرشا مزادى ماجر كى ميليوں كو لمجى معلوم ہے۔ توجنت صاحب فر مانے کے آپ توجو ہے جی ہیں جب یہ باتیں شہرے محلوں كوچون اور با زازون تكريسيل يى بىر- توكياسېيليان شامزادى كائس يريم كهاني اور فنسان عشق سے ابھی کاسب بنر ہی ہونگی-اس کے بعد مہنت معاصب فرمانے للے میں تواب سوما تا ہوں اب آپ کے ذہر مشاکد دوادے کی فرمت ہے۔ جنائی وہ توليث كن اورس انظارى مولي بالضماركية من لك كميا ككب ستا بزادى تشریف لاتی بین-ای انتظار میں وقت گذر ریا تضا که گیاره یا ره نجے کے قریب وقت

بنج كيارا تنعيس كيمه فاصلي آواز شنائي دي مين في لها كردواد كي طوت جاكر تستكاه كادروازه كعول ديا- روشني كانتظام تواكس مين اورشما كردوارك مين دات کھرکے لئے بہلے سے ہی میں کمی ہوتا تھارجب میں نے دیکھا کرشا ہزا دی کھ لئی سہلوں کے ہا کتول میں سمعیں لئے ہوئے قریب لیے گئی ہیں۔ نومی می فرست كے لئے حسب مرایت مهنت ملمب نشسنگاہ کی طرف لیکا احداث کے مینجے ہے انبس نشستگاه مین منها کروش کیا-کرآپ اسی حکرتشریف رکھیں اور ماری باری تھا کروں کے درشن اور بوحایا کھے لئے کھا کردوارے تشریف ایش میں ماکردوار ما برا جنانجمرے کی بروہ نشسنگاہ میں سی کئیں۔ اور میں تھا کر دوارے و سوما - اورانتظار كرن لكار يما شامزادى في سيليول كوبارى بارى بارى بيمار .. تم جار درس کراؤ ۔ میں بعدیں ماؤل کی جنانج سبیلیوں میں سے ہرایک باری بادی سے ایجنی کئی اورس ایک ایک دو دومنٹ سی ان کو میتا کر والس کیا دیا چونکر بیشمک کا دروازه قریب بی تما و پالسان کی اواز شنائی ویت جب و في سيلي بيشك ميل مني وفي مرادى سروف كرن كراج ورش كراف وال بڑے ہنت ہیں۔ کو فی ان کی حک دو اس منت ہے۔ بڑے ہمنت تو ابت لوڑھ ہیں۔ یکی پرمسنت تو با لکل جوان اور بڑی سند شکل صورت کام - اس فے تو برت ہی توجہ اور بریم کے سے تھاکروں کے دوشن کرائے ہیں۔ اُن کی یہ بات میں ہی سنتا مانا-آخرن السيائي ايك كرك ... درش كرك نشستكاه مين داير حلى سُن تومیری محبه براور جان کی جان شاہزادی می تشریف المیں - مین مجت محرے دل کے سے ادب کا کرعون کیا کہ اگر ہے چند منٹ بری عرف می شاہرادی كن ك نوش كه عرض كردول يشا مزادى فرمايا بال مرطى نوش سمآب فرايش-ين كوليني بون- الس يرس غوض كياكر آي غ معلوم كما ي كرس كون بول. المرادى في كما فرملية والس يرس في بحذ بمعنق الشكياد المحول كما لفرون یں میں دہی ہوں جس کا دنیا میں آپ کے سوا کوئی مجبوب نہیں رفیر مین وہی ہوں. جس ك عِشْق ك نساف هر هرشهرت يا جيك بين - اوربي طوفا في جذبات كبرانكبخية بونے پر اس محلات کے بیج آپ کے ہاں محف آپ کے درکشن اور دیمار کے لئے

وبال دصوني رمائے بليهمار با- آب كيشن كمجبوب ولولول ميں برقسم كى ملامتول اورطعنول اور بدناميول سع مذبات عفق كي بباشي كرنا دما ميرين ولي يول كردن مجريس إس نلاش مين د مناكرجي الله المعاكر دوارك كالوف كلين توس بحذبة عشق آب ك قدمول كموج سايغ دل كوتو آب كى مجورى سر لمحيد قرار دستا-مسروراورابني أنكمول كوآب كعال كامسرت أوز فرصت موركرول ويومني وہی ہوں رُجب آسی کو دن میں تکلنا ممنوع ہوگیا تورات کونکلنے پراطلاع یاتے ہی اس تھاکہ دوارے کے مہنت صاحب کی مندست میں نندانہ لاکویٹ کیا اور آپ کے درش كے لئے مسلمان ہوتے ہوئے ماتھ ير نكاب لكاكر كلے ميں جنو لمي دال ليا۔ اور دموتى بھی بہن لی۔ اور معاکروں کی فدمت کے لئے معاکرداس نام می دکھ بیا۔ اور اِسطح آج آب كے قدموں مس كيني كا موقع حاصل كيا۔ إس بيان عيف ابزادى إس قدرمنا تر ہوئی کرا بدیدہ ہوکر کئے ملی کراتے آپ کے عشق کی مزل فتم اورمرے عشق کا آغا ذہے۔ ... أي في مرعشق مين تلك لكايا اور محلي صنح والكرميري فاطرم ندوي أب ين أب كى فاطر كلم يرفع كرمسلمان بوتى بول-اوركل يرسون تك مير عشق كافسان مجي ن لينا كمعشن و و فاكى مزل كيس كل كرك دكما في جاتى ہے- إلى عدد دونوں عاشق ومعشوق اس قرب و وصال كاخرى كموطى كے بعد بجشم الكبار مصد بجورى ايك دومرے سے باحساس مدرمہ وقت بصدحرت علیادہ بھٹ اورخا ہزادی واپس مہیلیوں کے پاکس آلیمنجی - اور در دعشق کے آفسولو جیتی ہوڈ کھنے لگی اب چلس جن کے شاہزادی صاحبہ مع سہیلیوں کے گھرکو والیس آنے کے لئے جل بڑی سمیلیوں دریا ف كياكم شامزادى معاجرة بي في توشفاكرول كي در شنول مين بهت وقت لكايا اور متناوت بم سبهلیول کا در شن اور بوجا ما پیمس مرف بنوا اس سے بی آپ کا وفت زیادہ كزراركياأع كوئي خاص باست ففي إس سيبط توآب في أننا وقت كمجي دركا يا تفاف بزاد صاحبے فرایا بال سادے دن اور ساری رائیں اور سارے او فات ایک جبی نہیں ہوتے۔اور نہی غم اور توسی اور فرقت اور قرب کی کھٹریاں ایک جدی ہوتی ہیں۔ جب شاہزادی واپس گھر ہنجی۔ تو والدہ نے دریا فت کیا کبیلی آج برت دیر لگی ہے اس كى كِما وجربهوى لينين في ما ميرى فين ادرعشق كف في توفقا كردوادك كم منت

كالشهرت بالبيك بن - كربس طرح وه مسلمان مجه بر قدام وي بي مي بعي أسم سلمان پر فریفت ہوں۔ معلوم نبین شاہی محلات کے اندر سے میرے عشق کے فسانے کس طرح سے باہر یصیلے اور میسلائے گئے۔ اُب میں نے تہیہ کرلیا ہے داب جس کے عشوی کی بدنای میرے متعلق آئن ہوتی ہے۔ میرے دورہی منامب ہے کرا بنی ذندگی کے باقی ابام اسی کے مافد لذا رون اورجوميرا بوجيكا ب اوريك الخطامتون اور لوكول كمعنون في تكيفين المحاماً د ا ب یں جی اس کی ہور ہوں۔ لیٹ میری ماناب میں ف دی اس سے کروں گی۔ آپ کی مامن سے مجھے بیار کے طور برا مداد بل سکے قدین اس طور بر امداد جاہتی ہوں۔ کریتا جی سے كيب كربرى ف دى مرع إس برنام عاشق سے كردين مى عشق ميں بن مى بدنام ہو كى ہوں۔ اڑا یا نے کیا گیا تو پھریں جبور ہو کست مکن ہے کہ اپنی جان پر کھیل جاؤں۔ والدہ غصابى بيل اي جرال كن خيا لات كن فرا الكشت بدندان موكر ورطر الحرت مين بط الني كه يركيا بوف مكلها وركروش نلك كيس تغيرات وكها نلي بحد وه حران في كاب الخلكات كوجودون مون والى بين كونكو دُور كرول -اورد فرف البخ تنبي بلكاني بيا رى بيلي اور اسے والد کوجو مل جعربین شالخ نہ جاہ وطلال کا مالک ہے ان مصائب سے کس تدبیر ے نوے ولاؤں ۔ اور لائے فاہر کردہ فیالات کا اس کے والد کے تاکورلی کوں۔

سن ہزادی کی والدہ نے ہما دا جہ کے حصنہ رمن سب ہو تعہ پراور موزون الفاظیس بیٹی کے خیالات کی ترجمانی کردی مہا داجہ کو بیٹی کی والدہ سے بیٹی کی متعلق یہ ناگواد فیالات کی ترجمانی کردی مہا راجہ کو بیٹی کی والدہ سے بیٹی کے متعلق یہ ناگواد فیالات کنکر بیٹ سے بالی بوئی متی میں رکھتے ہوئے وف اتنا کہا کہ لڑکی ہمی بیت نوب ہوئے وف اتنا کہا کہ لڑکی ہمی بو جہ تر برغلب نجبت مجود ہو جھے ہے۔ ان حالات میں اس پرتشد و کرنا یا اس سے سختی سے بیٹی کی منا سے بیٹی کا منا سب بنیں۔ یس اس وقعت ہی تدمیر ہوگئی ہے کہ نری اور محبت سے کہ بیٹی بھی اس میں اس وقعت ہی تدمیر ہوگئی ہے کہ نری اور محبت سے کہ بیٹی بھی

اورلول كى مجدار مسيليال بعى اس كوسمجها مي مكن ع كه وه مجهدكران ميا لات اور جذبات طبيعت مر قالجياك - اوريس افيفاص وزراء سول كمشوره كرنا بول-كران حالات بيش آمده كي صورت ميس كيا كرا جاجية - جنا كخربا دخ اه في وزواء سعمشوره طلب کیا- بعض نے کہا کہ اس سلان کوقتل کرا دیا جائے بعض فے متورہ دیا کراسے قیدو بندسی مجبوس کردیا جائے۔ بعض نے کما کراؤی کوتشدو کی راہ سے ختی کے دوکنا چا جیئے لیفن نے کہاکہ سب طریقے شب ہی خاندان کی زسیفای كا باعث بوظ يعض في كما كرجب ف مرادى كانكل اورف دى بركيف كى بانى ب توده بس عنود بوزشادى كرنايسندكرتى بيكون نداكس ساسادى كردى باك-بعض نے کہا کدلائی مندوازم رکھتی ہے اور لاکاملمان ہے۔ اگر تو لو کا اور لاک دونون م دبر بوت توكوئي بات زلتى - يكن مذبهي افتلاف كي سخت الخاروت عَدِيرداشت عيابر بعض في كادر شاع كرول كلم يره ورسان بع بعی ہادراس طرح سے دونوں ہم فرم بھی ہو چکے ہیں جب باد شاہ نے دریا كرايا كركياية درمت ہے كرلوكى سلمان ہو يك ہے۔ نودريافت كرنے بواكس بات كى تعدیق کی گئی کہ فی الی تعد لوکی سلمان ہوچی ہے۔ اِس پرسب محبس کے افراد غینظ وغضب سے برافروخم برکر کھنے لگے کہ اوکی کا ینعل مذہبی لحاظ سے سخت "کلیف دو اورنا گوارہے۔ کاش وہ ایسا نہ کی۔ راجر یم حلوم ہونے کے کوئی سال ہوگی ب بسع سينا يا اور يخت محوى كرن لكا اوراس نه بها كر اگر لاك اور لوكا دو فولدى اور كرف سے باز نہيں آ مكتے تو ملك سے ما ہر ما كرجم ال جا ہيں شا ديں كرليں- بالے شہر اور بارے مکسیں انہیں رہنے کی اجا زت نہ ہوگی ۔ اِس پرسب و دراء جِمّا اُسے تب بن ابسام رُز ذكر فا ورم مهاداج اورس شابى فائدان كى عزت بربا دبوجائ كى - بط ق مرف ایے اشہراور ماکسیں بدنای کی ہوا بھیلی ہے بھر ماک سے با ہرجب لوہوں

كوسعلوم بوكاكريد لوكي فلال بادشاه كى بينى بدجواس المان سعبايي گئے ہے تو دمرف دنیوی کاظے وقت ہوگی بلکہ مذہبی کحاظے بھی بدنا می ہوگی۔اس پر راجب نے کہا کہ پھواور کیا تدیر ہوجس کاعلی میں لانا مفید الس باده ين وزراء في كدون موج كاركر في كالع مملت ما ممل كي- مباداج غ جب محلات بس اگرمها دانی کو وزداد کے مشورہ سے اطلاع دی اوروالوہ کے ذربعد لواكي كوبسي علم بوا تولوكي اداكس طبيعت كرسالة جيئت برحواه كن الداين آپ کوجنون مشق کی بے تابی کے مقر برداشت سے باہر ہو کر نیجے کرا دیا۔ ادر گرتے بی طائر مدوع قفس عنصری سے برواز کریں ۔ اور شہریں جا بحاج جا ہونے لا كرا برادى ممل فاص سے ركر مركئ اور مركر ابن مزول مشق كو ختم كركئ-جب عاشق كومعلوم بنوا قردوز كراً يا درجب العيقين بوليا شا بزادى كرن كى خرغلط بنيل بلك امر واقعى ب اوروه اچنة آب كو قربان كركى ب توان الدوى ك عاشق زارن كما كرم معلاوند قدوس كم باسميرى بارى سابزادى بني -أس بارے اور مجوب ترین خداکے قرب و وصال کے لئے کوسٹس کرنا چاہیئے رسو اس معقد وحدى تاش بى د وزكر بدا . يوت بحرات اور بنجو كته بوت اس بزرگ اور ہادی ور کا کے صغور بینی اور اسے فرملنے برایے عشق کا ضافہاں عجيب اودولجسي ضاف منايا عبدالس بزرك برومر شدا ودبهرود بهاسف دون قصم کے عاشقوں کا بیان فرطا کہ آب دونوں صاجوں سے تھا اس طرف کے واقعات كنينى فرورت كس الع بوئى كرمياس ليبيت خدا تعالى فبيول اور دسوول کے طریق ترملین کسلہ ہے اور میں اسلانی تبلیغ کے مجابرہ کو بعیت کے بعد تزكية نفس اورا صلاح حال كے لئے ضروری مجتا ہوں اور اعلائے كلمة المثرى ماه مين شيالمين مقابله كه لي جيلاء اورا بنك وزيا كوخوب بما تليختركت بين اهد اسی شکنس میں سعید روحیں اسلام کی معاقت کو فعل کر لیتی ہیں۔ اور مخالفتوں کے جونش اور شورسے ایک طرح کا اعلان اور شہرت ہوجا تی ہے۔ اور اسس طرح . . طرح . . طرفی تعلین ہے ۔ اور اسس طرح . . طرفی تعلین سے ایک طرف نزریۂ نفس اور تصفیہ قلب کا فائدہ واصل ہوتا ہے اور دوسری طرف حقائق و معارف جدیدہ کا نئے ہرے سے دروازہ گھکت ہے۔ اور دوبری طرف حقائق و معارف جدیدہ کا نئے ہرے سے دروازہ گھکت ہے۔ اور ساتھ اور میں ہو جاتا ہے۔ دویا شعقت علی خلق اور میں ہوتھ مل جاتا ہے اور طبیعت ہیں مبرو تحل اور قوت فرنط کا مکک پیدا ہو جاتا ہے۔

بحواس مزرك نے فرویا كر جو بكر تبلیغي ملسار میں مبلغین كے لئے ملامتوں ورفی لغتو كا ہونا ايك لا برى امر ہے۔ إس لي مركمن في بوكن مي وخوانعا كے واديس لوگوں کی طامنوں اور مخا لفتوں کو ہر داشت کے۔ اور تبلیغے نے دار ہے۔ اور ہر سکن طربق سے علم و حكمت اور صبر وتحمل كے ساتھ تبليغ كاكام كرا بلا جائے۔ جب کو کی شخص بیعت کرنے کے لئے آ کا ہے تومین اس سے پہلے ہی دریا فت كرتا بول كوالراس كعمى مى وعشق كيا بوتواس كى حكايت اورداستان منائد اور جس نے اس عشق کی راہ میں لوگوں کی نخالفتوں اور ملامتوں کے ذریعہ صبر وعمل کی مشنق كى بوتى سائنى ممارى تلينى مساعى كے لئے برت مفيد بولى اوربعت و ولیے می ہوستی ہے لیکن سبعت کے بعدا طاعت کا ہر میلود .. بطورامتیان ہوتا ہے۔ حب صافعا قريته الله د بنام كربيت كننده كمان نك اطاعت كالجؤا الدون برا تعان كے لئے تمار ہے۔ سواكس وقت ميں آیہ دونوں عاشقوں میں سے عرف ا مرا دی کے عاشق کی بیعت کوں کا جس نے ضاہر ادی کے عشق میں ہرطرح کی خافقیں اورطامتين مر كمروجمل كالهنزين غور دكهابليد الميدس كدايسا مجازيعا شن في محبوب يعنى التُرْتَوَاكِ كَيْ فِي المحروين بهتى كى را وعشق من بجى تبليني عبر وجهداك كامل فوزا عشق و و فا کا دکھائے گا۔ اور دو رسے صاحب جوخام طبع اور عشق کی داہ میں عہد و فا رکو انجا کا دھے سے کہ تبروا میں عہد سے کہ تبروا میں عبد سے کہ تبروا میں عبد نے بدا سے کہ تبروا میں بونے کے لئے شہا دیلیں ہادے کام کے نہیں اور مذہبی تبلیغی سلسلہ میں ان کی ضرورت ہونے کے لئے شہا دیلی ہا کہ تا ہے جوعشق و و فا دکی منا ذل کو صب فرمان لا خافون کے دہت لا مہلے کرنے والا ہو اور النز تعالے کی دا ہیں برسم کی قربانی نجوشی اوا کر دے۔ النزتعالی ہم سب کو اس کی تو فیق عطا فرمائے۔

140

ضُرا في إنصاف:

ایک دِن حصرت میرنا صرنواب صاحب رضی الترنعالے عندفے حضرت اقد س سيح موعود عليالصلوة والسام كى بيان فرموده مندرج ذيل حكايت منائي. معفرت داؤد علیالسلام کے زمانہ کی بات ہے۔ کہ ایک درولیش مجر ونٹین بھالٹر تع كے عبادت كرنا رہنا نفارا ورخلوت نشيني اس كامجبوب شغل تقا- ايك دن جب وہ ذِكراللي مي سفول فغاء اس كے .... وليس يرشديد خواہش بيدا ہوئ -كم أُرْلِح البقرط تؤمُّين كھا وُں۔ حیٰانچہ یہ فواہش جب نترت کے سا غذا سے محسوس ہوئی تو اباب قریب البوغ کائے کا بچراس کے جرو کے اندر تود کود آگھسا۔ اور أس ك كلمن كالتري اس كا بلي يرخيال آياكه يه كائح كا بحية الترتعالى كالرن ے اورمیری خواہش پر بیال مجرومیں آگھسا ہے۔ اس نے اس کو ذیح کیاناکدامی كا گوشت كهاكراين خوايش كو إوراكرم بيرب المي ذبح كي بي نفاكه اويرسايك تنفعى أبياء اوريد ديكم كرك كراس ورواش في بجيرا ذريك بعفيناك بوكر لولاكم یرمیرا جانورے تو نے اسے ذی کیوں کی ج تواسی جانورکو ہیاں چوری کرکے لے آیا۔ اور عير ذرج كربيا- يه مجروان فعل سے - مين اس يرعدالت ميں استفالة دائركرول كا ونياني

أس خص يحتنيك مرعى حضرت داؤد عليمالسلام كى عدالت بين وعوى دائر كر ديا-عدالت نے مزم کوطلب کیا۔ اور حفرت داؤد علیالسا مناس درولیس بوجها كريسخص جوعيتيت مدعى تخبر برالزام لكاتلب كرتوف ايساايسا معل كياب اس الزام كا تممادے باكس كيا جواب ہے -اكس كےمتعلق اكس ورولش ف بیان کیا کرمیرا مالدحبکر میں جموما ہی تنا تجارت کے لیے کسی ملک میں گیا اس كے بعديں جوان بحوار اسے عرصہ ورماز كن ميكا ہے۔ يس نے كخفيم عاصل كے تعفق ا بل الترسي نعلق بيداكيا- ا ورگوشدنشيني كوا فنيا ركيا- إنسي اننامين جبكين ذكرالى مين معروت تف ميرے دل مين تدريد فوامض لحم البقر كھانے كے متعلق بدا بوقى - إس قوابش كى حالت مين ايك كائے كانج واميرے جره بين آ كمسابين نے ہی سجماک اللہ تعالے نے میری فوائن کو یوراکرنے کے لئے یہ گانچھوا مبرے مجرویں جیج دیا ہے۔ اِس لئے میں نے اسے ذیح کرلیا۔ پر شخص اوہد سے آگیا اور غضبناک ہو کر ہولا ۔ کر تو میرا جا لور جُراکر لایا ہے اور پھر ذی کرلیا ہے ين عدالت مين مقدم دا يركرنا مول حينا يد إلى بناء بيان في على طرزم وادوير وعوى دائركرديا ب. أب جوفيصل عدالت ك نزديك مناسب معلوم مورد وكتي ب حضرت واود علىالسلام كدل براكس دروليش كے بيان سے بلحاظ الس كى بارسا ئى اور عابدانه حالت كے فاص الربوا۔ آب نے فرمایا كرا چھاكس وقت باؤاور فلال نايغ كو دونول مرعى اور مدعا عليه حاهر موجاؤتنا فيصلوسنا ديا جائ جب ده مرى اور مرزم دونول علالت سے رخصت کے کئے توسفرت داؤد علبالسلام فالطب كحصنور بهت وعاكى كه اع ميرك فلاو ند فدا ميرى عدالت سيكسي كيس كمتعلق نا روا فيصدم وناجوتيرك نزديك المين اندرظلم كاخائبه ركهتنا بورس قطعاً يند نہیں کریا توالس مقدمہ میں بری رہنائی فرما اور اصل حقیقت جو بھی ہے۔ جہدیر

منكشف فرمادك جب حفرت داؤد عليالسلام في نهايت تفرع سے دعا كى توالترتعاك كى طرف سے بنايا جماكر و كيم درولش فے بيان كيا ہے وه بالكل درست ہے اور ذکر کی حالت میں اس درولیس کے دِل میں مرفوائن ۔ ہم نے ہی ڈالی فقی - اور گائے کا بچھوا بھی ہمارے ہی تقرف کے ماتحت دروایش کے مجره میں لایا کیا تفا۔ اور کھواکس کا ذیح کیا جانا بھی ہمارے ہی منشاء کے پخت بوا-اوريسب كارروائي بارك بى فاص اداده ك ماتحت وقوع مين أقى .... ا دراص حقیقت یر ہے کراس درویش کا دالدجو برت بواتا جریفا اورورت ک با ہر تجارت کرنے کے بعدا سے لا کھوں رو بیے کی مالیت ماصل کی۔اورکئ ر ایوڑ مجیڑوں اور بکر لوں کے اور کئی گلے گایوں اور اونٹوں کے اس کی ملکیت میں تھے۔ وہ واپس وطن کوآ رہا تھا اور یہ مدعی نمک حوام اسس درولیش کے باپ كانوك تقاحب وة تاجرائ شهرك قريب ايك ميدلان مين أنزا اوردات كوسويا تواكس ككرمام لوكف اين تهرى سيجس كاديراكس كانام لمجي لنده ہاست ما جر کو قتل کو دیا۔ اور اس میدان کے ایک گوٹ میں معمولی۔ گردها کھو د کراس میں کمسیٹ کر<sup>و</sup>ال دیا-اورانس بیرمٹی ڈال کراسے دفن کردیا-چنا يخ حفرت داوًد عليالسلام كوخدا تعالى نع برويت كشعت وه مُيران أور كرُّ معاسب كچه دكها ديا-اوروه كُفرى بس ناجرقتل كيا كبا اور معنون آلود كيرطول ك دفن كيا كيا مجى دكھا دى -اور براياكہ ہم نے يہ سب كارروائي اسى لئے کروائی کرائس قاتل کے پاکس جس قدرمال ویولینی اور رویی سے یمب دروسي كو ومقتول ناجر كا بليام اوراسل وارت مد لاباجائ اورمدعي كوجو درولیس کے تاجر باب کا قاتل ہے قصاص کے طور پر فتل کی سزاد لائی جائے۔ جب ماعزی کے لئے ایج مقررہ کا دن آیا اور دو نوں مدعی اور مزم عدا

میں حاضر ہوئے توصفرت واؤد علیالیام نے اس مدعی کو کہا کہ تم اس مدی ہے كوسعا ف كردو تو تمهادے لئے اچما ہوكا-إلى يرمدعى فے عدالت كروبي شورڈال دیا۔ کم دیجھوجی اکیا یہ عدالت ہے کہا عدالت کوں ہی ہوتی ہے انجم كو بجائ راك مدعى سے معانى ولوائى جائے۔ايساعدل ذكبي سنا اور فر ديكھا حفظ داؤد علیمالسلام کے بار بار عجمانے پر معی جب مدعی نے عدل عدل کی رُط سگائی تو آب نے فرایا کربہت اجما اُب ہم عدل ہی کری کے اورسیا ہی کو حکم دیا کراس مدعی كوم تتفكولى لكانى جائدا ورفلال ميدان كى طوت كوج كياجك ويال يني كرفز مايا كميه قركس كى- جاوراكس كا قاتل كون مع- آيئے في وحرى جن يرمرعى كانام بى لكها عن اور تاجيك فون ألود كيرب بوساقه بي مد فون تق كم متعلق سبكيم رواها کھودنے سے قبل ہی بتا دیا۔ اور پر مبی بتا دیا کہ یہ مدعی اس نا جر کا جو درولیش كا باب ب قانل مع جساس معى في ابنى تجرى سے سوئے ہوئے كو تسل كرديا اور خدانے مجھ سب کچھ بتا دیا اور د کھا دیا اور جیے بتایا اور د کھایا اسی کے مطابق قرسے تی می نکل آئی اور فون آلود کی اور میں داور حس طرح دکھایا گی تف اسبطرح برآ مرسجًا-جنا نخ جب حفرت داؤر عليالسلام في مدعى فاتل كو قصاف كورير قتل كى سزا كاحكم سنايا تواس برمرعى كمين لكاجناب بس ملزم كومعا في ديتا بول بع مقدمه كووايس ببتا بول آب بھي مجھ معات فرمائے حضرت نے فرمایا أب معانی منين دى جاكنى أب وى عدل جي متعلق عُدل عُرُ ل "ك لفظ سے تو شور داك تفا متماد الممكيا جائيكا- اوراسى كمطابق عدالت كى كاردوائى بوگى-اكس كى بعدقاتى مدعی کو درویش کے تاجر باب کے تصافس میں قتل کا دور سے میری سے تاج کو فتل کیا گیا اسی سے بعدا قراد حرم فائل فقل کردیا گیا۔ اور جو کچمه مال ومتاع اورمونشی اور روبیر اور جا نا د وفیره تاجر کی چزی اس نے

غصب کی ہوئی تھیں۔سب کی مب اس در دلیش کو جو ماجر کا بیٹا اور تھیں وارف محما دیدی گئیں اور تھی قی وارف محما دیدی گئیں۔ اِسس طرح با وجو داسس معاملہ کی انتہائی ہیجید گی کے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میرحق کھول دیا۔ اور اپنی طرت سے شجھے انصاف وزادیا۔ اور این طرت سے شجھے انصاف وزادیا۔ اور ایک عابد زاید مظلوم کی حق رسی فرائی۔

ایک دن ....نانا جان حضرت میرنا مرنواب صاحب رصی الله عنه نے بچے ہیں گڑ یک فرمان کر میں کوئی حکایت آب کوسٹناوں ۔ جنا کچے آب کے فران برمیں نے بی ایک حکایت لطیف کے طور پرف نا فی جے من کرا ہیں بنسه اوراس كو كحرطاكه مي مسنايا كه مولوي داجئي نه علماء مخالفين كرمنعلق م وا تعريطور مثال كر سنايا ب- آپ نے اسے بست ہى پند فرمايا - اور ايم كئ جداس لطيف كو كارك ما فترسنايا - وه لطيف مفرت اقدس سينا أبي الموعود عليه الصلوة والسلام كم مخالف علماء سوء كى ضلالت اورح اقت كى يك مثال ہے۔ بیں نے بیان کیاگر ایک مولوی صاحب نے ایک مجمع میں وعظ سنایا۔ اور فرمایا کرا فسوس بے کہما رے مسامان عمائی اورسنیں معولی معائل سے بھی وا تغیدت نہیں رکھتے۔ جندہی روز کی بات ہے کہ ایک میاں بوی ونیک اور ازی مسلان بین انبول نے جم سے یہ سئلہ دریا فت کیا کہ حفرت رسول خلا کی سنت کے رُوسے کتنی اور کون کونسی سوادی کرنامسیا نوں کے لئے مسنون ہے۔ سی نے انہیں بنایا کر حضرت رسول فدائے کھوڑی کسواری فرائی ہے۔ عز ك كد عجو عام طور يرسواري ك الم المتعال ك بات بي اوقت مرودت اس پرجمی سواری فرمانی کے - اور اونٹول کی سواری کا توعر اول میں دستور ہی ہے۔ آیٹ نے اون کی سواری ہی بار ہا کہ جب بولوی ماحب نے ایک اجتماع میں جس میں علاد وسلان بھایوں کے سلان بہنیں ہی وعظ سن كا في موتى تغيل يدبيان كبيا اورابك ملان عورت فيدوعظ سنون سوار بول كے متعلق سناتو دوسرى ببول سے كمنے الى فداتعالى كائليم

که دوسوار اول کی سنت پرعل کرنا تو بچے نعیب بئوا ہے۔ گھوڑے کی سواری کی سنت يرعل دنا يى اور گدم بربوارى كونى سنت بريى - اب اوسى كى سوادى كىسنت يرعل كرنا باتى دە كباب-الله كى دات بىد. . ، اونى والىسنت ك متعلی می رخرو فی تفیب فرائے جندوں بعدا سودے کے شوہر کے جندے کی شادی کی تغریب بہن آئی اس تقریب شادی پر مبت سے رہے ہے داداو تعلقات محبت والم أئ أ اوراس طرح ايك برت بوع مجمع كى مورت بوكىداس عورت حريص على منت كواكس ك متوبر- في كما كريمر كريك يجد ميلا سيس وموديخ جائيں۔عورت نے كما برت اجماكر ف أناردس ميں المبى جو برط ير حاكرومو لائى ہوں۔ چنا کی اس نے جو ہڑ پر کڑے دھوکر سو کھنے کے لئے دھوپ میں ڈالدسے۔ اود فود وتعاب کے بانی میں طل کرنے لگ گئے۔ انفاق سے ایک اوسن شادی والے محر کا ادمر اوم چرتا ہوا اس دماب سے پانی پی کرد ہاں دماب کے کنا ہے يراى بيير كيار وه عورت بى عنسل كر دبى تنى - بحالت فسل اسے اوسك و يحت ہی دل میں خیال آیا کہ اس اونٹ کااس وقت دھاب کے کنا دے آکر بیلے مبال میری مترت کی خواہش کے جوا ونٹ والی ننٹ پرعمل کرنے کے متعلق میے دل میں یا ٹی جاتی تنی پورا کرنے کے لئے ہے۔ آب میں اونٹ کی سواری کی سنت پڑمل كينك أواب سے محروم مذ د ہوں كى۔ ساتھ ہى اكس كے و ليس يہ خيال بى آیا که اس وقست کوئی آدمی تو خریب نظر نہیں آنا اور اسس سواری و تھاورزیا ہ فین بی بنیں موائے کونے کے اورا کرنے کی فوائش کے الس سے میں جلدی سے اوق پرسیم کر کھر اترا وال کا اوریہ می خیال ایا کم عسل کے بعد کیوے پینے لگ جا قال توشايداون بي أيط كرچلا جائے -إكس لئ عنس كرف كے بعد الجر ليكس بحالت عربانی فا تقرس كراے وصوف والا سوٹالے بياكد اگر اوسل اللے لكا توسول الدريط اول كي- إسى حالت بي وداونط يرسوا دموكئ -اس كاسوا مونای تباکه اون اعظ بیشا اورجب عورت نے اونٹ کو بھانے کی عنر من سے سوٹا مارا تو بحائے سمھنے اون ووڑ بڑا اور سیدماشادی والے کھر جا پہنچا۔ جہاں کثیرالتعداد لوگوں کا عجع تھا۔ اُب لوگ جیران نئے کہ پر

کیا ماجرا ہے کہ اونٹ ہر ما در زاد عرفانی کی حالت میں ایک عورت سوار سے جب اس كے شوہر نے جو وہاں جمع میں ہی ہوجو دہا دیکھاکہ عربان کی اس ای بو کاد سوارم تووه نزم کے علادہ فیرت اور فیند و فعنب سے مجر کیا۔ اس کو طمانک سے بڑا کراونے سے بیچے گرایا۔ اور وہی سوما جورت کے باقتیں تہا لے کر عورت کومارنا نٹروع کردیا۔ اور مکان کے اندر لے کی ا اور اوپرکیا ا ڈال کراکس کا کستر دھمانیا۔ وہ مجدرت ماری وجہ سے بے تار ہو کرچلاتی اور چیختی تہی ۔ جب اِ دھ اُدھ کی ہما یہ عورتیں ہی یہ خبر س مے کا ل پنہوں اور دریا فت کیا۔ کریہ کیا معاملہ ہے اور تمالے شوہرے اس قرد شدید درو دکوب کیوں کیا ہے۔ تو دہ سادہ مزاج ع رد تى بو ئى ببان كرنے ملى كرائس كالم فاوندنے بجے محمل سنت دمول م ل کرنے سے ما رما در مجروح اور زخمی کردیا ہے۔ اور میری بالیاں تورا لى يس-اك يرسماير ورون أس كوشور سه كما عما في اكب ف امتا ظلم اورانتی سختی کی۔وہ بیجاری اونٹ کی سواری کی سنت برعسل ے کی خواہش کو اورا کرنے ملی بٹی۔ آپ نے سنعدر تعول کی وجہ سے شدّد سے کام لیا۔ کہ اسے زخمی کردیا۔ خاد ندنے جواب میں کہا کہ يه الحق عورت ساد ومزاج ادريد دقون كاربا رسنت سنت كا نامد كر مجے بدنام کرتی ہے اور او چھنے والول سے بیان کرتی ہے کہ میں نے کسنت کی دِجہ سے اکس کو ما را ہے۔ اسے پو تھینا چاہئے۔ کہ اِس احمق کو منت يرعمل كرنا ياد ريا- اوراميني شرمكا بول كودها نينا بوفرض تهااورسنت سے ہی دیا د مفروری تما۔ وہ یا د نر دیا۔ سوس نے ہو محمد سختی کی ہے۔ و منت کی وجرسے نہیں کی۔ بلک فرض کے ترک کرنے کی وج سے کی ہے۔ ئي اوير كرمثال بوساد مناج مورت عن ترك فرلفذ كم ساخة عملِ سنت كم متعلق د كھائى موجودہ زمان كا علماء مخالعبن برجيالكيا رمًا بول- جواسلا ي تعليم كم فلات عقايدا وراعمال اوراخلاق كا منون د کھنے ہوئے احدیرجا علت کے عین مطابق اسلای تعلیم منونے

متعلق لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور احربوں کو کا در اور گروہ قرار دیتے ہیں۔ جانجہ

اس بارہ میں بار معلاء سے مناظرات اور مبا خاص ہوئے اور تختلف مجالس

میں اُن سے گفتگو کرنے کا موقعہ ملکا رہا۔ وہ اپنی کورا نہ تعلید اور خیالات فاسیدہ

اور اوہام با طلہ کی وجہ سے قرآن کر یم کی صبحے تعلیم کے فلات لوگوں سے غلط باہی

منواتے اور عمل کراتے ہیں۔ غور کرنے سے بان عملاء سوء کا حالی بداسس سادہ

مزاج عورت سے بی بدتر ہے۔ کیونکی اس عورت نے توسنت برعل کرنے سے

فرض پرعل کرنے کو جوسنتر اور بر دہ سے تعلق رکھتا گفا۔ ترک کیا۔ لیکن یہ ملماء شوء خیالاتِ فاسدہ اور او ہام با طلہ جو قرآن کر یم کی تعلیم کے مربح خلا حت اُو نیج

اعوج کے تاریک دور کی بیدا وار ہیں۔ ان کی وجہ سے باسلام کی مقدس اور طہر

تعلیم کو ترک کرنے والے ہیں۔

تعلیم کو ترک کرنے والے ہیں۔

المالية تعلي إن كو بدايت ك قبول كرنے كى توفيق دے۔ آين إ

ایک عرصہ کی بات ہے کہ میں بھیرہ سی کیار تبلیغ مفیم تھا وہاں

فسخراكيري:

بر علادہ درس و تدرکی اور لیکمی و تربیتی مجانس کے مختلف محل جا تا میں اور لیکمی و تربیتی مجانس کے مختلف محل جا تا ہے۔

ایک دن ہم براچہ قوم کے محلہ بیں لبغرض صلبہ جمع ہوئے۔ میری تقریبہ نا دعشاء کے ابعد شین کھندہ تک بھوئی۔ جب تقرید سے فارغ ہو کہ میں اپنی قیام گا ہ برجانے لگا۔ تو ایک فوجوان میرے ساتھ ہو لیا۔ اور قیام گاہ برہنے کر میرے ہا دول د بانے لگا۔ چونکہ جے۔ اور لوج عفیدت و نہ مائی ضرمت کر و ہا ہے۔ جب میں نے دریا دنت کیا کہ آپ کب میں احمدی ہیں۔ بار حنفی میں اور میرا ایک فاص کام ہے۔ جب میں نے دریا دنت کیا کہ آپ کب میں احمدی ہیں۔ بار حنفی میں اور میرا ایک فاص کام ہے۔ جب کے لئے میا ہوں۔ اور میرا ایک فاص کام ہے۔ جب کی قرامس نے بتایا کہ ایک ہیں احمدی ہیں۔ بار حنفی آبا ہوں۔ اور میرا ایک فاص کام ہے جب کے لئے ایک ہیں احمدی ہیں۔ بار حنفی آبا ہوں۔ اور میرا ایک فاص کام ہے جب کے لئے آبا ہوں۔ جب میں نے بتایا کہ ایک خاص کام ہے جب میں نے بتایا کہ ایک ہیں احمدی ہیں۔ نے اس سے عزمن دریا من کی توامس نے بتایا کہ ایک ہیں احمدی ہیں۔ نے بتایا کہ بین احمدی ہیں نے اس سے عزمن دریا من کی توامس نے بتایا کہ ایک ہیں احمدی ہیں۔ نے اس سے عزمن دریا من کی توامس نے بتایا کہ ایک ہیں احمدی ہیں نے اس سے عزمن دریا من کی توامس نے بتایا کہ بین احمدی ہیں نے برائی کے ساتھ ہیں ہے بین ہیں ہے داخل ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہیں ہے دین بین ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہیں ہے دین ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہی ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہے بین ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہے بین ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہیں ہے بین ہ

144 مجيكسي أكسركس ايك عن طالقا جس كي ادويه اورتريب روعبدلعين غلام عولى مصفى = دير هر أوله - طلق اسود = دير هر أولم-دونول کو روغن حب السلاطين مين دو لفظ سحني کري - بحرطار كھنظ ردعن عقاب آتنی کھرل کریں۔ اور حسب مدور ساکر محفوظ کریں۔ بعدہ ذيل ي نكده مين ركه كرجا درير با جاك كي آك محفوظ البوا جارس دين-بعداسر ديونے طرح حب بر فلک ثالث يا فلک بيماآول بركرس - بعدطرح بطريق معروت فلك دابع كاصاحب نظام نيرًا لنهام نمايال و درخشال الكروس مرحت مدور د كه كرتشور دينا ب- اس كي حسب ديل فأرابين واصفر مكدايك توارعين الخروس احمر وابيفن مكدره أول إن ادوير سحوة كرحب القلب دوتوله مين ملاكسمن كيا جائے اور کولاورنگده بناکاس میں وہ حت مدور عبدو طلق کی رکھ کر آگ دی جائے۔ يرسخه بناكراس فوجوان نے كماكمين نے بنسخ بعض إطبيّاء إور علماء كو د كهابا - اور مذكوره ا دويه اوران كي تركبب كم تعلق دريافت كبا-ليكن إن سب فيعذوري كا ألجادكيا- اوركهاكر ببين إن اصطلاحات إكري كاعِلْم نیس جب میں ایک عرصہ تک اس کا و دویں دیا۔ توکسی بزرگ نے مجے استخارہ کرنے کامشورہ دیا۔ جنائجہیں نے جالیس دن استخارہ کیا۔ توجهے خواب میں ایک فرختد نے بنایا کہ اس آنے والی جرات کو پراچ قوم مح محامیں ایک صاحب بعد نمازعث وتقریرکس کے۔آپ ان سے ملیں۔ وہ اس خوکو کی کی عالمی ان میں نے آپ کی تقریبے کے بعداً بی فدس س اس نو کول کے لا درخوارت کاناب ئين فاسخد ديكه كر بتايا كديد سخد اكسرلون كي اصطلاح ين تخريد كيا

معرمادم حیات قدسی 160 اليام-عبداورعلام عربى صراد ساب معدعقاب سے مراد نوشاددادر لاک ابیق واصفر سے مراد سفیدا ور زرد سنگسیا ہے۔ طلق اسود کے معنا برق سیاہ اور حبّ القلب سے بلا در مراد ہے بلک اقل سے قریا جاندی مفہوم ہوتی ہے۔ اور فلک ٹالٹ سے مراد زہرہ اؤرس یعنی تانباہے۔اسی طرح فلک جہارم سےمرادمس یا فصب یا مونا ہے۔ فلك معتم زمال المرب بالسيدكو فجية نن-جب بئ فران اكبيري إصطلاحات كي تشريح كي تووه نو جوال برت وس بوا-اور بليبارين المالتكف لكا-ال ہوا۔ ادر بعدبار برام مسلوع کا ہے۔ اکس مو تعمر پر فعدا تعالے نفسل سے اکس کو تبلیغ کرنے کا بھی کو تع میت اليا- فالحمل مثلا-اكسركرول كالتقسم ك اصطلاحات بس سعقرب كندمك كوكية ہیں۔ طلن جیوانی زردی میضہ کو تعمس نی القر زر دی مع سفیدی بیضہ کو کہتے ہیں۔ ادرم ریخ سے لوہا مراد ہونا ہے۔ ادر شتری سے ار زیر بعن قلم مراد ہو ت ہے۔ اليطح حب الخروكس انعال مرخ وسفيدكو كية بي-سیدنا حزت یع موعود علیالسلام کے عمدسعا دت میں ایک و مفرس نے رويا مين ديكها كرميتدالا نبياء حفرت محرمصطف صف التعليدة الدولم حفرت ج موعود عليه السلام اور خاك رتينون ايك ماكه كهطي بن - أنخفرت صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چڑم ارک سورج کی طرح تا بال ہے اور ایک شرق كى طرف من كئے ہوئے میں ۔ حفرت على موعود عليال ال كا چرومبادك جاند ى طرح دوس سے- اور آئي مغرب كي طرف مند كئے ہوئے ہيں- او فاكار ان دونوں معدس متبول كے درميان ميں كھااأن كے روشن جيرول كو ديكھ ر با ہے۔ اور اپنی نوسش مخنی اورسعادت برنا زال ہو کر بیہ فقرہ کہ رہا ہے: " بمكس قدر توكش نعيب ادر لبند بخنت س كر بم فاحرت

محدرسول الترصلي الشرعلية آلم وهم كوهمي يا اور حضرت اما م محدمهدى الدله كالمرسول الترصلي المرابية المرا

اس وقت جب بئیں نے ان دونوں مقدسوں کے چہروں کی طرف زیگا ہ کی نوجے ایسا نظر آیا کہ حضرت ہے موعود علیہ انسلام کا چہر ہ مبادک آنخفرت صلے الشطیم والم دیلم کے چہر ہ مبادک کے فوست متور ہو رہا ہے۔

راسی رؤیا کے بعد جب میں دوسری دائت سویا تو خواب میں مجیح حضرت راسی رؤیا کے بعد جب میں دوسری دائت سویا تو خواب میں مجیح حضرت

سے حضرت امام مہدی علیہ اللام کے حضورال الام علی کم عرض کر دیا "

بئس ان دنول اسبے ولمن موضع راحبکی میں مقیم کھا۔ اُس وقت تاب جماعت کا نام احمدی نه رکھا گیا نفا۔ میں جب صبح کو بیدار ہوًا توحضرت شیخ

سعدی کی خوام شن کے مطابق ایک عربینہ حضرت اقد کس سے موعود علیالسلام کی خدمتِ عالیہ میں کھی آگے شخصہ سلام حضور کی خدمت میں عرض کر دیا ا عد

این رؤیا می بیان کردی-اس کے چندروز بعد مجم کورو ایر فرا

شیخ صاحب کی زیارت ہوئی۔ آپ نے سلام بنجانے بربہت ہی مترت کا اظہار کیا۔ اور برے ہائے میں آبک کتاب دے کر فرمایا کدیم بطور بدیہ

ہے۔ جب بئن نے اس رسالہ کو دیکھانوانس کے سرورق پراس کا نام سُراج الاسلى "باکھا ہؤا تھا۔ فالحدیث علا ذالک :

برکت کا نشان:

جولوگ الله تعالے عمقرب ہونے ہیں ان کے سافھ الله تعالیٰ کی تائید دفقر
کے عظیم الشان نشان پائے جاتے ہیں۔ بیسے اس قسم کے برکت کے نشان
یا رہا سینڈ نا حضرت میں موعود علیا سلام آپ کے خلفاء احدا ہل بہت کے دووو
یس ملاحظہ کئے ہیں۔ مثال کے لور پر دو واقعات ہماں پر درج کرتا ہول وہ شاک دانعات تو بہت ہیں۔

ایک د فدرب می لا بورس فیم تفاراور سجد احمدید می بیما بوا خفا تواجا كالمومنين دامت بركاتها ورضى الترتعاك عنهام ويمن كالموال الركيف كاليس- معزت قداسه كى أمدير مجه تحريك ہوئی کہ آپ کی خدمت میں کچہ رقم بطور ندان پیش کروں لیکن اسوقت میری جیب میں مرف تین روپانظ کے براتم بہت حفیراورقلیل معملوم بحق ميكن مجورًا اسى كو حفرت ممدوحه كي خدمت با بركت بين بيش كرديا-آب فَاكُس كُونُونْ سِي قبول فرمايا ادر جزاكم النزاحسن الجزاء كها-مسجد ديكھنے بعداً پ حفرت ميال جراغ دين صاحب رضي الندنعا عنے کو تشریف نے گئیں۔ انجی آدھ کھنٹے گذرا نفا کہ ایک معزز احری فے ربینا ملازم مجوایا۔ اور خواہش کی کمیں ان کے گھر حاکر جائے ہول جب میں چاہے سے فانع بڑا اور دالس آنے لگا تو ابنوں نے مری میں جمہ كا غذ دال ديم من في ل كا كرف يدد علك المول في كه المحرك میری جیب میں دالا ہے۔ اورائس کوزباتی بیان کرنا انبوں نے من نب نہیں سمجما۔ سیکن عب میں نے وہ کا غذ نکال کر دیکھے۔ تو دنش دنش کے تیس وف يعنى مبلغ تيس روير تحد ال صاحب نے بنایا کہ تبوری دیر پہلے میرے دل میں شدید خواہی يما موئي-كرأب كوچائير بلادل-اورآب كي فدمت يس كه رسم

ينش كرون من في لفين كربيا كرير حفرت ام المومنين اعلى الله درجا نها

کی ما برکت توجه کا بیتی ہے۔

الك اوروا فحم:

عرصہ کی بات ہے۔ کہ میں کسی کام کے لئے گھرسے بکلا۔ بازار میں مجم دفتر كاآدى الداوراكس في تناياك مفرت خليفة الميح ايره الشرتعالي خ آپ کو قعر خلا فت بین یا د فر ایا ہے۔ بین سیدها د فتر یوا تیویٹ بكر للى ين بنجا- اور اسينه ما عز ہونے كى الحلاع حصوراتيده التر تعالے

كى ضرمت مي ججوائى - أنفاق سے اس وقت ميرے ياس كوئى رقم نظفى ميرے دل مي صنور كي خرمت بس خالى ما في حلف سعد القبا فل محرس بروا - جنائي ميس د فريرائبوي سيكرارى كم ايك كاركن سيمبلغ د نن دوي بطور وفن لئ ا درعندالملاقات حفور كى خدمت ميں يرحفر رفم بيش كردى مجو حفور في ازراره نوازش كريماز قبول فرمالي-

جبس الا قات سے فارغ ہو کر سیے دفریں آیا تو انفاق سے ایک مزز احری و یا ل آئے ہوئے نئے۔ ابول نے مجم دیکھ کر بہت خوشی کا افہار کیا اور کہا کہ سَين نے آپ کے محفوظ فان کے لئے جانا نہا۔ یہ فوشی کی بات ہے کہ سیا بہر ملاقات بولئ اودایک بندلفا فر برے با تھ میں دیاجس میں بلخ بجصد ومیک

برر تم سیدنا حفرت خلیفتر این النانی ایده الند تعالے کے بایرکت وجو رکانش النز نغلك سب انبياء خلفا عاورا صفياء داولياء اوران كي آل و اولاد براسني بيشار رحتبن اورفضل الدفرام اسي- امين-

رعيدى

و المراء مين مين ايك تبليغي سفر كالمال مي تا المان سے الا تا بوا مردان مهرس وسروري علا قرب سنجا- دوس دن عبد الاضجيه كي عبد كامبارك دن نها بعجه و بان جان سائك دودن يبغ عورزا قبال احراكي المرت سے ایک خط ملا تھا کہ آپ سفر پر ہیں اور مجم کا لیے کی تعلیمی کتب ا ورفیس وغیرہ کے اخراجات کے لیے اس وقت کم از کم ایک سو رو بیسہ جلدا زجلدملنا ازلس عزوري ہے ميرا ورود مردان ميں الس موقعہ پرسيلي دفتہ تہا۔ وہاں کی جماعت احدیہ کے احباب اورا فرادسے قبل ازمیں میرا خندال تعارف اورسنا ما أيد تني كركسي دوست سے قرف طاصل موسكتا۔ صرف التذنعاك كي خيرالراحمين ا ودخالمحسنين اوروا بهب الموامهب فرات برمجروسه تہا۔ دوسرے دن امیا ب کی فرمائش پرمیں نے کا زعید بط صابی جب میں

بحالت سجده دُعاء كريا تفامة مجم بررقت كارى بوكى اورقت كالمعديم إمر بروا كركان بسط بعف احدى يحجو البيغ بايون كيسا للمسجوس أشكف البية البيذباب سي يعيدى كم لله كي طلب كرت تجاودانكماب الي بجون کو بقدر مناسب عیری دے دہے ہے۔ کالب مجدہ دعا کی تحریک اہنی کول کی عیدی طلب کونے پر ہوئ اور میں نے اپنے مولئے معنورعرض کیا کہ مريد مولاة جعيد كا دن جنيك است والدين سعيدى طلب كراب ہیں۔اورمیرا بچہ مجی مجمسے بدر نو خطابک سو روبیدی فرورت بن ریاہے سوسی اسن بی کے لئے حضور کی فدمت میں اس رقم طلوب کے متعلق م میاتا ہوں۔ کمیرےنے کی شدید فرورت کو لوراک نے کا کو ٹی مورت محف اسم فعنل ورم سے منیا فوا دے۔ اس برنیا نی سے خلصی عاصل ہو۔ نا زعید۔ كاف اور نما ذخرس فالغ بوي يربم فردان سيادره جان كرائع تيادى كى كيونكر ما وسروس جماعت اعرب كالمانالي ممادے يرو گراميس داخل تفا جب بمردان سے باہر ٹانے پرسوار ہونے لئے احباب سے رخصت ہوئے قر کئی حباب ہماری مشابعی کے اوا تک آئے۔ ان میں سے اچانک ایک صاحب جن کواکس وقت میں قطعًا خوانتا نہا مرے یاس سے گزے اور گذتے ہوئے کئی تیزمرے کوٹ کی برونی جیب یں دال دی حب مم مردان سے سوار ہو کر طاور دہ بہتے اور میں نے جیب مين بالفذر الارتو يحمد أيك لفافر لا جب مين كوئ كا غذ ملفون تها جب مين نے لفا ذکو کھولا تواس میں ایک صدرویہ کا نوٹ تھا جس کے ساتھ ایک رُقت بني مقارم من يرتكما برًا تها كم آب جب نا زعيد برط حارم في تومير قلب بنی زورسے یہ تحریک ہوئی کہ میں سورومیہ کی رقم آپ کی فرمت میں ینی کروں ۔ میکن اس طراق پر کہ آپ کو یہ بیتر نہ مگ سے کریکس نے دی ہے۔ اِس نے س نے سورویہ کا نوط آپ کی جب میں ڈال ویا ہے۔ اور يته اورنام بنس محما- تاميراعل بي مخلصا زمحص التُدتعا في كعلم مك مرب ا در آب كوبسي اس مورويم كى رقم كاعطيا سرنعاك كي عطى اور محس سي

ی طرف ہی موس ہو يه مي ي عيد ي ي بو بحالب سجده نا زعيد مين منغ اين بير مح<u>ر ن موايغ من</u> موك سے مانعی ہی اورجومضرف خرال احمین اورخ المحنین مولے کرم ک فیاضا وَارْسُ ع بِجُعظا وَمَا لَ كُنَّ بِي - إِس وَقد ك روا صفر مع في اور بي الى بات كالعين برواك واتعى برركم مجي خدا تعالي بى كى طوت سے بغركى كے منت احمان ععلى بوقى - اوريرى روع جذبونك كرات سيجرك اليفي عن فواك حفوراً يك و جدنا جوش كا عقر جماكي مري قلب سي س خلص دوست كاس نيكي كابي بهت احساس مؤا اورس في أس كے لئے وعا كى كر مول كريم این کرمغراقی سے اسے جوائے فردے - اور اس کی اُل اولاداور ل کو است فيوض خاصه سے نواز ہے۔ سی فدہ رقم عزیزا نبال احرسار کو بھجوا دی۔ يرسيدنا حفرن بح باك كاعجازنا بركت بي كرايك طرف مرے صب حقير فادم كوحفور كروحان اورما بركت تعلق سع دعار بال قبول موفوال و عا- کی توفیق نصیب ہوئی ۔ اور پھراس د عالی استجابت کا افرا سے طور سے نمایال بروا متیاج طلق سے بالا ترفظراً ما تھا۔ اس صم کا تخلصا برعل میں غود و نائش کا کوئی شائبه نہیں یا یا جاتا دنیا عمریس مشکل سے بل کتا کی اصرت احمای جاعت كے افرادس بايا جا الح ان الك كر بخريك افعاص والبيت رقم كے عطيب كے ساتھ رُقع ميں نام ويتر تاك نر فكمنا حد درجہ كا اخلاص ہے ۔ بيكن يم اخلاص السي كي قرّت قداميد أور روحاني كشش اور مؤثر نؤجه سے بیدا ہوًا مين خداتما ك قسم كها كركمة مول كرايسا اخلاص اورب رياعل مريدياري اورياك يح بال مرع مولا كعبوب اورهم عالم مع فرى كاعجازى بركات كالمزيم اور السع منوفي جماعت احرّم س بخرت بائ مات بل- السّرتعاك احباب جناعیت کم افلاص اور ایمان میں برکت پر برکت دے۔ ان کی زند کی اور موت رمنادالی کے ما تحت ہو۔ اور ان کے ذریعہ ہے اسلام ادرا تحدیث کے قیام کی عزض یوری ہو المش مارت العلين

ایک د فعه فاکسا دم کنی دایت کے ماتخت ڈسکو ضلع سالکوط میں تبلیغ کی غرف سے مقیم جہا۔ دوران قیام مالک خط حفرت مرم و محترم حتی في الشررزابشبراحمد مباحب لمرالله تعالى كي طرف سے آیا جس میل انکھا استده مفرت أم طائم حرم تالث حفرت سيّدنا خليفة أبيح الثاني ابتره استرتعا منفره العربيزك لئ وعالى جائے كرالله تقال أن كو صحتياب فرماوي-النيس لا موركيمسيتال من بغرض علاج دا خل كيا كيا بريزان كي صحت ك متعلق استخارہ کرنے کی فرمائش نہی ۔ دُعا تو خاکسا را ہل بیت کے لئے ان کے بملادانه تعلقات كي وجه سي يمطيهي كرديا تفار ليكن حفرت يرتري الشراحمة صاحب کی بخریک بر بیلے سے بہی زیادہ متفر عانہ دُعا بی شروع کردیں۔ اِسی الميس ايك ون وعاكرته بوئ بحد يرشفني حالت طاري مون اورمرك سامنایک کا غذیبی کیا گیاجی پرقضا، وقدر کے احکامیں سے آخری مج كے نفاذ كے متعلق ایک نظم میں اللاع دی گئ تھی وہ ساری نظم تو بعد میں مجھے يا دنه ري مرت ذيل كاالهامي كلام يا در باسه كعناندبر ونياكي نزوابرماند بذبجر خدائمكه باتى باندونوا بدماند س کی دومری قرات بجائے کسے نا ندیہ دنیا کے کسے نا ندور نیا کا فغرہ تبی چنا کچ خاکسارنے اسمندالہام سے حفرت محرّم مرزالبشیراحیوصاحب مزللاتعالی كوا فلاع ديدى واس منذرالهام مين علاوه فرت سيده أم طابر فرك حضرت برجر أت صاحب رضی الندعنه کی و فات کے متعلق ہی اطلاع دی گئی ہی اور دونول کی وفات كدورسيان چندى مروز كا وقفه وقوع من آيانها ودنول كي وفات ملكامي كے لئے شد بدنقصان كا موجب ہى۔ إس لئے كر ددنوں مقدس بنيا ل المبيت كا فراد سے تقيں اوراس ليويي كرسالم! حديد كى بين بها خدمات كي الخام دى

إن دونوں كے ساتھ وابسند نہى - إن حالات بيں دونوں مقدس متيوں كى وفات

كا حادثة كو تَى معمولى حادثة به تفار اوريد دونون مقدس وجوداً سان وفعت كركوكب وقرى اور مقدس وجوداً سان وفعت كركوكب وقرى المراطلاع بيش كما كما تها منا والمراد و فرى كو فات كا ذكاس منذراً لهام مين المراطلاع بيش كما كما تها وجوانجريد فقره كركسے نموا بدا و اس معرصوت الم طابق كي وفات كي طون افران المراكون المار اور وفق كرك منوا بها المواد المار وفون كي وفات بر المهر مشرك مرفيه بي للها تها جوالفي الماري الماري الماري المراح والمناز المناز المناز المراح والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز المناز والمناز والمناز المناز والمناز وال

يمارانجوب:

رسی طرح جب حفرت سید میر محد آعیل صاحب رصی التر نتعالے عندوارضاه قا دیان میں شد مدطور برعلیل ہوئے۔ تو میں اُن دنوں مینیا ورمیں تقیم نہاران کی علالت کی اطلاع مطنے بر میں فی مواتر دعا شروع کی۔ اور کئی دن تک جاری دکتی ۔ آخر مجھے اللہ تعالیانے ان الفاظ میں مخاطب فر مایا ہ۔

میر محمد المعیل ممارا محبور می م خود اس کارعلاج بین می است اسکونند دون بعد معیل ممارا محبور می ایک الله داجعون الله تعالی آب براور آب کی آل ادلاد پراینی رحمت اور نضل ما ابد نا زل فرانا لیه الله تعالی آب می آل ادلاد پراینی رحمت اور نضل ما ابد نا زل فرانا لیه آمین - آب کی و فات پرئی نے فارسی نهان میں ایک مرضیه محما جس میں الین جذبات عم اور آب کے منا قب جلید کا ذکر کی ا

حصة جمادم

رفیحی مرک (کشمیر) میں:

رایم فی این بین بین اور عزیز کرم مولوی محرالدین صاحب مبلغ الب نبر تبلیغ کی عرض سے علاقہ کشتمبر میں گئے۔ مرینگہ بین حفرت سے امرائیلی علیدالسلام کے روضہ مبادک واقع محلہ ضائ یا دکی زبارت اور اس پردعا کی توفیق کی۔ نیز پرمت سے تبلیغی مبلسول بین شمولیت اور تربیتی اور اصلای امود کی سرانجام دہی کا بعضل نعالے موقع ملا۔

إسى سلسله مين جب مهم كدر دن ميني توويال يرحفرت مولانات المرورات وصاحب رصى الله تعالاعن كرف بما ي المرات ومح على فا ه محب مع ملاقات بوئى - ايك ون آيد فرسيدنا ومولننا حفرت غليفة المسيح اوّل ميم الامتربولوى أورا لدين صاحب رضى الترتعاك عند كے متعلق سنايا كرجب حضور بهادا وكشمير عضابي طبيب تبدتوايك دفعه بهادام ماحب عيامة مريكرتفريف الع-آب كالمنهرت فن كردور دوس ول آب كى القات اور علاج كواف كے خاصر ہوتے سرس بى زيادت كے شوق ميں سرى مكر ينجا- اورصفرت مجم الامته كي خرمت يس ما مز بوكرآب سع معما فخركباتب يزيج فرايا كركياكون ووانى دريافت كرنى بدريس فعرض كماكسفيد اور سفیداور سیاه بھنگرہ کے درمیان مابدالا متیاز کے متعلق اسفیداور سیاه بھنگرہ کے درمیان مابدالا متیاز کے متعلق بہت فروری ہے۔ عام لوگ اس فرق کونہیں جانے۔ اورسفیداورسیا ہجنگرہ و شناحت نیس کرسے - دولوں بھنگوں کے پچول نظام معنید ہوتے ہیں اور للے یا ہاتھ پر طنے سے ساہ رنگ دیتے ہیں۔ اس لئے پھولوں سے اپنیں المتياذ كرنا ممكن بهني مل مفيد مبنكره كيف طف سع مبزرنگ فيت ين-بس بتوں کے دراجے سے ہی دواؤں بھنگروں میں فرق کیا جا گتا ہے۔ مع مرک کوروائی کا قرکنیں یہ اطلاع می ہی کہ بعض فیرا حری عداء کی ایک بری عرف برخی میں اللہ علی ہی کہ بعض فیرا حری عداء کی ا

جات قدى " وَ جاكرد يكم ل كرالله نعالى عجم كيم وابس انا بي ك زيرين بحرب ب اى كوامتعال كايا-

IAW

وسوسه اندازي ويندكم وواحمري ارندادا ختيا ركائح بيئ مكرمي جومدري كبح محمد صاحبهن يجيم يجان كيك و بالسولدرين آئه اوربم الحيسالة يحي مرك ينبخ ان دنول شمير لوسك كي اس علافر میں کری ہی اور جو بدری واج محرصاحب کے گھر والے شدت گر ما کے اصاص اويرك سرو بهادون مين ما في تهد مرف اللي ايك بهو كموس ده كي تحين اوركها تا يكانا اوركم كا دورا كام انى كيروتها-گوہا اے مے وہاں کا موسم اتنا سرد تماکہ ہم دات کو لحاف اور صے بغیر ہو سی تنے يكن جوبدى ماحب كى بومتوارا مراركر دىي تبين كفترت كرى كيوم سدده و بالنبيس تقهر کتیں۔ اور سرو بیاڈ بر مانا جا ہتی ہیں۔ پوہدری راج محرصا حینے اسکو سمجایا کرمرکن سے ہمان ہی آئے ہوئے ہیں ان کے کھانے وفرو کا انتظام سی اسکے سروہ واللئے وہ نہ

جلتُ ليكن ده اين امرارير قاعم ربي - الدر يدمم ويسلط تياريز بو ي- آخويري ما وب مجے کہا کہ آپ ہی اس لوا کی کسنجا میں۔ ٹیا ید آپ کے احریم کیوج سی بات مال جائے۔

مين من اكوسجها يكن وه ابنى فيد سعباد ندا في البرسين الكوكهاك

نیرا وہ بندرہ بیں کوس کے قریب او پر سرد بہار الربی طی گئی۔ دہاں پینچنے کے دوسرے دن اکو سانىيە دىس ليا . دە در دىر جىنى اد بارباركىتى كەمجە دالس مىنجا دو مولوي كى باردعاكى دجر سے مجھ سانٹ نے کا اے جنا بخرہ اپنا یک رشتہ دار کی معیت میں کھوڑی رتبیرے دن دایس آئی۔ اور عاجزی کیسا کے ورکے نی سی نے کیا کہ سے مرکزی ہا ہت کے باتحت يهال آئے مبن ادر حضرت خليفية أسيح ايّده النزتعاليٰ كارشا وكي تعين كرني بيرسانپ كُتْكُلّ سرير عافس كاركنى فرج دسا ہے۔

إسك بعد سيخ حفرت ظيفة المبيح اول رضى التُرتعالي عنه كامندرج ويل تسخ جوسانب

نسخر برا زبرسا المخط عملك كاسفوت تين جارد فعركرم يا في سي تعمال كرنيه ہے توریٹھ کے جینا کے کوطوا ہٹ معلم ہونے اگئی ہے۔جب تک زہر خالع نہیں کواس کی تلخی سمجی معلم میں مہی ہے۔ بیانسخہ بین اس کواسٹیمال کرایا۔



بِكُلُمُ مِنْ السِّينَا بِيَصِينَ مُوذِ عَلَيْهُ وَالسَّلَادُ وَالسَّلَادُ وَالسَّلَادُ وَالسَّلَادُ حدبارنتعالى وه ديكمتا عيفرون كيون دل لاتيم و محمد تون س المعرود الليس دوكر النس ج بغورك نه يائي وه روشي جب جاند كوهي دمكها تواس بارسانيس واحدى لاغريك اورلازدال مرب مُوت كا تُركار بيُل كوفنا نبس سيخرع إى س كاكس س كاد ول د صوند دُاسی کویا رو نبوں میں وُ فانہیں السيطة يُرعذا بي كيول ول تكتير دوزخ جيرمقام يرثستان مرانيس

بشعيا للبراتخفرن لتجلمن يخ في في المالكين ت مولانا غلام رسوا المقالات القائسية فىالبركات الاحماية طابع وناسين حكيم فرعب اللطيف أبرم ابين بازار والمندى لأبو عنه كايته: فريشي عُركل بمن مجرال موركول بازار بدو مناهة المسح ربوه تناوز

قيمت ارهاني روبيه

مطبوعه نقوش ركس لامور

## ا ك تازه عيم طبوعه عارفان نظم

عزز مرم جناب ملیم شاہر صاحب ۔السوم عدیکہ ۔ ذیل کے چندا شعبار جو فی البدیبه موزون سوگے ہیں۔جیات قدسی حصد سنجم کے آخریں یاجہ ال مناسب معلوم مو وطبع کرکے ممنون اورم فیکورفر اویں - غلام رسول راجیکی قدستی

نقطم انتاے ی برابتدا بلے

ممت بندكركه بهي مدّعب ط بافی وہ کیارے گا جورت لعلے مے كونشش كردكا تجي عشق خدا مل كالذرعي بونداس سراملے اے کاش اس عداج سے جھاد شفاعے وب بل م كاش وعين البقاط طالب وحق کابن کر کھے حق تا لیے جب آبينه بوصاف توعك صفاع مکن فی ہے وہ ساکر مُراسلے فررت كامرنف معى استى الط ہے سرکانات وعقرہ کنبط مسے کہ مرقدی سے قدد س اے

كرده عمل كرجس كى جزامين خداسك ار الا كافرائح سب كه ي الك كردوق ديدو وصل فنراجات مجح جب تک کسی کو بھوگ منر سو اور ساس مو مراكم من كے واسطفانى سے فرددوا ونبايل رسى سے تغیرسے روزوشب وکھ بغرق کے ہے باطل ہے جان من عالم عمل المستدرة جمان كا ے واجب الوجر ازل سے الدتک وناس يرنظام منربعت مى لازے انسان بے فلاصہ جھی کا ثنان کا اک دارو کی شکل میں سی کارورہ قرشی درخت می اقرس کا بے تر

## فهرس قالت آباب حیات ی حصر پنجم قرنین کیا گیوی

| مُوج | مقال ت                      | د د د<br>کرسری | نميري | مقالات                           | مبشحار |
|------|-----------------------------|----------------|-------|----------------------------------|--------|
| 14   | امراض خبيشه كاعلاج          | 1-             | مرورت | غيرمطبوعه عارف شدكلام            |        |
|      | نسخه برائے سوزاک            |                | 1     | فهرست مقالات                     | ٢      |
|      | سخه نبرا برائع آسا          |                | 8     | عرض حال                          | ٢      |
|      | سخدنبرا برائة آشك برمم      |                | I.    | احامات خداوندی                   | ~      |
|      | مخترم نواب اكبريار حنگ مرحم | 1              | ~     | دى يى                            | ۵      |
|      | كى طرف سے ضيافت ورام        |                | 6     | كلام والهام الني عمرومكاسب       | 4      |
|      | امراء اور دُساغ حدر آباد کے |                | ^     | فردوس کی آگ                      | 6      |
|      | اجماع مين ايك على والكاجاب  |                |       | ایک خواب کی تعبیر                | ^      |
| -    | محرم وررى محرف المرف الم    |                |       | واجد كمال الدين مروم كي ايك رويا | 9      |
|      | كي متعلق ايك واقعه          | 1              | 11    | اصحاب اليمين والشمال             | 1.     |
| 44   | يك منذركشفي نظاره           |                |       | (ایک غلط فهی)                    |        |
| -    | مرم فارم صاحب لجراتى ك      | 116            | 11    | 1 ,                              | 11     |
|      | منعلق ایک کشفی نظی رہ       |                | 14    | ایک عجیب واقعہ                   | 17     |

ك س فرست مرتب كرف ك اثناري حيدة باددك عدامه اطلاع شاع مولى كدن ب منا المقال كر المعرام ،

| مبرقحه | مقالات                                              | نمبرك | تمبرخي | مقالات                                                   | نمبرطار |
|--------|-----------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|---------|
| ۵۸     | سهار نبورس ایک شفی نظاره                            | 47    |        | نواب احمدنوار جناك مروم                                  |         |
|        | تکھنو میں ایک عیسا فی مشری                          | 49    | 74     | كمتعلق واقعه                                             |         |
| 29     | عورت سے گفتگو<br>ریکارڈنگ شین                       |       | 70     | قولیت دعا کے شعل میرا تجربہ<br>داکٹر سید محرصین شاہ مروم | 19      |
| 74     |                                                     | ۲.    | _      | کے بچہ کو معجزانہ شف او                                  |         |
| 44     | رعوت مقابله                                         |       | _      | الاسابى كے و                                             |         |
| 46     | ايك معركة الآرايري نظم                              |       |        | بعية حضرت اقدس عبيالسلام                                 | 77      |
|        | وكرمحاس حصرت واكثر ميرمحر                           | 1     |        | بلده سهرام س تحداللي رلقرر                               | 74      |
| 4-     | استعيل صنى الترعنه بنظم فارسى                       |       | 74     |                                                          | 44      |
| 41     | عرکش النی بیشا اور ملازم                            |       | r-     | مس شیطان سے حفاظت فیروز در میں عیسائیں جث                | 40      |
| 64     | لا موركي ايك مجلس مي                                | 44    |        | سری کرنشن جی کی سوایخ پر                                 |         |
| 64     | سورم كوثر كيفسير                                    |       | 41     | تقریر درگشمیر                                            |         |
| ^.     | صبردصلوة                                            | 46    | 20     | ایک مرده                                                 |         |
| ۸.     | بعض علمي لطالف بطور الغاز                           | 1     | 44     | حضرت اقدس عليه السلام                                    | 4       |
|        | مزمب کی تعرف ادراس کی                               |       | 11     | کی بارگاہ میں نظر خوانی کے فرانی کے الکمام               |         |
| 1      | نرورت برمسوط مضمون - }<br>بارنمائت الم موالو كاجواب | _     | 16     |                                                          |         |
| 9 ^    | وامي ولندريال سيمنا طره                             | 1     | 01     | 1111111                                                  | 1 1     |
| 90     | مضرت فليفة المسيح الثاني                            | 01    | 01     | مليري ادرسول                                             | 44      |
| 77     | ايره الشرتعالي كي محبس مين                          |       | DY     | موشیار اور کے کرد عِلْمُلْتَی سُ عا                      |         |
|        | ناب جرسى سرمحر ظفرالترال                            |       | 00     |                                                          |         |
|        | كالعدات                                             |       | H      |                                                          |         |
|        | 07 0 00 0                                           |       |        | 7.0                                                      |         |

| B | 4 | 1 |  |
|---|---|---|--|
| п | * | ۰ |  |

| نبري | مقالات                            | أميرا | ا مرقح | مقالات                                                 | مبرخار |
|------|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| 144  | صدرانجن احديدكي ممبري             | 40    | 1-1    | ایک بمشیری الهام                                       | 25     |
| 188  | ایک مفیدمثال                      |       | 1.4    | ا بك علمى اشكال كاص                                    | 00     |
|      | سبدة الناجفن ام المونين           | 66    | 1-4    | امام زمانہ کے افلاق کرمیانہ                            | 24     |
| 154  | رضى الترعنها كا وصال-ايك ع بي نظم |       | 1.0    | ظهيرالدين ارويي                                        | 04     |
|      | آغفرت على الترعليه وسلم بر        |       | 1.4    | دورؤيا                                                 | 00     |
| 144  |                                   |       | 1-9    | بارس کا نیپالی مندر                                    | 09     |
| 14.5 |                                   |       | 11.    | الدعجيش صحب سنت،                                       | 4.     |
| 194  |                                   |       |        | بیشا دری کے متعلق رؤیا                                 |        |
| 180  |                                   | 1     | 111    | صوفی عبدالرحیم ساحب<br>امرتسری کے متعبق رؤما           | 41     |
| 114  | رُود شريف سے صفات الميلاطي        |       | H      | 111                                                    | 44     |
| 14.  | أغضرت صلى الشرعليه وسلم           |       |        | بیربان کے متعلق میری رؤیا<br>کے جان کے متعلق میری رؤیا | 44     |
| 14.  | 1. 1                              |       | 110    | 1                                                      | 1      |
| 10   | 1 14 1,                           |       | 110    | 0.0                                                    | 40     |
| 12   | 1 / 10                            | _     |        |                                                        | 44     |
| 141  | , , ,                             |       | 95     |                                                        | 44     |
| 144  |                                   |       | ırr    |                                                        | AP     |
| 16.1 | سول کرم کی نبوت کے رکات           | , ,   | 1/12   |                                                        |        |
| 14   | رود مراف اورهزت مسع موعود ا       | ١٩١   | - 117  | بلسه لائل بور من اعتدير                                | 4-     |
| F    | ج موعود میں شان                   | 9     | 1 17   | تصفیهٔ قلب                                             | 61     |
| 140  |                                   |       | 11     | برسے فائدہ خاصانے رہائیس م                             | -      |
|      | رود مشرب عامتون حفرت              | _     | 1      | و المعامل الما عبد الما                                | ļ      |
| 14   | 0.0                               | _     |        | 0,000                                                  |        |
| 14   | دوشربین کے برکات                  | 1) 91 | 110    | مِنَا کے اِلّٰتی                                       | 2 24   |

|        |                                                    | - 1  |     |                                                               |         |
|--------|----------------------------------------------------|------|-----|---------------------------------------------------------------|---------|
| أمبرحه | المقالات                                           | مبرر | نصغ | مقالات                                                        | أنبرتار |
| 109    | استغفار كيمتعلق عجب بحترمونت                       | 1-0  | 144 | قرب الني كاعجيك غريب ذريع                                     | 94      |
| 104    | امك عيب كشف                                        | 1-4  |     | المالنبی کے خطاب میں ا                                        | 90      |
|        | ابك اوركشفي منظراور                                |      | _   | ایک فاص تحت                                                   |         |
| 14-    | الشرىقالے كى رؤيت                                  |      | 164 | قرآن کریم کی اعجازی شان                                       |         |
| 141    | لوح محفوظ                                          | _    | 10. | واؤترتنب                                                      |         |
| 147    | ق والقران المجيند                                  | 1-9  |     | آسب زرگان كےمتعلق بيض                                         | 91      |
| 147    | فدائے قروس کی رؤیت                                 | 11-  | 101 | قافعات - حضرت مسيدي                                           |         |
| 145    | روح اطاعت                                          | 111  |     | واقعات حضرت سيدي<br>مرزابشيراحرصاحب المرك                     |         |
| 140    | ما ژبار بعیت کرلو<br>پار                           | 117  | 1   | مستمه الشريعاني كالسترجي لوث                                  |         |
| 146    | النَّراكِرِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِن |      | 134 | 0.0                                                           | 1       |
|        | فليمركم أجيات فدى حصه تنجم                         |      | _   | مومنع راجبي لاايك واقعه                                       |         |
| 149    |                                                    |      | 124 |                                                               |         |
|        | امتحان میں خارق عادت کامیابی                       | 110  | 106 | دوسمرا واقعه<br>جنب چرمرری محرطفرانترخان                      |         |
| 141    | ست وتتم ا درعناد کا انج م                          |      | 104 | ص كانقر رطور ج عالمي عالت                                     |         |
| 124    |                                                    | 1    |     | عند م طرر جوري مي مارينالي<br>حضرت امرالمومنين رمني الترنقالي |         |
| 160    | منواتعالی کرفسے آدیب                               |      | 100 | عنماکے وصال کے متعلق الدام                                    |         |
| 100    | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,            |      |     |                                                               |         |
|        | 4.                                                 |      | 2   | 2 "/\"                                                        | 445     |

کاب حیات قدی صدینیم مردن یا نج سوی تعرادین میبوائ گئ ہے ہمزاج وی پی جلدطاب فرمالیں کے یادستی طور پر زنشی محرا کمل معاحب گول با نار دبوہ سے فرید لنظے دسی اس دھانی کن ب سے مستفید و متمتع ہو سیس کے ۔ نیز اس کتاب کے پہلے جاروں حصے ختم ہو چکے ہیں۔ کم از کم یا نیج سونے فریداروں کی درخواستیں آنے پر جاروں حصص دوبار طبع زائے مائیں گے۔ فیمت گتاب جات ترسی حصہ پنجم اڑھائی رویے ہے۔ (ایش ٩٤٤٤٤٤٤٤٤٤

بنولسل التحليل التحديم

## عرض حال

حیات قرسی بین مواغ جات مفرت مولا ناغلام ربول صاحب فرسی راحی کا محمیمیم فارئین کرام کی فرمت بین فلاصته بین ہے ۔ اس کا ببلا حصد ۲۰ رجندی ساف الم اور دو مراف الم میں مفاصح بین محموا سے المددین صاحب ایم ۔ اس نے سکندر آباد سے معرفی محموا سے المددین صاحب ایم ۔ اس نے سکندر آباد سی تعمیل محمولی محمولی

كمتعلق آب تحرير فرات بن :-

" وافعات بہت و بہت بیں اور جامت بیں دومانت اور تھتون کی چیشنی بیدار نے کے لئے خدا کے نفسل سے بہت مغید ہوسکتے بیں بدکتا ب اسی انداز انداز کی ہے میں اکر حضرت ملیمنہ المسے دول رصنی النہ تعالیٰ عنہ نے اکبر خاں ماحب نجیب آبادی کو اپنے سوانح اطلاء کرائے تھے۔"

مصدروم کے معنق آپ نے مندرجہ ذیل العاظ میں اپنی رائے کا اطهار فرمایا: ۔ " یہ ایک روح پرورتصنیف ہے ۔ فدانن لے جاعت کے لئے مبارک کرے "

كيمتعلق آب افي خط بنام إلى المكرم حصرت مولانا غلام رسول صاحب راجيكي من عسررفرماتين: آج آپ کا رسالہ جات قرسی حصہ سوئم مزدا غرزا حرصاحب نے لاکر دیا اوریس نے بڑھنا شروع کوبلے مبارک ہو۔ ست روح پرومضامین ہن اسی كتاول كى احمدون اورغيرا حرول مين بحرت اشاعت مونى جاميد مناظرانه ماقوں کی سبت اس محمد روحانی مذاکرات کا زیادہ اشریوما سے الشریقالی آی کی عرادرعم س برکت دے۔ امین رعبر جمارح محمطاند کے بعد سیری حضرت میاں ساحب شرطلہ العانی نے مند بعد وہل رائے فاکس کے نام ارشاد فرائي-يدائ دراصل مجموعي طور رسب حصول كمتعنى بي آب فرماني بن-تحصرت مولوى غلام رسول صاحب راجلي كى زرنصىنى فتخيم كتاب كے بعض اقتاسات حضرت موادى صحب كيعض عزيزون اوردوستول في شاح كي بي جوسيات فرسى حصد اول تحصد حيارم كي سورت مي جيب علي بين المدخرا كے نضل سے بدت مفید اور دعانی اور دینی تربیت کے لی فاسے بحصدفالده مندس يخشك فتا ورفسف ندولائل كانبت وتأثير وندان وعانى لوكولك اقوال اوردا فنات زمنركى اورمكاشفات يس كحى ب ودمحتاج سان تنبين حضرت مولوى راجيكي صاحب كى يتصنيف بهى اسى ذيل مين آتى ہے مختصين جماعت كوچ بيني كراس كتاب كو خصرت فود بالصكرفائرة المحابيل بلد ووسرب الوكول ميں على اس كى زمادہ سے زبادہ تحريك كرس روح كوجلا دينے كے سے البالر محرنمايت ورجمفيرسونات" الشرق كے مصرت مولوى صاحب كے علاوہ اس مفيدسلدكو شائع كرنے والول کوهی جزائے خیردے اور سات وارین سے نواز سے ۔ آبین كتاب بذاكا اصل مسوده جوحضرت مولانا غلام رسول صاحب راجيكي فالهامي تخريك کے انحت رفتم فرما ہے بڑی تقطع کے چھ سات ہزارصف ت برشتل سے جرمیں علادہ ایمان افروز سوائخ جیات کے قرآن کرم کی مختلف آیات کی تفنیر اور روحانی حق اُق ومعارف پر مشتل بہت سے کاں قدر مضامین ہیں۔

ومقالات اس حصری فارمین حضرات کی ضرمت میں مین کئے جا رہے ہیں یا کہ آب کے بیاحصوں میں شامل کئے ما چے ہیں یہ مر بوط اور سلسل مصنا بین میں سے بعض اقتبات بیں جو بغیر کئی ترتیب کا کام انشاء الشرف کی ایکندہ ایر الشینوں کی اشاعت کے وفت ہوجائیگا مردمت ان دافعات ومکاشفات اور عنروری مصنا بین کو محفوظ کرنا مرفظ ہے۔

ببرمقالات اصل مسودہ سے خلاصة مثنا نئے کئے جارہے ہیں اس سے بولئ آہے۔ کہ
ان کی تضمین ولکی بس کرتے ہوئے بعض خامیاں رہ گئی ہوں یا کم از کم اصل مسودہ ہیں جوعالی شان ہے اس کو قائم ندر کھا جا سکا ہولیکن پھر بھی کوششش کی گئی ہے کہ اصل مقالات کا صبح مفہوم قارئین کو ام کے سامنے بیش موجائے۔

معاولان معاده دی مخلص اجاب کے مندرجہ ذبل دوستوں نے

فاص طوربر مالی اعانت کرکے اس اہم کا م کوآسان فرمایا ہے۔ فیزا ہم انٹراحن الجزاء ۱۱) جناب چوہرری محکوم الٹرخان صاحب۔ امیر جاعت احکویہ کراچی۔ ۲۱) جناب نے رحمت انٹرصاحب نائب امیر-جاعن احمدیہ کراچی

رمى جناب چوبدى اسرائلوفال صاحب بارايك لاء ـ امير جماعت أحديد لامور

رم) جناب چرېرې مغېول اخراصاحب انجنيز شيخ لوړه د ۵) جناب چوېدرې محراشام منواز صاحب کراچي ـ

بعض دیگر حفزات نے بی اس کار خیریں قابل قرر مالی اعانت فرمائی ہے اور کُ قابل شر مالی اعانت فرمائی ہے اور کُ قابل شکریة اور عندالسُّر ماجور دیں لیکن افنوس ہے کہ ان کے اسمائے گرامی میرے پاس خدید علالت کے ایام میں محفوظ نہیں روسے اس لئے اس ایڈلیشن میں ان کا ذکر کرنے سے قاصروں - جزا جسم الشراحی المجسنزاء

اس حصه كى طباعت واشاعت بين مكر في حكيم مولوى محرّوب واللطيف صاً. شأبر

اس کتاب کی اشاعت کارب سے بڑا مقصد حقا منت اسلام اور سیدنا وسید ولد آدم حضرت محم مصطف اصلی النارعلیہ وآلدو کلم اور آپ کے نائب و بروز حصرت اقدس مجمود علیہ السلام اور آپ کے ضلفا رعظام کے بعض فیوض و برکات کا اظہار ہے استرتعالے اس مقصد کو ان مقالات کے ذریعہ سے پورا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رصف کے راستوں پر صلائے اور مافظ و ناصر ہو۔

سیندی حضرت مرزابشیراحرصاحب مدخلة العالی نے ازراہ کرم فرائ اس کتاب کی اشاعت میں ذاتی وی کی اظهار فرمایا ہے اور با وجود علالت طبع کے آبیدب زدگان کے واقعات کے متعلق ایک قبمتی فرٹ تحریر فرمایا ہے۔ جواس حصہ میں شائع کیا جارہا ہے ججوزا ہم الله احسن الحجزاء

آخز میں قارش حصرات سے درخواست ہے کہ دعا فرمائیں کہ انٹریقا فی اس کمآب کوسلسائی حقہ کے لئے زیادہ سے زیادہ مغید بنائے اور اکنا نب عالم میں احمد سے کا ورجلد از مبلد تعیلے ۔ آمین ۔

خاکسار برکان احرراجیکی - بی ات واقف زندگی - قادیان دارالامان مورخه ۲۰ می شود،



وجه سے سور کفا جی برظام ہوا۔ ادر گھری نوٹ سے دیکھنے سے مجھے دیس معلوم ہوا کا نگستہ اور غرور کاخیال باطل زندگی کے تم م بہلوؤں پر شاخ درت نے بھیل ہواہے جضرت اقدس علالصنوة والشام ك تعلقات دوردهاني فسيون سيحمري عارفانه نكاه نيز بوكي تومير اندراس ييدا بواكس اين اسى كاسندكو يحول ادريه وكحول كمير وجودكي اسر حقيقت كي ہے تبسی نے ا۔ پہنجم کے ذرہ زرہ اور روح کی ہر قدت اور برش کو گری نظرسے رکھی اور مجے معلوم ہواکہ دیلے سے عبوب ادر گناہ تکب اور نج ت سے بدیا شدہ ہیں۔ اور موجودات عالم كى مبت سى تعكيال كروغ ور كعى بات كے تھے تھى ہوئى بن اور حب مك ضاتعالے کو جرام جمانوں کا بداکرنے دان اور دبرہے کرنے دالاہے۔ کال معرف سے نہیان جاے اور دنیا کا وجود الند تعالے کے کئیسل ندد کھاجائے ۔انسان اس کر اور کو س کی توست سے نیس کے سکتا۔ اور فعاقعالے کی معرفت کا لم اس کے مقدس نبیوں کی تعلیم کے ذریعہ سے جودی ابنی سے ماصل ہوتی ہے اور زندہ اور تازہ نظاؤں سے جا نبار کے ذریعہ رنیا برظ ہم ہوتے ہیں۔ عاصل ہوتی ہے۔ نیزانبیاء کے اسوہ حسن کو قریب سے بھی انسان کی بهت سی آلورگیال ا درگناه صاف موجانے ہیں۔ قانون طبعی، عقلی بیاسات اور خشام خطق، معرنت كالمركو بانك لف نطعاً نا باق ع - بلك اس ك زريد س الزبيا ع بايت ك گراہی عاصل ہوجاتی ہے ۔ اور حس طرح سور ج کی روٹنی کے بغیر آ تھے کی منان کامنہیں دہی اول كرة بوائك عبر كان كى قوت شوال ناكافى ہے۔ اسى طرح انى فقى ودالن اسى أسى فى دی کے بغریج اور ہے۔ جس طرح در یا کے قرمی کی زمین نرم ہوتی ہے اور اس کو اُسانی سے کھود کر مانی تکالا جاسكتا ہے اسيم عنيول كے تعلق اور قربت سے ان كى تعليم اور اسو أحسن يرعل كرتے ہدئے انسان با سانی راہ سلوک مے کلتا ہے۔اور خواتعالے کی معرنت اس کی مجبت اورقرب كوص كريتا ہے۔ انبيا، ورس كمبعوث كرنے كاسلد الشرتعالى فياين رصت سے ہی جاری فرما یا سے ۔ اوراینے طالبول کی ہرایت اور دمنائی کے لئے خود ہی سان مسافرائيي -اس عن يس مجه ولاناحالي كايدستر ولفابر مرّاد ب سے كسى فدركرا بوا ے . حقیقت کوظاہر کرنے والامعلوم ہوتا ہے بعنی م

فرائ آل بت شخم كر خور وفت دهال مراطريس دوسه وكنار آ موخت

حقیقت بی م کرانتر تعافے کو یانے کے لئے سب سے زیادہ اس کی مدو نورت در کا رہے - ورند انسان بھر بعقل اور اپنی مبدوجہد یہ اس ورا والورے ہمتی کی معرفت اور قرب و وصال نہیں باسکتا - اس راہ بیں وہی کا بیاب ہوسکتا ہے جس کے دل کی گرا یکول سے سید ناحفر ت میرم و ور دللیا لعالموہ والسلام کے یہ الف ظ مخلقے رہیں ۔۔ در دد عالم مرا عب فرنی ور قوقی وانچہ می خواجمہ الر تونیز قوقی

انسان این مجرد عقل سے کام لے کرا درائے سے اعلیٰ علوم کی ڈگر میں ماصل کرکے سوائے جذبات نفس سے کھیلنے اور فطری سفرافت سے دور ہونے اور تیا ہ کن البٹی ایجاد آ کا جال بھیلانے کے اور کچھ ترتی نہیں کر سکا۔

لیکی احدی جائز در اسکند اور اسکند اور کرس و دادر تبذیب اسکند اور اسکند کی درجہ سے دنیا میں شہرت رکھتے ہیں ۔ اس کے مقابل بر ضدا تعالیے نے ان لوگول کوچ برطنی میں مبتلا تھے یا مکومت اور تومیت کی بڑائی یا فاندانی د جاہت یا ذاتی تفوق کے فرور و مکردیا ۔
میں مبتلا تھے ۔ حدالت کو قبول کرنے سے محروم کردیا ۔

العُرْصِ جب نک انسان کو یمع زنت ماهس نه بهوکده این ذات کے علاده آفاق نظام کو بھی جو لامحدود وسعت تک بھیلا ہوا ہے ۔ آ یک خود بینی بنانے کی بجائے آگید خدا این قرالہ دے اور اس کے ذریعہ خدا تعلیے کی صفاح اور افعان کی پُرِعظمت سنان کومشاہرہ کرے ۔اس کی نفسا نبیت کا مجاب دور نہیں ہوکت ۔

المی مقصد کے معمول کے لئے ہیں نے تما زرد زہ کے مجاہرات اور خلوت کی رعا دُل سے
بہت فائدہ اکھا یا ہے جھوھ کا سور کہ فاتھ کے الفاظ ہیں بار بار بنور کرنے سے بھری دوح اور
قلب اور تواس کو بہت ہی جلا ر حاصل ہوا ہے۔ علاوہ سنون رعا دُن کے حذرت افد کس
سے موعود علیہ الفائوۃ والت کام کی برکت سے مجھے بہت سی رعا ٹیس دوح القدس کی رہنی کی
سے مسکھا کی گئیس جن میں سے معرف کا ذکر بہلی حلد دور میں کیا جاچ کا ہے۔ معرف رعادُں کا
مفہرم نمون کے طور بر ذیل میں درج کیا جا تا ہے۔ یہ دعا کیس سور کہ فاتحہ کے الفاظ سے
مقترب میں دورہ

وعاتيل \_\_\_\_\_

العمیرے رسم ورجم المترس طرع تونے اپنی کا ل جمدادر در بربت سے ادر اپنی کا اور تربی اور البی کا اور تربی اور الک یوم المدین کی سنان سے ادر اپنی کا ل جمدادر در بربت سے ادر ایا کا سے اپنے شام منعم مندوں کو شیطان کی مرقسم کی شیطنت ادر درجمیت سے اپنی کا ل بناہ اور حفاظت ہیں رکھا ہے ۔ اور ان کو معفومیت اور هالیت سے بچایا ہے اس طرع تو اپنے اس جمیر کے موفور کھی کا لی طور پر اپنی بناہ ہیں لے کو ابدیک محفوظ دکھ تاکہ ترابہ بندہ عقا کر صیح ی اعمال صالحہ اور اطلاق حرب کی دوسے شیطان کی شیطنت اور تربی بیت کے برا تراب سرجے کے اور تو فقل سے جمیب الربی ان اور توفید بیت اور توفید الربی الربی ان میں مبتلانہ ہر جائے ۔ جس طرح تونے اپنے نفل سے جمیب الربی ان مور کے اعتبار سے اپنے منعم بندول کو کستفیف ذوایا ہے ۔ اپنے اس عدر حقر کو کھی تنفیق فرط ۔ ایمین

(4)

المحمر کے اذکی ابدی الوامیت کی سنان والے اللہ تبری ہردہ جمد ہو تو نے ابنی تھا نیت کی ہے انہا تجلیات سے اور س حت الْعَالمِیْن کے فیصان عم اور الرحمٰن کے فیصان عام سے اص دبنا کی تعمیر میں نایال فرائی ہے۔ اور الدّ حید کے فیص فائل اور مَالِكِ بَعْ الدِّدِیْن کے فیص الله تعمیر میں نایال فرائی ہے۔ اور الدّ حید کے فیص فائل اور مَالِكِ بَعْ الدِّدِیْن کے فیص الله تعمیر میں عالم آخرت کی اعجب العجائب تجلیات سے مبلوہ سائی کی ہے ؛ ابنی اس بے فیطر حس واحل کی سے جو ہر طرح کے حسن و احسان کا ممبدا وا در منبع ہے۔ اس عبد مقر کو بھی بے فیطر حسن واحل کی سے مجاور منعین کو کے مبلود وں سے متا تر ہونے والے کیال تو اس مطافر ما جس طرح تو نے اپنے عباد منعین کو کسی دور خلتی میں عطافر ما نے ہیں۔ رمین

رس

کارلی ابدی صراور بنان الیمیت دلے میرے بے نظر النہ جسنے میری سی کے تیام دبقا کے لئے ہرآن مخلوقات کے ذرہ ذرہ کو تعاد فی طور پر میری تعمیل کے لئے رگار مکل ہے ۔ ادر یہ مب کچے بغیر میری کسی تخریک یا درخواست کے اپنے نفس و احسان سے میں ہی ۔ ادر اپنی فسیون کے ا

بحسرہے پایاں کوہر کمحہ تموج نس کیا ہے۔ جس طرح تونے ا بینے فسیر و من سے منعم بندوں کے عقائر صحیح اور اعمالِ معالحدادرا فلا قِرحند سے ان کی روحانیت کی عمارت کوکائل بنایا ہے۔ اوران کوابنے اذلی فوروں سے منسلِ فہارت کا طرعطا ذرایا ہے۔ تیزا یہ عبد حقیر بھی تھے سے یہ درخواست کرتا ہے کہ توا بنے ان منعم بندول کی طرع مجھ بر بھی اینا فعنل زما ۔ آمین

(1)

اے اڑکی ابدی اور بے نظر دب یا یا حسن دا حسان دارے مجوب فداجس نے
ابنی عنایا ت بے انتها اور مثان کریما نہ سے اپنے عاشقان دجہ انترکی روخ فلب اور
حواس کواپنے جذبات حسن سے منا ٹر ذرایا ۔ اور انھیں اپنی طرت بے انتہا مقنا طبیبی شول
سے کھینچ کر اپنی طافت بالا سے عشق کے طوف نی جرکش سے بیدا ضدہ نئے احساسات کے
داریعہ اپنے ترب و دھال کی رفعت پر پہنچا یا ہے ۔ اورا پنے عشق کی لذیر مٹراب کے بے
دریے ساغروں سے انہیں اجبی وصل کی سنی سے اس طرح مرہوکش کیا ہے ۔ کوان
کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ شکلتے ہیں ۔ کہ ہے

شرب الخمر كاس المدكاس ويت

سواکے میرے بے پایال حسن داحسان دالے فدا اپنے اس عبدِ طفر کو بھی ا بنی فواز سے نا درستانِ منعیا نے انعامات فاصہ سے نواز دے م

وليس نفار للنى عندى بنا ويله بحرفيوض به يت مرتج أحب لوجه الله عشقًا بشت تي ونارًا لنُحرِق غيرة اذ تأجّع

کے میرے دحیدو فریداور کی افد ادر دا مدل شرکے کو ہے جس طرح تو نے کے محف این توحید کے دنگ سے محف این کو اپنی توحید کے دنگ سے رنگین فرمایا در انہیں کامل عباد موحدین ہونے کی شان بھنے این عبدحقر کو بھی ان تا

موهرمنعین کی موهداند شان کی مظرمیت کا اعظی مقام اورم تبه نصیب فرما، آمین (۲)

کے میرے ازلی ابر کی واحد لا نرکی اور کسبوج وقد وس فداجس طرح تو نے اپنے سام متعین کے عفائد اعمال اور افلاق کو ہر طرح کے مشرک سے یاک کیاہے۔ اور ہرطرح کی نفسانیت اور اہموا یو نفیف نید اور توکل نفسانیت اور الہوا یو نفیف نید اور توکل کے وقت وطبع اور السباب پر کھروسہ اور توکل کے وکیح جال سے بچا یاہے۔ اور توہات باطلہ کے کمیف نا از اسسے محفوظ رکھا ہے۔ اسیطرح اس عبرتقری بھی فاص حفاظت فرا۔ آبین

(4)

اسے میرے استہ اسے میں استہ اسے میں اصادر صور خداجس کا مل متن احدیث کے ساتھ تو نے میں اپنی الومیت اور احدیث الم میں اختیا ہے در اس کا اجالی نقشہ تو نے سورہ اختیا کے ذریعہ سے طام فر مایا۔ اور شری کا مراجی صفات جن کا اجالی ذکر تو نے سورہ فیا تحصہ میں فرمایا ۔ ان دو نواٹ کی صفات سے تو نے جس طرح تمام نعمین کی دوج تلب۔ داغ احد تو اللہ میں فرمایا ۔ ان دو نواٹ کی دوج تلب داغ احد تو اس بر کھی اسیطرے جلوہ کائی فرما ۔ تا تیرے اللہ المدی حسن ہے یا یاں سے میری دوج اعتمام اور حواس حا شر ہو سکیں اور المرتک تیرے قرب ووصال اور تظریب کا ملے کے احدا فرسے ستنفی ہو سکیں۔

(A)

اے میرے خدا استام نیوں اور رسولوں کے ذریعیگناہ سوزایاں اگناہ سوزیقن اور گناہ سوزتقوے عطا کرنے والے اور تمام قسم کی حسنات کے لئے اسلا نمور خلام کونے والے خدااس عبر حقیر کو بھی گناہ سوزایاں ، گناہ سور بغین اور گناہ موز تفوے اور اعتے ایمان مان ا اور اپنی رهنوان عطا کر تاکہ برعبہ حقیرابنی زندگی تبرے پاک جمیوں اور رسولوں کے پاک نمو نہ کے مطابق گذار سے ۔ اور ہرطرح کی شیطند اور دھیمیت کے بدا ترات سے ہواس وقت انہیاء و مرسلین کی تبلیغ و ہدا ہم ن کے رک تہیں دہند انداز ہیں محفوظ رہ سے ۔ آمین

دم) کے دران کریم کونا زل کرنے دالے خداا درتام تعمین کوقر آن کریم کی کالی تعلیم سے ایمنے علم وعرفان ادرا علے محبت درضوان کی بر کات مختنے دالے ۔ادرر دعانی فردد ل کوزنرہ کریز ک خرامجے آئی تعلیم کی کائل برکات کا عظ نموند بنا . اور مفضوبین اور منالین کی شرعی را ہول سے محفوظ دکھ - آمین

(10)

ا کے خدا ا اے خورمول انٹرسے انٹریلے کم کوئی الن کمین اور اصدرسول انٹرکو

میں العالمین باکر ہے خوا فیا قرآن کوئم کی جس اعظے تعلیم کے ساتھ و نیا کی حام قوموں کی

ہائے تھے کی ترف انعیں مبعور نے ذرا ہائے قومی کے درشرک سے بچ کریٹری توصیہ السیے والے سے تعلیم کائل معرف سے بچ کریٹری توصیہ السیح و تعلق کریں ۔ اور معفو بین اور هالین

سے بچ جائی ۔ تو محف اپنے ذهب سے ان مجوب ترین جیول اور رسولول اور ان کے فلفا والد کہ

ا تباع کی تبلیغی ساعی ، و رال کے تبلیغی سے لیمن کامل برکتیں عطافر اور ان کے فلفا والد کے وردوں سے تیری محلوق منور ہو۔ اور وہ اعلیٰ مقاصد جو جھے ہے اور احربیت کے عالمگر موجوز ہی والے ایک امنوں کو اپنے تمام منعین وانبیا ، ومرسیس اور ان کے اتباع کا ملین موجوز ہی والے کاملین در موجوز ہی والے کاملین در ماہ کار در مقاصد کے ایج اس والے کاملین در موجوز ہو ۔ اور احداد کار میں کار در موجوز ہو ۔ اور احداد کی اعلی کوئی دی اور احداد کی ایک تو ہوئی دی اور احداد کی ایک تو ہوئی دی اور احداد کی ایک تو ہوئی دی اور احداد کی احدا

کلام والهام المسے مروکی کا برب المسے مروکی کا برب است مردی کے کیا م البام سے مردی کے کیا م داہدام سے مردی کے کیا کہ اور مرب سامنے ایک کا خذبیش کی گیا جس برا نیسویں یا رہ کی بستی آبت :-

وَقَالَ الْكَدِيْنَ لِا يَرْجُوْنَ لِقَاءَ نَالُولًا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَيْحَةُ أُوْنَرَى

وَقِنَا لَهُ لَقَدِ الْمُسْتَحُبُرُ وَافِي اَنْعُنِ عِيمَ وَعَتَوْا عُنُواْ حَبُولُا وَنَا لَكُونَا لِمَا يَتِ كَامُطلب يه عَهُ وَهُ لَوَ بِهَارِي لَا قَات سے خوشی کے ساتھ کمی ہوئی تی ۔ اس آیت کامطلب یہ عہدہ وگ ہو بہاری لاقات سے امرید ہورہ ہیں انحول نے کہا کر دینتے ہم پریموں بنیں اناوے جاتے یا ہم اپنوا کیونیس دیکھ لیتے ۔ اس کے جواب میں انشرق کے فرا تاہے ان دونوں باقول کا عاصل ہونا ما میں نہیں ۔ اگران موانع اور دوکول کو اٹھا ہا جائے جو درمیان بس کا جی ۔ ایسے لوگ جن کی ما انج بین کر اور غرور ہے اور ان کی زخگی خودی خورتی خور بینی اور خور نمائی کے حور کی خور بینی اور خور نمائی کے ایسے لوگ جن کی ما ان ہو ان کی ان دونوں کی ذخگی خودی خورتی خور بینی اور خود نمائی کے اسے لاگھ کی ان میں کو انتہاں کی دونوں کو دونوں کی دونوں کو دونوں کی دونوں ک

جنبات یں گذرہ ہے۔ اور وہ اینے نس کی مجو یا نہ سرکتی یں بہتا ہیں ، ان پر فرختوں کا نزول نہیں ہوسکتا ۔ اور نہ ہی ان کو رَبُّ الْکَ اَلْحِیْنُ کی رَویت اور نقا مامس ہوسکتی ہے۔ جب انسان ضعا تو لئے کی رویت کو جب کا جنم ام اعتفاء تو ہے اور اپنے ہے نظر خدا کے حسن واحسان کے حواس کی بدور شی اور ترقی میں مشاہرہ کرتا ہے اور اپنے بے نظر خدا کے حسن واحسان کے جبوہ کو دی کور گئے در دری کو مٹا کو نفس کئی اختیا رکرتا ہے۔ تو وہ جب وہ کور کی اور نو در دی کو مٹا کونس کئی اختیا رکرتا ہے۔ تو وہ جب وہ کور کی میں شاہل ہوجا تا ہے۔ اس پر طاک کو نزول ہونا ہے اور ان تو سے کو اور اس میں انسان میں کہ در ان میں ہوتا ہے۔ اور وہ اپنے عقا کہ صوبے اعمال مسامی اور ان تو سے کے ذریعے سے کھر بھی تو تو اس تیز ہوتے جاتے ہیں۔ سے کھر بھی تو تا ہے۔ اور ایس کے دو مانی جاس تیز ہوتے جاتے ہیں۔

فردول کی آگ

جمن دنول تفرت مقی تحرص دن ماحب بغرض بیسند امریک کرئے رخت سفر باند مو دے ہے۔ آن ایام دے تو آپ بعض مزوری سانوں کی خریداری کے لئے الا ہورتشریف لائے ۔ آن ایام میں فاکسار حفر ست میاں جواغ دین ماحب رصنی اللئہ تعالی عند زئرس لا ہور کے مکان مبلا منزل میں قران کریم کا درکس دیا کرتا مخا۔ ایک دن جب میں درس دے رہا تھا۔ اور حفرت مفتی ها حب ہی حلقہ درس میں شال تھے۔ تو آپ پرکشفی حالت طاری ہوگئی۔ اور بڑی زوج دیکھا کے حفرت ابراہیم خلیل احتر علیہ العملوة والسلام ہیں درس میں شام ہیں۔ اور بڑی زوج سے درکس من رسیس شام کا ذکر حفرت مفتی صاحب نے اسی وفت احباب کے صاحب خداسی و احباب کے صاحب خداسی و احباب کے صاحب خداسی و احباب کے صاحب خداسی وفت احباب کے صاحب خداسی و حباب کے صاحب خداسی و حباب کے حباب کے صاحب خداسی و حباب کی کرس کی کا می کرس کے حباب کر کے حباب کر کر کے حباب کر کر حدال کے حباب کی کے حدال کے حباب کے حدال کے حدال کی کر کے حدال کے حدال کی کر کر کے حدال کے حدال

جب حفرت منی معاصب امر کی جاتے ہوئے دستریں لنڈن قیام پذیر ہوئے۔ تو آپ نے دہاں پر ایک ردیا دیکی اور آپ کو عجیب الهامی الفاظ سے نوازا گیا۔ آپ نے دہ ردیا، اور الهام مجھے تخریر فرطیا ۔ اور اس کی تعبیر بھی دریا نت کی۔ وہ رویا، تواب جھے بھول گئے ہے نیکن الهام یا دہے جو یہ تھا،۔

" آگ از فرد وکس دل دلدار را"

یعنی دلوار کے دل کے لئے زودس سے اگ کا ہونا فروری ہے۔ آپ نے تحریر زمایا کا اس کا ترجہ توبطا ہرا سان ہے۔ بیکن فردوس کے ساتھ آگ کی نسب عجب معلوم ہوتی ہے۔ بیں نے اس اس ى جوتشر يح حفرت منتى صحب كي خدات بل مجرائي ده بيريق-

تَعَلَّتُ بَاخِعُ تُنْسَكَ اللَّايَكُونُوا مومينيْنَ

یعنی کیا تواس خم دو نکریس این جان کو بلاک کردیگا که لوگ ایمان نہیس لاتے یہی دہ اسک ہو جو جو جو حق توازن ا دراعتدال کی صورت رکھتی ہے ۔ ا درجو حرص نفس ا در دنی کا طلبی کی آگ سے دورہ جو اگل حرص دنیا امدال کا پ جوائم کی لذت کی آگ ہوتی ہو دہ اسان کو جہتم میں دھکیل دیت ہے ۔ چیانچے ہیں نے اس تشریح کے ساتھ حفرت فتی صاحب کو لکھا کہ آپ ہو گار جانب کی ایک عظیم النان گربتایا ہے بعنی ذروس دالی آگ ہو اس الہام کے ذریعہ کا میابی کا ایک عظیم النان گربتایا ہے بعنی ذروس دالی آگ ہو دل در در در مری دل دلدار کے لئے ضوری ہے ۔ اسکو اپنے دل میں شعل مرک تبیع کا کام مرز دع کریں اس الہام کے ذریعہ کا میں انداز میں شعل دل میں شعل ہو۔ ادر دو مری طون اللہ تعالی ہدر دی ادر شفقت کا شعلہ دل میں شعل ہو۔ ادر دو مری طون اللہ اللہ مدر دی ادر شفقت کا شعلہ دل میں شعل ہو۔ اس طریق بر

جِنا مُجِم الله تعالى كامباب ببينى عددوب ك بعد حضرت مفتى صاحب مركز مقدس مين والس تشرلف الدع وادرا يك فولمبورت

جرعة لطور كفة محبت مجع بجوايا-

نجزاهم الله احسن الجزافي الدنيا والعرقبى

الی موالی الترای الترای است می البی الی کادل موضع اجهی میں ہی میری احری الترای الت الترای کا الله کادل موضع اجهی میں ہی سکونت بذر کا مطالعہ کر رہا تھا۔ کراکہ احری موست میاں کریم المنظم احب ساکن تھا رودال متصل گولیکے میرے باس آئے۔ اور کہنے میں تھے کہ میں تحصیل کھا لیہ میں اپنے بعض رائے دالدل کے ہال گیا ہوا تھا۔ وہال کئی دن میک تقیم رہا۔ گذات تدرات ایک توشش خواب کی دجہ سے میری طبیعت بست بریت ن میں موسے الیے گا دُل جائے کا دُل جائے کا دُل جائے دوانہ ہو کر میال آ با ہول۔ آب کے باکس اس غرص سے حافر ہوا ہول کر آب سے اس خواب کی تعیم رریا نہ کروں المحد میری کا قات ہوگئی ہے۔

اسى بعدائنول غابن ردياء كسائى ك :-

" مسند دیما که مرفق دماردوال میں مرے گرکوآگ لکی ہوئ ہے۔ اور اس آگ کے نیچے شعلے بھڑک رہے ہیں۔ اور شعلول کے ادبری طرت کہ لر دھوآں اکھ رہاہے۔ اور یہ دھوآں ہوا کے ذریعے سے مقابل کے ایک مکان میں جار ہاہے۔ یہ مُنذر نظارہ دیکہ کرمیں گھراہ مٹ سے اٹھا۔ اور پراٹ نی کی وجسے فوراً دوا نہ ہوگیا "

میرے دہن میں اس نواب کی جرتعبیر آئی وہ میں نے ان الفاظیں ان کو بتادی ہ۔

" أب كفواب كى تعير يمعلوم ہوتى ہے - كرآب كى اہليدها حد كاكسى ہم تا عورت سے الوائ محمدً اہواہے جوغيظ وعنصنب سے برطعتے برطعتے بركلامى اور كاليوں مك ترجيح ہواہے - آب كے مكان سے مرادآب كى اہليد ہيں - اور اگ كے شعفے جو نيچ كى طرف ہيں دہ دل كے اندر كے غيظ دعنصنب كوظا ہر كرتے ہيں - درد معوليں كے ادير كى طرف سے المضفے كا مطلب بركالى ادر

ية تعبير الروه دوست كهنه لكاربه بات توكوئي زياده خوفناك بيس عن تيو

خواجكال الدين صاحب كى ايكرفيا

حضرت افرس تی جاردن تک واکر میرات ما می جهرات کے آخری ایام میں جبر تھنور افران میں جبر تھنور افران میں جبر تھام فرایا۔ ایک دن خواجہ کمال الدین ها حب نے میری موجودگی میں حضورا قدس علیہ استعام کی هذمت بابر استان کر میں سے دیکھا کہ ہم جاعت کے بھی آدی ہتھ کہ یوں کے ساتھ امیران میں بینے۔

مسلمانی کی چیزیت سے ایک عدالت میں بیش کے گئے ہیں جب ہم کرہ عدالت میں پہنچے۔

ادر نظرا مھاکر دیکھا تو مدانے کرسٹی عدالت بر حضرت مولنا فوس الدین صحب فع بطور ماکم کے تشراعی فرمایا کہ مواب میں تبدید کے تشراعی فرمایا کہ مواب میں تبدید کو تشرات نی الدین سے معنوں میں لیا جا تا ہے۔ بید

بد خاج کال الدین صاحب کاس خاب کا ذکرجناب ہو ہدری سرمح ظفر النظرفا نصاحب با تقاید می تفصیل کے ساتھ رسال خرفان کے فاص نبرس جوا بن کے تعقبون پر تقل ہے فرمایا تھا۔ وفاک اور تب

المی سے ہیم خواج می حب خرص اندس علیات المرس علیات المرس علیات اللہ کے حضور اینا برخواب بھی بیان کیا تھا۔ کیا تھا۔ بیان کیا تھا۔ کیا تھا۔

يوم كوع بي زبان من فاش اور فونسقة كمترس اور فاس كمعن بهاكدوالا

ادر فولسقد كمعني عمولًا فامق بمي مزلك.

میلی خواب کی تعبیریہ تھی کہ مفرت اندس سے موعود علیہ السلام کے دورال کے بعد مخیرت مولانا نوس الدین صاحب بطور فلید فیرک علائت کے حاکم ہونے ہے۔ جن کی دلی فلوس سے اطاعت جامت کے ماکم ہونے ہے۔ جن کی دلی فلوس سے اطاعت جامت کے ہرفرد پر داجب ہوگی بیکن خواج هاجب اوران کے رفقار انٹر وح صدرسے آپ کی اطاعت کرنے والے نہ ہوں گے۔ بلکہ فلیف دفت کے نظام کی بابدی میں ان کی شمولیت اورا فلامت کرنے والے منہ ہوں گے۔ بلکہ فلیف دفت کے نظام کی بابدی میں ان کی شمولیت کو تو ات کے اورا فلامت کرنے والے میں ان کی شمولیت کو تو ات کے بعدیہ امیران سلطانی اطاعت دفعام کی بابدی سے آزاد ہو کر فلانت نی نیاس کے فلامت کو این بعدیہ امیر میا لیا۔ اور بھران مقابوح فل کو جور ٹر کہ لا ہور میں اپنا مرکز اور مولوی ہو علی صاحب کو این امیر میا لیا۔ اور بھران مقابوح فل کو بھی جن برکیتہ نا حضرے بیج موجود علیہ السلام کے ذبا نہ کی جو میں مقابوت کی دیات کہ کہ والے ایک کی بیات کی کرون بوری میں مقاب دیورات کے ایک موٹوی میں مقابوت کے ایک موٹوی میں مقابوت کی نیوت میں مقابوت کے ایک موٹوی میں مقابوت کے ایک میں مقابوت کی نیوت سے انگار کرکے آپکے دی نیوت سے انگار کرکے آپکے دی نیوت سے انگار کی نیوت سے انگار کرکے آپکے دی نیوت سے میں مقابوت کی جو نیوت سے انگار کرکے آپکے دی نیوت کے دی کرکے دی تو کو دیا کہ انگار کرکے آپکے دی کرکے دی کرکے دی کرب کی کرکے دی کرکے

## إضحاب اليمين والشمال

حطرت خلیفة المیسے اول رفنی الله تعالی عند وارفناه کی فلافت کے آخری ایام بیں فاک رفے رویار میں دیموں کر سے الله نگ کی مسجد کی مشرقی جانب تشریف فرما ہیں۔ اور خواجہ کمال الدین ها حب مع چند وفقار کے آنحفرت جمدی مشرقی جانب تشریف فرما ہیں۔ اور خواجہ کمال الدین ها حب مع چند وفقار کے آنحفرت جمید الله علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں یہو وہ دائیں جانب سے اکھا کہ آب کی بائیں طرف جا بیٹھے۔ مجھے کے بربات تعجب ہوا گواموقت اس کی تعبیر سمجھ میں نہ آئی۔ لیکن بعد کے واقعات نے بتادیا کہ بید لوگ بوج مدرائین احرب کے ممب

ہونے کے اصعباب الیمین کی خان رکھتے تھے بیکن فعانت تا نید حقہ کے دور میں من فت ك أنكار وبغادت اورمى لغانه خيالات كر ركين كى دجه سے اصعاب الشهال ربینی بائیں مانب والے) بن گئے۔ یہ واقعہ مدریت سربیت میں بیان کردہ وانعد سے مت ببت ركمت ع جو الخفرت معلى الشرعليدوسلم في اين زبان مبارك سع بيان ز ما یک دب میں وفن کو تر ر ہو لگا۔ قریرے بعض محارکوزے دوزغ کی طرت مانب شال عائي وبيل مول كاكدا عير عدب يرتومي العجاب مي ترجع جاب دياجائيكاءا نك لادرى مااحد تواميدك تم لايزالون مرتدين على اعقابهم منذ فارقتھم سین آب ہیں جانے کان لوگوں نے آب کے می بہونے کے باد ہوراکی ى و فات كى بعدكياكيا . يه ده لوگ بين كجب وفات كى ذرىعد أب ان مع جدا بوئ تو يم ند الوكرا بني اير يو ل يركيم كن يي مال ان لوكول كا الواجنول في خلافت تا نير كوت اليف عق كد بدل كرادر بعادت كاركة افتياركرك افعاب اليمين كرجمورت بوع افعى الشمال كاركة افتياركيد اورفداتها كالك فاص انعامات سيحوم بوك -ایک غلط نہی اصمناً یکور کردینا بھی مناسب ہے کنشی فورا حرصاحب ہو خواج کمال الد المرك فيمرايه واب اخبار مبغام معلم مين فتح كرايا . لكن اصل حقيقت كرجبيا ن ك الشرك المراب كي بيع معد كافس من في الم ها حبره كا أكفرت صلى النر عليد ولم كرائيں جانب بيٹھے كاذكرہے بيانكيا - مال كراس كے دوسرے صديس ان كے دائيں طرت سے اٹھکر پائیں جانب بٹی جانے کا ذکر سے ۔ اور بہ حد ہے اج صاحب و فیرہ کی بعد کی حالت مح متعلق تھا جو مفافت ٹانیہ کے الکاری دجسے ان کو لاحق ہوئی ۔لیکن اس کا ذکر ہے تک ال ك الم مفيدة كما الله الخول الكومذت كرديا. وم قاصى ال صالى رويا سيرنا حفرت فليفة أميح إلى رمنى الند تعلك عندوارهما ه ك دورفلانت ك اداخ میں جب ایک دفعہ فاکسار حفیور افکے درس ذران کی کوس کمسجداقعے سے با ہم كل نومكوم فاحنى فرطم والدين صاحب اكمل مجع مع اور فرماني لك كرمين في ترب ك

ایام میں آپ کے متعلق ایک مندرواب دیکھا ہے۔ اور وہ یہ کہ آپ کا دایال بازو ٹوٹ گیا ہے میں نے عرفن کیا کونواب کی افعل تعبیر نوعالم الغیب فداکوہی معلوم ہے۔ لیکن جال تک اس خواب اورموجودہ مالات کا تعلق ہے۔ یہ خواب میری ذات سے متعلق معلوم نہیں ہوتی۔ ملک سے الت صفحال صفحت ہے میں نے عرف کیا کہ میرانام علام ہول ب- اورمير ع كاول كي نسبت سے راجيكي كالفظ مجي مير عنام كاج وبن كيا ہے . سواینے اندرراج اور حکومت کامفہوم رکھنا ہے۔ اور ایسے غلام دسول جن کا تعلق حکومت اورنظام سے وہ سیدناحفرت محورایدہ اسٹدالوروری کیونکه فلام سے معنے بیٹا مح مجى بوتے بن جس طرح ترآن كيم ميں حضرت يجني اورحضرت بيدي كي متعلق غلام كالفظ بينا كے معنول ميں ہى استعال كيا گيا ہے ليس حفرت ابن رسول سيرنا محمورى غلام رسول بين- اورآب كوريدناحفرن فليفة الميح اطرام كاطرت سيج صدر انجن احديد كى انتظامى مجلس كايريزيون مقرركيا كياب-ادر فعانت كى نيابت ميسك ك نظام كى نگرانى سوئني كئى ہے اس كى موت راجيك كے الفاظ اف رہ كرتے ہيں ۔ اور دائيں بارو ك وشف سے دراد ہے كا صدر المحن احريد كے بعض مر موفعانت كى نياب س ير بزير ن المن ك لف لطور دست تعاول كيس فوث كوعلى و موجا منك -

معید تا حفرت فلیفة المیسے اول رصی الندتہ عندکی دفات کے بعد جب صدر انجن احدید قادیان کے بعد جب صدر انجن احدید قادیان کے بعض ممر خواج کمال الدین صاحب اور وولوی فرعلی صاحب کی تیا رت یس صفرت این رسول بید نامحیو ایده الشر تعالی فلانت کے منکر ہوئے اور معدر ایجن احربے قادیان سے بھی کٹ گئے تواس تبدیکا درست ہونا ثابت میں ایٹ تعالی میں کٹ گئے تواس تبدیکا درست ہونا ثابت ہوا۔ ہال المند تعالی نے اپنے دعد مک مطابق خلافت حقد تا نید کی متوا تر اور بھیم نصرت و تا نید فرمائی ۔ اور اعلاء کلمت المشرک لئے سلسلہ کونے اور محلم مراور کارکن عطافر کے اور دہ اب تک اپنے برحی فلیف اور اس کے فدائیوں پر اپنی بے شاور حتیں اور ففنل نازل فرماز ہے۔ فالحد مدوللہ درب العالم مین

الك عجريد الحد المحريد الوصيّن ف في الدوايس

ایی دفات کے معلق المها مات کے اندراج کے علاوہ جافت کے لئے مزوری نصائح اور ہرایات کھی تر یر فرایش نوائیس کے در بعد اور دومری قدرت بیای منات کے در بعد اور کا نوائیس کو دو ہوئیت کی کہ وہ ملکر رعا کرتے رہیں می الشر تعلال اس قدرت نانیہ سے جافت کی کستنو یو اور کمتم تع فر لمے ۔

الوهميت كان مع يون كيدر حفرت برنام زاب ماحب رفني المنزتعا لاعد كايد معمول تفاكم محربادك بن تقريبا بردوز نارك بعد قدرت تانيد سي سفيداد ومتمتع بون ك نفاجا بسع مل كرد كاكوت الك دن خواجد كمال الدين صاحب "داكم مرز العقوب ملك مال شيخ رحمت المترصاحب ادرداكم بدورسين فه صاحب جادول ج صدر الحبن احرب قاديان يمبر تھے اور لا ہور میں دہتے تھے ۔ انجن کے اجلاس میں شرکت کے لئے حب در سور لا ہور سے آئے۔اور مجدب رکیس حفرت افدی سے موجود علیدات ام کی موجود گیس تاز باجانت ادا ی سنا ذے بعد جب حفرت مرنا صرفواب صاحب رام حسب مول تدروت نامنیہ کے لئے اجتماعی رعاكرانے لكے كرانشرتغالے قررت تائي كے المرك دقت اس كى بركات سے ہيں كتعبين کے توسطاروں صاحبان سجدسے الحکی جانے جفرت برقاحب روز نے سے مایا لًا بورى بما يُولًا آوُ عكر قدرت نانيكى بركات سفيضياب بوفك لن دعاكريس. ا نبول نے جوا اً کہا۔ کر حفرت میرها حب اِ فادیان دانوں کو تود علکے لئے ہی الشرتعالے نے موقعہ دے رکھاہے۔ آپ د عاکم اکریں۔ ہیں توادر جی کام ہیں۔ ہم نے ان کومرانجام ریا ہے میرواحب روز نے فرمایا کرد عاکام سے تو نہیں ردکتی ۔ چند منٹ طرف ہونگے ۔ یا تی سادادن كام بى كەلغىم بىكن دەئمبران ئىنىنى بوغ مىجدىد با برقىلى كى ادردىا يس سرك نهرك الميدنا حوزت مع موجود عليات ام كرهال كي بعدج قدرت تأنيه كافهور ببوا توانسوك سبح كرسي ممبران ادران كے ساتھي حضرت فليغة المريح اوّل رفتي تعالى عندے مقام فعانت كے متعلق فرمخلصا مذكارروائيول كے مرتكب ہوئے اور بعدي فلانت تاند حقّ سے کھے بندول بغادب کے تدرت تاید کی برکات وسیوف سے

رِنَّا يِنَّهُ وَإِنَّا الْمِسْمِ مِنْ اجِعُون ،

امراض خبير كالع

جب اسع معلوم ہو آکریس طبابُت سے بھی کچے دا تفیت رکھتا ہوں نودہ بڑے اکلے
ادرعا جزی سے کہنے لگا کہ مجے دوائی دی جائے ادرمیرے لئے بارگاہ رتب العزت بیں
د ماجی کی جلے۔ یوسے کہا کہ ایک سے جو دلسے توب کریں تومکن ہے کہ النزنعالے جو
عفودالرجم ہے ایک کواس تکلیفت سے نجات دے دے امراص خبیتہ کا علاج میں بچی توب کی شرط برکرتا
ہوں۔ اگراک تی توب کویں توبی آب کوئے رنے مکھکوریا ہوں جنا نجد السکے تو بہ کوئے بریس نے اسکو
مندرجہ ذان نے جات جو موزاک ادرا تھک کی بیاریوں میں مغیدادر مجرب ناب ہوئے ہیں۔ اور

یں نے ان کو کئی مریفیوں براستعمال کو کے مفیدیا یا ہے تکھ کردیے۔

ماز و مہز ایک تولد علی اللہ تولد و اندالا کی کلاں ایک تولد و روغن معندل مندل مندال کے معادہ باتی مبدادوں کو باریک برکران میں روفن اللہ ا

ادرات عدد برد بنالس-

ترکیب استعال: ۵۰ تولد کوزه کهری یا دو سری کھری رات کوچینی کے میال میں ایک باک یا نی فرانکر اُن کی باک یا کا با ڈانکرینگے منہ آسمان کے نیچے محفوظ رکھیں جمیع تنبل از طلوع آنتاب ایک پڑئی منہ میں ڈانکر اُو ہر سے شرب بی لیں۔ غذاھرت دورہ حیادل باقی اشیاء سے بر میز اس سے نیا اور پرانا سوز اک رفع ہوجات سے ۔ ملکہ میلی خوراک سے آرام میٹر دع ہوجا تا ہے۔

نوك، - يەزدرى كى كىمى دات كىدىت يانىس مىكركىس - يەزكى سىنى كاج دىم-نسى برائے آئے این بس میں كردانہ جوارے برابرگوياں بنابس بارہ دن تك ايك گولى دورانہ ل أي كالما المراب - الرضعف معلوم بو توايك دن كا ناغه كرايا جائح - غذ آئے غليظ اور باتری اور گوشت جار بایدا در ترشی سے پر اینر هزوری ہے ۔ حمک بھی کم کھائیں ۔ روئی گندم مع كمي ورال مونگ استعال كي جائے۔ يه دونول نسخ استعل كي عنداتها ي كنف سداس تفض كوشفا بوكني -آنشك كاابك ا درج باورنها بت مغيد فن خرج بعضل نعالے بغيركتي تسم كى دقت اور تكليف كے ماميث شفا ہوتا ہے۔ اجاب کے فائرہ کے لئے ذیل میں مکھتا ہول:۔ ت م استعال کرار- ترستی بنک اور گوشت سے برہزاریں - ایک ہفت یا بارہ روز تک کھایل اگرددسرے اور تیسرے درجیس بیاری ہو توروائی جیسس روزتک استعال کریں۔اس نسخ کو استمال كرانے سے سياسى تو بركائى -اوربد كارى اور برعمى سے بجنے كاد عده ليس . يەتوب يجى بارى كود وركوني مربوكي- انشاوالله تعالى محرم والكرار في المنظم المنظم في الم وزرانام إور وساعيد آباد كاجتماع مخترم نواب البوارجاك عرجب بهادرسابن جج وفي كورث حيدرا باددكن كي طازمت كي توسیع سی سی ایک اعی زی نشان کا ذکراس کتاب کی مید موم میں گذر میکا ہے . جناب فاب صاحب بوبی کے منبع فرخ آباد کے تصبیحثمان گنج کے اصل باشندہ اورافع نوں کے آ فریدی قبید کے ایک معزز فردیں -اورایک مرصد سے جیدر آبادیں ابلا کا زمت اقام میل ہیں۔آپ کی قانونی فاطبیت سُم ہے۔ قانون دان ہونے کے علاوہ آپ دینی علوم کے ماہر افلان فاهناس منونكان اورمخلص فادم سلامي <u>معلم فی ع</u>رف جب میں حیدرآباد میں تبلیغی د توبیتی ا غراہ کے مانخت نواب می حب محترم کے ہاں مفہراہوا تھا . توایک دان کی ریاست کے معززین کو مدعوفر مایا ۔ چن کنجہ مہارا جہ سركتن يرناد وزيرا تطع حيدراكم بادادراب سيدومراء دراء دامراء دبوت بس سريك بوع جنب نواب صاحب في سيموزين معرضين خابي طبيب جن بحكم مولوي مقصور على صاحب بمی تھے۔میراتعارت کرایا۔اورمیرے متعلق بیہ ذکر کیا، کہیں پنجاب سے آیا ہواں اور قرآنی حفائق و معارف کے متعلق اجھی دا تغیت رکھنا ہوں ۔ اگر کوئی د وست قرآن کریم کے ستعلق كوفي استف ركرنا جابين - توفره ليس-ایک علمی سوال اس موقع روی مقصور علی ها حب نے کوئے ہوکر سوال کیا ۔ کہ ایک علمی سوال استخان میں فیاِ تی الاءِ رَبِّے مانگذِ باب کے عمرار يم أكمي حكمت بعد سب حافزين فياس استفسار برخوبتي كاافها ركباء فأكسار في النه تعل ے حصنور ہوا بے لئے نوجہ کی ادر اس سوال کا جواب حاصر بنے ساتھ بیش کیا۔ زیر میں اس واب كافلاصر كريا مانا بد-قران كرمم خداتعالے كاكلام ہے- ادر فانون قدرت اس كا فعل ہے ۔ گويا وَآن كريم خدالعالے كى قولى كتاب ہے ادر قانون قدرت اس كى فعلى كتاب ادر قول کی صدافت کے شوت کے لئے بہری شہادت فعل سے بی بیش کی جا کتی ہے۔ جب من زأن كريم كى قولى كتاب علقابل يرضدا تعاكى فعلى كتاب يرسكاه راك مِين - ادرامبر وركرت بني . توميس صفات دانعال الهيد كفهورسي مرآن تكراركاك لل نظرة تا ہے اور اگراس نكرار كافقدان فرهن كياجائے توسلد موجودات كافقدان لاج أتلب اورفنا اورعدم كاتصورسا اوتاب منالك طوريران في وجود كاتخلين بين مرارك مسل نظارت ساعفاً رب بي ادر بجران في حبم كا نديجي بالول كا باراب تكرار مفت فلق ك ذريعه سے فهور مي آيا ہے۔ ايا ہى انانى صبم ميں دا نول يسليوں آ نتوں ا در انگلیوں وغیرہ کا کبی نکوارہے۔ اسی طرح انسان کی ہرقوت اوردس اپنے دظیم

كوكراركسا كقعل مين لارجي بية كرارب فائده اورعبث نبين وملكا بخاندر بيشار

فوائدادر وسُن كے بېلور كھتا ہے. درخوں كے بتوں بھولوں ادر بھيلوں كے تكرارسے يقيناً ان بيں نفع ادر خورصور تى كى زيادتى ہوتى ہے۔ كاب كے بھول كى ايك ايك بتى لمنے تكرار كى دج سے ہى خورشنا در دلفريب لكر آتى ہے۔

ہی و سہا در در تعرب نظرائی ہے۔ بیس جب خدا تعلی کتاب میں نگرارسے انواع واق م کے محاسن بیا ا ہوتے ہیں ۔ اور رس عبر کسی معنویا حصد میں نگرار نہیں بایا جاتا۔ اس کے فعل میں نگرار مفرور با یا جاتا ہے۔ مثلاً ان نی جبم میں بالوں اور را نتول وغیرہ میں نگرار ہے مبحر منڈ زبان و سر، دل اور حبر کے عصور میں نگرار نہیں با یا جاتا۔ میکن غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ ان اعضاء کے افعال میں نگرار با یا جاتا ہے۔

" سورة رحال بوزرك معوم بوته كاسي فياي الآء ربع كما الله مريك ما تكذير بان كالفظ التيس دفعه وارد بيث بين يدسوره شريف ان آيات سنروع

ہوتی ہے.

ان آیا ت سے فاہرے کاس سورت کا آ ماز ضرافل کے کے عمق تی نا مول ہیں ہے اسم التر حدث سے فربا یا گیا ہے۔ اور جمن کا افاضہ اس رخم اور دخمت کے فیوفن سے تعبق رکھا ہے جن کا فہر یعنی ہور کا سے معاد صدا و رمبا دلے ہو تاہم اس رخم رکور بلاکسی معاد صدا و رمبا دلے ہو تاہم اور ما گرجے معنی سور ہا ہے ۔ نیکن اس سورہ اور سائرے معنیت رحمانیت کا فہر انواع واقعام کی مخلوقات میں ہور ہا ہے ۔ نیکن اس سورہ میں رحمانیت کے اس افاصلہ کا ذکر محاصل طور پر کیا گیا ہے جس کا تعلق انسان سے ہے۔ اس افاصلہ کے ذریعہ سے اسکو قانون شریعت کا علم دیکر اسے قانون کا حاصل بنا یا گیا ہے ۔ تا ایک طون اسے اسٹر قانون شریعت کا حکم دیکر اسے قانون کا حاصل بنا یا گیا ہے ۔ تا ایک طون اسے اسٹر تی اور دہ خدا تھا ہے گاگال

مجست اورا طاعت اورعبادت سے اس کی خلافت کیرے کے منصب جلیل ہونا کر ہو۔ اور مخلوق کا ہمدر دو کسن ہونے کی عزت و بر تزی کا ہمدر دو کسن ہونے کی عزت و بر تزی محلی ماصل کرے و در آیت بیلی مثن کے موجھے کہ بلاتے و حکو کہ حسب کی کی دوسے اپنے ماق کی مسلم اور دہل فر با بردارا در مخلوق کے لئے کسن اور دہل خرخواہ بنے ۔ انسان کو مخدی العالمین عدا کو اس کی العالمین کا مزدت امی صورت میں حاصل ہوک ہے ۔ کہ دہ معبود العالمین عدا کو اس کی مشرف کے برمر تبدیں دا صوال شرکے یعنین کرے ۔ اورا عنقادی اور عملی محافظ سے اس میں میں اور آفاقی طور ہم اسرتعالے کی بے نظیرا در ہے ہمت ذات کے سام میں میٹر کی مشرفی نا موالی کے ۔ کہ دہ معبود کی بے نظیرا در ہے ہمت ذات کے سام میں میٹر کی میٹر کی در نظرائے ۔

السال کے کفردسترک یائست و نجوری بینا ہونے کا اصل ہائے اس کی علم بھی میں میں میں میں میں میں سے خودی ہے۔ اور ہی جمالت کی فلمت و تادیکی ہے جس سے انسان ابنی ہوا کہ ہوئے سی میں ہوکر افرا طو تفریط کی کجی افتیار کرنیتا ہے۔ اور اعترال سے بھٹک جا تا ہے ۔ بس انسان کو اعلیٰ استعدادیں عطا کونے کے فائٹر تعالیٰ نے اسے اپنے رحانی فیص سے علم بھی اور اسکے حصول کے سامان عطا فر لگ ۔ ایک طرف اسیں علم حاصل کر نے کی قابیت وربعیت کی۔ اور دوسری طرف معلم کی حیثیت میں اسے قوت بیا نید اور ملک تقریر عطاکیا۔ یہ انسان کا ہی فاصر ہے کہ دہ جو کچھ سے سیار اور دوسرے وگوں کو کھا سے جو بھی حاصل کرتے ہیں وہ دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان میں اسٹر تعالیٰ کی صف رحان میں اسٹر تعالیٰ کی صفت رحانیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان میں اسٹر تعالیٰ کی صفت رحانیں۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی علم بھی سے سیان میں اسٹر تعالیٰ کی صفت رحانیں کو دو رک بھی علم بھی سے سیان میں طور پر ہو بیان میں اسٹر تعالیٰ کی صفت رحانیں کا فیات کو خایاں طور پر ہو بیان

 لیس کال درجه موزت کاید م کی دم ادر فدام محسن اور احسانات - منعم اور مناریس فرق کوستناخت کیا جائے - اور ان سیومن کو بھی جوالٹر نفالے کی صفت رحمیت کے انتحت عاصل ہوتے ہیں - اور جن کے حصول میں بہت سے درمیانی اسباب ووسا کط اور کوشش اور جدوجہد کا دخل ہے اسٹر تعلی طرف سے افغین کیا جائے ۔ اور ابنی نکا ا کواکسیاب فریب سے آگے ہی کو فائق الاکسیاب کی طرف اُکھا یا جلئے ۔

سورہ رصان میں قرآنی علم میں سے اس معد کی طرب بورد وائی نیوس سے تعلق میں کے اس میں آیت ہے۔ ادر رہے بیب بات ہے کہ اس میں آیت ادر اسٹ مسئن و الف مر بحر بحث میان میں شمسی ادر تمری مہینوں کو بطور گئتی ادر حاب کے ذریعہ کے بیش کیا گیا ہے جس کی مزید تشریح سورہ یونس کی آیت موال ذی جعل الشمس صنیاء میں اس میں کی گئی ہے۔ قری مہینے ۲۹ با بعم دی کے ہوتے ہیں۔ گیا گئتی کے اعتباری مہینہ کی میں اسکے ہندسے میں ہے۔ ادر آیت ذبای الآء دیتے میا تک انتہا رہے ہیں اس سورة بنری ہندسے میں ہے۔ ادر آیت ذبای الآء دیتے میا تک انتہا وی میں اس مورة بنریقے میں اس بار دہرائی گئی ہے۔ یہ تعداد اس طرت اشارہ کرتی ہے۔

کراس سورہ میں اسلانعائے کے رحانی نے بھن کا جوان ان کو متوا ترادر بار بارہا اوا مس ہوتے ہیں۔
انا یاں طور برذ کرکیا گیا جم ادران ان کواس طرت توجہ دلائی گئی ہے۔ کردہ فراجس نے اپنے رحمانی
افاضات سے یہ نعاء تہا رے لئے بیرائی ہیں۔ جو بہارائحین آقا در رہ العالمین ہے اور
اس نے تہارے گئے جمانوں کے ذرہ ذرہ کو بطور نے بیون ربوبت بہاری پردرش تن اور
اس نے تہاری پردرش تن اور کرنے تامی کی تعمول کی نامش کر آزادی کردے ۔ اوران کو خبطہ وکے
ایمتی تہیں ہران سنفیراد رہمتن کر رہی ہیں۔ اور برکت اور نے بون کا ان در داروں کے
این ہمتوں کو جمٹلانا مراسم محبور نا نوعل ہے۔
ان عالات میں تہارا

فیا کی الزوری التراف کے دیان کے بارہ رک کرارے التر تعدے نے انسان کی فطرت خوا ہیدہ کو ہدار کی ہے ایک کرار میں ہی ایک توت موثرہ یا ہی جاتی ہے کی فطرت خوا ہیدہ کو ہدار کیا ہے کہ کی کا کو ان یا جے شدہ کا لئے کے لئے کہمی پانچ یادس ہاتھ کھروائی کری برتی ہے کہمی پندہ یا ہمی ہدرہ یا ہمی ہدائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ان انی فوت کو ہدر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح ان انی فوت کو ہدر کرنے کی خودت ہوتی ہے کہمی دور فعداد رکھی بار بار کرار کی

مزدرت يُن عِين

المعرفعالي نام سورة فرلفيس اس آيت كالمتس وفع كراركي الملاك المام كى طرح مكمل طور برفطرت انسانى كوا بهاد نے كاطريق افتيار كيل ما در انسان كو رحانى تنبير فن كے مام كالم تنبير فن كے مام كالے تنبير فن كے مام كالے شكر الم المنظر تنبير كورث المنظر بين كي تشريح كر ت المنظر تنبير كورث المنظر بين كي تشريح كر ت

ہوئے اس یا ت کا بھی ذکر کیا۔ کردومشرقوں ادر دومغربوں سے آنخفزت صلے النه علیم کی بیٹ کے میں اندازہ کی بیٹ کے می کی بیٹت ادکے ادر لعبثت ٹائیر کے زمانے مشرق ادر مغرب کی طرت بھی اندارہ بایا جاتا ہے۔

ميركاس وابر وككيم عقصور على هما حب نے اطبئان ادر دوسرے عافرين نے

حاستیدد - بند دنیوی شاع ادیب می نظم دنتریس بعض فقرات در اشعار یا معرول کوند بارد براتے میں - تاکہ کوئی فاص معنمون مؤ تررنگ میں زہن نشین ہوجائے - مُرَّت كا الْهَاركيا ـ اوركيل كها فك لئ برخواست بوئى - كها ف كے بعد نواب مها حب محترم كى كه يمى كے برآ برہ بس جها راجه برخون برخاد ها حب وزيراعظم نے سور و اكثم فَ شَدَّرَ حَى آيت إِنَّ مَعَ الْعُسْر دُيْسُرگا إِنَّ مَعَ الْعُسْر دُنْبِسُرا بِينَ كُوالدا ور العند كود و نول دفعه الف و لام كے ساتھ اور دُينشر كو بغيرالف - لام كو ذكر كونے محتولت بھى استفاركيا جس كا تفقيلى جواب فاكسار في حاصر من مجلس كے ساتھ عرص كيا داس سوال كا جواب دوسرى على مخرين لايا جائيكا ۔ فاكسار مرتب) بند

مختم بوبدرى فرئبالله فانصاب متعاق أيواقعه

چومدری صاحب نے بچے چسن طن رکھتے ہوئے بعد باربار رما کے لئے کہا۔ بن جند بور

حاشیه :- بداس میل سی حفرت مولوی عبدار تیم ماحب نیر رمنی المند تعالی عند

می عموم کے بعد اللہ تعالے کی طون سے براہ ان ہوا کہ جناب ہو ہرری مرحی طفر اللہ فال صاحب کو علاج کے لئے فال صاحب کو علاج کے لئے اللہ اللہ علاج اللہ فال صاحب کو علاج کے لئے اللہ اللہ اور حالت محت میں آب دار مارٹ محت میں آب دالیں تشریف ہے۔ فالحد شرکی گھے تکی ذالا ہے۔

احرری جاعت خوش تست بے کقبولیت دعائے بیشری اورتازہ کھی سیندا طرخ اقدس مے موجود علیہ الصلوۃ دالشام کی برکت سے ان کوئیٹر ہیں۔ اوران برا سانی فیوش کی ارضیں اور کی درجی ہیں۔

ایک مندرسفی نظاره ا

میں بٹ دریں بدر انہین تھے تھا کہ ایا کہ مجھ کٹنی طور پردکھا یا گیا۔کہ مختم نواب اکریا رحما یا گیا۔ کہ مختم نواب اکریا رجنگ صاحب بہادرج ہائیکورٹ حیدر) بادرج میں نہایت ہی مخلص اجامی ہیں۔ کے مکان کو آگ کے شعلوں نے اپنی لیسٹ میں ہے ہا درآ کے

مکان کے متصل اور ساتھ کے صحن میں ایک بہت بڑی دیگ گومٹت کی یک رہی ہے جس
کے نیجے گیلا ایندھون جل رہا ہے ۔ اور بکٹر ت دھوا آل اُٹھ رہا ہے اور وہ گومٹت بکتا ہیں
بلکہ کا فی دقت گذر نے کے با وجو دکھا ہی معلوم ہوتا ہے ۔ اس کے جندن بعد مجھے مفر ت
نواب صاحب مومون کی طرن سے خط کا کہ ان کا راکا وہ المحد سخت علیل ہے ۔ اس کو رہ رہ مرا ما وہ دور دور مرا کا عارفنہ لائی ہے ۔ اور با وجود علیج معالجہ میں حتی المقدور کو کشش کے عموی در دوجم اور دور دور مرا کا عارفنہ لائی ہے ۔ اور با وجود علیج معالجہ میں حتی المقدور کو کشش کے عموی نہیں ہوتی ۔ محترم نواب صاحب علاوہ مید نا حفرت فلیفة المسیح الثانی ایدہ ادر اور میں نواب میں جہ بھی زیادہ توجہ اور با برکت میں در برخواست ہائے دعا کہ نے اس حقیہ فادم کو بھی باربار دعا کے لئے مکھتے رہے ۔ میں نے نواب میاب کے اطاعی دمجمت کے بیش نظر بالات ام دعائیں کیں جب بھی زیادہ توجہ اور اختو ہو جا کہ موقو ملت اور مجھے گور تر سنی ہوتی ۔ می کے نتیجہ میں عزیز کو عارفنی این قدم ہوجا تا ۔ لیکن کھر ہالت بہا ری کی خدت کی خدت کی طرف عود کر آئی ۔

امنی دون میں میں نے رویا میں دیکھا کو ذاب معاصب مومون کے ہاں ایک نککا
ہے جس سے معاف و شفاف یا نی نکن رہا ہے ۔ اس کے بعد مجھے کی فری رویاء دکھائی گئی۔
جس میں میں نے دیکھا کہ محترم نواب معاصب کی بنگر معاجبہ ماہتی ببالس بینے ہوئے بھو فے
قدد قامت کے ساتھ غمز دہ معالت میں ہیں ۔ اور ایک خواب و خسنہ چار یائی پوسکو اندر
میٹی ہوئی ہیں ۔ اور نواب معاجب کے مکان کے اردگردایک ہوہے کی با رہے جس کے اندر
کی طرف ایک حبار میں ہوئیگا ہوا ہوں ۔ اس ہوہے کی با رہے باہر کی طرف عزیر عبار کھیا
آگر کھڑا ہوگیا ۔ اس وقت اس کا جسم نمایت تندر است اور توان نظا آتا ہے اسے اس مالات
میں دیکھر کی بہت تعجب کرتا ہوں ۔ کہ وہ تو مہت بیمار سنا جانا تھا۔ میکن اب تو با لکل
میں دیکھر کی بہت تعجب کرتا ہوں ۔ کہ وہ تو مہت بیمار سنا جانا تھا۔ میکن اب تو با لکل
مین دیکھر کی بہت تعجب کرتا ہوں ۔ کہ وہ تو مہت بیمار سنا جانا تھا۔ میکن اب تو با لکل

السطح چنددن بعد تجع اطلاع عى كم عزي عبد الحديد فوت بوكيا م - إِنَّا لِللَّهِ وَ إِنَّا

الميه زاجعون

مجھے اینے خواب کی تعبیر بیر معلوم ہوئی کہ نگر کا کے بھفتے یا نی کے نواب معاصب کے اللہ عند علامت اللہ عند علامت اللہ معنی کے نواب معاصب ادران کے گھردالوں کو عبدالحبید کی شدید علامت اور دفات کا اجلاء ادراس اجلاء ادران اشتدر مرم کے استحان کو صبر سے برداشت کرنے سے ان کورد مانی فائرہ تعلیم اور تقویت ایمانی نصیب ہوگی ۔ اور عبدالحبید معاصب کو

نوم کی بارسے باہر کی طرف مندرست و توانا دیکھنے سے یہ مراد تھی۔ کردہ قبیر حیات ادر عنوی تفس سے آزاد ہو کواس بیماری اور کمزوری سے نجات پیلینگے۔

نعبیری کتابول میں اور سیّدنا حفرت سے موعود علیہ الصلوۃ دالسّام نے بھی یہ عکما ؟ کہ مریض کوعالت صحت میں دیکھنے سے بعض دفعہ بجائے صحت کے اس کی دف ت مراد ہوتی ہے کہ کرکھا وفات کے ذریعہ بھی انسان بالخصوص ایک نیک ا درباکہا زانسان اپنی جبہ بیاریوں ا ور

التقام صفحات بالتابي -

میراین بھی بخریہ ہے کواب می کسی بیار کو حت یاب دیکھنے میں دفد اس کی ہوت بھی ماد ہوتی ہے جانچہ کیدن مرحا المیہ کی بڑی ہم شیرہ کو مدوا بعد بی بی صاحبہ ان سخت بیس ار ہوگئیں بیاری نے فول بکڑا۔ اور وہ بہت لا غوا ور کم ور ہوگئیں میں نے حالت سفر میں نواب میں دیکھا کہ بمتے وہ ماحبہ بہت فرید اور مفہوط اور صحت مند ہیں اکنی دفول مجھے بزریعہ خط گھر سے اطلاع ملی کہ ہمنے وہ صاحبہ وفات یا گئی ہیں۔ اللہ تعالیے ان کے درجات بلند کرے اور الملے علی میں مگردے۔ آئین

رماریا -ایکدن اخبارا نففن میں فارم صاحب کی نازک فالت کا بیان شائع ہوا ۔ ب میں نے اس خیال سے کہ بیر فوجوان سار کو حقر سے بہتر من غدام میں سے ہے۔ ادراجی کا م كرف دالاس درسد كواس دنت السيد خدام كى بهت هذرت بدان كي محت كيلت بهت تفرع سي المی کے دفت جب میں دعاکر رہا گھا۔ تو تجھ پرکشفی صالت هاری ہوگئی اور میں نے دیکھا کوغز ہو کرم فادم صاحب نمايت بى عدوصى كى هالت يس مير عدائد كنظ بيل درج عد بالبسم بنوي سراياتي كتيمين بينانجه مين خصيح المحكوان كي خدمت مين ايك اطلاعي كار در تكه ديا- اس مين كي دعائب شعر بهي كلف - اوركشفندس اللاع ديتي بوع محت كي اميدولائي-الشرتعك كے كفنل معاس كے بعدال كو يونا فيو اصحت ہوتى كئى - اور كير فاديان ميں يورى محتك بعد مجع ما فألْحَنْ بَرُسِلُهِ عَلَيْ فَالْكِ اسى طرح غاب المه 19ء بس حب بين يث ورس تقيم كها - عزيز غادم ساحب كي بيا ري كى العدع اخبارس شائع بوي ايك دن دعاكرت بويت من اس خيال سے كرمس بوير شعيف العرى كے اب زیادہ كام ہیں كئى الكى عز يز فادم صاحب جوان محبت اور سدر كے اع مفيد وجود ہيں۔ اس كيمرى زنرگى كى بقية امام بى غادم صاحب كوريد يئر بايس تاكدده زياده مع زياده خدمات رينيه ي ماسكيس - (ابل ميت كسيد ماحضرت يم كوكود عليه التلام مي سي الركوي معدس وجود عليال بول تومي دعا كصحت كرتم بوك اكثر اسى طريق كو اختيا وكرما بول . او راس امركا وإسطر الشرتعالي ك مفنوردينا بول كداكراس كى عام تقديرين صحتيا بي حكن نبيل وتواس حقر غلام كي بقيدا م زندكى ان کودیکر صحت عطا فرما نی جلے -اور ہمارا سب کے دراص ابنی یاک دجودول کی برکت سے ہے، اس کو تعدیم کی کرموزد ماکرتے ہوئے میں نے شغی طور پر غادم صاحب کو با مکل محت مند اور تندرست ريكما داوراس كشفى بن رت سطيع أمكران كواطلاع ديدى جنائج بزركان سيد فقي سيرنا حفرت اميرا لمؤمنين المصليح الموحود ايده الشرتعاك كادموات فاهدس خداتعالي فينس نا زل ہوا اور فادم صاحب مخور سے ہی دنوں میں باسکی شفایا ب ہوگئے۔ اوراس کے بعد صاب سالا ندر بوه میں سٹیج ہے مصحت کی صالت میں مجھے ملے ۔مری طبیعت آپ کو بحالت صحت دیکہ کر ہے ہے مسرور بوئى قَالْحَمْدُ بِيهِ عَلَىٰ ذَالِكَ وَالشَّكْرُ بِيلِّهِ رَبِّ الْعُلَّمِينَ. نوال مرنوار جنائ من المتعلق العد عاليًا على ماحب برل عنهي مريح واب اخروار جنگ ماحب رو مفرت سيم سيام

مُمَی کے بیتے ہفتہ میں میں نے شنی طور پردیمیں۔ کو جناب سیٹھ عبدالتہ استہ بن مہ ب سے جناب نوٹھ عبدالتہ استہ بن مہ ب سے جناب نواب اکر جنگ معاصب کے بیرے سامنے کھڑے ہیں۔ اور میں ان کو خاص کر نے کہد کہ ہا ہول کہ نواب احر نواز جنگ اوران کے صاحبرا وہ ( ان کے صاحبرا دے میں ان کے سامن کے لئے دعاکی گئی ہے۔ وہ عنقریب رہا کردیے جا کینے میں میں در سے دن کی کشف سے پٹ ور میں کئی دوستوں کو اطلاع مجی دیری .

جِنَا کِچْهِ مارِینی کے الففن میں عزیزہ مکرمہ زین حسن صاحبہ برادر زادی نواب حمد ورز جنگ مماحب کی طرف سے نواب ماحب کی رہائی کی اطلاع تا ہے ہوئی فالعمر کیٹھ علی یہ سیب بہ المیڈ تعول کے کا فاعر نفنل واحب ان ہے کہ اس نے اپنے اس بہت تھ ہو ہیں املائ ہے ۔ میسے موجود علیہ الصنوۃ والسلام اورا کہ کے مقدس فلفا کے افاعد سے میسی املائ ہے ۔ قال کے مکد کو بیٹے دہیے الْعت المعیشن ،

و کا طرید می سام ایندا میں برے تعلق بہت صن طن رکھتے تھے۔ اوراکٹر بھے سے دعائل کواتے ہے۔ اور جب میں بعض اور کے متعلق اہمام کمشق یارڈ یاء کے ذریعہ کو تی اطلاعان کو دیا اور دہ اسی طرح پوری ہوجاتی ۔ تو وہ بہت تعجب کا افہار کرتے بس کے جواب میں بئی ہم کہتا کا بس بیس بری کوئی خوبی ہیں۔ ملکہ بیسب کچے سیدنا مضرت سے موجود علیہ الصنارة والسّلام کی روحانی برکات اور تو ت قدر کیڈ کا بیتجہ ہے ہے

جال بمنشیں در من افر کرد دگرند من مهال فاکم کراستم

اِسى طرح خاجكال الدين ساحب اود مرزا بعقوب بيگ في حب بھي حب ظن ركھتے تھے اور النرنعائے كے نفس سے جب بیں فاص نوج سے و عاكرتا تھا۔ تو استر تعالى كئے ۔ تو استر تعالى كئے ۔ يا اس طرح بوجائے گا۔ يا نقد بر استر تعالى كى وجہ سے اس كابونا كى نہيں ۔ مبرم كى وجہ سے اس كابونا كى نہيں ۔

اور میرایدایان به اورین ایک به بخربه ساس تقیده برن کم بهول کدهای ایداب استرتعالے کی طرف سے مزور من ایک به بخرب سے اس تقیده برن نک مواتر توج سے د ماکر نے سے مزوری جواب مثما ہے ۔ خواہ جواب اس کی رحمت کے نشان کے طور برا تما کی میں طے ۔ یا حکمت کے نشان کے طور برا تما کی میں طے ۔ یا حکمت کے نشان کے طور بر افزی میں طے ۔ اور آن کو کی میں اُدھو کی آ اُستیج بہ کہ میں اُدھو کی آستی اور کام واتی ہے اور آن کھار میں انداز کا میں اور آن کھار میں انداز کا میں واتی ہے اور آن کھار میں انداز کا میں انداز کی میں میں میں انداز کی میں میں باتھ کے دور کی انداز کا میں کے سے کھی میں میں تا ہے۔ در دسیا اوقات جن لوگوں پر یہ نیستان بند ہوان برجی اہما می کشف یا رفت کے مالی کا نیستان دعائے استخارہ کی برکت سے کھی جا تا ہے۔

فیصنان مذاوندی اصد با کمروریوں کو تاہمیں خود صاحب تجربہ ہوں کیونکہ میں وہ ہوں کہ باوہ و استحد میں اور معنیات کو استحد میں استحد کے میں نے بار ہا استمانی فیروس خام کا استحد میں نے بار ہا استحربی اور زخر کی اور کی ما اور اس کے کلام کو بھی سنا ۔اور بار ہا اس میٹریں اور زخر کی بخت کلام کو بھی سنا ۔اور بار ہا اس میٹریں اور زخر کی بخت کلام کو بھی سنا ۔اور خدا تعلی کے کئی کو اور استا ۔اور خدا تعلی کے کئی کو اور استا ۔اور ان کے کلام کو بھی سنا ۔اور خدا تعلی کے کئی کو الدوم کی بیروں کو دیکھا۔ اور ان کے کلام کو سنا ، اور ان سے ملاقات کی ۔ میکر حض سے مرور کا منان فی موجود تا

مفرت مرفعطف عنة الشرعليدك لم كالمبى بار با زيارت نصبب بوى - اورحفور كاسقدى ملئ تمے عالم ملکوت کی سربھی کی۔ادرمجھے فرمٹ سے عماش تک جانے کی معات بونیسیب محنى بلكه دائرهٔ خلق سے اوبراور درا والورا وجهد لامكان كتے بل وہ بھى ميرى سيركا • يس ان مل کیا گیا۔ سکن با وجوداس مبند پروازی کے عالم لاہوت کے محیط اور عمین سے وکھے محے ملادہ ایک قطرہ سے بھی کروڑوں درجہ کم محسوس ہوا۔ میں دعاؤل کا سلیواس صرتک جاری رکھنا صروری مجھت ہول کا استرتعا نے کی طرت سے بھے ر ماکا بواب لی جا ۔ ادر یہے نزریک رماکے لئے ہی صربے ۔ کرب تک بواب نہ 上とりとしてはいいとと مسلمانول الحقيقى إلا مام ك مانف دالول بريه فداتعاك اعظيم الثان ففل ب اس فرميدنا ومولن حفرت ومعطف صلح النرعليه وسلم ادرنائب الرسول حفرت احرعلك السنلام كا فاضات اور بركات معان كوتبوليت دعاكي ممت عظي عطا فرائي بجولوك إلس نعت کونس سمجے -ادماس کی قدرنس کرتے کیادہ یہ خیال کرتے ہیں ۔ کو است مگریہ کے افراد اسرائيلى مردول اورعورتول سيمعى كن كذرب بي مكراسرائيليول كوتوالشرنعان كامكالم مى طب الوا دليكن المت كور مسيى خرامت اس سعودم ، اس به نهایت بی فردری مے دعاؤں کی عادت ڈالی جلے۔، دراس سلد کو بھی منقطع ندكيا جائے - دعاؤل كے ذريع سے ہى المتر تعلى اپنے بندے كى طرب فاص رحمت اور رأنت معمتوم بوتلت اس تعلق بس مجع الشرتعاكي هفت رحمانيت كوكسي ترين بلامبا دله اور بلامعاوصنه كسيرون كى بالسنول برغور كمرف سع بهت بى فائده بوا- جومحس ادم فياعن ازخور مارے وجورے درہ زرہ کوا دراس کے مرعفوا درم توت اور برحش کی بيداركاس كتيام دبقك انفام كالغتام عالمين كرهاد عتعادن بس لكائرو ے-اور بر اور برآن این رحمتوں کی بارخیں ہارے ادیر برا رہے -اس کے متعلق یہ سورطن کراس کوبهاری کی پرواه ہے۔ اور ده مهاری التی یُس کیونکرسنے گی۔ ایک خیطانی وس

ہے۔ بوشک خواتعا لے فنی ہے۔ اوراس توکسی کی برواہ نہیں۔ لیکن دہ فاک فیافیات اور

محناند سنان رکھتاہے۔ اوراس مین کو کی ف میر نہیں ہو گیا۔ کو ندا سلامی معیم

ى روسىسى اَلْبَحْنِيلُ عَـدُ وَ اللّهِ كَارِنْ دِكِ مَا كُنْ بِحَلْ مِسْ مَدَاكَ سَانَ بَهِينَ ـ بِلِكَهِ اس مر بشمنه في كاطراق برم

اس عرشن الطريق من من المريد والمريد وا

میکی سطور بالا می داکد مید کار صاحب کے تعلق ذکر کرد یا تھا کہ ان کو مجے کہ استدار میں سطور بالا میں داکد میں جو استدار میں سین طن تھا۔ بلکہ تبدیل معدد دانعات دیکہ کران کی ابلید صاحب بھی جو اضعہ میں جو است سال سخت ہیں مادر اکثر دعلکے لئے کہتی تھیں۔ ایک دفعہ ان کا جھوٹا والم کا بیٹر حین لعبر حجے سات سال سخت ہیا رہوگیا۔ ڈواکٹر صماحب خود بھی فائل توجہ سے اس کا علاج کرتے۔ اور دو در و مرے ما ہر دُاکٹر وں اور طبیبوں سے بھی اس کے علاج کے لئے مشور و کرتے تھے۔ اور دو در و مرے ما ہر دُاکٹر وں اور طبیبوں سے بھی اس کے علاج کے مشور و کرتے تھے۔ ایک بیاری دن بدن بڑھنی ھیلی گئی بیما نشک کرا یک دن اک کرا میں میں میں میں میں میں کہتے ہوئے کہ اور یہ رکھنے ہوئے کہ اس کا وقت نزاع آبہنے ہے۔ گورکوں کو قرکور و نے کے لئے کہتے کے داسط اور دو در رے انتظامات کے لئے با ہر چیے گئے۔

امی نازک مانت میں ڈاکر مما تب کی اہمیہ نے بڑے مجزد انک دا در تینم اخلیا سے مجھے بچڑ کے بئے د ماکے واسطے کہا۔ میں ان کے اکاح اور عاجزی ا ورکجہ کی نازک مانت سے بہت مت کڑ ہوا اور میں نے ہوجھا کہ ہرد نے کی اوا نے کہاں سے آمہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ بعض رک نند وار حورتیں اند بیٹر کی مایوس کن مالت کے بیٹیں نظر انہاں

غمدالم كررى بين-

میں نے کہا۔ کہیں د عاکر تاہوں۔ لیکن اس فترط پر کرآپ سب بشرکی جا رہائی کے

یاس سے دو سرے کرے یں جائی ہا۔ اور کجائے دونے کے المنہ تعالیے کے حفور د خاس لگ جائیں۔ اور بشیر حسین کی جا رہائی کے باس جائے کمان بچھا ریا جائے ۔ تا میں خان اور دعا بین شخول ہو جاؤں والدہ میں حبہ بشیر حسین نے اس کی تعمیل کی۔ کجھے اس وقت سے مناحفر مت خلیفۃ المیسے اول رہنی المنہ تعالیے عنہ کا بیان فرمورہ تبولیت و عاکا کی ایک اور میں کم ہ سے با ہر نگل کر کیلیا نوالی مراک کے کن رہے جاکو ایوا۔ اور ایک ضعیف اور بوڑھی نے یہ عورت کوجود بال سے گزر رہی تھی کرا نو کر بایا۔ اور اس کی جھولی میں ایک روید و لائے ہوئے اسے صدقہ کو قبول لونے اور

الاس كے لئے بن كے داسط مدقد را تھا د مارنے كے لئے در جا اس كى۔ اسكے بعد من خوراً مربین کے کمرہ میں دایس آ کرنا (فرعا میں شغول ہو گیا ۔ اور سورہ فابتہ کے نفذ لفظ كوفدانعاليكي فاص تونت سي صول شفارك لئر رقت ادرتفرع سيرُها-اس وت ميري تكميس الخكرا وادرول رقت ادروس عصرا بواكفا- اورسافة بي في محسوى بور إفقا-كرا منرنعالغاني منان كري زكاح ورعلوه وكها عمليكا يبلى ركعت مين من في سوره رئيس وهي-ا در رکوع و سجودیس کمی دعا کرتار یا جب می اکھی سجدہ میں ہی تعا۔ کربشرحین جاریائی پراٹھ کر ين كارادك والكريب من وي كال بن - يرى المال بكاري - يرى المال كالمات - يرى المال كالمات - يرى المال كالمات - يرى المال كالمات - يرى المال كالمال كالما سج بياكه ما كايرن نه يرلك چكام، اور نقير ما زاختصار سے يوسكر سام مهرا-بشر کی دالرہ آئیں اور کمے کی باہرے ہی کہنے لکیں کہ مووی صاحب! آپ کس سے باتیں كورج بين عين فيكما كدا خدرة كوريكي جب وه يرده كرع من أين توكيا د عمني بين - كوزز بنيري رمائي يربينها ب- اورياني مانگ ريام. تب انبول في الترتعام كايب بيت سكر اداكيا اوريح كوماني بلايا-اَ مِعِي جِندُنْ فَي كَذُرِكَ مِنْ كَرُّا كُوْ بِ وَكُرِينَ صَاحِبِ مِي آكَ وَاور بِنظاره دِيمُوكِ حِران ره كِنْ بِبِ كُروانو ل فِي جِياكها ل كَنْ تِحْدِ تَوْقِرِكَ انْظام كارا زَوْدِل مِن ركها - ادر فرانعك كافكريه اداكي. والده صاحبه بشرحين في داكر صاحب كوكها كرآب كي دُاكثري كا استحال كرليا ع بوني ا بل الشركي دعائيس كرسكتي بن وه ما مرفن واكثرون اور بيدن سے بنيس بوسكتا -افسوس بكرفانت أيدكهم بعادت من أكرها حب اوران كادومر عالمى عدادت بيرنا حوزت كودايره النبرك باء فانت كالقراب تا عامره مركف ت دانعات كاتفقيل ذكرس دوسك مقام بركترير كريكا بول- فلانت جماعت كے ايك المرب عظیٰ ہے۔ اور اس کے ساتھ فدا تعالیٰ کی فاص برکتیں ادر انعامات دالبتہ ہیں۔ الشرتعاہ بیس ان کامور دبناے۔ اور شمع فلانت حقہ احربیک اور گرد برد انوں کی طرح زبانی دیے کی تونيق عطافراف - أمين -

کامیانی کے کڑ = سيكرنا حضرت فليفة المسحاول رصى الشرنعاك عندايك دفع بعيرته زعصرة آن كريم كادرس فرمارے تھے۔آپ نے سورہ بقرہ کے بیٹے رکوع کی تغییر بیان کرتے ہوئے فرمایا ۔ کر قرآن کریم سب كامب بى اينے أر فرين دانوار كے خزائے ركھتا ہے اور اس كے عجائبات كى كوئى عدبين ليكن انسوس بے کرمسان ابن ناماری اور بے کسی کا از الداد حوار صریع تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ اور قران كريم كے بيان فركوره العولوں كى طرف توجينيس كرتے-مورة بقرم على ادرنده ما ملك ادرنده ما ملك المركب ال ہیں۔ سیمتقیوں کے نئے مفلحون یعن کامیابی عاص کرنے دالے لوگ کے الفاظ استعال كَ يُحَدِّين اورمتقبول كى تين صفات بيان كى تى بىر اول يُوثِينُونَ جِالْعَيْبِ بعنى جب وه كى كام كوىشروع كرتے ہيں۔ تواس كے ابخام كے متعلق تذبذب اور شك ميں بنہيں ہوتے - بلك برىتىن كفتى بى ادراس برىھىرت سى قائم بوتىمى -كەانجام كاروه كامياب د بامراد بروالىي ووسرى صفت يُفِيدُونَ الصَّلوةَ به يعنى ده كاميا بى عاصل كرنے كے ليزمرن ا ینی کو شش اور جدو جدیر انعمار نہیں کرتے . بلکہ قادر طِلق اور سبت الاسباب خدا کے اُت فر الوبت برجیکت میں۔ اور مقصد برآری کے لئے اسکی تائد و نوبت کے طلب کا ری نے میں۔ اور و، رحم وكريم هذا جس نحابى الله أخَمَنْ يُجينبُ الْمُصْطَرَّرُ اِذَا دَعَا لاُوَ يَكْشِفُ السَّوُ ے الفا له من بيان فرمائي سے بعني فدا تعاليٰ بي وہ قدوس در تيميم سي سے كرمب كوئي معين زده اور مفطران ن این کلیف کا افعاراس کے سامنے کرتا ہے تووہ اس کی انتجا کو سنا اور جواب دیتا ہے۔ ادراس کی تعلیف اور شکل کو دور رکے اسکو کامیانی کے دروازہ کی طرف لے آتا ہے ایس تعبول كوفنردركاميابى مطافراتام-معرى صفت كامياب الاندوالے مقيوں كى وَمِمَّا وَزَقْنَهُمْ يُنْفِقُونَ بان زمانی کئے ہے ۔ یعنی جو کھے مال ورولت دغیرہ اسٹر تعالے نے انسان کوری ہے اس بی سے فد تعالے كالغ فري كرا فهوها فرادومى جول كوصدقات ادر فرات كع طور يرصب توفيق كجودك أرمشكات ان كيون كن الول كيوج سي آئي الله - توحب ارخاد الصَّدَتَ لَم تعلي عَضَبَ الرَّبِ (صدَّمَات الله تعالى كغضب كي أَكْ كوجها ريتي بين-) اف ن جب المرِّنعاك

کی مخلوق پروم کے گا۔ تو النہ تعالیٰجوارحم الراحین ہے۔ وہ بھی اسبر رہوع ہجمت کے اسے گئ ہول کو معان کردے گا۔ اس کی مقینیت اور دکھ دور ہوجا بینے۔ اور وہ اپنے مقاعد ہول کا میاب ہوجائے گا ج

اِس سورہ نشرلفیہ میں اور کھی ہمت سے گڑکا میا ہی کے ذوائے کئے ہیں جن کی تشریح حضرت خلیفۃ المسیح اوّل رصنی المشراتعالے عدز وا یا کرنے تھے ۔ یس نے ذاکو مید تھے حسن صاحب کے لیکے کی بیما ری کے وقت انہیں تین با تول کو مذفط رکھا تھا ۔ اور الشراتعا لئے کے نفنل سے کا مہا ہی حاصل ہوئی تھی ۔ اس لئے اس حکر اہنی کا ذکر کر دیا ہے ۔ کامیا ہی حاصل کرنے کے ان اصولوں پر علی کرکے میں نے بار ہا فائدہ اٹھا یا ہے ۔ اور المشراتعالے نے اپنے نفنل سے بہت سی مشکھا ت سے نجات دی ہے ۔ اور مرفا العدر کے مصول میں کامیا ہی جشی ہے۔ فالْحَدُدُولِلَهُ وَبِّ الْعَلْمِیْ اِنْ

بيوج عنرت قدى عدالتال

چب بیں نے حضرت افدیش سے موتود علیالت ام کی بعیت کی تواس سے پہلے میری ما اس سے بہلے میری ما اس سے بہلے میری ما اس سبخ و با ذرتنی کا اور تنا ریک تصرفرات مجھ و با زختی ۔ اور میں علم کی کمی اور نفسِ امّارہ کی تا ریکیوں میں مرکزداں تھا۔ اور تنا ریک تصرفرات اور اُرِ فلمت تخسیکات کے دائرہ کے افر میرے احساسات کی رُدعیلتی تھی ۔

حضرت اقدس عليه النّه م فيعت يقددت مجد كله شهادت برُمايا -ادر بهر بنن دعداً مُنتَغَفِّورُ اللهُ مُرَيِقُ مِنْ كُلِّ ذَنْب وَا تُوْبُ النَّهِ كَالْمُوارِ فَرايا اللَّه بعد دعادَةِ إِنَّ ظَلَمْتُ نَفْسِنى وَاعْتَرَ فَتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرُ لِيَ ذُنُونِي فَاتَ لُلَا يَغْفِرُ الدَّذُنُونِ إِلاَّ انْتَ ادراس كا رَحمد دود فعد يُرْ عوايا - ترجم حضورا قدس في ان الفاً

و" آے میرے دب میں نے اپنی جان برطلم کیا۔ اور اپنے گنا ہوں کا اقرار کر تا ہوں پس میرے ساہ بخش کہ تیرے سواکوئی گناہ بخشنے والانہیں "

بيعث ك بعد حفرت اقدى عليه الصلوة دالشّام بالعموم ان الفاظمين بعث كنندًا الله مناذة ما أثر

ع لے دعام معے ؟-الله علی الفی می المان می المان

عطا فراء الين

بریعث کے بعد نیز ناحضرت اقدس علیہ السّلام کی توجیات کریما نہ 'دعوات فا صداد ا ان مِس قدمیہ کی برکت سے میری مجی با ندھالت اصلاح بندید اور آئی گئی ۔ اور میری ھالت جو مردہ زمین کی طرح تھی ۔ آ سانی بارش سے اس میں قوت تا مید بیدا ہو گئی ۔ اور اسٹر تعالیٰ نے مجے تقیر پراینے نفن دکرم اور نور و برکت کی بے شار بارشیں نا زل ہیں۔ فالحَتَ مُدُولِلِهِ عَلَیٰ مُنْ اللہِ

بلره بهرام من توحیدانی رتقریر

ایک مرصد کی بات که ایک شبیعنی دفد جو حضرت علامه مولوی محرامر درت ه صاحب مورد و حضرت علامه مولوی محرام درت ه صاحب مورد و حضرت علامه مولوی محتال من موسی سام می موسی سام تم برس بوخیا اس شهرس شیرت ه سوری کاعظیم استان محروب سائی مسجد می موسید می موسید می استان محروب می ایک موسید می استان محمد توحید باری تعالی کے موسوع برتقر مرد کرنے کے لئے ارف و فرایا گیا -

جنس نے آیت فاذگر وادق کند کروکٹو اباعکٹم اواسٹ ڈخکر ایسی میں اور سن کا دیا ہے۔ کہ اندام کی اسلام کے ایک کواس طرح یا دکروجہ عرص اپنے اپنی اور کو یا دکرتے ہو ملکاس سے بھی بڑھکر اللہ تعلیے کے لئے غیرت کا جذب دکھتے ہونے اس کاذکر کیا کرد سے استدال کرتے ہوئے تفصیل سے بیان کیا ۔ کہ اللہ تعلیا نے کے لئے باب اور بیٹے کے درختہ کی مثال بیان کی ہے ۔ بیٹ ہین ہیں اپنی اور اپنی مال کی عزب سے بیتا ہیں اپنی اور اپنی مال کی عزب سے بیتا ہیں اپنی اور اپنی مال کی عزب سے بیتا اور اپنی دالدہ کے لئے باعث تو بین کے در سے کے لئے سے در اور اپنی دالدہ کے لئے باعث تو بین اور اپنی دار اور اپنی دالدہ کے لئے باعث تو بین اور اپنی در اور اپنی دار اور اپنی دار اور اپنی در اور ا

كرابت يقين كرے .

ا ورص طرح شوہر دالی مورت کے لئے کسی غیر آدمی سے تعدق قائم کرنا یا زنا کرنا شوہر کے نزدیک قابل موراشت اور قابل معفوج م ہنیں - اسی طرح العثر تنا النے بھی شرک کو نا قابل مغفر گنا ہ قرار دیتا ہے کیو تکہ حس طرح مورت کے لئے شو ہرا کیے ہی ہوتا ہے ۔ اِسی طرح عجب رِ رائب ن) کے لئے معبود خدا ایک ہی ہے ۔

رامس مسئلہ کوئی نے قرآنی آیات واحادیث سے تشریع کے ساتھ بیان کیا۔ جو خدا تم کے نھنل سے حاصرین مجلس کے لئے مسرت کا باعث ہوا۔

شهراناوهیں

اسی طرع سیر ناحفرت فلیند المسیح اوّل دهنی الله تعلی کے جہر سعادت میں علماً کی طرف سے اٹا وہ میں کا نفر نس کا انعقاد کیا گیا ۔ حضور رضی الله تعلی فرمت میں الله تعلی الله تعلی الله تعلی درخواست کی جعفور نے اس تقریب میں تمولیت کے لئے خواجہ کمال الدین صاحب مرحوم ۔ ڈاکٹر یعنوب بیگ صاحب مرحوم الله کی تعلیم الله الله تعلیم الله الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم الله تعلیم تعلیم

ا و را بیس جب سے انسان بیدا ہواہے ۔ اور تعلیم د تعلیم کے ذریعہ سے اور انبیاء کوام کی دھ کے ذریعہ سے اس کی رہنائی کی گئی ہے ۔ با وجود صدیاتسے کے اختافات کے مذابع کی کی بھی اور توجید کے عقیدہ کے متعلق اصولی طور براتفاق با یاجا تاہے ۔ اور تاریخی طور بریا معلوم ہوتا ہے کہ برنبی اور رمول خدا نعلے کی ہمنے اور اس کی توجید کی تعلیم کو مقدم رکھتا د ہے۔ اور جب بھی اس عقیدہ میں نقص اور ف و بیدا ہوا خدا نندا در کو گول کو مراط سعیم کی معدد ہونے دے ۔ د ہریت اور اخرک کا فلع تمیع کو تے رہے۔ اور کو گول کو مراط سعیم کی م

رمنان کوتید

۲- و مرمی کا عقیده تکر- غرد رخو دروی اور خود پسندی سے پیدا ہو تاہے - اور نترک کا عقیده مخدی کی بیدا ہو تاہے کا عقیده مخدی کی جھا عجت میں معرفت اور جمالت کی تاریکی سے بیدا ہو تاہے فرآن کرمیم میں دہریت کا نمونہ منرود اور نرعونِ معرکے ذکر سے بیٹس کیا گیا ہے۔ اور تمرک کا نمونہ توم نوح قوم عاد اور مشرکان مکہ وع مب کے ذکر سے بیٹس کیا گیا ہے۔

مع ۔ تو حید کی تعلیم کو خدا تعلیم کے نبی عمادہ علمی دلائل او عقبی استدلالات کے بیتے اور کرد تھیں استدلالات کے بیتے اور کی حیثیت بی جیٹے ہوں کے در اور کی حیثیت بی جیٹے کے در اور کی فردال ہوا خدالاری نشا ہا ت کو زندہ خداکی برسنتی کے منعلق مضبوط کر ستے ۔اور منکروں اور کا فردال برانداری نشا ہا ت سے احمام مجت کرتے ہیں ۔اس طرح مومن اور کا فریس فرق قائم ہوجا آسہے ۔اور مومن کا مل توجید

يرنائم موماتيمي -ادراس طرح توحيد الني دنياس كيساتي ب-

قوم فرح ورا توم آود ورم تعالی قرم آو طادر فرو نیو ل کوات امریج تک بعد بی باک کیا گیا۔ دہ فراعون بو آنا کر تیک الاعلی اور دینی انگفتات الما عیری لا تعملنات میں المکش بخرید نین کے بلند بانک دعا دی کرنا تعاد در کر اور غرورسے مرف رہے ۔ اسپر حضرت موسے علیہ السی اس خرج اس و آیا ب بیر مسلط کیا گیا۔ ور بیر سے اس خرج بی مرکئی ۔ وطونان آب امر مسلط کیا گیا۔ وس کی خدت اور تبا بی کو سامند دیکھتے ہوئے جب وہ غرق ہو نے لگا۔ تواس وقت خوا تعالی کی وجید جواس سے اس کو بیر اس کو بیر اس کو بیر اس کو بیر اس کی اس کو بیر اس کی اس کو بیر اس کی اس کا اس کی بیر اس کو بیر اس کی اس کو بیر اس کو بیار دن طرت میں ہوئے بیں۔ اور کوئی معبود نہیں۔ کو بیاس وقت جب موسے سے کوئی اور فد اس کے بیر اس کی اس کو بیر دن طرت میں اس کی فدا دہ قدد کس کے جبر بی اس کو بی دار اس کی میر اس کی اس کو بیر دن اور میں اس کی اس کی اس کو اس کو اس کو بیر دن اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بی داور میں اس کو اس کو اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بی داور میں اس کو اس کو اس کو بی داور میں اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بی دار اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بی دار اس کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بیان لیک بیان لاتا ہوں۔ اس کو بی دیا سے کو بیان لاتا ہوں۔ اس کو بیان لاتا ہوں کو بی کو بی کو بیان لاتا ہوں کو بیان کو بیان کو بیان لاتا ہوں کو بیان کو

وہ اگر جہ م ق ہونے سے ع دسکا۔ اور مع النے لئے کے عزق ہوگیا۔ میکن اس کے مبم کی نظام ہو۔ کو حس مذاکر حصر ت کو ج

علیدات اس نے پیش کیا تھا۔ دہی سی ادر اکیا خداہے۔ ادراس کے ساتھ کوئی دد مراس کی خدائی میں سٹر کی نہیں۔ اس کی مذائی میں سٹر کی نہیں۔ اس کی مشرکین کڈ اور م ب کے توجید کا بینا م لائے۔ اور بیج ات اور آسانی نٹ نول سے آخر مرب کی اور میں کہ اور میں کہ اور میں کوئی ۔ ادر میں کوئی ۔ ادر میں کوئی ۔ ادر میں کوئی ۔ ادر میں کوئی کے ذریعہ سے توحید کا میچے مقیدہ ہیلے عرب میں ادر میر دیاں سے اکن دن عالم میں قائم اور میں میں ہوا ہ

بناب مولوی عبدالحق صاحب مفرتفیرحقانی نے کہا کہ جو تغییر آب فاذکروا الله کن ذکر کے ۔۔۔۔۔ انج کی آجی احری مولوی صاحب نے کہ ہے و واس سے بہتے ہیں نے پڑھی یا کسی نہیں ۔ کئی علماء نے میراا پُٹرلیس نوٹ کیا ۔ اور تواہش فاہر کی کہ اگر ہم آپ کی اینے ہاں جلسوں پر ملایکس تو آپ طرور آئیں۔

حضرت بیرها دق حین ها حب رخ جو حفرت اقدس سے مودور مدات م می بدیل سے تھے۔ اور سا دات کے منہور فی ندان کے علاوہ اہلِ علم ادر اطباء کی ادلا و بس سے ایک معزز بزرگ تھے۔ اور الد کے ساتھ نما بت افلاص رکھتے تھے۔ اور ابی کے گھر ہمارا دند کھیرا ہوا تھا۔ بہت ہی محظوظ ہوئے اور بار بارمترت کا انجما ر فر ملتے اور احرب کی رفتی میں بیان کردہ مس کی کوتیت ہر شاداں دفرهاں ہوتے۔ فالحد ممکن کی نوتیت ہر شاداں دفرهاں ہوتے۔ فالحد ممکن کی نوتیت ہر شاداں دفرهاں ہوتے۔ فالحد ممکن میں کے قالم مکر اللہ علی خوالات

مشرشطان سيفاطت ابك دنور مقرفادم باركاه منزت افرس يح كويود مديالصلوة والسام مي عافر تفا اور حضنورك اصحاب كبار حفرت كولننا فو والكربين صاحب فا وحفرت مولوى عبدالكريم صاحب وجنب مولون خاصن نساحب ونيرهم معى موجودتم وادراها ديب نبوي كم متعلق لفتكو بورى تھی۔ اس دوران ی بخاری کی تب التفری اس مدن کا ذکر آیا کرم مامِن مَوْلُوْدِ يُولَدُ إِلاَّ وَالشَّيْطَالُ يُمَسَّهُ حِيْنَ يُولِدُ السَّالِحَ كِالفاظين مُركورت، یعنی جوکوئی نو مولوربیدا ہوتا ہے اس کو بوقت بیدا اُٹن شیطان مس کرتا ہے جس سے دہ جینے となんじりをかとりといい حضرت اقدس عليه السكام في اس كالعلق فرا ياركواس عديث كالفاظ كوار حقيقت يرمحمول كاجلك اورفرن هرت مريم اورابن مريمايها التام كومش منيطان سے ياك سجهاجات تواس مع بهت برى قباحت لازم آتى نبي ادر تمام انبياء معصوبين فصوهت ت المعصومين حفرت مي مصطفى صعد الترمليد وسلم كى متك لازم آتى ہے - اوران كى مقد ومطرزات يرسخت حمد برتام يسهم اس مديث كوفايرى معنون بس براد قبول نبس وي حضورا قدس نے اس عدیث کی مجمع تادیل اور شریح اس طرح ذائی کراس عدیث میں مريم اورابن مريم مسما التلاسك الفاظ استعارة ، فسفى معنول بين استعمال بوع بن -اور ہردہ مقد سی جرمے اور ابن مرمے کی صفات رکھتی ہے اوران وجودول کیمیں ے دہ س سیطان سے یاک اور تحقوظ ہے۔ اور زآن کریم کی تصویم مرکب سے معی اس کی ایک بونى عدينا كج موره بن الرائل كي آيت إنَّ عِبَادِي كَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَ من المترتعالے نے اپنے فاص بندوں انبیار ورس اور مدینین شہدا داور مانحین کوشیطا ع نظ محفوظ قرارد على اوردوسرى على جمال مكابية سيطان كے قول كا ذكر فرايا كياب والم جي الأعِبَا كِ فَ مِنْهُمُ الْمُخْلَمِينَ كا استناع يعنى خلص بندے شیعان کے تعرف زندلط سے محفوظ رہے۔ اس تعلق يس صفرت اقدس عليدالتكام في بعض مفرين كي في الكيمي بطوراستنها كن ما يا جنا بخد علام زخترى كي تغيير كاحواله ديا - اوران كي بيان يره ما والي كاذكر زمايا محضور علیالگام فیمولوی کراحسن صاحب کوی طب کرکے زمایا کراسے متعدی ایک رسالہ بھی تکھنا چاہئے۔ جن نج جناب مولوی عماصب فی مصنورا قدس میسے موجود علیالت ایک رسالہ تصنیعت کرکے شائع کیا حضرت افدس میں اس کے ادت دی تعمیل میں اس میں ماک اور کی توقید میں مال کے اس کے اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا اس کے اس کا کہ دیا ہے۔

ماس محبس میں فاکسا دکو بھی ما عربی کی توقید میں ملی ۔ اس کے اس کے اس دانعہ کا ذکر کردیا ہے۔
فالد حتمد کو لیت علی خوالے کے

ر فيروز لورس عيا أيول بحث امک دفعہ فاکس تبیعی مدرس فیروز پورشہریس تقیم تھا۔ کہ دہاں عیسائیوں نے ایک علیمنعنفدی - اس علی مل کے مشہور یا در اول کا اجتماع ہوا ۔ بادری عبدالحق صاب جودراصل ومنع جوانیاں رمتصل مرسح با فی اسلے گوجرانوالدی سجد کے طاب مخرجیا ت متب ك الشكيس - اورايك نالسنديره فعل كينتي من دافن جور كر مي كئے اور ميں أن موكر ان عضم ورمنا دینے الخول نے اس کوقد بغیر احتری مل اسلام کرچیلنج دیاکدده ان سے تران كرم اور بائيس كى الهامى تعليم عمتعلق تجث كريس - بادجود بار بار كرصابح كفراحرك علاء كوان كے مقابل كى جرأت نہ ہوتى -اورانبول فيجت سے اعراض كيا - آخر معرى كسب ملانوں نے اسلام کی طرت سے مغابلہ کرنے کے لئے جسے خواہش کی اور چھے بجٹ کے لئے اینا کائده مقرر کیا میکن بادری صاحب نے جے سے نباد لدنیا لات کونے الکارکرویا آخرببت يمع بيع كي بعداور لوكول كريسبوركون يريادرى هادب بحث كے كئ تيار ہوك يس فان كى تقرير جوتران كريم كالمقابل الجيل كى المامى كتاب اورا لهاى تعليم متعلق تھی۔ملادہ اور با تول کے یہ اعزامن کئے کہ اگر انجین کی تعلیم اب می ہے تو یہ المامی تعلیم كس كى طرت سے نازل ہوى ہے آیا تلیث مے جموعہ كى طرت يا افزم للذيس سے كسى ايك فردى فرن عدالديدا تبيازكس طرعك جلسة كديدالهى تعليم بإب ني المرى بابيغ نے یا روح القدس نے یا تنول نے یا رؤنے یا ایک نے بھر رو امرکس عرج شاخت کیا جا كه بينسيم فلال كى طرف مع نازل بورى هى - اورفلال كى طوف سع نازل مذ بوى تقى -ان موالا ن كو مسئل إرى مبدائق صحب سخت كمواتم -اور بجائے جواب دینے كے غیراحدی میں کو سے ملے کیس نے النہا راور منا دی میں قادیانی علیاء کو مخاطب نہیں کیا۔ میک مسلان ملاء كوى طبكبام دادرج نكمسلان علماء مرے مقابل پرنہيں آئے اس لئے ده مسلات خورده ادر كھيگورے بي دادر فقع اور فلير مجھے نفيب ہواہے الميذا اب مجٹ كى هزورت نہيں و ملسد برخوامت كم باجا تلمے و

سری کرش جی کے سوائح برتقر بر اسم 19 عدد ماں معد ماہ میں میں المان میں ا

میری تقریرب سے بینے رکھی گئی۔جب میں ابن نشستگاہ سے المفکر سیم بھی طرن گیا۔ تومیری س دگی بارس کود کیے کر ختھیں حب نے بہت ان کرمحسوس کیا۔ کیونکہ مساؤل میں سے صرن میری ہی تقریر تھی۔ ا درمیری دھنے تعلیم شام حلب کی کامیا بی نظر نہ آتی تھی۔

میں ہے متبع پر منبح کرا دکی آوازسے کلم متها دت اور سورہ فاتحہ بڑھکرا بنی نظر پر شراع کی بشردع می بعض تمہیزی باتیں بیان کیں۔ ادر پھر کرشن جی ہما راج کے سوانے حیات کے فاری دانعات كمتعلق جواعتراهن كي صورت بيدابوتي سے اس كے جواب دي -مثلاً بربتا يأكد كرش جي ايشور يح مقدس ادّنار ادر مقدس من تقي ان ي طرف يعن باتين منسوب كريجوا عراهن ان كى ذات اورا فلاق بركي جانتے ميں وه حقيقاً قابل احراب نبيس مجوب نكابي ان كوقابل اغراهن مجسى بين- دراصل ايس دانعات النياز معزنت ادو من رکھتے ہیں کرش جی ہاراج کا کا نیول کو جرا نا در نسری بجائے کا بیر طب ہے۔ کہ گائیوں سے مرادمفید - کارآ مدا در غریب طبع لوگ ہیں - ا در کرنسن جی ایسے ہو گول کی گھ كيكرت تق- اوران كى يروركى وجدست كوايال كهدات بي -كورى كى بنسرى معمرادان كى المامى كتاب كست به دادد بنسرى بجانے سے مرادان كاكلانم معرفت لوكول كوسمانا ہے . كينا كالفظكيت سے ہى ہے بعني ايا كلام جومريلي اوا ن سے كا ماجاتا ہے۔ جسسے حضرت داقر عليه السلام كى المامى كتاب كانام زبور في كيا ، اور بواد كِتْنَاكِايِكِ بِي مُعْوِمَ وَرَمْزَان كريم مِن آيت صَايَنْطِقُ عَنِن الْهُوْي إِنْ نَفُوالِا وُحْبَى يُوْحِيل ين اسى طرت اشاره ما يا جا تا ہے كوس طرح بنسرى ميں سے دہی مر تكلتى ہے ، وبنسرى بكانے والانكات، اسى طرح فداك بنى دى كلام كتين و فداتعا لاان كران رابا بن كرّنا ہے- اوراین وجی سے ان كونعليم كرما ہے - اسى صعون كو حفرت كولئ روم رحمة النام نے اپنی شنوی س اس طرح ا دا کیا ہے کہ ہ بشنوازتے ہوں وکا یت مے کن واز جدائيها شكايت محكن يعنى فداك اونا راس كى بنسرى ہوتے ہيں -جنس فدات كابن واز مونك ب ماجولوك فداك وهالك طالبين اسى آفازكوك وكاس كاطوت ميدائي وروج اورجدائي كي تكليف سيريح جائي -کر تن جی بها داج کی کویوں کے متعلق میں نے یہ بیان کیا۔ کہ یدا عراف بھی مطی خیال كوك كرتي بن - كرس جي بها واج نے بڑى تعداديس كو يبال ركى يو زنيس - ما الا تك يداكستعاره كي زبان ع- برنى اور مينواليخ ما فقد الول برا تردا الله ادراس كي

ك افراداس كا افرقبول كرتي بي - ادراس افا عند ادراك تفاعند كواكستعاره كى زبان مي مختلف الفاظيس اداكياجاتا بعدين تخدر أن كريم مي حفرت داؤد عليدات الم كاجاعت كو رنبال قرارداگیا ہے۔ اور دنوت عنو كوالخيل ميں فداكا برہ اور قوم اسرائيل كواس كى بھرى كماكيا بعابى طرع زان كيم مي مفرت بي كيم ملك المنوليدولم كوسوره وكيم من المعاد شوری منا لسے اور تام مومنوں کومور توں کی منال سے ذرکھا گیا ہے۔ بس گویاں آپ کے تخلص ومنین ہی تھ جو ہردم آب کے ورو برکت سے استفادہ کردھ تھے۔ ا وريددا تعدوم يكركن جيك سواع بس مذكور ب-كرآب كريبون كم بناتدوت ال كيس را الله كرورخت برجره كئ اس بس مبى ايك عارف نه حقيقت بيان كي كني ب كرسش جي نے اپنے مريدوں كويہ سمجيا ياكہ متها راا حس مباس جس سے گنا ہوں كو دُ ھا نياجا سكتا ہے۔ وہ نقولے اورنیکی کا باس ہے۔ جوآسان سے خدانغالے کے او تاریحے ذریعہ سے نازل ہوتا ہے خور بخور متهارے لئے مکن نہیں۔ کہتم اس کوهاهس اورافت رکر سکو۔ و آن رئیم میں من بہاس التقوے "کامحا ورہ استمال کیا گیاہے۔ اور ذالک خیتری كالفاظين المي فويى كافلاركياكيا بها مداس دافعهي ياني من بهاف كابوذكر ب اس بر منعت م كوس طرح إنى برن كي ظاهري ميل كيس كوم ب كرتام - اس طرع دما یانی بعین کام الهی اوروی آسانی قلوب اور باطنی کدورت کو یاک دهات کرنی ہے۔ اول يه يانى فداكادنارىيى بى كەزىعىسى ماھىل بوتام كوياس داقعىك زراجىس يه بنا المقصور محكان مول كودها نكن والاباكس تقيف اوركن مول سع ياك كرف والا آب حیات دونون خداتعالے کے افزاروں کے زراع ملتے ہیں۔ بالزام ورى كان جى يركاياجاتليك كركواتب فيكمن يرايا-يرآب ك ى نفين كى ون سے جوديدول كے ملف والے تھے لگا باكيا ہے - اور يہ مجى ایک نومى استعاد ب جس ك روساس ملم كروندا تعليك كاب ريت عدا ب- دود وعدانيد فية مِي - اورُطِلِقِت كى مثل دہي سے ديتے ميں - إسى خرع عقیقت محمن اورُ معزنت فالق کی کمانی ہے۔ اور یرب دودھ سے ہی عاصل ہوتے ہی جب طرح طرافیت حقیقت او معرفت سب ستراييت سے من ملتي ميں -جب كرشنجى بهاراج نے ديدوں كى تعالىم كا فعاصد كيتاكى شكى ميں بينى كيا۔ تو ديد

کے پنڈتوں نے کہ اکرکیتا کا اعلاء فاقی کلام جولوگوں کو دسینداورد مکش معدم ہوتا ہے۔ اور لوگ ویدوں کے دیدوں کو میدوں کے دیدوں کو میدوں کے میدوں کے میدوں کے میدوں کے میان کے میان کی کا ازام عامد کیا گیا۔

چاکر لوگوں کے میان بیش کیا گیا ہے ، اس حرح کرشن جی ریکھن چرانے کا ازام عامد کیا گیا۔

میکن اس سے مراد ظاہری تھی کی چوری نہ تھی۔ بیکہ دیدوں کی تعدیم کو اخذ کرکے گیت میں ٹ ال

کوناتھا۔ گرشن جی کوردرگوبال کے صفائی نام بھی دیئے گئے ہیں ۔ ردر کے معنے سوروں کوتق کرنے والد اور گوبال کے معنے گئو وُں کی با ندا در رکھت کرنے والاہیں ۔ ان الفاظ سے بروں اور بُرے لوگوں کارش ہے کو والا ۔ اور نیک احد فائرہ مندوجو دول کی حفاظت اور برورش کرنے والا مراد ہے ۔ اور گیتا میں کوشن ہی نے ایک بیٹیگو کی بھی ذبائی ہے ۔ کرجب وہم کی نیسسی اور ادھوم کا دور دورہ ہوتا ہے۔ توش او تا رکیتا ہول ۔ اصل شلوک کا نرجمہ علام دیمنے لجوبارت الکے دربادی ت م تھے کے خارسی کے اس شعر میں کیا ہے۔ ہے

یوبنیادری است اگردد نے

سنائیم خود را بشکی کئے جس طرے کرش جی ہمارا جے بہی دنعہ اصافتا اس دنیا میں آکرنیکوں کی رکمٹ اور بدوں کا ناکش کیا ہے۔ اس طرح اس ذمار نہیں جب دھر کر اس کی ناکش کیا ہے۔ اس طرح اس ذماری برگ ہیں۔ کرشن جی صفاتی طور پر حصرت مرزا غلام احمر اور پاپ کی گھٹا میں دنیا پر جیائی ہوئی ہیں۔ کرشن جی صفاتی طور پر حصرت مرزا غلام احمر

صاحب قادیانی علیدالصلوة والتلام کرندب س قادیان می تشریف لائے اور گیتا می مرود عده بورا بوا-

كرش جى جاراج كى بودراورش بى دى كام كرد بى . جوكرش جى خدك كرت قى اوران كى درياج ادر ياب ادرادم من اوران كى درياج ادر ياب ادرادم من

-M41

برتقر مرض العالى فاص تائيد ونفرت سے بت تقبول ہوئى اور ما هربن نے ودرازن تقرير بين بار بارچيزر ديم اور مرت كا ألحا ركيا - اور ده لوگ جومرى ساده ده فنع اور باس كو ديكه كم ما بوسى كا ألها ركر سے تقر احرب عند كے ایک حقر خادم كى كامياب تقر برسے چرت ميں آگئے ۔ قال تحد مد كولئي ترب الْت كرمين ه

الك مردة

العص اوقات ایک عمولی بات بهت بر فیفنل کا باعث بن عاتی ہے . ملا ایم میں حاک ار المهور سے مرکز مفدس میں کیڈ احدات فیلند المبیح الن فی ایده الشریم العربی فیم میں کے آیا۔ جو حاصر ہوا۔ بیس این ساتھ مولوی مطاعب ایرغر مبالئین کا ایک ٹرکیٹ بھی ہے آیا۔ جو ان د نون کا زہ شن عہرا تھا۔ اور حفور ایره المثر تعالی فدمت میں بیش کردیا۔ حضور لے ارت د نوایا کہ اس ٹرکیٹ کا جواب بھی طبع ہونے پر لے جائیں۔ اور مولوی محمولی ملاحب کی است د نوای کی مولوی محمولی میں ابنی گرال قدر کتاب حقیقہ المنبرة " بہنے ادب میں برکیٹ کے جواب میں ابنی گرال قدر کتاب حقیقہ المنبرة " میں مذکور کتاب حقیقہ المنبرة " میں مذکور کتاب اور طبع کرد اکر مجھے مولوی محملی ملاحب کو بہنچا نے کے لئے دی ۔ اس کتاب کو جب فاک رئے مول کرد کھی تو صفو علی پر اس عاج و حقیر فودم کا نام بھی ٹرکیٹ لانے معمولی کے الفاظ اپنے نام کر الله الله کا المن کے کہنے ادب کو المند کے الفاظ اپنے نام کر الله کے الفاظ اپنے نام کر است کا موجب بھی ہوئے دی ۔ اور اب مک میں ای المن کے ہوئے دیکے تو رہ ہے تاب کا موجب بھی ہوں۔ اور اب می میں ای ایک میں ای الفاظ کو خوشی اور مرسرت کا موجب بھی ہوں۔

سیر ناحفرت افدس ہے موقود ملیا العناوة والت ام کوفد النائے نے کہا۔
انی متعلق و مع الهلك و مع من احتباق بيسنى برى معیت بجے عاصل ہے اور
تیرے اہل کو عاصل ہے۔ اور اس خوش نعیب شخص کر بھی قال ہے بہوتیرے ساتھ محبت رکھا ہے۔
اس کام اپنی سے بیٹی بی اللہ کے الفاظ کے متی الشخاص کو بھی اللہ تعالی کی معیت عاصل ہے
توٹ بی واللہ کے تحقین کیلئے برری اولے معیت کا استماق ہے۔ اللہ تعالے محف اپنے ففن سے اس معیت عاصدی برکات تحقید سے ملاوہ جامت کے نعید بی بین کے اس فاکیا کے مقد مین کو بھی نوازے معیت فاصدی برکات تحقید سے ملاوہ جامت کے نعید بی بین کے اس فاکیا کے مقد مین کو بھی نوازے معیت فاصدی برکات تحقید سے ملاوہ جامت کے نعید بی بین کے اس فاکیا کے مقد مین کو بھی نوازے میں استحقاد کے اس فاکیا کے مقد مین کو بھی نوازے میں استحقاد کے اس فاکیا کے مقد میں کو بھی نوازے میں استحقاد کے اس فاکیا کے مقد میں کو بھی نوازے میں معیت فاصدی برکات تحقید سے معیت فاصدی برکات خوا

ت ہاں چر عجب گر بنوا زند گدارا میڈ ناحفرت سے موفود علیات م کا ایک اہام یہ بھی ہے ۔ کو الاکٹر جن و السیّسَمَا و معکف کسما میو مَعِی یعنی زمین اور سمان اس طرح تیری میں جس مرح وہ میرے ساتھ ہیں۔ اس اہام کو حب س سے پہلے ذکر کر دہ اہمام کے ساتھ ہاکر ، کھا جائے تو حفرت سے پاک علیہ مصلوۃ والسام کے سا دق جمین کے لئے ہدت ہی خطریم اسٹان مڑ دہ نظر آتا ہے۔

كويا آسان اورزمين كي نفرنيس اوربركنيس اور بيوعن وخزائن جس طرح المنرتعالي كي معيت يسم بى - إسى طرح حفرت اقدمى عليه السلام -أب كم مقدى ابل ميت اور آب كم مجنين ك ما كذراك تدين - يوجوده دورس محبّان حفرت على الاسلام كم لئ يرفطيرات ن مزده ب جس يرفينا بهي الشرنعاك كالكربجالا با ملك كم م امل الهام مي محبول كافرتيرا ركاب ب- اوراسين اس بات كافرف اخاره ب كمعين دراصل دي ع جوزل خوس اور محبت كيفلن سے بو- در مذا يك رحمن بحي ظا برى اعتبانسي عيت اختي ركر محله ا دربيانشين بوسخام الكن يرنفس اكاره كي معيت كائنع دسال برنے كے نقعان دہ ابت موتى م -اصل ميت محبت كے تعلق يركوفون خوا ہ محب محبوب سے بطا ہر ہزاروں کوس دور ہو بھر بھی قریب ہی محسوس ہونا ہے۔ اور ہرو ا ہے بحبوب کے رنگ میں رنگین اور اس کی عجت کے نشہ میں سرخار رہتا ہے۔ ا دین عافق دین معشوق است و کس عشق فالق دين مخلوق است ولس حضرت قدن على السلام كى بارگاه بن موانى كم والى والعندرس جب بندنا حدرت الدس يح موعور عددالتهام جدم تخريف ك كيدواس موقعه يرفاك ركوبمي تعنورا قدس كي باركاه س جدم عاصر بون كي توكس كي حضور مليدات المع كى ايك محلس من حفرت كولى كر على هما حب في جويني إلى ت الم مخ ابنی ایک نظم جرکا منول کے طرز بر کی گئی کے سائی۔ اس نظم میں یہ نقر اگرار کے ساتھ آتا تھا۔ وے مالکا سیجیاں نال زلائیں یعنی اے ہمارے مالک وائن ضرا ہیں تی لوگوں ے ساتھ مانا اس نظم کے بڑھنے بعد بر معزت مولوى عداعب سعرامن كياكرآب توالية تعاف كي تعنل مع حزت ا تدكس عليالتلام كي ميت كركيم وكون كم ساكة بل علي من إس صورت من اس د مانيذها کافرورت بیس-کی آپ کوکوئی ف معلوم ہو تاہے حفرت مولوی عماحب فرم یا کہ آگے خیال می کس طرح مکھناج سے میں نے عرض کیا کرایک احمری کوجوا یمان کی نعمت سے سرت ر سوم كان براطلان كرنا چا منيد كريم موجود اورا مام مهدى آ ملى بين مب لوكون كد

ب رب ريا بول كه آ دُا دراكس موعود كوف بول كرد-الع بعيش ني وال جمع من بي الكفيون كو بزنظ ركف الك نظر كلمي-اور الع-19 ين فاديان تقدى بين كير الحفرت اقدى عليداللام كحصنور بعدتم ومغرب منائي. اسمى مندرجة المعرم كالكاريونا كفا- ع آیانی آیامهدی عیسی محستدی آیا ا ورفائيًا ايك مداس طرح تفا:-ایت دادے ساڑے جنگ جنگیرے مدی اؤیکریاں لدے سورے عیے نوں کرے گئے بعدیرے کے اہم دنت بنایا آیانی آیا جدی میسے گؤی آیا جب فاك رنے يونظم سائى تواس مجلس مي صفورا قدس عديات الم كاتر يجاب مولك نوس الدبي ماحب رضى الترتعل عند عضرت مولوى عبد الكريم صاحب يحفرت كولوى نفن رين صاب بيردى دغرام بزرگان ساري كور تق نظران خيك بعد مصرت منى يرافعن صاحب وم المرير المار البدر ني ده نظم يحد سے كركائن احرى كے نام سے شا تع کودی-اوردیات یں اخری سورات اوروکیاں ایک عرصہ مک اس کو كاكرير عتى رس - اوراس سينليغي فائده بينجاري -معطی دفعه خدانعالے بنی حکمت کے اکت گذشتہ زازے معرد ن اشعار مرمع ع مقولے بطور اہام ازل فرادیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت اِفْتُرکِبُ السَّاعَةُ وَانْشَنْیَ آمُ کے متعلق میں ٹیوں نے بے ہے ہے اس دجے سے اعترافن کیا ہے کہ یہ مسی سابقہ زمانے کے -4-08 pb Epi ميتد نا حفرت ع يوورعليه السلام برفداتها كن كن الها ات اي نانل زائم بن بوكسى كذات فاعرا بزرك كالما تكا تعدي وتلاحضورا قدس عليالنام كاالهام

عَفْتِ الدِّيَاسُ مَعَلَّهَا فَمَقَامُهَا مُهررت عليدك المِصْدة روسب معلقات یں ف بی ہے کا موعدہے۔ اسی طرح مفرت مولوی نفاعی نجوی کی کت ب خروفیری کا ایک شعربے۔۔ بری اید باخ ساخ درساخ کرمیائے تو ارا کردگتاخ اس شعر كاد ومرا معربه معزت اقدس عليدالشلام كوالهام بوا يحفرت شيخ معدى كمندرج ذيل اشاريم جفنوريرالها كانال فرائك ك اد- دلمے برزد یو یا داورم ماجات متوريده اندروم (ひしつり) ٢:- مرائحام جابل جيم يود کرمایل مکو عاقبت کم بود ١٠٠٠ كن تكيب برغير نايا نبار (بندنامری) مباش اين از بازي روزگار اسىطرح حفرت ايرخروكا شعره ديرية فررم التد لبند زلزله در گور نظائی نگن بحى حفرت اقدس عليه السلام كابها مات يس خال بهوا ينز حفرت نظامي تنجوي كا بردم بنوايه وليس تودانی صاب کم دبیش را بهر حفرت ميم مونور عليه الشلام كوالمام بوا-مین مے اوپری مفایس اس نے کوری ہیں ۔ کہ یہ النہ تعالے کی منت ہے کہ وہ گذ كلام كوكيمي بين اپنيا بهام ميں ٺامل فرماليتاہے۔ اور پيسنت اپني نبياء كے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ ان کے مانے دانوں اور سرووں کے ساتھ بھی معض و نعہ المثر تعالیے اپنی است

کوافتیارکرلی ہے جنانچ فاک رنے ادبرائی صنام کازکرکی ہے۔ اس کے متعلق یہ واقعہ ہوا کرجب میرے رکنے داروں اور گا دُں والوں نے میری بعیت کے بعد سخت مخالفت کی اور بار بار یہ اعتراص کیا کہ اگر حفرت مرزاصاحب علیہ اسٹا م امام مہدی اور سجے ہیں۔ تو حفرت مُیں علم دین صاحب رجو میرے جی تھے ۔ اور بن کے متعلق کئی واقعات بیلی جلدوں میں رقوم ہو چکے ہیں، کوفدانعا کے کیول نیس بتا یا بی اس کی اطلاع بیال علا مرسول کوری منی تقی جن نجیدیں نے بیل تی بیل حفرت میال علم دین صاحب کے وجو دکور دک محسوس کرتے ہوئے ان کے لئے متواتہ و عالی ۔ اور ان سے مختلف مسائل پر گفتگو بھی کرتا رہا۔ آخر انہوں نے آتخارہ کیا اور المنہ نعلے اور حضرت کی بیا گاہ کیا۔ اور انہوں نے بعیت کی۔ میرے موجود علیہ الشام کی بچائی بہا گاہ کیا۔ اور انہوں نے بعیت کرئی۔ میرے موجود علیہ الشام کی بچائی بہا گاہ کیا۔ اور انہوں نے بعیت کرئی۔ میری سے موجود علیہ الشام کی بچائی بھی گاہ کراری مصرعہ بعنی ہے۔ ریا تی آیا جہدی علیہ محسم میں یا گا

ابهام ہوا۔ جس کا ذکر انہوں نے عام لوگوں میں زمایا۔ اور ان کے بعت نہ کرنے کی دج سے جوردک متی النہ تعالیٰ نے اسکوا کھاریا۔ فَالْحَتْ هُدُ يَلِّهُ عَلَىٰ ذَا لِكُ

الم كون بن رفعي

مندر رحد ذی نظر فاک رنے فارسی میں پت در میں کہی تھی جوا خیار الففن سے اللہ الم علی سے بھی ہوا خیار الففن سے ال میں بھی ت نئے ہوگئی تھی جناب ہو ہدری سرمی طفر استدفانصاحب بلانقاب کو رفظ ہمت لیسنا آئی۔ ادرایک دفعہ قادیان میں انہوں نے اپنی کو تھی پر مجھے یہ نظم زبانی سسنائی ۔ جوانہوں نے نے حفظ کی ہوئی تھی ۔ جب مخالفین نے ہار ہار جی لینچ دیا ادرا خریت کی تخفیف ادر تذلیل کی کوششن کی ۔ تومیں نے احریت کی شان کے افل ار کے لئے یہ نظم کہی تھی۔

ماجلوهٔ فرریم بعد منظر موسے
ماجلوهٔ فرریم بعد منظر موسے
ماجلی اصحاب تبوریم جینے
ماجان جہانیم و فذائیم بداحیاء
مادمتِ تفنائیم بتعیب بنایا

مانفور مگوریم بعد شورکش محشر مانقدا ترازدم اعجاز مسیحمی ماندیتی احیارجهان جان نشاریم مازید این دورجدید بم اسلس آن رسم قبیلان مجت کهن گشت

اذمقعبرابهست بعيدجولش تمنآ زانست كەئىر ئردىم تىغ است قارا خوىش مىلكې نونىس است پئے ماتنې اي موت ميات است درس رسم قولاً امردزعيال كشت بسرمحفيل اعثداء ما إزيم برباطل وحقيم مماسنا مَا نُورِعِيانِم زِبرِمنْظُورِيَ برمندا فلاك بعد دُولتِ عُكيا ماجام برتم بهر طالب مولا ماآب حاتم بعدات مص مانعنل فدائم سئ عاره مرفي ماكشتى نوسم دريكيل بلا با ا حزب مدائم ب شوكت طا تاجع كنيم ازرب مرفان حمرا مامجن مقيم ولمدنيز بيفت مارا في برنتند دشريم زبرجا ما قورت تقدلين خدائيم به دنيا ما باری د نوریم دری فننهٔ ممار ما نورشهوديم برمنهد مط بربهيل ماسكل قدمن تولطي بمنداركاي روي تيغ الت

آل منزل خ نباركه ت مقبل عُثاق ازبررف فازه زخوننا بمعشق است برها كه بعزميم كفن لسته بروشيم م گاست براجا نیسے فدیروشان أللازكي بودنهان دوئن بعارت أكافر نوايم ربحق مسلم نوايم ماسترنبانيم بعد يردة ظلمات درمنزل فاكبم وكم ازفاك وتقريم ماماتی جدیم دیم مست ماازيخ بركن الباتيم لمازيخ بردرد دوائم دسنناتيم مامنجي برغرقة طوفيان فت البم مصحب بني احكر موعود هذا تيم ما بانگ صفريم بعدمنر جها نگر ما كامراهنام دهليسي برجحت ما قائل خزيروم ترييم به برسو ما طاقت برعلم ديرائيم برتقدلس ما مظرآیات جمالیم و عبدالیم ماسر وجود ازيئ كلوين فدائم برمنزل ما منزل صد دادي أمن اعداک مرکزم در منزل آدا

قرشی توبایی نفق بچو محرم امرار کاین عکمتِ لاہدے زنامجے عنظ

سورج کارسٹریدل کی \_\_\_\_ المواقع محري البورس احريه بحرك فيت يرسويا بواكفا-اورميال محرحيات فت وجونقيب سي تعيين برع زيب بن جاريان برليخ بوئ تعدات كوميرى زبان يربارباريد الماكى ورج كاسمتم بلكي" يس جو كدا نكرنرى زبان سينا واقعت بول اس لير مستم كانكريزى لفظ ناسج سكانيف الكريزىدان ا باب سي جب مع كمعندر مافت كئے كئے . تومعوم بواكراس كے معندر ستور روش نظام - ياطرز - طرق كي ال امک عرصة كم في اس الهام ك فنوم ك مقلق فلش رسي كواس كاكي مطلب ہے۔ بعدين جب بيدنا حفرت فليفة الميح المصلح الموثودايده النزبنفره العزيز في بحرى عمرى ك سن على المرافرا وافرا وعج اس الهام كالك يمفوم عي ذبن بن آيا- ك يهي تمسى سنين عيسوى - بروى يا بعض اور طراق كالمركم تقع حضرت المصلح الموعود ايره الند تعالے کا صلای کا رناموں میں اس کا رنامے کا بھی افنا فہ ہوا۔ کہ آب نے ہجری تمسی سن کا اجرافرايا -اوراس طرح بيد رامج ترةمسي سم كويل ديا-مكن ہے اس الهام كاكوئ اور تفہم بھى ہو۔ليكن ابھى نك ميرے زبين ميں مي بات آئى - وَاللهُ أَعْلَمُ بِالْمُتُوابِ -إسى طرح كااكي عجيب واتوسيدناحض فليغة الميسى ادل رهني الشرتعال عذك مدفلانتس د توعين آيا-حضور نے فاک رکوتبلیغی و تربیتی اغراص کے انخت سکول سےفارغ کرکے الا ہور مقر زبایا تھا۔ وہاں سے بی بنگال کے علاقہ بریمن بڑے دنیرہ تبلیغی وقوریس سامل ہورگیا۔ اورو بان پر شد مراعه مای امراهن کا شکار بوگیا - راس بیاری کا ذکر بینی صلدول میں گذرجیکا والیسی برمی اعصابی بهاری می متبلا کفا-کرایک دن میں نے ر دیاء میں وعجما کردونوشتے میر

ما مخطام بوكيى وادرير عبالكل زيد بوكرميرى طن ابناره كرته بوكيم بيرك " يه أدمى توطيرى كا كفا بيكن يمين بوجد اس كى علالت كالصول سي لياب" اس دقت تک مجے سؤل اور ملٹری کے معنوں کاعلم نہ تھا۔ دوسرے دن میں نے حضرت میال چراغ دین صاحب رمنی انٹرنعا لے عنہ سے دریافت کیا۔ توانمول نے بتایا کہ لائری سے مراد فوجي كي بعد اورسول سعمراد ككر ولايس ادرانتظاميه، تب مجعا بناده كشف يادآيا كرحس مي مجيمة أنحفرت صَلِي المترمليد مآلد وسلم كي فوج مين مجرتي كيا كيا- اورا بنه كا وُل سے مرت مجمع ہی بھرتی میں بباگیا۔ (اس کشف کی تفصیل بیلی جدوں میں گذر علی ہے، جن نج جب خلافت تانيه كادورسعادت شروع موانوب المحضرت خليفة الميح الثاني ايده النه بنصره العزيزى وعوات فاحدى بركت سے النرنغلك في مح يرفض فرا يا اور حب س المحى ا بنے مسرال بیرکوٹ میں علیل ہی تھا۔ کرحضور ایدہ انٹرنعالے کا ارت دمینی کرحس طرح بھی الوآب لا الورييني كرد بال كي جاعت كوسنجعاليس - جنائخي فأك رلا الورايني - اور حصر ت خَيْرالرَّاحِمِين وخيرًا لحسنين إلى مير، بي نظر اور كس مولا نها بنا اعجازي كرشول سے مج عبرحقیر کوشفا بخشی اوران لوگول کوج میری وت کا انتظار کردہ تھے۔ اور کہتے تعے کواس کواب لا ہورس کولوی کھڑ علی صاحب کے آجانے کے بعد آنے کا موقعہ نہ لے گا۔ بکر البخاسرال كعداقيس بى مرجائے كا- نامراد اور فائب وفاسر ركا اسكے بعددور خلافت بنانيدس فاكساركو علاوة تبليغي عدمات كاكثر جاعت كى تبيت داصلاح اوردرس وتدريس كاكام كرنے كى تونىق كى -اوراعصابى بيارى كے بعدمير محت كيش نظريه كام بى مبرع لئة زياره موزول ومناسب كفاءاس طرح الندتعا لن في سے مِول كاكام لينا بھىلىند فرايا. الشرتعاكي ابي نفس سياس عبرحقر اورجهاعت كاحا فطونا عربهو-اورغذاتعا كالكايا موايد بودا براعتبارسے برعت ترقی كرے . برمع يوك اور يها -ہوشار لورکے کم وجالے شی میں تما مم المراق المرتعالي في المن المراق المرت المراق الم بفره العزيزية بكالمصلح الموعود بوني كانكثان فرايا مند بحفرت اقدس

موعود طبیالسلام کی اس بیگوئی کے پورا ہونے پر حضورا یدہ انشد تعالے نے اس آسانی نشان کے اہار کے لئے ہو شیار پور ۔ لاہور ۔ لد ہیا نہ اور دہی میں تقاریر فرمائیں ۔

مون بار بور کا ملد اور تقریفاف طور پرانمیت رکھتی تفی کیز کم بوشیار ورس بی کا میک مونور علی است مونور علی است م خوائی منظام کے مائنت میڈکشی فرمائی اوراس کے نتیجہ میں آپ کومونور فرز ندا در مصلے مونور کے فہور کا نشان عطافر مایاگیا۔

جس کمره میں حفرت اقدس علیہ استام نے چیز کئی ذرائی دو مکان اور کمره سی کالیا میں موجود کھا جواس ذفت ایک مهدو درست سیٹھ ہرکئن دائس کے بعضہ میں تھا اس مکان کے سدمنے ہی قابہ معلی موجود معقد ہوا۔ اور جلّہ کشی کے کمرہ میں حضرت المصلی الموجود ایده استان میں خاندان حفر من اقدس میسے موجود علیہ استام کے صاحبراد کان اور حفرت فلیفۃ المسیح اول رصنی النہ عنہ کے صحبراد ہ کے علاوہ حفرت اقدس میسے موجود علیہ السّام کے برائے صحابہ اور خافران سلسل من سی تھے۔ دعا فرائی۔ اس وقع اقدس میسے موجود علیہ السّام کے برائے صحابہ اور خافران سلسل من سی حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کی معینت براس عبد حقیر کو بھی صحابہ کو م کے زمرہ میں اس کمرہ میں حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کی معینت براس عبد حقیر کو بھی صحابہ کو م کے ذمرہ میں اس کمرہ میں حضور ایدہ اللّٰہ تعالیٰ کی معینت برائی معادت نصیب ہوئی۔

ميدى حفرت ميال بنير إحرف حب مزطله العالى نے مكان كے با ہر كور مے ہوكر الس عاجز كومبى فعاص طور ير مدعو كر كے حضرت المصلح الموعود اليده التي تھم ہ العزيز كے ارتاد ہے دعاميں بشامل فرمايا - فعالم حَسْدُ مِلِيّةِ عَلَىٰ ذَا لِكَ .

اس کمرہ بی دعاکرنے دالول کو یہ فاص ہا آیت حضوراید ہ التدنعا لئے عذکی طرف سے دی گئی تھی۔ کواس موقعد پر کوئی ذاتی دعائے کی جائے۔ ملکر حرف اسلام کی متوکت و سربلندی اور اعلاء کے لئے دعائی کی جائیں۔ خدا تعالیٰ کا خکر ہے کواس عاجز کو بھی اس موقعہ پر دعا کرنے کی تونسیتی ملی بعد میں لا ہوئے کی سعادت عاصل ہوئی۔ خالف مکر یلئے عنیٰ قدالات عاصل ہوئی۔ خالف مکر یلئے عنیٰ قدالات عاصل ہوئی۔ خالف مکر علیہ عنیٰ قدالات

 پنجا۔ تھوڑی دیرکے بعدایک فوتوان لڑکا جواس سے تعارف رکھتا ہے ملاقات کے لئے کرہ میں آیا ۔عزیز ا قبال احترصاف ارام طبیعت سے خیال سے اس کے لئے سوڈ ا دغیرہ لینے کے لئے دکان پر کھیا ۔ جب والیس کمرہ میں آیا تو نوجوان وہاں سے نمائب تھا۔ وریافت کرنے پر معلوم ہماکہ وہ سرگور مھاروانہ ہو جیکا ہے۔

اسکے بعد جب عزیز موهو ف نے اپنے کو دی کی جیب جبس ایک سوجس رویے کی زقم تھی دیکھی تواس میں رقم موجود نہ تھی۔ یہ دیکہ کر اس کو ہم یت دکھ ہموا۔ کفیس۔ کتا بول اور ہو کشل

وغیرہ کے اخراجات کیسے بورے ہول گے۔

مین ان دنون منلع جھنگ کے تبلیغی دور ہ پر کھا۔ عزیزا قبال احرفے رقم کے گئم ہونے کی ساری کیفیت اور اخراجات کے متعلق اپنی پریٹ نی کا ذکر بذریعہ خطاکسا۔ بین نے اس کو جوا بات می دی۔ اور ککھا کہ ایسے حادثات انسان کی زندگی میں ہوجاتے ہیں۔ اس حادث سے کم اذکم آپ کو آئندہ محتاط رہنے کا سبق حاصل ہوگیا ہے۔ اور نیں دیا کرتا ہول کہ اندر تعالی مجادثا فی کم افات کی کوئی صورت بیدا کردے۔

المحسنين التُركِ مفر ورم المح بين الفراد في المرحسنين الدرجين اورجين المرحسنين التُركِ مفر وره بري تفاكر المحسنين التُركِ مفر واحسان المح بيندون من گذر التح ادر من دوره بري تفاكر المحسنين التُركِ مفر واحسان المحصائي صدر و بيد مجع ارسال كروبا يسرس سيسين المحد الدراه تحالي واحسان المحصائي المحد ويا واوركم شده رقم ك متعلق التُرتعالي كي واحد المحد المحد المحد المركز والمحد المحد المركز والمحد المحد الم

جب ہویس نے اپ مخصوص طریق پر اس سے کھدر دیے کے متعلق دریا فت کیا تواس نے بنایا کہ میں نے اقبال احد دلد مو توی غلام رسول صحب راجیکی سے ایک برین کا در سے دویے کی رقم بطور قرفن حاصل کی ہے۔ تب ہوئیس کی طرف سے بزدید تارا قبال احر سے دریا فت کیا گیا کہ کیا فعال نام کے دولے نے آپ سے مکھ ریس ر دیمہ بطور قرفن بیا ہے جس کے جواب میں عزیزا قبال احر نے ابنی شرافت طبع سے یہ خیال کرتے ہوئے کہ کہ میں مری

وصديد نوجان افؤنه بوجائ يركس كالكروابس مرت اناكها-كالكهد بیس ددیے کی رقم انوں نے بیری جیب سے نکالی تھی ان کو عزورت ہوگی-اورا نوں نے بیس دویے کی رقم انوں نے بیسے دکھے اطلاع مجے برتئر نوکئی کوئی اعترافن نہ ہوگا مجھے اطلاع پولیس نے بن کی مذراست سے عزیزا قبال احری رقم کی جوری کا الزام استحف

يرعائدكا ادراك مدرديد واس مع دمول برجكا كفاء اتنال احركو بجوارا - باتي رقم بعنى بررد بده وفرج كريكا كفا اس ليزوالس نه بوسكى - كوجورى كيكس سي اس كوعدالت سے سزا ہوگئ اس طرح تھی النہ تعالیٰ عزیز کے نعصان کی تلافی کردی۔ فَانْحَـشْدُ لِلهُ عَلَىٰذَ الْحِيمَـ

ا کی اورواقع

عر براتبال احرسلم الله تعالي امجى دوتين سال كالخفا . اور فاكسارت أحفرت ملينة الميح اول رمنى الشرتعال عندك ارشادس نيانيالا بورس وارد بواكفا -اول اما طمال حراغ دبن س مارك منزل الى مكان ي تعيم عنا كدايك و ن عزيز بعار منه المونية سخن بيار مركيا - رات كے دو بجے رہ مشدت بياري سے سخت ندم صال مقا -اس كا تنفس اكموحيكا كفا مادرهالت مايوس كن بهوكئي تقي-ميرى ابليه ني اس اس هالت یں ریک کہا کوئے اسک دکھا ۔ کہ بچے کا حالت بہت نازک سے ۔ آپ ڈاکھ مرزا ایعنوب صاحب با رُاكمور ورسن معاحب كو با كرد كهادي بين في كالأاكوم عب توبيال سعدور كميل دالى مۇك بردىتى بى دورسارى دان كى كوفت وكى روفىت كى دجىسى اب ارام كورى بول كى دائو ام وقت كليف ديامناميني -

ميرى المدخرب محواهرارك توس فحكماكواس دقت ايك فواكثر بيس جوميداري -الا زياده زيب بحى مي دان سے عون كركا بول اگرا بنول غيريا في كي تو بست مكن بے كري كو آرام بوجا مرسرى بوى نے پرچھاكون واكر ہيں۔ يس نے كہاكد وہ اللہ تعالىٰ خيرُ السّراحِ مِينَ ادر واهب الشفاء بهني بس - جرب سعد ياده زيب - تادر طلق اوراً رحم الرواحب أن

ين اوركن كم عم ي ي كي سكتين-

اِس کے بعدس وهنوکے جائے کا زیر کھڑا ہوگیا۔ اس دقت دسمبرکا ہمنیا در کخت سرد ن پڑ دہی تھی۔ اور کی کھالت ہمایت نازک اور آخری سانس معلوم ہوتے تھے۔ بلکہ نزع کی ھالت تھی جبیں کا ذکے لئے کھڑا ہوا تو المشرق الے کا لکسن وکریم خداکی طرن سے فاص دعاکی تونیس ف مل گئی طبیعت میں دعاکے لئے افتراح بیدا ہوگیا۔ اور روح ہوش رقت سے گدا زہوکر آستانا ہی پر باد بار حیکنے لگی۔ اور نمایت عجز وا کم ارا ور ترفیر عصر بارگاہ و فدس میں طالب شفا ہوئی۔ ابھی میں سلام ہم کرنم فرسے فارغ نہ ہوا کھا۔ کہ بچے کی ھالت تنہیں گئی۔ وہ جا رہا تی برا کھار بیھی ا اور دالرہ نے اسے گو دمیں بخوالے ۔ پھر میں نے گو دمیں اکھا یا۔ اور وہ کھیل کھیل کھوڑی دیریس سوگیا جرب ہم کا گھاتو بہاری کا نام دنت ن نہ تھا۔ فالحت شد دیاتے عملی خال خالات ۔

عرار می الروای الروی می را الروی می را الروی الری می دادرده برایم ی بین برها تفاداس کی می دادرده برایم ی بین برها تفاداس کی می دادرده برایم ی بین برها تفاداس کی می دادرده برایم ی بین برق تفیس دادرده میرے باس لا بهورس اکسلا تھا کوان د نول ایک غراصوی مولوی النظرونہ جو کشمیر دوا عظ تھے داورا نہول نے ایک بینی بینی بین می منظوم دس الله بینجابی جرف کے نام سے بن تا کی کام سے بن تا کی کام سے بن تا کی کام سے دوم برے درس قرآن میں می منز یک بولے گے داورا صدیول کے بیان کو ده من ترکوف کے جو نکوان کی رہائش ہا دے سی تی مکان کے قریب تھی داس کے دوم بین میں بھی ملاقات کے لئے آجاتے ۔ دور تحق آبات کے معانی و ملا ب

امگران ده گرید آئے ادر عزیز اقبال احرسے باتیں کرتے دہے ان کے سوال ت کے بب اس نے باد جود صغر کستی کے بہت معقول اور عمدہ جواب دیئے۔ تو وہ بہت متا تر ہوئے ۔ اور بار بار کہتے کہ یہ واکا تو آفت ہے۔ اس نے جمعی جہا نریدہ کو ساکت کردیا ہے۔ اور جو بات بھی میں نے اس سے دریافت کی ہے۔ اس کا چرت انگر جواب دیا ہے۔

جوانی ده مولوی ها در بزاقبال احرکے متعلق جرت کا افارکت ہو۔ گھرے بہر کھرے بہر کھرے بہر کھر کے اقبال احرکے اقبال احرکے اقبال احرکو تندید بخار اور سارے جسم میں در در شروع بہدگئی اور اس کی انگریس اس فدر متورم ہوگئی کو نظر بالکی بند ہوگئی۔ میں نے محسوس کیا کوٹا میاس فا سد ماال کی نظر برا

الرجوام واوراس كادم ملى فوج سے يرج بهار بوكيا بے كيونك فطر مركا لكن مجى نظام قا فون معم ك الدين المرات وتأثرات سے تعلق ركھتا ہے۔ اور الْعُكِينُ حَق كافر ان نبرى الس كا مصرت ماس كي بعض روايات ميس أتا م كرحفرت عثمان رعني الند تعالى عنه خليف سوم جھوٹے بچوں کی شھوڈی یا جرہ برا ہواغ لگادیے تھے۔ تاکنظر برکے اڑسے عائیں مرحال مززاقبال حرك متعنق محف نظ مدع كلف كابي خيال بوا. مین مازمغرب کے نے مسجد میں گیا ۔ اور دہاں رسیفن عزوری امور کی سرانجام دہی كى دجه سے مجمع ريم وكئى جب بيس مكان پردالس آيا-توكيا ديكمت مول-كرمير الجيرُ فارت. تكليف ودر رسے كرائے ہوئے النرنفالے كے حفورد عاكر الم .ك اكمير عدم يان فدا مجد وجرياني فرما - ميرى تكليف دوركود - ادر مری خی سی جان پردیم فرا - اب تومیری کمکول سے کچھ نظر بھی نہیں کا آیان كوسحت دے تاكمنى دوباره ديكھنے لگ عادل يا جب یل نے کی کواس طرح دعاکتے ہوئے کن تومیراتلب بولٹ شفقت اور عِذْ بُرْرَحْ سے باب ہوگیا ... بی نے اس کو گورس شھالیا ۔ اورا سی ارا تکموں سے ا ورتضرع ادرا صنطراب سے دعایں مشغول ہوگیا ۔ میں دعاکرہی رہا کھا کہ مجھ کشنی مالت طاری بوكن - اورس نے اپنے حَيْرُ الوّاجِ مِنْ اور خَيْرُ الْمُحْسِسِنيْنَ فَدَاكُو الْمُعْ رَكِما - إس رؤن ورتيم اورياش خدائ مجع زمايا-كه ". اس بي كى سب كليف تب اوردر دائجى دُوركردى ها ميكى -اورورم كبى سبح یک دور کردی جانگی " مِن في اس بنادت مع عزيزا قبال احتركواسى دفت اطلاع ديدى ينب المنها لى نظر كرم سے تب اور در د چند شوں میں ہی جاتے دہے۔ اور مبعے كے دقت جب عزیز الحقا تواس كى متورم أنكموي كمي بالكل مخذياب تعين حين مخيد بيخ في المعتم بي فوشي ساكس بات كا الهاركيا كرمي اب باكل اجها بول اورجي الشر تعلي كا نفسل بوكي ب منس اس معجزا نرشفا درکشفی نظارے پراپنے بے نظیرا و خیرالمحبوبین فداکی کرمفرائی يراسك حفنورمسج انت شكر كجالار إلتقا - اورميرى روح بال اس عبد حقيرا ور نالائن فاجم ك روع اليخ بار المع ي عليه العناوة والسلام كي توت قراب اور ركات لدها

كفيفنان كيمنا بده براس كى بارگاه پر تواجدا ور يُرافض كيكاس برا دراس كى آل دادلاد بردرود بيج دي عنى - والسُّعَيْ يلِّهِ رَبِّ الْعَدَينَ. سهار تبورس ایک کشفی نظاره= فأكسار مهار نيور ميل المد تبليغ دارد تفا-كدايك دن مين في تفاره ربكها. لسين دارالميس مين عيم افرادس سامك بول أس دفت سيدنا حفرت اقدس مي موجود علىدالسام ي دارالمسيح كرول ادور سي يوتي موت معلوم بوتيان-إسى أثناء مي مَي كياد مكيمة ابول-كرسيد ناحضرت خليفة الميسح الثاني ايده التُدنعا لي دارالمسيح كايك كروس بابرتشرلف لا على - آب نے نمایت ہى خولمورت لباس زب تن كما الولي اس بماس يدعشا راب اورجوا برات جرع الدي الى خولفورا اورجک دمک آنکھوں کوخرہ کررہی ہے۔ حضور کے سربرایک تا جہے۔ جوہروں اور جوابرات سے موسع ہے - اوربہت نوشنا ہے - اور کا نول میں بنایت نو بھیورت الماس كاويزيس-اس کے دوسرے بہت و ذہورات کورویا میں دیکھاکرایک بہت اوکیا اور نوس منظريها رسي جير برطن بنوه ذارنظ آئم اورابك طن كو مفيال اور بنظر تعر ن دبان - و بان رایک وسی وع نفن می سیدس س ایک طرف سدنا حضرت فلند المی التانى ايده الله تعى كے ايك كرسى يرتشرىف فرما ہيں ورسامنے ايك ميزر كھى ہے -اورياس بى ايك دوسرى كرمى ركمى جدبين في مفوركو ديكي الوائد كورب علاكيا حفورة محجے اس دومری کرسی پر مبیمنے کے لئے ارت دفر مایا ۔ جنامخیس شب ارت داس کرسی پر السوقت ميرے ذہن ميں ايك عجيب خيال بيدا ہوا . اور وہ بير تفا-كميں حصنورے سوال كرول -كا تخفرت فعلے الشرعليدوك لم في البخاص الراہم عليم النام كمتعلق فرما يا تفا كرمير عظم الراميم كالع جنت مين ايك مرهند مقرر كي كي ہے . جو سے رودہ باتی ہے۔ یں نے مدیث کی اس روایت کے مقلق یداستف رکیا۔ کی وہ رصف ابھی مك جنت مي حضرت إبراميم عليال اللهم كوروده بلائے كا

زما مذحفرت الراميم كم الغ منتم بوركام. میک راس استفار کے بوابس ئی نے دیکھا۔ کرفنور کے ہا تھیں تر آن رکم ہے۔ اور آپ کامنہ یورپ کی طرف ہے۔ اور قر آن کر کے سے آپ سورہ انبیار تلاوت فرادہے ہیں۔اسی حالت میں میری حالت نوم سے نفظ میں تبدیل ہوگئی۔اور میں بیدار ہوگیا۔ میداری کے بعد میں مجب سے اس رویا کی تعبیر کے متعلق غور کر نارہا - تو مجھ بہد تعزيم موى كرحضور كامير عواب مين قرآن كيم كي سوره النبياكي تلادت كرنا ادريورب كي طرت مذكرناان معنول مين ب كرحفرت الراميم ابن رسول الترصيل النرعليد وللم كاس دقت أي بروزين-ا ورج تبليعي كام ابنياء كرزائفن مي سعب ده الترتعالي اس وفت آپ سے ے دیا ہے۔ اوراً پ کی توج کا دُخ بتلیغ دسالت کے اعتبارسے بورپ کی طرف ہے ۔ اور يتزوج وبولدك كالبشيكوئ جوآ كفرت صلح الترعليدوسلم نفزك أس كيمى آب معماق بن والله اعلم بالصواب سال لكهنؤمين عيسائي مشبري سيكفتكو الا الم 19ء میں خاکسارم کزی مایت کے ماتحت اجرات بلیغ مکھٹو گیا۔ وہاں پر علاوہ تبليغي عبسول من تقارير كرنے كي با قاعدہ قرآن كريم كے درس كاسك و متروع كيا جس ميں علاه حرى احباب كے غیراحرى بھی شريك ہوتے ايك دن ايك فيراحرى دوست نے اطلاع دى كىكىمنۇس ايك مىسائىمشىزى غورت آئى بوئى سى جوملائے اسلام كومتواتر جلنے , ے رہی ہے بیکن کوئی غیراصری عالم اس کاچیلنے قبول ہیں کرنا اوراس طرح اسلام کی مِيْنَ فِي كِما مِحْ وَأَج مُك اس كاعلم بني بوا و رنظروراس كاجواب دينا جِنا كيمين اس شنری مورت سے خط و کتابت کرے گفتگونے سے وقت اور حکے طے کی اور وقت مقررہ پر بعص احری و رغیراحری اجباب کے ساتھ اس کی قیام گاہ پر مینیا۔اس مشنری عورت نَحبیٰ نام روت تها اور وهمشهور مادري مسطرائم -اين بموزى وهي تعين كئي عيساتي مشنري اين ا عانت کے لئے بلائے ہوئے تھے ۔ حاضرین کی تعدادیس منجیں کے قریب تھی۔

إس مجلس مين من في بيلي ابن آمد كى غرفن بيان كى - اور كيم روت ها حبد سے كماكداكروه يندكري تواينا مرعايا سوال يبعيش كرين والرجح اجازت دي تومين ابن طرت س يع بات كرول روت صاحبه في ليندكياكيه يعيم بيان كرول-ين في دوت هاجه سين برموال كياك نعنت الجي پيزېميا بُري ؟ الخول كيا كالعنت بهت برى چنرى بئى خى كى كى كى كى الشيطان عنتى ہے جا كھوں نے ہوا ب دياكم الشيان لعنتی ہے اوریس تر عقیدہ سے بیں نے عرفن کیا کہ سے علیات الم حنی صیب ہوت کی وجہ سے يهود ونص رف دونون تومي ال كعنتي بون يرتمنن مي كياان مي اوركشيطان مريح شيت لعنتى بدنے كي فرق م اور كوكري حفرت سے عليات المام كے علاوہ كوئى اور باق مذہب بھی تعنتی اور شیطان کالعنتی ہونے کی حالت میں شرک عمرایاً گیا ہے۔ نیزی کسی و مرز برے بانی نے اپنے مذہب کے منفے والوں کو لعنت سے بھوانے کے لئے بیش کیا ہے۔ یا یہ ۔ دہ خوری الي مذبب كريش كوك لعنى بنتے ہيں۔ من في يرسوال بمي كياكه الرميسائي مزمب كي رُوسے ايك خدانين اورتين ايك بي وكي ميد موت سينيون مرعين ياايك مرام اورده كمتى جوم كئى وه فداكيم ہوئ کیو کد خدا نوغیر فاقی ہے جبیر کبھی کوت نہیں آئی مسیخ جس کوابن الند سجعاجا تاہے۔اس كمتعلى كماجانكه وه فعاجوا نبيت كم تنبه يرتفا بمعملوب بواادر مركيا- اورعيول كما بك مونسة مينول كمتعلق بعن التثليث في التوحيدية ملم كزاير اكتينون إي مركاخ ادر محرم معلوب ہو کرتینول ہی تعنتی موت مرے - اور معون کھرے کیم موجودہ عیائی مذہب في مثر احت كو بحي احمنت قرار ديا -اب حس مذمهب كاخدالعنتي عمراحس كاباني مينځ بعي بعنتي مغرا ا دراس كي ستر بعيت بھي لعنت قراريائى اس كى طرف كوئى غير لمب أى لعنت سم يجينا ورنجات عاصل كرف كے لئے كيونكر رجى كرسكام يجرب ميائى فرىب اليخفدالولعنت ساد كاسكا واليفراري فرب حضرت مسيح ملبهالسلام كولعنت سے نہ بچاسكا -اورا بنى ستر متر فيت كولعنت سے نہجا سكا -نواس يه كيسائديدى جا سختي م كاس يرهيل كوئي شخص لعنت سيج جائے كا - يدموالات زميك في نزمهد كاصول متعارف كى بناريم في كن ين. اب دوسری بات یمون کی جاتی ہے کھونے سے ملیا اسلام قوم میود کی طرب میے

كئ مه اورميسائيول ني اب كوقبول كيا - يه دونول قوين جن كاأب سعبراه راست اوربيلا تعلق عميع كصلبى وتك وجرس معون بون كى قائل بين - اوراب تك اسى عقيد يرداسخ اورجي بوئ بي الريست كوئى اليمي چيز بهوني تواس كي وجه معي خيطان اس قدر بدنام ا ور ذلیل نه بهو تا لیکن اگر لعنت بری ا در قابل نفرت چیز سے نوجولوگ بیسکتے ہیں ک<sup>میسے</sup> ملعون ہوا۔ان کے مقابل ہوہ لوگ ہو یہ ہتے ہیں کمسیح ملیدات الم طعون نہیں ہوئے یقینا بہتر اور حفرت مع عليدات المح ك فان اورع تكوقائم كوف والع تأبت بوقي -میں نے اس نکتہ کو دافتے کرکے روت صاحبہ کی نظرت اور عقل کو اپیل کی جس پر انھوں میرے ساتھ اتفان کیا اوران لوگوں کو اچھا قرار دیادی سے علیالسلام کولعنت سے باک ا در مقدس د معزیجے ال اس کے بعدی نے والی کیا کہ قوم نصارے اور بیودیں سے توایک بھی نظر نہیں آتا جوسيح كمليبي ورلعنتي توت كا قرارى نهرو ديكن عرب كصحوا وريكتان سايك مقدس وجودمبعوث بواجس نحاعلان كيا-كرعيسا أيول ادرسو ديول كايمتفقه عقيده كحفرت معماوب وملعول مو -ايك غلطفهى كى بنا يرسم - اورحقيقماً ميخ علوب بونے سے بھے گئے تھے۔ اس تقدّس انسان نے دعی النی سے یہ اعلان کیا کہ مَاقَتُ اُو کُ وَمَا صَلَبُوْهُ وَلَكِنْ شُرِيَّةً لَهُمْ لِعِنْ سِيقَتْل بون ادرهايبي وتسم في بج سي العلى بالعلى يود ونصارے كوغلط فيمي وركشبهموا-اب قوم ہودونصارے ایک طرف ہی ہوئیے کے اپنے ہو کربھی اس کو ملعون ا نقبین اوردومران حفرت سیدنا بانی اسلام ملی الله علیه وسلم بی جوعب کی مرزمین سے حضرت میں علیہ الله م کی حابت اور برت میں دبنی اواز ملبند کرتے ہیں۔ کہ ده صادق اورمقدس سيح مركز مصلوب موكلعنتي موت نبس مرا الشرتعاكي شان م رجيس يه آخرى الفاظ كي السي مُوثر إندازين تكفي ك روت صحبه مديره بوكيس اور كيفالس كداج يديدا دن م كدمير دلس حفرت محد ص حب ك نقد س اور ياكيز كي معملق ايك كمرا الربيدا بولى و در أن أنده أنحفرت كم منعلق كوكي كلمير تحقير يا استخفاف استعمال مذكرول كي. اس كے بعدروت صاحبہ نے من ظرا ندر تك بين كوئي اعتراص بيش مذكيا . اور فيري

اسلام برکوئی نکته مپنی کی - ایک گفته تک به مجلس قائم رہی - اور دوت صاحبہ مختف مسائل کے متعلق محبت اور عقیدت سے استفسار کرنی رہیں اور مجاولہ کا طریق فطعاً اختیار نہ کیا اس گفتگو کا حاصرین پرجن میں معزز غیراحمدی ہی تھے حندا نقالے کے فصنل سے اچھا اثر ہوا -میرے قادیان آنے کے بعد بھی روت صاحبہ ایک عرصة کک خطود کتا بت کرتی دہیں -

ربكاردنگ منین

جب ہم ردت صاحبہ کے ساتھ گفتگوسے فارغ ہوئے تو اباب واکٹر و امریحہ کے سندیا فتہ سے ۔ کمن کے کہ میں بھی اسی بلنگ کے ایاب حصنہ میں رہنا ہوں ۔ میرابھی حق بے کہ آپ مجھے کچھ وقت دیں ۔ جب ہم ان کے کرہ میں گئے تو دیجھا کہ قرآن کریم رحل بررکھا ہوا ہے جو وہ باقا عدہ روزانہ فارغ وذن میں تناوت کرتے تھے اوران کا مبتی کاروبار بھی کامیا بی سے حیدتا تھا۔

انہوں سے بتایا کہ امری جانے سے پہلے ایک دفد تھنڈ کے ایک بدت بڑے عالم کے وعظ میں شریک موال ہوں انہوں نے حضرونشراور یوم المحساب کے منعلق اسلامی نظریہ پیش کیا اور بیان کیا کہ ہمارے اعمال نامے کواماً کا تبدین تھتے ہیں اور ان کے مطابق جزاد مغرادی جائے گئی۔

مبہری طبیعت آزاد قسم کی اور بحت چین واقع ہوئی تھی میرے ول میں سوال بیدا ہواکہ ان فرت توں کے باس قلم دوات اور کا غذاکماں میں ،وران کے ہاتھ کماں بن اوراعمال کا موازنہ کرنے کے لئے تزاند کماں سے آیش گے ۔ اسی قسم کے فضول سوالات میرے : ہن میں بیدا ہوئے اور مجھے اسلامی عفائد اور نعلیمات کے منتعلق بدطنی پیدا ہوگئی ۔

کیکی جب میں اعلیٰ تعلیم کے لئے امریکہ کیا اور ایک کالج میں واضل مہوا۔ توایک ون بعض دوستوں نے کھا کہ ایک نئی ایجاد موتی ہے ۔ جس کے عجا نبات میں سے ایک یہ عجوبہ ہے کہ کوئی شخص کسی کمرہ میں جمال وہ مشین رکھی ہوئی ہو۔ خواہ کسی قسم کی حرکات رکھے یہ آنہ ان سب حرکات کو رکیا رڈ کرلیں ہے اور پھر ان کومشاہدہ کراویٹا ہے۔

جِمْ الحجْم میں نے اس عَمِیب آلد کو فود مشاہرہ کیا اور ایک کرد میں جمال دہ آلدر کھا ہوا تھ مختلف مسم کی حرکات کیں جورب اس مشین میں ریکارڈ ہوگئیں اور بعب د میں ہو ہو مجھے

و کھ وی گئیں۔

میں یہ نظارہ دیجے رحرت زدہ ہوگیا۔ادرمجے پر سختہ کا عالم طاری ہوگیا۔ادرمی نے خیال
کیا کہ جب انسان اس قسم کی مجیر العقول مشین ایجاد کرسکتا ہے توان اون کا خالی جس نے اسے
ایسی ایجاد کی توفیق بخش ہے۔ اس کے سامنے انسان کی کوئی حرکت پوشیدہ رہ سکتی ہے اس ایجاد
سے مجھے اسلام ادر قرآن کرم کی پیش کردہ تعلیم کفریتے انسان کے اعمال ریکارڈ کرنے کے بیے مقرر
کیے گئے ہیں ادر سب اعمال کا قیامت کے دن موازنہ ادر صاب ہوگا کے متعلق پوالپورا انشراح
سہوگیا۔ ادر سی نے اپن سابقہ بدا عتقادیوں ادر برطینوں پر بست سٹرم محسوس کی اور قرآن کریم
ادر اسلامی تعلیمات ہے۔ نے تسرے سے ایمان لایا در اب اسلامی تعلیمات کے متعلق احرام ادراص اور اسلامی یولوں سے کارمندموں۔
ادراص می تعلیمات ہوں ادراسلامی احکام پر ضوص سے کارمندموں۔

بہ وا قعہ س کر میں نے کہا کہ یہ زانہ جسیدنا آلمیے المحری فی بعثت کا دورہے اس میں فررت کے باریک درباریاں اسرار ظاہر مونے مقدر ہیں۔ چنا بخہ قرآن کریم کی آیت یوم تبلی السوائر فیمالہ من قوق ولا ناصی دطابق میں اسی امر کی بیٹیگوئی کی گئی ہے کہ ایک دور مدیر علمی حقائق ادردقائق کا ایسا بھی آنے دالا ہے جس س خواص الان شیادا در پوشیدہ دربوشیدہ صنعتیں ظاہر ہونگی اور نیا میں قانون طبعی کے عجیب اسرار طاہر مول کے اوراسی ایجادات ادر عجی اسمور طلم مورس لانا انسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے۔ یہ خالق الاست باتم کی مستی ہے جو اس باتوں پر فذرت اور طاقت رکمتی ہے۔

اس موقعہ پرداکٹرمها حب سے اور هی بهت سی تبلیغی بائیں ہوئیں جن کا صرائعالیٰ کے فضل سے اِن پر اور دو سرے حاضر بن مجلس پر اچھا انزیوا۔ فالحمد للنٹر علیٰ ذالک

مبارک روشنبه

کو اس مرابتیراحمد می فارغ مور فاکسار بیدی حضرت مرزا بتیراحمد صاحب رفلانیا کے ارشاد کے ما تحت بھن نزمیتی امور کی سرانج موجی نے سے الدموسی تھرا۔ وہاں پر کر می اس نمست التر مان صاحب گو شربھی کسی رست مدداد کو ملنے کے لئے آئے ہوئے تھے میری آمر کے متعلق من کرمیری ملاقات کے لئے آئے اور فرمانے لئے کہ حضرت افر س سے موعود علیم السلم کا المب م م دور شنبہ ہے مبارک دوشنبہ المصلح الموعود کے لئے بطور علامت کے ہے

سکن حضرت خلیفة المسیح الثانی ایتره النّر بعّل کی پیدائش معنه بعیی شنبه کے دن محدثی اور آپ خلیفہ بھی مفتہ کے دن ہوئے اور دوشنبہ بعین سوموارسے آپ کاکوئی تعلق معلوم بنیں ہوتا ہیس آپ کس طرح مصلح موجود موئ

مِیْس نے کہاکہ آپ نے تواپی تشریح سے تأبت کردہاہے کہ سیدنا حضرت محمودایترہ التہ الودوو مشلح موعود کی پیٹیگوئی کے مصداق میں جب حضور کی ولادت شنبہ کو ہوئی اور آپ مسند خلافت پرمی شنبہ کے دن میٹھے۔ تو ہدود مبارک شنبہ ہوئے۔ ایک شنبہ ولادت کا اور دوسر ا شنبہ ضلافت کا اور یہ دونوں دن ہی باعث صدمیارک اورسٹرت ہیں

اس برماسٹر گوم رساحب فرمانے ملے كدنىكن عربى ميں جمال اس بيگوئى كاذكر ب

وبال بربه العن ظبي -

یوم الاثنین فواهاً الک بایده الاثنین اور یوم الاثنین سوموارک دن کوکت بین ند کرم فتہ کے دن کو ۔ اس سے معلوم مو ناہے کرم صلح مو عود کی بیدائش کا دن سوموارہ نے کہ معتبر ۔ بس نے عوض کیا یوم الاثنین کے نفظ کے اندو و نوں طرح کے مفہوم بائے جاتے اس کے عام مع و و ف معنی توسوموار کے دن کے بین لیکن اثنین اور یوم کی اضافت کی گدے اس سے مراود و امور سے تعلق رکھنے و الے دن کے بین اور وہ دوامور المصلح الموعود کا تولد اور اس سے مراود و امور سے تعلق رکھنے و الے دن کے بین اور وہ دوامور المصلح الموعود کا تولد اور کیا افاقت بین جن کا نقل سے نتیج سے جے اور اگر دو سرے تاثیدی قرائی مثلاً مصلح بی اسلامی اللہ میں بین کی مصلح موعود کی بیٹ گوئی کے مصلی تعہر تے ہیں ۔ اور افعال برنظر ڈالی جائے تو آپ بی صلح موعود کی بیٹ گوئی کے مصلی تاثیر کی دات صف اور و دو شخبہ کے ساتھ مبارک کا لفظ اس لئے بھی ٹرمعایا گیلے ہے کہ مفتہ کا دن زخال اور دو شخبہ کے ساتھ مبارک کا لفظ اس لئے بھی ٹرمعایا گیلے ہے کہ مفتہ کا دن زخال

اوردوسنبه کے ساتھ مبارک کا تفظ اس نے جی برمایا کیا ہے کہ مفتہ کادن رحل ا سارے سے نسبت رکھ ناہے جو آسمان فتم کا ستارہ ہے اور فاہرین علم نجوم اسے دو سرے ساروں کی نبرت اسے جلالی اور قہری تجلیات والاستارہ قراردیتے ہیں اور قبری حوادث سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اسے منحوس قرارہ ہتے ہیں۔ سیدنا حضرت اقدس سے موعود علیہ اسلام نے اپنی کتا بہتھ فہ گول ویہ کے صعفان مرانا موجو ایس حضرت آدم علیم السلام کی بیرسنگ کے قتمین میں ستاروں کی اس تاثیر کا ذکر فر فایا ہے۔ اور خود المصلح الموعود کا ایک صفاتی نام سالم کیا ہے جی ہے جس کے متعلق حصفرت اقدس میسے موعود علیہ السلام تحریر فرواتے ہیں:۔۔

" مالمكباب عيمراد عكماس كيبداء في كي بعد .. - .. ويا پرایک سخت تبای آئے گی ۔ گویا دنیا کا خاتمہ موجائیگا۔ اس دجہ سے اس اڑکے كانام ما لمركباب ركهاكيا - غرض وه لركاس لحاظ سه كرماري وولت اوراقبال كى ترقى كے لئے ایک نشان سوكا بشرالده له كملائكا اوراس لمحاظ سے كم مخالفوں كے لئے میامت کا مونہ ہوگا عالم کیاب کے نام سے موسوم ہوگا = ( مَذُل و سام الله الیس برجلالی شان بھل سارے کی نبت سے فامرکرتی ہے کہ مسلح موعود کی بیدائش اور خلافت مفتہ کے روز ہی مفدر هی اور چونکہ مجمین کے نزدیک پیستارہ مخس سمجمامانا فغا۔ اس ك استرنعان عمبارك كالفظ الهام ميل ركها تاكريه فأمر موكد المصلح الموعود كاوج دميل شان اور قدری نشانات رکھنے کے باوجود بدت بی بابرکت اور موجب رحمت ہے ميرايه بيان سُ كركرى وسرگرم صدك الخياب معدم سواكد دوشنبه سے كيا مرادے - يس نے كماك يہ نادل يس نے آپ كى توضع كے مطابق كى ہے وريذ موسكا ہے كم سيرنا المصلح الموعود ابده الترتفال كى زند كى كآينده واقعات مين كوتى عظيم الشان نشان سومواکے دن طویس آجائے چانچہ المام وم الاشنین وقتح الحنین (تذکرہ معسم) ہے معدم مونا سے فتح منین کے مشابہ کوئی عظیم الشان شان سوموار کوظیو میں آئیگا۔ اور تذكره صالا براس طرح مرقم ع:-بعالم شف چنعت الحيس ديم كفاوران يركها براتا - فع كانتاره بجير ایک مسکراکران ورقوں کی دومری طرف ایک تصویر کھائی اور کہا دیکھوکیا کہتی ہے تصویر نهای دب اس عاجزنے دیجا توده اس عاجزی تصور می ادر سنروشاک تی مگر نمایت رعب ناک جیے سبہ سالار سلح فتحباب موتے ہیں اور تصویر کے بنین ویساریں مجمہ النر القاور اورسلطان احرمخارا لهانغا اورب سومواركا روزاورانبسوس فوالحجب

اس عبارت سے جالہ می اوکشنی ہے بہت سے امورظام رہوتے ہیں اورمعلوم ہو ما ہے کہ موموارکے ون کوسل ما المالے الموری کسی فتح عظیم سے تعلق سے جو بہت ہی مبارک ہو گی ہوستا ہے کہ قادیان کی والسی کا دن جو فاتحانہ شان سے تعلق رکھتا ہے ۔ سیدنا المصلح الموجود ایڈالٹ می مواور فتح کا فقا و سوموارکا دن ہی ہو اور فتح کا فقا و سوموارکا دن ہی ہو اور فتح کا فقا و سوموارکا دن ہی ہو اور فتح کا فقا و سوموارکا دن ہی ہو اور فتح کا فقا و سوموارکا دن ہی ہو اور فتح کا فقا و سوموارکو ہی ہے حالمتراسم ما مرادہ

رعوت مقابله

جماب مولوی محارات ما حب سیانوئی کے ساتھ میرے بار ہا مناظرے ہوئے ہیں است اللہ میں مجھ مقابد میں مجھ مقابد کے لئے جائے ایک جلسمیں مجھ مقابد کے لئے چیلنج دیا ۔ اور کہا کہ مزاماحب اور مرزائی فرآن کی عبارت معجم نہیں پڑھ سے ان کے اس ادعا کے باطل تأبت کرنے کے لئے فاکسار نے مندرجہ ذیل ٹر بیٹ شانع کیا جس میں بیاسی استحار کا قعیدہ مبی شامل کیا مفرا تعلیم کے فضل سے مولوی مخرا براہم معاجب برسد اسلامی ایک شعر نہ تھ سے اور عام لوگوں میں سلام حقر کی ایساروب چھایا کہ وہ اس کے جواب میں ایک شعر نہ تھ سے اور عام لوگوں میں سلام حقر کی حقابیت اور علمی قرت کا فوب جرچا موا ۔

رعوت مقابله نعمالرّف يم نی جواب دعوة ابراهیم

القصيلةالعربيه

مولوی مرابراہی ما حب با کوئی نے اپنی تقریب ہو ہے محد ارامنی بعوب ہیں کی بلندا وارسے حاصری کوئی طب کرتے ہوئے کہا کہ مرزا مناحب اور مرزائی قرآن کریم کی عبارت تک پڑھنا نہیں ہا تنے اور پھر میرا نام لیکرمناظرہ کا چلنج دیا کہ اگر اس میں بہت ہے توہیرے ساتھ مناظرہ کرے۔ بہو بی قصیدہ اس کے اس قول اور اس دعوت مناظرہ کا جواب ہے است کمولوی صاحب اس قصیدہ کے جواب میں بھورت نصیدہ اپنی کا فر کا مصدا ق منبی بھر ہے کہ ان کا قول بطلس نمند نام زنگی کا فر کا مصدا ق منبی بھر ہے کہ ان کی دوا ت بیول ما اے اور ان کا کا غذھیے جائے بعنی برطرے سے الوثی کی قربی ما حب سیالو ٹی کی قربی ما حب سیالوٹی کی قربی میں مولوی مور ایل میں مولوی سیالوٹی کی قربی میں مولوی میں ایک بیون ما حب میں کرتے ہوئی ما دور کی میں کہتے صرف اتنا براور میں کوئی کوئی کوئی کی خواب میں تھے نے دان کی دوا ت بیول کی میں اور نو کی نمیس کتے صرف اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور اتنا براور کی دوا ت بیول ہو تم اور نو کی نمیس کتے صرف اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور ان کا کا غذھی خواب اتنا براور عرض کرتے ہواب میں تھے نے دور اتنا براور کی دوا ت کی دوا ت بیول تو ہم اور نو کی نمیس کتے صرف اتنا براور کی دوا ت

میں کہ وہ آئندہ احدی افراد کے متعلق اور نیز سمارے سبیدومولی حضرت اقدس میں موعود علیہ الصافرة والسلام کے متعلق غلط میانی کرنے اور لاف زنی سے برم نیز کیا کریں کہ ان فی شرافت اور وقار اسی میں ہے۔

خاکسارغلام رسول راجیکی احمدی نزیل سیالوت مرسمبر مساها، ع المت ترسیکرٹری احمدیہ بنگ وک ابیوسی الیشن

إلى البعث دعوة مجتسل مزرف حضهت موارأعند وقت التزلب علوناعد والحق فتركمسدون اليخفى عليات مفازنا غير مختفى تجلت حبقة أمرنا بالتشرب لابطال ماقمتم له بالتعسب فاعناقهرخصعت لصديق معرب ويوما فيومان ادهد بالتالف بنصرع ويزصانهم منوب دانى لوطواطيراها كمشرب رتعرفهاعين تراها كمنصب ويعبذب قلب الباركالمتصرب وَذَالِكَ وعدالله في كل معمن أذلك معيارالها ذى غيرمكتعي بعين المقي أبصرودع كل طائمت لتعرف بالتقوى على نهج عارف وشلعدت دوستهاباشارمعن ولاان تبيدا الحن ظلمًا لمعسف وتفغر بالتزوير كالمتصلب ومامن أدلة ماادعيتم كسرب

رن ايامن دعامثلي وبعد تعرف رم لتعلم انى فى ميادبن بعثكم رس ففزنا بنصم الله في كلِّ موطن فتعهن قوة صد قنا وصدا دنا جنابنا قلوبا فى المباحث بعدما اتسىجلالةمابداسسيعنا (4) رأى الناس الوالالصدوق بجلوة (4) الذرران الله أب لا حسرب 60) وبالأ فيهرس عائب بركة (9) مقدا شرقت العن بالوار رتها (+) وان ظهورالاحمدية ال (11) وان نداد اعت يعلو ويلمعن (17) والالنتصر رسلنا قول ربث دقال وعيداً فيه خاب من افترى (١٥) اياس يصول على الصدر ق مكذبا (١١) تفكرفان الصدق بعد تف كر اعام وانغراس الاحدية قدنسا رمر) فليس فيبك ال ترى الزورُ غالبا رور, سلكت معاسيف الفلاة تفاصيا ردى وماعنك كمرشيئ سي لعلم والعل

ورمى الحجارة من حجارة طائف فذالك من اخلاق قوم مخصف اذاجاء بلذنكركمنيف مضيف كان رسول الله حال بطائف أاكرامضيف عنداكم بالتعسف وصبر وحلم بعد الابالتلطف كأتاخلت المتصبر فاصطب وذكررضي المولى لنامن مغففت بشارة فيض منه للمتلهمن له النورنور الرسل المتشرب ونوراً وعرفانًا لعين المعارف وجدنامتاعامن تليد ومطرب وحرب العدة لنا لرغر المراعب لافتاء دجل المبطلين بتلف ليعرف عندالنظر قول المعرب لموت المسيح تغيظوا بالتزمن عيك سنظر الحق كالمعترب ومن مات مقاليف عيى لمرجب بشرك النصارى ادعيث كاسقعت ابعد التسلِّع قد ضللت كبسرت اتانامسيعامرسلاً كالخلائف الحا اخرالة سابغ يرالتخلف فباعجبًا من شرعكس مطقت يغولون ذالك ميت بالمخارب يقولون ذاحي الى الان فاقتف ٢١١) نعمستُكربالغش يغلب غيركم (۲۲) مكآرونسدية بضبة هزلكم (۲۳) ایخفی علیکرما فعلتمر باکمل دادر مبترجادا بانساب وشيمة رده) كذالك لما جاءاب مسيعينا ردم) وللمرءمن حسن الخصال أناته (٢٠) وانَّا امرنا باالصطبار نفوست (٢٨) وللخلق احمال علينا لصبرنا (۲۹) رئينامسيم الخلق ناب محمداً رس لهالدوردورالانبياجيعهد (۲۱) فاناورشاالسابتين هداية (۲۲) رزقنابمجدالحقعلمًا وحكمة (۲۳) وموطئ قدامرلنا فوق شاهست (٣٢) ومخن سيوف الله في حرب خصمنا (۲۵) دمن کان داعلور فهمروفطنة (۲۹) وقالوانعم اذقيل مات محمد (٣٤) اخاطب ابراهدم في الوقت ناصيا (۳۸) مرفت المسلعى في حيات اسمركم (٢٩) لاكلفت اطراء تعيني مؤسلًا ردم، غلوراطراءلعين التنصر (١٦) وياعِبًا البغض منزك المانى (٢٢) واقحيات المصطفى بافاضة (۲۳) فانىلعىلىمىشل فىض محمد رسم فمن هوجي شم مي لسرم (۵۹) ومن مات مقاتم ماتت نيوضه لعيش اس ويهم دائما برخارب وتذكرموت المصطفى كالمعنف فتريخ لبرف كالمتشرب وذممتناكالمزدرى بنصلف وذرب تجهيلان ابالتصحف وحقرتنا متعلبا بالتطرف صراعً بمرعك رمت كالمتنب لاشات دعوى العلم في المنصحف ففيد ساحث كلمن ذاك بصطفى بماقه دعوت مناظراً بالتّكلف فلاالك دين فادحُ من مكلف حذاءك أشرة اختبام لموقف ومثلك عبرلوذعي فيقتفي دعانى الى بحث فقمت بمرحفى بعضب الصداقة هازم الزورمردني يعابل ضرغاماً له صرع متلف كنظي فألاهب وجوم التخلف فلاتدبرن كمشمت ومجوب فالسراقلامي لمثلك بالذب لمجد الصدوق وذلة المتصلف فتزهق نفسك حسرة بالتاسب فال كنت تقدر فاكتبن لا تغيب لمثلك مماقمت كالمتصلب وخادم إحمد حفني بالعوارب نرب الخلائق كلها كالمحقب

(١٩١) واللاراه برشغلًا بشغفه ردم، الهالنصارى لا تربد مماته رمس وانتسمى خليل رب مهيمن روم، اخبرلمثلك ما ارب نموذجًا ره، وخاطبت جمعًا ف لخطابتخادعا (۱۵) وفي المنتدى نادىتنامتى دا (١٥) فلستُ دعوتك التي تبتنعي بها رم ه ، فان كنت شيئًا فات مضمارة تك ريره ما سان كتاب الله للبحث إحداث رهم) وادعوك ابراهيم خاصًا لدعوتي روه وان دعوت تمادعوت مخاطبا ر، ه) كتبت رسائل تماكت بعدها رم م فرك يراحك راقمًا بتأهب رده) وافى نظست تعيدى قدة لالمن رد، فكسن بالضرب الشديد خلعه (۱۱) وانىلىروب تأسد بالهوى (۱۲) اغاطب ابراهم هات قصیدة ر١٢) فاطلب منك نظيرها متعديًا رم ١٠) وان تامنى النظرمث لقصيدتي رده) ویاتیزمان یکشفن حقیقة (۲۲) فتعلمانك سلمف بتخيب ر، ٢) واناكسرنا مرقمًا لك حيّة ١٨١١) وان تعجزنعماطلبنا فعيرة ره، وان غلام للرسول معملي ر.، واخردعونناان الحمد كلية

اس قصبدہ کے کل ۸۲ - اشعار تھے اس وقت بخوف طوالت سنز اشعار تھے گئے ہیں۔ اصل ٹر نجب میں اشعار تھے گئے ہیں۔ اصل ٹر نجب میں اشعار کا ترجمہ بھی دیا گیا تھا جو اس فقت چھوڑ دیا گیا ہے یہ احت تھا اور ٹریٹ اخبار فاروق میں بعد میں شائع ہوگیا تھا ۔

وكرمحاس جفترت بمرحجر المعيل صاحب

حفرت میر هم المعیل صاحب رضی الٹرندی لے عنہ کی وفات پر ضاک رنے ایک رشیہ ف رسی زبان میں بھی تھا جس کے ساتھ کے قربیب اشعار نظے ان میں سے بعض اشعار بطور نونہ درج

ذیل کئے جاتے ہیں ا۔

آنکہ مے بور سمجو ابن علیال ازبنی فاطر مشریت و بمیل كربياش كنسيم القفيل ذات اومتعن بوطف جميل عارفال را برسم اوتبتبل من تعدس ومحو در تهلیل بهر رونے نگار بھی ولیل بر کزبانش حفائق از منزل زامدان را برند او مشبل مبيط ور الحي رب طيل كاشف راز لائے از ماویل نفس او باک تر زمر سوبل المجنس بالثنء ووصف حميل وقت فلوت تلاوت ترتيل وزلعمق لعمق فلرم ويسل وازعجائب "لطائف منزل" تطم ونثرش عجب ماب قيل

مبرصاحب محمد اسمعيسل آنک سندبند وی نی وصعب او در سال نمی گنجه فطرتن فطرت بمه أبرار قدسیال را شده دلن منرل شوق و دومش بمه بذكر حندا وره دره به جنم او برآت منزل قرس بود منزل او عابدال را عبادتش اسوه على وتصلل زفيضها عُ قدى عارفِ الكمة المن سرنهال درتصوت بركش مكندياية زبرونقوى وصدق وعشق وفلوص رانسخ العسام عاشق وسرآن ارتف كربه نجر دين غواص بادگارش سے مانداس حا مرگزشتش كة آب بني "نام جثر فيض عسام ورتحنل بك طُون درعلاج خلق عليل عمكساريم عززوروس دست او در کرم عربض وطویل وفت گفتار درفشان ب تیل ازرانے بسسل و تبتیل بالفزع ببيش رب مليل ياد داريم نارعض فلكبس سوخنه جال به عشق رب طلل عارف فيض قرب مثل زيل بامطاع باتحاد و مثبل در تعرف مومن تحصیل در نعرف موست بهر دنیا و دی به فین کنیل در گریم قدس بقرب وخل مظهر انتباء وسطح نبل چوں بر اُختش شدہ سے طیل یافنہ عربے بصد تعفیل شدمفارق نعا ہوئت قلیل ماهِ شعبان وجمعه روزرحل

بهر خلق خُدا شفیق سے كك طرف عارفان بربرش مونس فكق ومشفق وتجمس رو سائلان راعطاء ودست كرم خسنده روبود باتبسم لب<sup>ا</sup> کیخ خلوت پسند و انتها ئی روق بورس سے بےروات باد داری برم "ذکر حیب ہر دمش سعلہ زن بہ آبر عشق صاحب کشف بود ملهم حق ور اطاعت نمونه بهرِ ملطن در تقوف بگانه و بحث نا فع الخلق و مامي منت فاندان نبوتش بمراز فيفنياك ازمبيج مطلع تور بالميح جهان نسبت وأظن رودمانش بعزت أختش آه و صدآه که این جس مجوب سال رحلت به ميم و مغفورات

اقضائے خدا رصنا داد بم مومناں را رصنار وصبر جمین

سیدناحضرت خلیفۃ المسے اول رضی النّر تعلیٰ عنه کے معدر سعادت کے آخری ایام میں مجے کشفی طور پر دومانی سیرکا اُن گئی اور آسی نی بلندیوں میں پر داز کرد ایا گیا میں نے ویجا کہ ایک

شخص جومیرے پاس کھڑا ہے جھے کہ آج کہ عرش کیا ہے ادراس کی کیا حقیقت ہے ہیں نے
دے کہ اکد آپ میرے ساتھ جلیں میں آپ کوعش دکھا نا ہوں جانچہ ہم دونوں نے پرواز کرنا شرقی کیا اور ساتی آسمانوں سے گذر کر ہم اور نکل گئے۔ وہاں پر نمیں ایک نئی تھے کا آسمان نظر آبی جو خوش کی ہے نب میرے ساتھی نے کہ اکہ ہم عرش کو رسی سے بھی دیجہ نا جو نہ کی ہے نب میرے ساتھی نے کہ اکہ ہم عرش کو رسی سے بھی دیجہ نا اس کے بعد آنا فونا ہم کیا و بھتے ہیں کہ ہم عرش کے اور کی طرف میں اور سمیں ایسامعلام ہونا ہے کہ ہم عرش کے کہ ارب بر کھڑے ہیں اس جگر سے بمیں عرش کے وسط میں ایک قبت فور نظر آبا ہے جس سے ہما شن نیز شعا عیس نعل رسی ہیں کہ آٹھیں ان کی ناب منیں دا سکتی ۔

ور نظر آبا ہے جس سے ہما شن نیز شعا عیس نعل رسی ہیں کہ آٹھیں ان کی ناب منیں دا سکتی ۔

ور نظر آبا ہے جس سے ہما شن نیز شعا عیس نعل رسی ہیں کہ آٹھیں ان کی ناب منیں دا سکتی ہے آگے ۔

ماس نے اپنے ساتھی سے کہ اکر چلواس طورہ نما قبہ کو فریب جا کرد بھیں میرے ساتھی نے آگے ۔

ماس نے سے معدوری کا اظہار کیا ہے بیس نے کہا کہ اگر آپ نمیں جا سکتے تو نہ جا بش کیلی میں تو سی کے بعد میں اس قبہ نوز کے قریب جا کرد بھی کیا دیکھا ہم دور سے اس کشف کے جندوں بعد بی سیدنا محمود سیاسی میں میں دورت نا نیر دورتی افروز بھے اللہ تم ایک دوانصر ہے۔

ہر دونی افروز بھے اللہ تم ایک دوانصر ہو۔

بياط اور ملازم

جیٹے اور ملازم کی حیثیت جداگانہ ہوتی ہے ملازم اورخادم اپنے آقا اورمالک کا کام محمن اجرت
اور تخواہ کے نے کرتا ہے اور اس کو اپنے مفوضہ کام اور مزدوری کے لانچ کے سوا اپنے آقا سے اور کوئی مروکار نہیں ہوتا لیکن بیٹا ملازموں اور ضوام سے بہت بالاجیثیت رکھتاہے وہ خود بطو ہالک او مفتار کے ہو تاہی ہو تاہدی کر تاہے بین مفتار کے ہو تاہدی کر تاہے بین مزدور اور ملازم کی طرح یہ نہیں ہوتا ۔ کر مقرمہ کام اور اوقات کے بعداس کا اپنے باب کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں رسا بلکہ دہ بطور محفان جی واسطہ نہیں رسا بلکہ دہ بطور محفار و مالک کے اپنے باپ کے کام اور رسم مابد کے نفع و نفضان جی شرکی اور ایک بہبودی خیرخوای اور محبت کا اپنے آپ کوم طرح ذمہ وار اور سخی سمجھتا ہے اور اپنے باپ کے کام ردیسے اور نفخ نفضان مجھور شب ورز ترزی کے ساتھ ضومت میں مصروف رسم ہے اس کے ترز طریا ہے کی خوشنودی رضا اور اس کی خرخوا کی قائم مقام مجھنا ہے اور وہ ہرکام میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا ایکے ہو تھا ہو اور ہرکام میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا ایکے ہو تاہ ور در نہ اور در ساتھ فومت میں اپنے آپ کو باپ کے قائم میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا ایک ہو تاہ کا ور نہ ہو کو در ساتھ فومت میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا ایکے ہو تاہ کا ور در ساتھ فومت میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا لیکے ہو تاہ کا ور نہ ہو کا وردہ ہرکام میں اپنے آپ کو باپ کے قائم مقام مجھنا ہے نماس کو تخواہ کا لیکھ ہو تاہ کا وردہ ہو کا میں باتھ کا میں کو تھا کہ کو کی کو در ایکھ کو کو کو کھ کو کو کو کھ کو کو کھ کو کو کھ ک

مزدورى دانعام كى خوابش -

جیتے کا بہت ہے۔ ایس گرانساق ہوتا ہے کہ ملا فرول او خادموں کواس کا عشہ عشہ بھی حال نہیں ہوتا ۔ بیٹیا اپنے باپ کی جا براد بلکہ اخارق وعادات اور صفات کا جی وایث ہوتا ہے وہ رات دن اپنے باپ کے کام میں ستغرق رہنے کے با وجود کسی مزددری کا طالب نہیں ہوتا بلکہ اس کے اپنے لئے موجب مبتک خیال کرتا ہے ابسا اوقات وہ ملازموں سے کئی گُذازیا وہ کام کرتا ہے لیکن مجر بھی کوئی اُجرت طلب نہیں کرتا ۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کھی اس کے باپ کا ہے وہ سب کھی ہیں کا ہے اور دی س کا وارث ہے۔ بیس باپ کی خوشنودی اور رضاء اس کے سے بنرا ما تنخوا ہوں سے بڑھ کر حوقی ہے۔

الى دە بات سے جس کے بین نظر الشرنعالے نے فرویا ہے کہ

نَّاذَكُرُوا الله كَدَ ذَكْرُكُمُ الْمَا أَكَامُ الْمَا الْمَارِكِ الْمَالِ الْمَعْنَ اللهُ كَذَرَ الْمِي اللهُ كَدَ وَكُوا اللهُ كَدُوكُوا فِي اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ كَالَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

است میں کچوشک نہیں کو آن کرمیں مومنوں کی ایک قسم کا ذکر ہے ہیں کے متعمق دھ ماجوالعاملیں کے الفاظ استعمال فرمائے گئے ہیں یعنی ایسے مومن اجراء مزودی کے لئے اسٹر نعالی کے حکمول کو کا لاتے ہیں اور نعمائے جنت کو بطور چزا اور اجر کے حاصل کرتے ہیں لیکن اعلیٰ اور بلندمقام اہنی لوگوں کا ہے جن کے مرنظر مرف ضراتعالیٰ کی رضاا ورؤشنودی ہے اور وہ محصل اس کے حصول کے لئے اپناسب کچے فذا اور قربان کرد بنے ہیں جب بہ عشاق وات باری نفالے مرچیز برائٹر نقالیٰ کی رضاء اور لقاء کو ترجیح دینے ہیں تو اسٹر نقالیٰ ہی ان کو می رہنا پر ترجیح دیکرا پی محبت اور رضا ہے گئے چئ لینا ہے جنا نجہ اہنی معنوں میں حصرت اور سے مرحور علیہ السلام کو اسٹر نقالے نے المساماً فرمایا کہ مسیح موجود علیہ السلام کو اسٹر نقالے نے المساماً فرمایا کہ

اُشرك الله على كل شيئ بعن الترتقالي في آب كو تام جيزول پرافتيا ركريا - الترتقالي ان عاشقان وجد الترمين مم كوهي شربك كرے - آمين -

## لاموركى ايك مجلس سو كونز كافتير

سبر فاحفرت فلیفتہ المسے اول رصی الترعنہ وارصناہ کے عدد سعادت میں میں لاہوئیں مغیم تفاکہ عبد المبیلاد کے موقد برجنب خلیفہ عماد الدین صاحب (برادر کلا رحضرت وُ اکر فنلیفہ رشیدالدین صاحب بربادر کلا رحضرت وُ اکر فنلیفہ رشیدالدین صاحب مرحوم کی تقریبی رکھی گئیں۔ اس ملمہ میں خاکسار نے بعض دوستوں کی خواجش پر سورہ کوٹر کی تعنیب بیان کی اس کا خلاصہ ذیل میں احباب کے لئے تحریک ہوتا ہے۔ کی خواجش پر سورہ کوٹر کی تعنیب بیان کی اس کا خلاصہ ذیل میں احباب کے لئے تحریک ہوتا ہے۔ لئے کو رکیاج آ ہے۔ لئے الما ظاکر شرت کے معنوں ہیں بائے ماتے ہیں۔ نفظ کو شرایی کشت بردلالت کر بان میں کوئز اور کوشرک الفاظ کر شرت کے معنوں ہیں بائے مادرہ کے متعلق ابنی معنوں ہیں بیہ دونوں العاظ استعمال کئے ہیں سے معنوں ہیں بیہ دونوں العاظ استعمال کئے ہیں سے

وانتكثيريا بن موان طيب وكان ابولك ابن الفضائل كوشرا

این اے ابن مروان توجی بحر تفضائل رکھتاہے اوریہ بات اچی اور بندیرہ ہے سکن تیرا باب ابن الفضائل کی مثنان رکھا تھا اوراس کے فضائل اس قدرنیا وہ تھے کہ وہ تاریبن آسخے تھے وزایا ہے -انا اعطینا کے فقوہ میں الٹر نفائے نے اپنے لئے جمع مثلم کی خیراستمال فرائی فرایا ہے -انا اعطینا کے فقوہ میں الٹر نفائے نے اپنے لئے جمع مثلم کی خیراستمال فرائی ہے اور فیمیر خطاب جس کے مخاطب اصالتاً رسول کر محضرت سیدنا ومولان می مصطفے میں الٹر بھی درا می درائی المحت ہیں کہ کو شرکے معنی صدبت میں نھز کی المحت ہیں جہ مروی ہے کہ ورضے می خوا کی ہے کہ ورضے میں اسے وصل می سکھا گیا ہے۔ بعض صحابہ ہے ہے مروی ہے کہ کو شرکے معنی صدبت میں نھز کی المحت ہیں جہ مروی ہے کہ کو شرکے مون میں اسے وصل می سکھا گیا ہے۔ بعض صحابہ ہے ہے مروی ہے کہ کو شرکے مون الٹر تعنی عند نے تعد سے مراد ممازے کے وقت یا تقوں کو سنے پر باندھنا اس طریق پر کہ مین اوپر اور یسار بندی ہو جی لیا ہے۔

ابترے معے مقطوع النل کے ہیں اور اسے ایس شخص مراد ہونا ہے جس کے بعد نہ اس کی کوئی اولاد ہو اور من جانشین اور ابتر ایے مغوس شخص کو جی کھتے ہیں جہرطرح کی خرد برکت سے بے نصیب ہو۔

وسى فَصَلِ لِرَبِكَ وَانْحَوْكَ فَقُوقِ مَازاور قرباني كم لينظم دياكيا جم جي قبل ان صاوٰتی ونسکی وعیای ومماتی لله رب العلمین کے الفاظین تشریح یا فی ج كة انحضرت صلى الشرعليدوسلم كى نعذ كى فازى الموندس اورآب كى قربا فى موت كالمنوند ورنگ ركمنى ب اورآب رب العالمين كى شان كواين نمازا ورقربانى سے ظامر كرف والے بين اور مرحالت عمروكير مين التريفان كوي زندگي كاسب مع برا اوراعل مقصد محصة بين -ا ورنمازے بررکن کی مل وحرکت کے وقت الله اکبر کا تکوار محض اس مطلب کے اظهار کے سے سے کہ صورح نماز کا نقطہ مرکزی النّر اکبرہے اسی طرح انسان کی زندگی عبدساجد کی دیتیت س گذنی یا سے بینی الٹرتانے کا سب سے بڑا ہوفاہروفت اس کے سامنے رہنا چاہئے اک كالساعم ومعرفت كے ذریعدروح اورقلب كے الزرائنداكبرى شان كايورا احساس مونا جاستے بياں تك كرايترنف لے كے افتاب حس كے سامنے دنیا كا بروش الباسى بے بنو وقعسوس مو۔ جسے سورج كجوه بمروز كماس يرسناركمستوراورب منووسوجات بس اسىطرح المتداكبر کی شان رُعظمت - دولت . حکومت محبّت وقرابت کے اعتبار سے سب محبوروں بیاروں رشته دارون اورها كون وربادشامون سے زیادہ شا نطر محسوس مو اور لا الله الا الله كا و انسور جوستدولدا وم حضرت سيدنا ويرصطف صلى النرعيب وسلم في مين فرمايا اوراييني يك موند سي ظامر كيا جدوه مروفت سامنع بويعنى مرتنكي وآساني بي كسلي ب مروساماني مين خدانعالي كافروس ذات ہی مب سے بڑھ کر محبوب مطلوب اور مقصود مور پھر دولت و حکومت اور ماہ وحممت کے حصول يرهي عملى طور يرلااله الا النركا نمونذ ابين احلاق أوراعمال ميں طا مرسو بم محضرت صلى الثلم عليه وسلم نے الدالااللہ كمقصدكور نظر كھے سوئے دنیابس الندنفائی كى توجيد يخميد مجید بین اور تقدیس کو فاعر کیا اوراس سے دینا سے کفروشرک اور نیق وقبحر کی گندگیوں کود در کیا رم ایس فصل لرتف قا مخر کی آب ابن حققت کی روسے انسانی زیزگی کے اعلى مقاصد كاخلاصدين كرتى ب فصل لوتك ك فقره بس حق التراول فظيم لامراللرك معلق ربنها أي ب اور وأنحو كا فقره حوق العبادا ورشفقت على خلى العركى مثال ليف اندر ركساب اوراسلام كانعليم كاجواحصل آبت ملى من أسلم وجهه ولله وهومعسن مين بين كياكيا سي بعيني به كه مومن انسان خداتها لي كاكامل مطبع ومنقاد اورفوا بزدار موادر وونوق فدا پر جذبهٔ ترجم وشففت احسان كرف دالا بعوده عى الني معنول مين بايا جا نا به -

دعوت مرمرزه کو کچه فدمت آسال نیس مرقدم میں کوه ماراں مرگذیب دشت فار

ده اسورة گوشر كا دومسرى آبات سے تعلق ـ سوره كوشركا ماقبل اورما بعدى سورتوں سے گہرا اوراعجاز نما نعن بع ـ اس سورة سے بہلے سوره الماعون ہے جس میں تعلم دی گئی ہے كہ لوگوں كوجا بيٹے كه اس رہ البيت جائة رفقالے ہے كى عبادت كري ج كجبة التركى مسائى ميں رہنے كى وجہ سے ہى ان كى پرورش منيں كرنا بلكجب وه موسم كواه موسم مرا ميں تجارتى كاروبار كے لئے سفر پر موتے ہيں توان كو بھوك كى صالت ميں كھانا حميا كرنا ہاوات الله تعالى الله على وجہ سے لوٹ مار د فير شامن ميں ركھتا ہے اس موسل كوبت الندكى حربت اور عزت كى وجہ سے لوٹ مار د فير شے المن ميں ركھتا ہے

بیس ان دنیوی فوائد کے حاصل مونے کی وجہ سے کیاان لوگوں کے نئے مزوری دمن انہیں کرجس رب البیت نے اپنے گھر کی عظمت اور حرمت کے طغیل انہیں سرطرے کے فائڈے پنچائے تھے وہ اس کی عباوت اور پرستش کریں اور اس کے مسکین بندوں اور پنجون کی کس میس کی مصالت میں مجدردی اور احداد کریں لیکن انہوں نے ایسانہیں کیا جداس خطا

کوج ف نہ کعبہ کارب ہے چوڑ کر جت پرستی اور اصنام پرستی کے گندمیں ملوت ہو گئے اور اس دین کوجو فنرا تعالیے نے اپنے رسول برق کے ذریعہ حقوق النٹرا در حقوق العباد کی تعلیم دینے کے کئے جیجی جھٹا! نے کے دریئے ہوئے اور ان کی اخلاقی حالت یہاں تاک گرٹنی کہ دہ لیکس و بے لس پیموں کو دھکے دینے سے بھی یا زنہ آئے نماز کے نام پرجور سوم عبادت وہ اداکرتے ہیں وہ محض ریا کاری اور پُراڑ ففلت حرکات ہیں اور ان کو حضو وَلب مصل ہمیں۔

سبورہ الماعون میں جونقشہ می النراوری العبادی کوتا ہی کے متعلق بطور مِنال
پیش کیا گیا ہے بہ مونہ آن محضرت میں النرعلیہ دسم کی بعثت کے وقت عرب اور دو مرب
مقامات بربا یا جا تھا جب فرام کعبہ کی بہ حالت ہی جو حضرت ابراہم اور حضنیف اور
علیہما السلام کی اولاد میں سے تھے بعنی اس مقدس مہتی کی اولاد بیس سے جو صنیف اور
ما کان من المسئر لکین کے وصعف سے متصف تی اور جس کی معمان نوازی کا تذکرہ ضائع فی خوفر فرایا ہے تو دو مرب علاقوں اور طہول میں بسنے والوں کے اضلاق اور اعمال کا کیا عال ہوگا ان کی خوفر فرایا ہے تو دو مرب علاقوں اور طہول میں بسنے والوں کے اضلاق اور اعمال کا کیا عال ہوگا والیہ کے انعاظ میں ہی درست طور پر بیان کیا میں ان کی اور البحد کے انعاظ میں ہی درست طور پر بیان کیا میں ان کی اور البحد کے انعاظ میں ہی درست طور پر بیان کیا میں ان کی اور الدی مالت یہاں تک گرگئی کہ ان کوشموں اور کیبنوں کی حالت زار پر
میں رحمہ نہ آئا۔ ایسے لوگوں سے یہ امیدکس طرح کی جاسمی تھی کہ وہ کعبۃ انتر میں حقیقی مُن زج سہو و فعلت اور بیا کاری سے آلودہ نہ ہواداکریں گے اور اپنے مال سے فریعتہ زکوۃ کو بجب سہو و فعلت اور بیا کاری سے آلودہ نہ ہواداکریں گے اور اپنے مال سے فریعتہ زکوۃ کو بجب سہو و فعلت اور بیا کاری سے آلودہ نہ ہواداکریں گے اور اپنے مال سے فریعتہ زکوۃ کو ب

جب ونیاس عموماً اور کمدوالوں سی خصوصاً کفروشرک اور بداعی بی اور بدا ملاقی کی ممرکم ہوائیں جبیں توان مفاسد کی اصلاح کے لئے انٹر نفالے فے حصرت سیدولد آدم محی مصطفے معلی انٹر علیہ وسلم کے ذریعہ دین اسلام کو جمیع اجوابی وسیع برکات کی وجہ سے کو ٹر ثابت ہوا اور سما فوں کو انٹر نفسلے نے نسلاً بعد نسپل ان برکات وفیوص کا حامل بناکران کو کثیر الحخیر بنایا اور کو ٹر کے انف ام سے نوازا۔

اور ان سانناک هوالابتر کے الفاظیس کوٹر کے وعدے کے معابل براسلام او نئی اسلام علیہ السام کے مقابل براسلام کے دخمنوں کے ابتر ہونے کا وعد پیش کیا چنا نجہ آنحصرت سی النوطیہ ولم کو اسٹر نفالے نے اس کثرت سے روحانی اولادعطا فرہ کی کے ساراع ب رعواق ایران فلیطین

شام مصراورکی ووسرے مالک آپ کے منبعین سے بھر گئے لیکن ابوجس کا جو آپ کے وشمنوں کا سرغ نظام فی نام لیوا آج و نبایس نظر نمیں آنا۔ بلکہ اس کا اپنا صبی بیٹا عِکرمہ جمعی آنے۔ بلکہ اس کا اپنا صبی بیٹا عِکرمہ جمعی آخر حصور کی روحانی اول دمیں سٹامل مونے کو ہی اپنے لینے باعث فخر سبحت انتقا ۔

سنور کی کونز میں کونر کا وعدہ ہے جو دُنیا اور آخرت کی تعمقوں اور کا مبابوں برشمل ہو اور اس کے حصول کا ذریعہ فصب لونک بعنی خالص اپنے رہے کے لئے نماز پڑھنے کو قرار دیا گیا ہے بھی ایسی نماز جس میں و بیل بِلْنَمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ وَعَن صَلَا تِنْهِ هُ سِاهُونَ الَّذِینَ هُمُ وَعَن صَلَا تِنْهِ هُ سِاهُونَ الَّذِینَ الَّذِینَ هُمُ وَعَن صَلَا تِنْهِ هُ سِاهُونَ الَّذِینَ الَّذِینَ هُمُ وَعَن صَلَا تِنْهِ هُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهُ ال

ر ۱۹ ) فصل لربت وانحرکے بمعنی بنی بن کچ نکہ کوٹر کا عطیہ فابل شکر سمت بے
اس لئے اس کے طغے پر بطور شکر کے مار پڑھنے کا حکم ہے اور بہاں پر نماز سہو وریاء والی مار
نہیں جس کا ذکر سورہ الماعوں میں کی گیا ہے بلہ وہ مخلصانہ نمازمراد ہے والٹر تعالیے ک
ربوبیت کو مرنیظر رکھ کراوا کی جائے ۔ رب کے نفظ سے اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جس طرح
و بنا میں انسان کا عام دستورہے کہ جن لوگوں کی وہ ربوبیت کرتا ہے باوجوزاس کے کہ و اسان ربوبیت بھی و مانس الٹرنو الی ہی کی طرف سے و بہتا ہونے ہیں ان سے اس ربوبیت کے عوض میں ضورت جا ہم آئے مثلا اپنے مامخون سے وار محمل اور کھ ان کم میں بنا مار مور سے اور کھ ان کم میں بنا کا اظہار بطور شکریۃ کیا جائے کہ فلال میں ہمارام تی اور محسن ہے اور کھی طور پر بھی اپنے محسن کے احسان کا ممنون ہو

الکترت نے کی مُعسن بی قوالینی مُحسن دمر بی ہے کہ انسان کے وجود کا ذرہ درہ اس کا مرمونِ مِنْت ہے اور مِرآن انسان کے وجود کا قب م وبقا اسی محسن اعظم مربُ العمین کے انواع دافشام کے افاصات کے انتخت رومنا ہور یا ہے پس جب ایک محسن انسان جو مینی ارضوں سے ایک محسن انسان جو مینی فائدہ بہنچا تا ہے کے متعلق زیراِحان شخص کے دل میں محبّت اور خلوص بیرا ہو تا ہے اور نسان جو تا ہے۔

توخرالراحمین او رخرالمحسنین فدا کے مقبق مجنت افلاس عفیدت اورنظ کے جزبات کس فدر بڑھ مونے مونے چامٹیں ۔

دے اسورہ الكوشر الكوشر اور الابترك الفاظس وستكوئياں بس انس اسكوٹروالى ميشكوئى آب كے اور آپ كے دوستوں اورمائ والوں كے متعلق ب اور الكائيركى بسینکوئی آپ کے رشمنوں اور مخالفوں کے منعلی ہے آپ کے رشمن آپ کے متعلق بدکھتے تھے کہ ىغوذ بالمترات الابتر بس آپ كاسل دا ب كى وفات كے بعرضم موجا تيكا -كيونكد آپ كى زمنداولاد سنب المترنفا لے ف اس طعن کے جواب میں آپ کے لئے کوٹرد یے جانے کی میشکوئی فرمائی بعنی به که آپ کا سلد ختر ند سو کا بلکه آپ کی روحانی اوراپ کی موجودگی میں اوراپ کی وفات کے بعد می بجڑت بڑھے گی اورنسلا بعدنس سردور جدید میں یہ الله بڑھارہے گا۔چانچاسام كى تبيغ جس حس مل اورعلافه من تقييلتى كئي احداب تك يبيل رسى باس سے جماعت موننين بڑھ رہی ہے اور کافروں اور مخالفوں کے افراد میں کمی آری ہے کو یا الکوٹر اور الا تیز کی بیٹاگوئیا ایک سی وفت میں عظیماتان طربق سے بوری موری میں - بید سورہ نو مکہ میں مازل موتی جب آ مخصرت صلى الترعييه واللم كى حالت نمايت خطر عب هى اورآب كيسلد كى ترتى كى کوئی ظاہری صورت نظرنہ آئی تھی بھرالٹرنغالے نے اس بشارت کے ماتحت فتح ولفرت کی مواش چلائیں اورآپ کی زندگی میں ہی آپ کو اپنے وشمنوں پرکٹرت اور علبہ بحث اور آپ کی وفات کے بعدآب کے سد کومشرق ومغرب میں مارق عادت طور پر بڑھا یا اور آپ پر مان نتار کرنے والوں کو دشمنوں اور مخالفوں میں سے کھینج کھینج کرلایا۔

اس عظیم استان پیٹیگوئی کا مردور مدید میں نسلاً بعد کنس دوستوں اور مخالفوں میں لیدا مونا کس قدر ایمان افزا اور روح پرور ہے ۔ آج احمریہ جماعت کے ذریعہ سے جو تبلیغی جہاد دنیا کے سرگوٹ بیں مور ہاہے اور اس کے نتیجہ بیں سعید روصیں اسلام میں واخل مور طلقہ بکوشار سیّرنا محمر مصطفعے صبی انٹرعلیہ دسلم مور ہی ہیں اس سے المؤثر اور اللّہ بتر کا نطارہ ایک وفعہ پھر دنیا دیکی رمی ہے

اس موقعہ پرسورہ کو ٹرکے اور بھی بہت سے مطالب میں نے بیان کئے اور اس سورۃ کے و بعد کی سور توں کے ساتھ تعلق بھی واضح کیا (یہ مطالب دو سری جلکہ درج کئے جائیں گئے۔ انشاء الٹر تقالیٰ۔ فاکسار مرتب

## صبراورساؤة

فرآن كريم س النرنفا لخفرمانام واستعبينوا بالصبر والصلوة بيني ضبطنس يذر اورنمازے مددیا ہو صبر کی بھرین مثال رصنان المبارک کے دورے ہیں اس آبت ہے۔ كوصلوة برمقدم كباكباب اوربي طبعي ترتبب بب يقبركي معفى صبط نفس اورمنهيات ومنوت شرعيدسے يرم زرنا ہے - ايك مرافن جب كسى حافق طبيب كے ياس آنا ہے نووہ شفا بالىك الناس كومداب كرنائه كداول ده ان مام مصرات سے بيح جواس كى صحت كوخواب كرنے كاباعث موتح بي اور كمن برميرامت ركوت ال كي بعدوه اليي اشياع بطورادويه او غذاك مرتفن کودبیا ہے جن کے استعمال سے اس کی صحت عود کرآئے اور اس کے جسم اور تولی میں طافت پيدامو- سبر پرميز كافائم مقام به اورصلوة مقوى دوا ورغذاكي قائم مقام ب اورانسان کی روحانی صحت اور صلاحیت کے لئے ان دونوں ندا سر رعمل کر، نهانت منروری صرالعالى كالصلوة سے بہلے صبر كوركه ناس وجه سے كرانسان كو يلے اپنے كما مول سے نائب مور اور کر وریوں کوچھوڑ کر مرتشم کے ممنوع اور غیر شروع اعمال سے برمیز کر ماہ ب تاكداس كونماز مين اسي طرح لذّت رغبت ادر دلي خوام ش سيدا موجس طرح ايك تهذيت انسان کو عُبُوک کی صالت میں کھانے کی لذت اور غبت بیدا موتی ہے۔ فران كركم ميس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكرك ارتاوس عن الم مصنمون پر موٹ فی ادالی کئی ہے بعنی ایک طرف نبیک کاموں کی تنقین کی جائے اور دوسری طرف بدیوں سے رو کا جائے -اسٹرنف کے ہم سب کو ان احکام صداوندی برعمل کرنے کی توقعطا فرمائے۔

بعض علمي لطالف بطور الغاز

تبیغی کامیں سوشل اور محلبی تعلقات بهت مفید موتے بیں مبلغ کے لئے ضروری بے کہ وہ محلبی علوم سے واقفیت رکھتا ہو۔ میں نے بغضام نتا کے اس طراق سے بہت فلکر انتا ایا ہے۔

ایک عرصه کی بات ہے کہ میں سب او تتلیع ملتان گیا۔ شہر کے قریب بی ایک برخ

تھاجس ہیں شہر کے علی، علمی مجالس منعفذ کرکے اپنے لئے اور دو سرول کے لئے ولیسپی کاسامان بھر اسپنجاتے تھے ہیں ہی تبیغ کی عرض سے ان علما مرکی جن میں اہل صدیث اور شبعہ علماء ہی شامل تھے مجس میں ما صربور آ جس سے مختلف مسائل پرگفتگو کا موقعہ ملمنا - ایک وفعہ مجلس بیں بعض صیب تی بطائف شروع ہوگئے ۔ ایک صاحب نے مندر جبر ذیل شعر بطور جبت ان کے بیش کیب یہ

نغزکے دیرم عجب درکشورمندوستاں پوستش برمونے باشدمونے اُد براستخواں

اس کے متعلق میں نے بتایا کہ اس سے مراد آم کا پختہ ہل ہے جس کے اور کا پوست جو نظرا آئے اس کے نیچے صوف ریشے اور تاریں بالوں کی طرح میں اور ان بالوں کے نیچے تعقلی ہے جو استخوال یعنی میری کی طرح سخت ہے ۔ بنجابی زبان میں اس بہیلی کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے سے

دیکھو بھانیوا قدت بت وی کینے اس سے کم بڑیاں اُتے وال جمتے والاں اُتے جسم ابک اورصاحب نے مندرجہ ذیل شعربیش کیا سے بیجے اسپے عجب دیدم کمشش بائے دوسم کم وارد عجب ترجم ازاں دیدم میان بیشت وُم وارد

یعنی میں نے اباع عجیب کھوڑا دیجی کہ جس کے چھ بیر اور دوشم ہیں اور مجیب تربہ بات ہے کہ اس

ی کرے درمیان دمے.

میں نے اس کے متعنی یہ عرص کیا کہ اس شعریں تراند کی شکل کو میلی کے طور پر بیان کو دونوں پر اور چھ زنجیری یا رہاں جو دونوں پر اور کھ زنجیری یا رہاں جو دونوں پر اور کھ زنگری کے ساتھ ہوتی ہیں وہ گؤیا چھ یہ وُں ہیں اور وہ کیڑے کا عزایا دھا گوں کا گچھا جو ترازد کی ڈنڈی کے درمیان میں بکرنے کے لئے ہو تاہے اس شعریں اسے کمرکے درمیان میں دُم قرار دیا گیا ہے ۔ جو ب میں نے ان دونوں چیستانوں کا صل علماد کے سامنے بیش کیا تو بعص نے جھے سے خواہش کی کہ میں تھی کوئی علمی لطیع میلو پر بیلی کے بیان کووں جنانچہ میں نے مندرجہ ذیل اشعا بھو چیستان کے علمی دکے سامنے بیش کئے ۔ بھو چیستان کے علمی دکے سامنے بیش کئے ۔ بھو چیستان کے علمی دکے سامنے بیش کئے ۔ بھو چیستان کے علمی دکے سامنے بیش کئے ۔

خذاليمين من ميم فلا تنقطع لى امرى (4) لتعلم اسممن اهوى وتعرف من به فغرى حوفِ نام بار من ربح بمستند (4) چو یک را دور سازی مهشت مانند فعيل الخلة فعلان بحست (4) ويبنها التناسب والولاء ان انتعار کے علماء کی خامش برمیں نے مندجہ ذیل صل بیش کئے ۔ دا) بعلے شعریں اسم علی کوبطور حدیث کیا گیا ہے اس کے معنے ہیں۔ اےمیری جان آنكه كهول اورايني زلف كي يج كوفتكن نما بناك دكها تأبيرك اس جلوه حن سے ميرے موخة ول كوتسكين مو-اس شحرس شاع نے اشارہ مرموزہ سے اپنے محبوب علی کا نام میٹ کیا ہے اور دہ اس طرح کرعلی نام کا ہلاحرف عین ہے اور حرف عین کو حرکت فتح سے مفتوح فلامرکے کے مع لفظ بجث المنتمال كياكياب حيثم كالرجم عين اور بحث وكالرجم وافتح ب بعني حرف عين كوفع دے - اور زلف جو سركے بال بين اس كو حرف لآم سے تشبيم دى ہے اور شكن كمامى عربی زبان میں اکسر کے میں جس کے معنے کسرہ لعنی زیردینے کے جی میں - اور ریان درمانی رت یہ ہے جرمان کے یا کوں حرفز میں سے درمیان میں عب طرح ول حمر کے دمیانی حصدیں سے اورسکین سے سکون دینے کی طوف اشارہ کیا ہے گویا اس محبوب کا نام ع ـل ـ ي ين حرفون برسمل سے بحن ميں سے بدلاجوف مفتوح دور الكسوراورتيز ساكن على على ب (٧) ووسرے شعر کا ترجمہ ہے کہ حرف میم سے دومیم لئے جائیں اور لفظ خذج

فعل امرہ پرنقط نہ گائے جائیں یعنی خ اور آ کے نقاط کو دورکیا جائے۔ باقی خ اور آ رہ جائیں گے۔ اس طرح مجھے میرے مجوب اور قابل فخر بستی کے نام کا علم ہو جائیگا۔ اگر ایک میم حرف خ سے پہلے اور دو سرامیم حرف آ کے سے منفتم کیا جائے و محسد کا نام بنتا ہے جو میرا محبوب اور میرے لئے قابل فخر ہے دس نتیبرے شعر کا ترجمہے کمیرے دومت کے نام کے حروف باخ بیں اگر ایک حرف كودۇركىياجائے نو آھى جوجاتے ہیں۔ اس محتر ہیں عثمان كانام پیش كيا كيا ہے جس كے پا چرون بیں اوراگر آخ كودوركيا جائے قوباتی ثمان تعنى آھے رہ جاناہے۔

رم ، جو محقے سور س فعیل ارض کے نام کو پیش کیا گیا ہے بعنی الحالة کو اگر فعیل کے درن پرر کھا جائے توفلیل بنیا ہے۔ رحمت کو اگر فعلان کے وزن پرر کھا جائے تو رحمان بنیا ہے

اوران دونوں کوملانے سے فلیل ارحن کا نام بت ہے۔

ان میستانی اشعاری تشریع شن کرسب علما، بهت محظوظ موت اورمیری با تول پس دیسی کینے سے چنا نج س نے اس دیجی سے فائدہ اشائے ہوئے احدیہ جماعت کے عقاید سید فاحضرت میج موعود علیہ السلام کی صدافت اور حضور کے بیان فرمودہ قرآنی معارف کے متعلق کئی با تیس بیان کیس اور یہ علمی مذاکرہ کئی روز تک جاری رہا۔ اس دویان میں ایک معوفی صاحب نے بھی بہت سے سوالات فرآنی آیات اور علم تصوف کے مرموز کلام کے متعلق دریاً کئے اور خدا نفالے کے فضل سے تبلیغ کا بہت عمدہ موقد میتر آیا۔ فالحمد للنہ علیٰ فالک دصوفی صاحب کے سوالات اور ان کے جابات ان دائر مقالی دور سے مقام رورج کئے جائیئے مرتب

مزمب كى تعرف اوراس كى ضرورت ...

مند جدزیل مضمون فی قدیم میں نے الاکری مولوی عبدالرحمٰ محب مبشرکودیا تعاج النوں نے ٹرکیٹ کی صورت میں شاخ کیا نفا۔ اس کو محفوظ کرنے کے سے نیزاجاب کے فائرہ کے لئے اس کوذیل میں تحرر کیاجا تا ہے۔

میرا - مزمب راستہ کو کتے ہیں جس کے ذریعہ انسان منزل مقصود تک پہنچ آ ہے عف ل اس مزورت کو محسوس کرتی ہے کہ انسان کے مقاصد حیات میں سے جو جی مقصد ہو اس تک بینچنے کے لئے کوئی راہ جو ذریعہ حصول مقصد مومزور مونی چا ہئے ۔

ممبرلا-انسان این زندگی کے قبام اوربھائے کئے بہت سے اسباب اورسہاروں کا محتلج بے جس طرح انسان کا اپناجیم مع فعات جم کے اوراس کی اپنی روح مع قولی وحواس کے اس کی اپنی پیدا کروہ انسباب اور وہ سہارے کہ جن پراس کی زندگی کے قبام و بقار کا مداریع - وہ بھی اس کے اپنے پیدا کروہ انسبا اور خرد کردہ ہیں اور نہ مانگ کرمی اس نے لئے ہیں مداریع - وہ بھی اس کے اپنے پیدا کروہ انسبا اور خرد کردہ ہیں اور نہ مانگ کرمی اس نے لئے ہیں گروہ کہ انسان کی پیدائش سے بھی ہے یہ پیدا شدہ ہیں -

مُر مرمع - غورکرنے سے بمیں نظام عالم بیں ایک گرافتان اور مضبوط رابط معوم ہوتا ہے مثلاً آکھ کا سورج سے تعلق ہے - کان کا فضار ہوا ) سے - کیونکہ آنھ بغیرسو ہج کی روشنی کے بیکار مہتی ہے اورکان عمی ہوا کے دریوہ ہی کلام سفتے ہیں اور پھیپھڑے اور قلب کے لئے ہو باعث جیات ہے ایسانظام کا مل جو علم اور قدرت کے انتظام کا مقتصنی ہے ایک متی کے وجدد کی ضرورت کو ظام رکر تا ہے جو کا مل علم اور کا مل قدرت والی اور مرسیو سے اپنی شان جی بے نظیر اور ہے مثال ہو۔

منبرلم انسان خودتوا بخاراده اورا بخ اختیارسے بیداننیں بواکدابنی فندگی کامقصد فند مقرر کرسے بلدانسانی زندگی کامقصد وغرر کرناسی کاحق ہے کجس نے اسے بیدا کیا ہے

مُمبری انسان اپنوائے کے سے فرہ وند کا محترج ہے جواس کے فالق نے اس کی بید اُس کے بید اُس کی بید اُس کی بید اُس ک سے بھی بہت پہلے بیدا کرد ہے ہوئے ہیں کا ثنات عالم کے تمام ذرات اوران کے خواص کا اس کُ مذرت کو بجالانا اس کے بیدا کرنے والے کی اُن گنت نفر اُس سے جس سے ظامرے کے انسان کا فالق اس کے لئے گذا بڑا محس ہے اور محس کے احسانات کی صب مِنطوق جُسِلَتِ الْفَائُونُ بُ عَلَیٰ حُبِّ مَنْ اَحْسَنَ اِکَیْمَا کہ دل احسان کرنے والے کی محبت کے احساس بر بیدا

كئے كئے ہیں - قدركريا اوراس سے معبت كريا اس كا فطرى مذہب ہے -

اعلی استعدادر کھتا ہے لیکن جی طرح وہ جمانی نشو و ماراور طاہری ترمیت کے لئے این اعلیٰ استعدادر کھتا ہے لیکن جی طرح وہ جمانی نشو و ماراور طاہری ترمیت کے لئے والدین اور دوسرے اسباب کا محتاج ہے اسی طرح عقل اور علم دعونان کے حصول کے لئے بھی اساترہ اور اور مہنیان ہدایات کا محتاج ہے اور جس طرح با وجوز عقل اور علم رکھنے کے ایک بی ۔ اے وہ ایم ۔ اے کی قابلیت کا انسان با وجود روشن دماغ اور چتم بینا کے زمینی راستے جہ تھی کو نظر آتے ہیں اور بدیمیات اور مشاہدات کی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک واقف انسان نہتائے خود بخود معلوم نہیں کر سخت اور مشاہدات کی چیز معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک واقف انسان نہتائے کرتا ہے خواہ و دو طب ہو خواہ فلسفہ اور طرحت یا بیاضی اور تواریخ و غیرہ ہو۔ ان کے حصول کے لئے استادوں کی تعدیم اور رسنا تی کا محتاج ہے اور جو کچھ اس نے سیکھتا ہے اگر اشاووں سے نہیکھتا کو خود بخود اس کا سیکھنا اس کے ہے سخت شکل اور دشوار ہوتا بلکہ دو دربان اور نظتی دکو باز کہی و درمہ و ان کے دربیعے انسان یو جھ کو عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے خور بیجے انسان یو جھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے خور بیجے انسان یو جھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے خور بیجے انسان یو چھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے فریعے انسان یوجھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے فریع انسان یوجھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر اسے بہ بولی اور زبان سے کلام کرنا جی دومہ و انکے دربیعے انسان یوجھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر استان کو دومہ و انکے دربیعے انسان یوجھ کر عمر صاصل کرتا ہے اگر استان کر بیک سے دومہ و انکا کی دومہ و انکا کو دومہ و انکا کو دومہ و انکا کی دومہ و انکا کو دومہ و انکا کو دومہ و انکا کی دومہ و انکا کی دومہ و انکا کی دومہ و انکا کو دومہ و انکا کی دومہ و انکا کی دومہ و انسان کی دومہ و انکا کو دومہ و انکا کو دومہ و انکا کی دومہ و انکا کر دومہ و انکا کی دومہ و انکا کو دومہ و انکا کی

فریعے ماصل نہ ہونا تو اکبر بادشاہ کے گنگ محل کے آزاد طبع السانوں کی طرح صرف جوانوں کی اقوار اور شور و غوغا سے بڑھ کرا و کھے حوم رظام رنہ کر سکتا ۔

قاعرہ کے حرد و سمجھنے تک نوبہ عاجزانسان استادی رہنائی کا محتلے ہے نوبھر دوحانی اور عن فی اور شافی کا محتلے ہے نوبھر دوحانی استادوں اور محتموں کی نربیتی صرورت کا کبونکر محترج نہ ہوگا کہ منیر کے عقل بھی آ تھی کی طرح بے شاک مغیر جیزہے لیکن جس طرح آ تھی اندھیر ہے میں کچھ شیس دیجے سکتی ادرخارجی دوشن کے بغیر خواہ کس قدر ہی بینا کبوں نہ ہو۔ ہرگز دیجے منیں سکتی بلداند تھے کہ آتھ کے مشابہ ہے ۔ اسی طرح عقل کا حال ہے کہ اس کے لئے مذہبی اور دوحانی علم کے بغیر جو المام اللی کے ذریعہ ضما کی طرف سے مختلف مدارج کی روشنی رکھتا ہے صبحے ادراک کرفا اور توسینی معلومات ناب خود مجود بہنچیا نا ممکنات سے ہے۔

ممير ٨ يعقل كى مثال آنھى كى موزالهامى لواورمذسى روتنى دورمين كے شيشے كےمث بت اورفام رے کہ ج کھانان خورد بین اور دُور بین کے شیشہ کے ذریعے بربک سے باریک اور ودرسے دۇرچىردىج سختائى مەمحض آئى سے منىن دىج سختالىي بات اپنى مثال بىن الوارنبوت ورسالت سے تعلق رکمتی ہے کہ وکھے ضا کانی اور رسول وی بنوت ورسالت کے بور کے ذریعہ و کھی اے مد وسياك والمتمنداورعقل محض عقل ودانش سے مركز بنيں ديج سكتے اور نعقل ك فديدا وكان ب حقا نق س علم کا وہ میتبنی مرتبہ سی حاصل موسحتا ہے جو انوار بنوت کے زربیر حاصل موتا ہے مبر ٩- منا كے بنى اور رسول جو مزاكى طرف سے آئے اوراب تك آئے رہے خوا ہ وہ محتق زمانوں میں آئے اور مختف طکوں اور زبانوں میں یا مختف قرموں میں آئے مرسب کے سب حب مِنطوق وَلَقَلَ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّنْ فِي رَسُولًا آتِ اعْبُدُ وَاللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ اورصرورم في مرقوم من رسول بيعليم دير ميعي كه الشرى عبادت كواورباطل معودول سي يح توجيد الني في تعليم ليكرآئ اورسب في اين اين قوم كة كالله الاالله في تعليم كوبين كيا سين جماع على اين دهكوسول ساكام ليناشروع كيا- توحيد كاعقيده كو بكارف كاسات كى قرمن امر من اوريزدان ووضراؤل كى يرسش كا في كى قوم نے تنفيث كا باطل مقيده منواك صدات کے گڑھے میں گرایا کسی قوم کو عناصر کی پرسٹن کسی کواجرام ساویہ دار ضبد کی پرسٹن كرانى، ورشرك قومون مين سيمتفقة طور بركونى قوم عنى ايك عقيده برقائم بنين يائى جاتى اوريه فتراق اقوام عالم محض عقى رامنانى كنتجمين فالمرجورات وريدابنيارى تعليم مرف اوحيد

يردنياكوقا مُم كرف والى موتى بع -

پروی و ن مروا و مادی عقل دالوں کی عقلی تحقین کا بیدحال ہے کہ حکمائے یون اپنی تحقیق سے

زمین کوسائن اور آسمان کو دولا بی صورت میں چکر کھانے والا اور کواگب کوکو میں کی منڈوں اور دور کی کھرے آسمان سے پیومت شدہ مانتے رہے اور بعد کے حکما دکی جدید تحقیق نے اس تحقیق کو فلا دور رہے اور بعد کے حکما دکی جدید تحقیق کے فلا دور رہے جمال بی مادی عقل سے بال کی کھال آنار کرد کی ئی اور سائنس کی موشکا فیول سے صنائے جدیدہ کا صواز کھول کے مادی عقل سے بال کی کھال آنار کرد کی ئی اور سائنس کی موشکا فیول سے صنائے جدیدہ کا صواز کھول کے مندول سے ماری جو بریدہ کا صواز کھول کے مندول سے آت با اور خور برید آتنی اسلحہ سے طور کی مندول سے آتشبار ہم اور خور برید آتنی اسلحہ سے طور کی مندول کے منہ دول کے منہ دول کے مندول سے آت شار کم کو جربی میں ہوگی کے مندول کی مندول کے مند

منبر سال فی قوانین کی گرفت کا خطرہ منام لوگوں کو مروقت خلوت اور حبوت میں بریو او بداخلاقیوں سے رو کنے بیں باسکل ناکام وناکارہ تابت بٹوامے مگر روحانی ضابطہ مرحالت میں اسا کو بدیوں سے روکنا ہے اوراس بارے بیں کامیاب ثابت ہٹوا ہے لہذا ضرورتِ مزمب ثابت ب

اب ذیل میں ان سوالات کے جوابات درج کئے جاتے ہیں جو بالحموم مذہب کے متعلق میں۔ مع جاتے ہیں۔

سوال تکیا مزمب ان ان کا عقل کوکند کرنا ہے۔

جواب (۱) عقل آنھ کی طرح ہے بہ آنھ کو فل ہری روشنی یا سرمہ بصارت افزاد یا دوران اور خورد بین کا مشیشہ کندکر ہ ہے یا تیزکر ہ ہے ہیں جس طرح کا غائدہ آنھ کو ضارجی نوراور روشنی اور خورد بین اور دور بین کے شیشہ دعینرہ کے ذریعہ حاصل ہوست ہے اسی پر مزہب اور الدم کا فائدہ مقل کی نسبت قیاس کرلینا چا ہیے

رم اسلامی بیشگوئیاں جونبی اسلام اور سے اسلام کے ذریعہ آج تک فہوریں آئیں اور با دجو:

اسباب مخالفہ اور حالات نامساعدہ اور عقلی استدلالات کے مابوس کن فتوں کے اسلام کے بنی اور سیح موعود کی کامیابیوں اور ہٹ گوئوں کا وقوع بن آ نا اور بائل حرف بحرف اور لفظ بلفظ پورا اتر نامع عول ہزر ہے ہے یہ بالا تروا قوات صاف بتا نے بین کہ ذمہی المام عقل آ لاکھ کو تیز کرنے والی چیز ہے کیونکہ عقل کا منبع مشامدات اور تجارب تک محدود ہے لیکن مذم ب حق کی المامی روشنی کا منبع قانون نیچرسے بالا خدائے علیم کا علم اور کلام ہے

منبع قانون نیجرسے بالا صائے علیم کا علم اور کلام ہے رس منبی کی بیشت سے پسے دیگ منتشر ہوتے ہیں اور شیقی اتحاد اور دھدت اور بچی مجدر دی جانی کے ندمیداس کی جاعت میں پیدا ہوتی ہے اس کی مثال دنیا میں مفقود ہوتی ہے بدنظام وصوت بھی عقلی تذابیر سے عاصل نہیں ہوسکنا جلہ مذہبی تعدیم اورا ادامی رمنمانی کے ذریعہ بیر نمونہ بیدا ہو گا ے سرامک رمول جوصاحب مسدر کی حیثت میں آیا جس کی سخت سے سخت اور شرید سے مشدید مى لفىقى كى بادجود دنياس جاعت روحانى قائم محى اورده المضى لىنبن يرآخر غالب مواداد ما دى عقل والے اور مادى عقل كى تدبيروں كوعمل ميں لانے دائے ہى اس كى جماعت كے مقابل مغلوب موف کیااس سے مجھ میں ہنیں آیا۔ کوعقل کے معابل المامی بھیرے بڑھ کرہ حصرت موسى عليه السلام اورشيل وسلى يعنى آنحصرت صلى السرعليه وسلم حسب كسى اور ب مروسلاني كے ساتھ دنیاس آئے اور دعوى بوت كو غذاكى طرف سے بين كرنے دا مے ہوئے - مادى معتلى رمنائيس سومكروا فعات يزيكاه والكرنمائج افذكرن والاكوني تخص يدكم سعتاها كماسيى ب مروسامانی کے ساتھ نوت کے سعی اور خیاب الشر تبیغ رسالت کرنے والے جی دنیا میں جاعت بن سكيس مك اوران يركوني إيمان لاسط كا اور يرايت بامروسامان ويتمنول اور مخالفول ير با وجود ان کی دینوی عثمت اور توکت و جلال کے جو فرجوں اور سٹکوں کی عظمت کے ذریع مبیت ادرومشت بيداكرف والى فلى كمي موسط فزون اور فرعو نبول برفالب آسك كا اومشل موسى ليسنى رسول عربى مسلم كوكيمى البي قوت اورطاقت ماصل موسط كى كرمس سے آپ مام عرب يرى نين بلكة فيصروكسرى كى حكومتول برغالب آجائي كيء ورايدا أتفأ في طور يرمنين مؤا بكدا ين ب مرصاماني کی صالت میں قبل ازودت تخذی کے ساتھ اپنے غلبہ اور اپنے دشمنوں کی فعدت اور نباہی کا علا<sup>ن</sup> جى كرديا ـ كيا اس سے صاف طور پر مجھي داران ان اس بات كو سمج شين سختا كه مذهبي تعيم اوران في بعبرت كامرتبه مادى مقل سع بمت براه كرب اوريد كمعقل كومزمب كندكر ف والانبيل بلك يركنيوالاادراس كى بينائى دېينش كوادر عى تى دينے دالا ب - رائ ، عرب کے دوگر کو کو انتازہ تا اوجوانوں سے برھ کر نہیں سمجتی تی پھر آنحنز ہے۔
کے مجوت ہونے پر آب کے بشرب انتاع اور آپ کی تغییم سے سلانوں کے دل اور واغی بات اعلی درجہ کی روشنی پیدا ہوئی کہ دہ او لگ ہرطرح کے علوم و فنون میں دنیا کے اساوہ انے کئے تعد پ حضرت عرصیے شخص نے جو آب از قبول اسلام اونٹوں کا چردا ہا تھا اسلام قبول کرنے کے بعد پ قدب صافی اور روشنصی پری اور تیزی دہ بات میں دہ ترقی اور کمال صل کیا کہ اپنچند ساد دو رفطا فت میں اپنی سیاست کی چرت اور گئر وقلو نوں سے و بنای کا یا بیٹ دی اور ایک نی جمان اپنے نظام او سے بیدا کردیا اور آپ کے کارنا معے جو حن تدابیر سے آپ کی کامیا ب خد فت کو حیار میا مذرکا شخص میں کیا بید تا موادی عقل و الے جو دنیوی اور سیاسی عروج کے اعلیٰ مینار پر اپنے خشر چینی کرنے و الے جو دنیوی اور سیاسی مسائل میں حضرت عرفی خوش شام کو شرحین کرا ہو ہوئے میں آب ایو رہ کیا مذرب جس نے حضرت عرفار دون کو دین دنیوی حن خابیر ش نظر کرا بی خاب شام ہادی عقل کو کند منا دیا یا نیز تی دے کر اور بھی تیز کردیا در مانہ کا یک مذرب عفل کو کند منا دیا یا نیز تی دے کر اور بھی تیز کردیا پر معتب سے سیاسی مسائل میں جو کر اور بھی تیز کردیا و معتب بی ہے کہ مذرب عفل کو کند مندیں کرنا ملکہ اور بھی تیز بنا دیتا ہے۔

وومسرا سیوال کیا مزمب دنیا میں اڑائی اور فساد کا باعث ہے؟ ہواب جینی امن بغیرضیع نزمب کی تعلیم برعس کرنے کے دنیا کو کمبی عاصل میں ہوا کیاصحفِ انبیا رمثلاً تورات وانجیل کی تعلیم فساد اور لڑائی کی تعلیم دیتے جس میں بیماں تک بھلہے کہ اگر کوئی تیرے داہنے گال پر تھیٹر مارے تو دو مسرا بھی اس کی طرف پھیردے بھر قرار ہجمہ کی کیسی یا کینے و تعلیم ہے کے جس کا مقابلہ کوئی تہذیب وسیاست منیں کرسکتی ۔ بطور نویہ صرف

ایک آیت ہی ماحظہ ہو۔

اِنَّ اللَّهُ يَامُرُ مِا لَعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَانِتَآءِ ذِي الْعَزْنِ وَيَنْعَىٰ عَنِ الْعَحْشَآءِ وَالْمَنْ الْعَدْلِ وَالْمَانَ اوراحان اورقريم رُتَهُ الرَّ وَالْمَانَ اوراحان اورقريم رُتَهُ الرَّ عِيامِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ ال

عدل داحسان اورفطری ممددی کا سلوک دنیا مین عمل میں ادا اور فحشاء اور نکراو بغی سے بچنا اور بچانا یہ چھاموریا یہ چید خصاش ایسے میں کہ اگر دنیا میں امن کی تعلیم جوامرہ نبی کی صورت میں بپش کی گئی ہے دواج پذیر موجائے نوم طرف مرملک میں اور مرقوم میں امن ہی امن فائم ہوجائے ۔ دنیا میں برارد لاکھوں عقم ندر اور علم دانے اگر کئی محبلس میں باتمی مشورہ اور رائے صاحب سے زیادہ سے ذیا دہ سے ذیا دہ سے ذیا دہ معنقد را ورغور کے بعد بھی امن عالم کے لئے کوئی قانون یاس کریں باتعلیم النج کریں قوقران کرم کی اس معنقد را درجا مع مانع اور کا ما تعلیم سے بڑھ کر نہ بین کر سکیں گئے ۔

و نمر میں برامنی عدل کی صدیعی طوسے ہوئی یا محس کتی ہے جواحسان کی صدیعے یا دالدین اور محس مکومت کی بغاوت سے جوابیاءِ ذکی القربی کی صدیعے اگریہ اصداد دور موجاش توجیع امن کی صورت صرور سیدا ہو جائیگی اورا گراف و منظر کے روسے مجبورت عکس دیجی جائے تو فحشاً عدل کی صدیعے اور منگراحسان کی اور بغی ایتاءِ ذی القربی کی -

ونساس جب هي امن كى كامل اوضح طور يرصورت بيدا مو فى نوخدا كي نبيول اور رسولول ذربعه سى بدا موئي- ناريخ كے صفحات سے يمعلوم موسكتا ہے كہ عوب ميں رمول عرف صلحم كى بعث سے پہلے قوم وب كن حالات ميں سے كذر رہى عنى آيا امن ميں يافساد مبس ادر بھرآ مخفر كى صلم ك ذريع بيراشده جماعت في بلحاظ امن كي اليح مالات يدرك يمرونها مانى عك نبوں رسولوں کی امام ججت کے بعرصب وستورسنت السد کہ ماکتامعتاب بن حتی بنعث رسولا يعنى مع عذاب دين والعنس جب تك كدرسول مبعوث نذكس بنررمخالعولى كى تبابى اوربلاكت كے لئے ضرورعذاب آباكرتے بس جنائج قوم بور قوم صالح قوم لوط قم نعیب اور فرعونیول پرعذاب آف اور وه عذاب اور طاکتین اسی مخصوحب تهای بنین كم بيون اور رسولول كے مفابله ميں شرارت كرنے و الول ف برطرح سے امن كوبربا دكرنے كى كوشش کی اور انہوں نے درندہ موکر جا ہا ۔ کہ زمین بردر ندول کا بی قبضہ رہے اور خدا کے نیک اوراس بندے زمین سے نابود کردیتے جائیں۔اس صورت بس ضرانے رسولوں کے ذریعہان مشرروں کی جع بهت کچھ مجھایا لیکن جب وہ نہ سمجھے اور منظرارت سے ہی باز آئے تو غذانے اپنے تباہ کن عذابون سفاس كندع عنصركوم اكرد بناس امن قام كيا- بمر ضداك رسولول كومانن والى اوران كالقيم مريطن واليجاعت مميشه بي محفوظ ربى ان شريول سعجى اورفداك عذاول سے بنی فرح کی جماعت کے وگ جومومن فق کشتی کے دربعہ امن میں رہے اور خدانے ان کی حف فن فرائی - اسی طرح مود - صرائح وغیرہ رسولوں کی جماعت کو بھی مبرطرح امن عاصل رہا۔ جس سے صماف فلامرہے کہ ضرائے رسولوں کے ذریجہ مذہب کا اور مذہبی تعلیم کا دنیا میں بیش کیجا، امن اور سلامتی کا باعث ہے نہ کہ فسا واور سامنی کا - اور عذاب صرف اور صرف لا مذہبیت کے نتیجہ میں ظامر ہوئے ہیں -

رم) مذم ب ادرزبی تعلیم اورالهام النی کامسکہ جوازمنیم افسیہ اور قرونِ سابقہ کی بات پہرکوئی اسے فسائی کے شابد کوئی اسے فسائی کے جھیفت اوروا سنان ہمعنی خیال کرے لیکن موجودہ زمانہ کے مالات اوروا فعات جو بھورت منا میں موجود وحمدی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود وحمدی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود وحمد کی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود وحمد کی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود وحمد کی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود وحمد کی موجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس موجود اورموجود اورموجود اقرام عالم اسی دورجد بدس میں موجود اورموجود اورم

صدق سے میری طرف آو اسی میں خرب ہیں درندے مرطرف میں عافیت کا ہوں حصار

اسی طرح آب نے بہمعبت بھراپیام بھی دیا کہ ع امن است رمقام محبت سرائے ما

یعنی ہم رہ مقام محبت سرائے میں مرطرے امن ہی امن ہے۔ ہاں جلوگ اپی بداعمالیوں کی وجہ سے بربادی اور تباہی کے گرفتے کے کنارے کھڑھ تے انہیں جی خردار کرتے ہو المماماً فروایا نے کہ بامیں ایک نفر آیا ہو بیا نے اسے قبول نہ کیا لیکن فعا لسے قبول کر گیا اور نزر ہو کر آن الماماً فروایا نے کہ بامی ایک نفر آیا ہو بیا نے اسے قبول نہ کرنا بعد روکر نا یہ بن وت اور می افت پردلالت ماری دینا کے لئے ہو ردنیا کا آپ کو قبول نہ کرنا بعد روکر نا یہ بن وت اور می افت پردلالت کرنا ہے اور نبی اور نذر کا افت پردلالت کرنا ہے اور نبی اور نذر کا افت پردلالت کرنا ہد کر در ہے آپ منام دنیا کی قوموں کے لئے اندر کی بیٹ کو می کونکہ بی بیٹر بھی ہوتا ہے اور نزر بھی۔ اپنے لئے اور اپنی میٹ کو می کون کے اپنی انداری جات کا فروں اور تشریر منکروں کے لئے عذابوں اور تباہی کی خریں دینے والے اور اپنی انداری مغالف کا فروں اور تشریر منکروں کے اپنی طواسے ذکر کیا گیاہے اور ان کی اصل فوش نی اور مود کو اور اور مود کو ان نا مار مفتری اور کو دو اور مود کو سے بیٹ بت ہوگا کہ آپ لغوذ با ندر مفتری اور کاون اور مود کو سیسی بیٹ بیٹ بیٹے میزار ہا قسم کے نشان آپ کی ہیٹی گوئول

مے مطابی خابر موشے اور انکول سعبدروصیں آپ پرائیان بھی لائیں اور ما دی دنیا کے طالبوں اور برساروں کو صندالت اور گرای کے تباہ کن اتفاہ سمندسے مداست اور سلامتی کے کنارے پرسنجانے کی غرص سے عدا بات اور تنبیہات کے لئے ہولناک اور ومشت انگیز عذا بوں کی صورت بھی سدا ك كئى جو سرول كومٹانے اور آئيدہ بدى كے بيج كو الكيرد ينے كے لئے تھيں۔ دنياكى كوئى قوم بھى ان عذابول سے محفوظ اور مامون رہی ورجو بجائے این مادی ترسروں کے ذریعے نقصان اورمنزل کے دن دونی اوران چوکنی ترقی برترقی کرقی علی جاری ہے۔ وہ جاعت احمدی جماعت ہے جس کی تھاظت اور امن اور ترقی کا واحد ذراعہ موجودہ زمانہ میں حضرت اقدس برامان لا نااورآب كى بيشكره تعليم كمطابق عقائر حقدا وراعمال صالحه كالمن فيشركون ب آرج بھی دنیانے دیج بیاہے کہ مذہب سے بیزار سونے والوں اوردہریت کوافتیار کرنے والول نے مذہب اور مذہبی زندگی کونزک کرے کیا لیا کیاموجود جنگس و بنا کی مادی عقلوں اورسائنسدان كى تدبيرول كانتجهنين برامني اورتبابي مرمب ك ننتجه مين طامرموني يا مذبب کے ترک کرنے کے نتیج بیں ۔ کیا اس سے ظاہر نمیں کہ مذمب امن وسلامتی کا پیام برج اورل مزسبیت امن عالم کو تباه کرنے والی چیزہے۔ یورپ اورمغربیت میں بلکہ دینیا عوم حب جی امن ق مر کو کا مذمب کے ذریعہ ہوگا - اور مذاہب عالم میں سے بھی مذمب اسلام اور احمد کے زریعے - اور وہ وقت دور منیں کہ زمانہ خوداس کی تصدیق کے سامان بیداکر کا اور نظام ف جوسراسرمذبب كى بنيادون برقائم كياجا شيكا - امريالم كادربيه بنے كا -رس) مذسب کی وجہ سے مزسب کے اصولوں پرعامل موتے ہوئے بھی فتنہ وفساد کی صور بدانس موتی اس کی کوئی ایک مثال عی مزمب کے می لاف مین نمیں کرسکتے ہاں ہم یا تسلیم كرنے ہىں كە مذيرب كے مام يرلزا ئياں ضرور بوئى بين مگر مذيب كو تھوزكرا وراس كى تعليم كويولي وْالْ كَرابِيا سُوّا ہے۔اوراڭ وہ لڑا ئباں قابل اعتراض بتائی جائیں جونب م امن محے لئے عاملین بنا ؟ نے كيں توبہ چيزة بل اعتراض نبيس - بلكه بقيناً لائق صدحتين ہے كه دينا ميں امن قد مُركنة اومظلوموں کوظا لموں کی چرو دستیوں سے بچانے کے لئے مٹھی بھر جماعتوں نے مرزمانہ میں این جا نین مقیلی ررکه کر زبردست جنگی قومول کامقا بدکرنے سے دریخ نیس کیا کیا کوئ عقلمنداسے ندسى وكو كے لئے باعث ملامت قرارد عسكتا ہے ؟ مركز ننس ـ بہ در معترضین حضرات ذراتنا توسومیس مکد اگرمین مزسب کے نام برجند فود عزعن

لوگوں کا ماجائز فعل مذہب کے نام پردھتہ لگاتا ہے اوران کے نزدیک بیبات اشیں ترک مذہب پر آمادہ کرتی ہے۔ نوکیا آئے دن جودنیا داری کی خاطر کنڑت سے نہ صرف جملاء بلکہ بڑے بڑے عقد، اور مدہرین جودنیا کی خاطر لڑائیاں کرتے ہیں۔ توکیا دہ اس کی وجہ سے دنیا کو چھوڑ دیں گے۔ دیدہ باید

مى المراسوال موجوده زماندين مزمب كى كيا ضرورت ي ؟

جواب (۱) آگرچہ مذہب کی صروت ہرزہ نہ کے لوگوں کورٹی ہے بسکن میرے خیال میں مذہب کی صرورت موجودہ زمانہ میں سب زمانوں سے زیادہ ہے اس سے کہ مذہب کی صحح اور اس غرص خدا کا عبداور مظہر بنا باہے اور تُخَلِّقُولْ بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ بِینی السِّرِتعالے کی صفات کواپنا

اطلاقی معیار بناو ۔ زندگی کے مرسلوس اختبار کرمائے۔

أرج جودنيا كى حالت ب و وكسى صاحب عقل ودانن سے محفى نميں - الشريعالى كى صغا اورافلاق کوافتیارکرنا توالگ رہا خوداس کی مستی سے ہی انکارکیا جار ہا ہے اور مذہب کی ضرور اول س كى شاندارا خدى تى تغليم كوىس بيت ۋال كرمحص اچنى تقلى دْھكوسلول كى بيردى برلوگول كوكرت كرنے كى كوششيں مو بى بيل ان انى فطرت كوس جيزى مران سے تداش تفى مينى فدا فعالى كي جيتو ادراس کی کامل محبت اورافلاق کے اعلیٰ معیار کو قائم کرنا ۔ وہ دنیا سے معتود ہے موجودہ نمانے بوكور ن مرث اين عقبي تجاويز كوسى اين اخلاقي مالت كامعيا قرارد عركمات اواس كانتيجه صاف طاہرے ۔ کر بعض بالل عرباق می ہے جیاتی کے کام عیان کی عفل کے نزدیک عین شرافت اور تہذیب سمجے مانے سکے ہیں میں کہ اور یہ میں نا مکول کی سوسائٹی کا وجد اور ملک کے اے بغير كاح كاولاد سياكرف والولى مدواد رحصله افزائي وغيره امورس حنبيل مص افراد اين عقل وهوسلول كى بناء يراعلى درجه كى تهذب ادراخلاق قراردين سفح بين اور يولع فكومتين جبراً لوگوں كے سِينه كى كى تى تھين كران يرقبصنه ركھنا اسے انتما في رواداري قراردينے لگيري بِي غرصٰ جب بڑے اور چیوٹے اس ررجہ اخلاقی لیستی میں گرچکے ہوں کہ براخلاقی کوخوش اخلاقی اڈ ظر كوالضاف مجف لكيرك بول توايس زمانه مين تومزب كى ست زياده صرورت . رد) اس زمانه میں سرفرد اور سرقوم کو اس بات کی تو صرورت محسوس ہوتی ہے کہ کائن دنیایی انسانی زندگی قومی مویا الفرادی امن اورآرام سے گذیے بیکن مذہب کی منکرا درمحف عقل کورخا بنا نیوالی قرمی آج دیکھ رہی ہیں کہ ان کی مقل نے قرموں کی قومیں بلاک اور ملکوں کے ملک ویران

ادر بحروبر كى آباديون ادرشمرون كو كهندات بنادياب ادرجب كوى مغلوب صكومت صلح كملة بالقر رطاتي من فالب اوجار حكومتين غيرمشروط طورير مقيار دالني راسي مجورك لك يرتي بس كر ده المانسين سوحتين كداكرده خود مغلوب موتين تويننبا فيرمشر وططرير محيارة النفى بجا عُظرانكما والى ملى كولي ندكريتي - اكرانقلاب إزمان في آج ابك قوم كومغلوب كرديا بي نوكيا بيمكن منيس كم دوسرے وقت میں ہی مغلوب قوم غالب آجائے اورجو آج غالب میں وہ مغلوب موجائیں بات صرف اتی ہے کہ گروش ایام سے فا فل ہونے کے نتیجہ میں وہ منیں جانتیں کہ ندرات کا دور دائی ت اور منسرون كا دورىميشرك كئ قائم ربى كا-انفلاب ك دروازه كوكس في سندكيا ب كدوه امنوه بندره سے گا۔ بہت مکن ب کہ نے انقلاب سے معنوب حکومتیں غالب ہو سکیس اس وقت میں فالون جآج غالب مكومتين كيندكريس بن ان سي هي زياده نشدد ك ك وه شديرترين اور نباه كن قدم الفاف والى مول-اس وقت كولموظ ركه كرفطت سے سوال كياجائے توفظت كمى بھی اپنے لئے بلحاظ انفرادی دقومی حالات کے الیبی شدیرسیاسی گرونت اور برباد کن سخنی کا قانون بندندكرے كى بكينفرت اوركام ت سے اس كى مدافعت كے لئے كبى كوشن اور حيلہ كوتلائش كرے كى سوزمان بميشد كيال نيس رمبتا يس غالب كوغلبد كے ماصل مونے كے وقت مغلوب بررحم كربا مغلوب كواس ك غلبه ك وقت اين اوير مهرمان بنان كى تحريك مال فطرى نخريك ہے - ادر رحم اور زمی کی جگہ تشدد اور تحتی کا برما و کرنے سے اپنی تباہی کی تخریک کیلئے زمانہ کو تیار كرات . كم ازكم معدب مكومت صلح كا ما عقد برهائ اور شرائط پرصلح بيش كرنے كى تحريك مو تو غینمت سبعت بوئے صلح کرلیٹی چاہیے قرآن کی اس امر کے معلق کیا ہی پر حکمت ادرام بخت تعليم م كران جنع اللستكم فاجنع لها - كدرشمن الرصلح ك لي جيك - تواس ك ال فراً عك مانيا يخ

رس عفقل سیم اورفطرت سیم اگرالها می تعلیم اور ندمی روشنی میں دنیا کے قیام امن کو محوظ رکھتے ہوئے فرکرے تو صلح کا ای جب عی ایک فراق کی طوف بڑھ دوسرے فراق کو می ورا بر محانا مناسب ورنہ باوجود تحریک وسلح کے بعر بھی جنگ کوجا ری رکھنا اس کے معنی کسی علمی ندبیر یا عقل سیم کی بیڑی کے ہنیں بلکہ درندگی اور وحثت کے وحتیانہ جوش کا محض اِنتقامی جذبہ اور مظاہرہ ہے اور بس جس طرح درندے جب نک کہ ان کے اندر درندگی کا جوت اور فینظ دعفنب کا جذبہ اجھاریں رہا ہے۔ وہ ود مرے کی تباھی اور بلاکت سے باز انہیں رہ سکتے۔ بہی حالت ان درندہ شخت انسانوں کی ہے

کران کی جنگ کسی امن اور صلح کی غرض سے منہیں موتی - اور نہ بی کسی فتنہ اور فساد کی مدافت کی ہوئی سے ہوتی ہے کہ ہمارے یا س الجمی جنگ وقتال کے ہے حربی سازو ساور ان کا کتر تت اور و فور کے ساقہ موجود ہے اور مغلوب حکومت کا ملک جب لگ کلیتہ ہمارے زیز گئی منہیں آباد اور اس مقصد کے حصول میں جو دو کس ہیں جب لگ وہ ہم دور نہ کر لیں جنگ بند نہیں ہو کتی بلہ ہوئی المعدول میں جو دو کس ہیں جب لگ وہ ہم دور نہ کرلیں جنگ بند نہیں ہو کتی بلہ ہوئی المعدول میں جو دور نہ کرلیں جنگ کے کے بید نظریہ کسی اصد حق کا محتاج انسیا ۔ اگر محتاج اصلاح ہونے سے اس کا فاسد مو نا امر سم المرب کی بیدا کیا ۔ کیا مذہب سے ایک من میں اس کے ایک من کر اور عقلی را ہما وی محت بر سطتے ایک جمان کو اس کا این دور نہ کر اور عقلی میں جنگ کی آگر سلکا ٹی جس نے بر سطتے بر سطتے ایک جمان کو اس کا این دون بناکر را کھ کر دیا جس کے منتی میں عقل کی دائم اور عقل عقل میا ہے اور اور وی کھی بی خیا ہم وگا کہ مذہبی تعلق ت سے محت بر سطتے ہوگا ہم وگا کہ مذہبی تعلق ت سے محت بر کے منتی میں عقل کی دائم اور عقل عقل می دائم اور عقل عقل کی دائم ہوگا کہ مذہبی تعلق ت سے محت بر کے منتی میں عقل کی دائم ہوگا کہ مذہبی تعلق ت سے محت بر کا کھی تی ہے کہ بی حک کے منتی میں عقل کی دائم اور عقل عقل کی دائم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا کہ مذہبی تعلق ت سے محت بر کے منتی میں عقل کی دائم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم ہوگا ہم مذہبی تعلق ت سے محت بر کے منتی میں عقل کی دائم ہیں عقل کی دائم ہیں عقل کی دائم ہوگا ہم ہ

گئی - مبارک بین وہ جواس برسی اور کھلے فرق کو سجھنے کی کوشش کر کے مذہب کی صرورت کا احساس کریں -

(0)

چوتی اسوال آرمنئرسابقہ ہیں مذہبی لوگوں نے دنیا کی کیا رامنمائی کی ؟

مخاصد بنوت ورسالت متماثل اورمشا کل ہوتے ہیں - ہر نبی اور رسول خلائی دمی اور افعات بلحاظ
امنمائ میں مذہب کی بنیا دفائم کر ناہے اور این مذہبی نظیم سے لوگوں کے عفائد - اعمال اور افلاق
امنمائ میں مذہب کی بنیا دفائم کر ناہے اور این مذہبی نظیم سے لوگوں کے عفائد - اعمال اور افلاق
کے معملے توازن کے لئے اپنا اسوہ حسنہ پیش کر ناہے اور افراط ونغر بطاکودور کرنے ابنی جاعت کو جایا

لانے اور بیش کردہ تعلیم پرعمل کرنے سے کامل طور پرمومنا نہ افلاص کا نمونہ ظامر کرنی ہے صراعتدال پر
قائم کردیتا ہے اور اس طرح د بنیاسے کفراور فسق وفجور کا گند ہرا باب بنی اور سول نے کچھ جاعت
کے باک نمونہ سے دور کیا اور کچھ کا فروں کی بلاکت اور تباہی سے ضدا کے عذابوں نے صفائی اور پاکیزگی زمین میں بیدائی

ار مسترسا بقد اور قرون ماضیه میں مرنی اور رسول برابیان لانے والول نے مزمب کے فربید جنات و بنیا اور حنات آخرت کی کامیابیاں ماصل کیں اور امن میں بھی رہے اور سچے مؤب اور المامی تغییم کے مخالفوں نے ہمین اور مرزمان رسول میں مخالفت کا براخمیارہ ہی اعمایا اور بحز عذاب اور بلاکت اور تباہی و برباوی کے اور کمچوف لرہ ماصل نہ کیا۔ خود بھی تبا و بو شاؤ معدوں کو بھی تباہ کی رسمانی کے سائج کیا طامر ہوئے اور مخالفت میں شہول اور رسولوں کی رسمانی کے سائج کیا طامر ہوئے اور مخالفت میں طاہر موئی اس کے نسائج کیا براور ہوئے قرآن نے آئیت ھی اور قرم شہود کی جمہور تبت کا نمونہ بین کرکے انجام بھی دولا کا جو ذمیب کی بغاوت میں رو منامی بتا دیا کہ کیا مواد

ور) وره فی از ام کی زندگی کے ساتھ خودروی کے وحثیانہ صنبات کا مظامرہ معجے نظام یا الہی تعلیم کی بابندی سے آزادر کھنا چا مبناہے اور یہی وجہ ہے کہ مرتنی اور رسول کی بعثت میں جوصعے نظام قائم کیاجا ناہے ابنا ئے دنیا اس مزمنی نظام کو اپن طبعی آزادی اور خودروی کے ضاف پاکراس کے وشمن بن جاتے ہیں اور اس کے استیعمال کے در ہے ہوجاتے ہیں اور ان کی ہے راہ روی اور ضدا کے نبیوں اور رسولوں کے ندمبی نظام کی مثال بائکل ویسی ہی ہوتی ہے جیے دائور کے جدور اور سولوں کے ندمبی نظام کی مثال بائکل ویسی ہی ہوتی ہے جیے دائور کی اور برمعاشوں کے گروہ اور نظام حکومت کی ۔ نظ م حکومت کامقصد بیہ ہونا ہے کہ دنیا ہیں تنہ امن کے گئے دسنورا ورسیا سن وحکومت فائم رہے بیکن چراور ڈاکو اور بدمعاش نبیس جائے کہ حکومت ہو این کا اجراد کرے اور انہیں برمعاشیوں سے رو کے ۔ بہی وجہ ہے کہ ان برموشی کی تباہ شدہ فطرت اتبا بھی محسوس نہیں کرسکتی کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں اور انسانی زندگی کے حیقی مقصد اور اس کا اعلیٰ مونہ ہجز مذہب اور الی تعلیم کے حاصل می نہیں ہوسکتا ۔

وس صحیح مذہبی نغلیم حوالمام اللی کے دربعہ دنیامیں میش کی جاتی ہے انسان کورو حابیت کے دسیع سمندرمیں انارتی اوراسے خداشناسی کی اعلیٰ شناوری اورغواصی سے صدا کا ہم کلام اور مقرب

بنادي ب مع دنيا والوك سمحفي قاصربين.

اس تعلیم کامر میو کے لی طحت یہ دکشیر آور قوی لیڈر کہلانے والے اور مذہب پری نی خینیا کرنے والے بلی طرح ہر میں کے منافیو کرنے والے بلی طرح اور نسفیوں کے علط اور ماری نظر ہوں سے ظاہر برستوں کو دھو کا دے لینا اور بات ہے مبکن فیوں اور رسولوں کی قوت فرسیہ اور الما می رمہما ئی جس کے وزیدہ یوس کن صلا اور وافغات کے جنگوں اور رسکیتا ہوں سے گذر نے موئے اللی بشارات کی روشنی میں حذا کے بی اور رسول مع اپنی جماعت کے کامیابی کی منزل پر جائیجتے ہیں کیااس کا مموید نلاش کرنے سے بن و ونیا میں بھی مل سکتا ہے ۔

رم عنظل سلیم اورفطرت صحیحه خالق فطرن کی مستی کومسوس کی ہے اور نطام عالم کی بسی ترکیب و نز تبرب کوا پنے لئے اُپنے محسن خالق کے اسباب تزمیت واحسانات کے روسے استو اورا عانت اوراسنفاصنہ اورافاصنہ کے تعدھات کا احساس رکھنی ہے ۔

خرا کے بنی اور رسول جوالها می تعبیم بین کرتے ہیں اس میں حق استرادر حق العبادیا تعظیم لام السّرادر شفقة علی ضِق السّر کے دونوں بہلووں پر کامل روشنی والتے ہیں -

اسلامی تعلیم کی روشنی میں حضرت بنی اسلام کا کامل نمونہ اور اسوہ حسنہ اس شان کے ساتھ بین کیا کیا ہے کہ علاوہ انسانوں کے حقوق کے مام جانوروں اور جانداروں کے ساتھ جی شفقت سے نبک سلوک کرنا اسلامی تعلیم نے سکھایا ہے چنا نی جمال گیلوموں الطّعامَر

عَلیٰ حُیّہ مِسْکینْ اَقَیٰتِیْ اَقَیٰسِیْ اَلَی مِسْ اِلِی مِسْکی اِسْفَقْت سلوک کے ساتھ مسکین ہیں میں اور اسروں کوجو مالی تکلیف کی حالت میں بھوک سے کھانے کے محتاج ہوتے ہیں انہیں محن اس خیالِ محبّت سے کہ یہ بے بس اور محتاج لوگ ہمارے اسٹر کے بندے ہیں بحالت توفیق والسخیالِ محبّ ارشاد ق فے اسلامی موالے میں معلاوہ انسانوں کے حب ارشاد ق فے اسامی موالے میں کھیز کے المحدود مور مور اساموں کو جوزبان قال سے اپنی حالت معنیاج کا اظہار نہیں کرسکتے ۔ ایک مسلم کے لئے اسلامی موالیت اور تعلیم کے روسے انہیں محب ہیں اس کے مالی مور نہیں کہ کے اسلامی موالیت اور تعلیم کی موض سے بطور نمونہ ایک عورت کی حکایت بیان فرمانی کہ اس نے ایک ہور انسانوں کے مالی مور ہاتھا کہ نویش سے بان نال کرا سے بدیا اور اس کا یہ عمل اس کے مالی اور مور اسے انسانی سے اس کا یہ عمل اس کے مالی اور مور نا میں اس کا یہ عمل اس کے مالی اور مور نا میں اس کا یہ عمل اس کے مالی اور مور نا میں اسے انسانی میں اس کا یہ عمل بنا دیا ۔

اسی طرح تشدد اور و تند دو اور سے تکلیف دہ سلوک علاوہ انسانوں کے اسلام کی تسیم میں مانوں کے اسلام کی تسیم میں مانوں اور مباند اور مباند

سزادینے کے لئے دوزخیں دا لئے کا حکم فریا۔

 سوامي يوكنديال سيمناظره \_\_\_\_

ایک وفعہ ریامت بٹیالے شہرساماندیں سوامی یوکندبال مشہور آدیم مناظرے مبرا مباحثہ ہوًا - علاوہ اور باقوں کے سوامی صاحب نے کہا کہ آن کل بورپ اور اربکہ والے آسان ی بسنے والی محلوق سے میں لاقات کی کوششش کردہے ہیں اور اس غرض کے لئے محنلف تجاویز کی جاری ہیں جب زمین والے آسمان کی آباد یوں میں جانبینے توجووہاں قرآن کی تعلیم رکس طے م ممسل ہوگا۔

اس آیت میں جو دھوعلی جمعہ مرکے الفاظ فرمائے گئے ہیں اس میں جمع مذکر کی تیم استعال کی گئی ہے جس سے بیم مفہوم کل آ ہے کہ جس طرح زمین میں من دائی سے ذوی الحول اورغیرودی العقول دواب مراد ہیں اوراس میں دوسرے جانوروں کے علاوہ انسان جی بنے جانے ہیں اسی طرح آسمان کی بلندلوں میں جو مخلوق یا ٹی جاتی ہے اس میں علاوہ غیر ذوی العقول دواب بھی یائے جاتے ہیں یعنی انسان بھی موجود ہیں میں العقول دواب بھی یائے جاتے ہیں یعنی انسان بھی موجود ہیں

اور دھوعلی جمعهراذایشا،قلیر کے الفاظیس بیٹیگرئی ہے کہ حب التراقال اللہ کی مشیت ہوگی یہ انسان جوزین واسمان میں بائے جاتے ہیں ان کو التراقالی ایک جگہ جم کردیا

بے شک موجودہ حالات میں پہ تصوّر ہوجہ نقدان اسباب کے بخیب معلوم ہو باہے لیکن ایک قوت آنے والا ہے جب کے سائنس کی ایجا دات اس صرتک تر فی کرعبائینگی کے بیمبیٹیکو کی پوری ہوجائے گی انشاء الناز تعالیے ۔

ہے ۔ بہت بجس قرآن نے تبل ازدت یہ اطلاع دی ہے کدایک وقت آنے والا ہے جب کو ان ارصٰ دسماء آب میں مل جائیں گے اس میں ان کے میل دملا فات کے بعد کے صالات کو متاسب اور کی تعلیم بھی بیش کی گئی ہے ۔ ہاں ایسے حالات بیدا سونے بردیو کی تعلیم ارشی تعلیم اس کی میں میں دروقت موگی۔

مفرت فليفتر الثاني الثانية التالي الثانية التالي الثانية التالي الثانية التالي الثانية التالية التالية

ابک عصد کی بات ہے کہ سیر احضرت خلیفۃ المیح الثانی ابدہ التر تعالیٰ بنصرہ الوزنے عبس میں بعد نماز عصر خاک ارکو مخاطب کرکے فرمایا کہ" مولوی صاحب احضرت سیح موجود علیہ اتسام کے زمانہ میں تو آب بڑی گرمج بنی سے نظمیہ ، ادر قصیر سے حضور کی مجلس میں سنایا کرتے تھے۔ ہمارے وقت میں تو آپ کا جوش ھنڈا ٹر گیا ہے "

ا س برخاک رنے ایک فارسی قصیدہ نیار کریے حصنی کی خدمت میں دومرہے دن بدخانیا عسر جب حضور فرآن کرم کے درس سے فارغ ہوئے بیش کردیا۔ یقصیدہ سا کئے ستراشعار کا تما جو بعد جس اخبار انفضنل میں مشارئے ہو گیا۔ اس کے چندا بتدائی انتعاریہ تھے۔

عجدابدی انعاریه ا بورف نیمنارده به صوه دورسعاد مرده وعدهٔ کشف روز وستر مراد مرکبهمت مردان که می کنندامداد بودکه بازوئ مت شودبدال سع د نه بودکه بازوئ مت شودبدال سع د که دانداز سرخمین ستری بعب و بودکه دولت علیا مرا دید آن داد که این خود ی زضرا آمدن شود برباد

مان تجنی نورت م به یادافت د من آن شدم که بسیم جمال برنگ کر مراکه بیرطریقت بشرط صدف و رفا به صدو جمد بت م که کامگار شوم رعائے شیخ که ما آزموده ایم بے ندا زوادی ایمن که می تنفیت کلیم غرب که طالب فاراز طلب فورسید گرائے گوئے شہا نم به آل امیرزرک ندا غرای که خدا آیداز خودی رفتن ندا غرای که خدا آیداز خودی رفتن جناب وبدرى سرمخ رطوالترخان بالقالي واقداتقا

سيتعرنا حفزت خليفة الميح اول رضى النرمنه تحت همدرسعادت مين جناب وبدرى محرففوا مز فال معاحب برسرى كي تعليم كے لئے لندن كئے سفر پر روانكي سے بيلے آپ حضور رفنى الله عنه ك فرمت من مامز موئ اوردعا كي الشعون كيا جعنز فليفة أسيح اول رفني الترعند ف فرایاکہ آپ لندن جارہے ہیں۔لندن شہردنیا کی زیب وزینت کے اعتبارے مصرے بی را كرب- آپ مرضح سوره يوسف كي تلاوت كرت رمنا-اورسرشريس شرفاء كاطبقه موتاب اي بم عليس متريف يوگوں كونتا يا -

محضور کی ان نشائح رغمل کتے ہوئے جناب جو مدی صاحب نے لندن میں تعلیم کا زمانہ كذارا ادرقرياً مردوزسوره يوسف كى نا وت كرنے رجے-ان دنون خاجه كمال الدين صاحب ودكنگ مسجدين تق- انول في حفرت جورى نفراندفال صاحب رفني النرعن والدماجد جناب چوہدی صاحب کی فدمت میں لندن سے خط مکما کہ لندن شہراس وقت زیازیت ادردفيني سيمصرت برها مخاج لبكن جوبرى طفراشرفان صاحب اسير حضرت وسف

عليلها كاطرح تقوى اورطارت كالمونه بين كررسي بي جب جاب وسرى ساحب مندوستان كى مركزى عكومت كے ركن كى حيثيت بين

دملى ميس مقيم تقع نوميس نے ايك دن خواب ميس ديجھا كرحضرت جوبرى نضرال شرخال صاحب آب کی کو بھی مے برآمرہ میں کھڑے ہور قرآن کرم سے سورہ بوسف تلادت فرمار ہے ہیں اور سند آوازس كمتي بن مبرا يوسف ميرا يوسف والداشاره اين صاحراله لعني عدري مخرطفراسر خان صاحب کی طوف کرتے ہیں۔ اس مویاسے میں نے جناب یوبدری صاحب کو اعلاع وعدى فى فالحمد لله

الك عجب رؤيا غالب سم الماع كاواقب كهسدنا حضرت فليفة المسح الناني ايدد التربيفره الزز كىطف سے خاكساركو حكم محركوسف صاحب صدر المجن اسلاميم علاقه وزيكل رياست جدكم مع بعض انتراصات وشبهات بغرض جواب بعجواف كلية اسى دور عي مركزي مرابت ك کے ماتحت فاکسارکوچک منبرہ ہو ہون منطح نینی پورہ میں بعض ترمیتی اوراصلامی امور کی سرانجام دہی کے لئے جانا پڑا۔اور بھریہ ہرایت موصول ہوئی کہ دہاں سے فارغ ہوکر میں سمار بنور جاؤں جہا پر نواب عادل فاں صاحب نے تبلیغی اغراص کے ماتحت میرے بھجوانے کے لئے مرخوامت وی متی فاکسار کوران سغریں مکیم مخروسف صاحب کے اعتراضات کے جوابات بھیاں اور جماعو کے اصداحی اور نبیغی امور کو بھی سرانج موریارہا۔

سهماران پورس میں نے روبا میں وبھا کہ بیں دارا کے بیں موں جمال بت فربصورت اوقیتی قالین بھے ہوئے بیں اوران پرایک فرانی صورت کی فوجان عورت میں کی مرعا - ۱۰ سال کی معوم ہوتی ہے فیٹی ہادرا ہے بالول کو کنٹھی گربی ہے جب اسی مکان کے مقابل پررآمرہ بین کی معوم ہوتی ہے فیٹر آخرہ بین کی معری نظر آئے حصور اسی مکان کے مقابل پررآمرہ بین کی معری نظر آئے حصور اسی مکان کے مقابل پررآمرہ بین کی افرائے حصور افرین نظر بین کا بین اور حصرت ہوئی موجود علیہ السلام انہیں ساتھ لے جانے اسی کہ بین فوائن کورت کون ہے بی ایک فرست کے لئے انتظام بین اور حصرت ہوئی کے انتظام بین ساتھ لے جانے انتظام بین ان کوا ہے جب وہ کنٹھی ہے اپنے بالوں کی انجمنوں کوصاف کر بین گواس کے بعد حصرت اورس ان کوا ہے معالم موائد سیندہ النار حصرت ام المومنین وضی انڈونا فی عنها کی دوائد جانے ہیں جب وہ کوئی ہے اورانڈر تعالیٰ کی نفرت آپ کی حیات طبعہ کا زوائد ہے مام طور پروالب تھے واللہ اعلم مالکسواب و عندہ امرالکتاب ۔

ایک دفد فاکسارم کزی برایت کے ماتحت موضع دھرگ میانہ ضلع سیا ہوئے میجا گیا دھرگ کے ذبلدار کرم چوہدی عنایت انٹر صاحب ایک مخلص ادر باا تر احمدی ہیں ان کی صاحبزادی کی شادی عزیزم چوہدی ظہوراحمر صاحب با جوہ جو کرم چوہدی شیر محمر صاحب ساکن چک فیری مرگودھا کے فرزند اورجمناب چوہدری علی بحش صاحب کے بوقے ہیں سے قراریا فی تھی - دو نو ل ناندا فوں سے مبر سے دیرینہ تعلقات ہیں ۔ بلکہ چوہدری علی بحش صاحب کی بعیت مع معمل دبیک افراد خاندان کے تعفید تھا ہے میری کوشش سے ہی ہوئی تھی ۔ افراد خاندان کے تعفید تھا ہے میری کوشش سے ہی ہوئی تھی ۔ اوران کے لڑکے مرم چبدی شیر محرصاحب احمدی ہو چکے تھے۔ دونوں کے درمیان مزہمی اعتبارے بہت انشقاق اور اخلاف رمہانخا جب بس چک منبر ۲۳ کیا اور چبدی شیر کم ماہ میں تقریر کرنا۔ توجو بری علی بحث صاحب مُرے صاحب مُرے کے اندر چھپ جاتے اور جب بس اندر جاکران سے گفتگو کرنا چاہتا تو دہ بامر چلے جاتے بعلی سو۔ کو اندر چھپ جاتے اور جب بس اندر جاکران سے گفتگو کرنا چاہتا تو دہ بامر چلے جاتے بعلی سو۔ اور متحصب پیرول اور سنجا دہ نبشنوں سے دہ لبے صرمت افر شقے اور کسی احمدی کو طفایا اس کی آپ سفنا ان کو مرکز کو ال اند تھا۔

ایک دن جب برصحن میں لوگوں کے سامنے تقوق کے مسائی اور دو فی حق کی بیان کرر کا تھا اور دہ کرے کے اخر بھے نو بعض باتیں ان کے کان میں بھی بڑیں۔ مدایت ہوت قریب تھا دہ ان بانوں سے متاثر ہوئے اور حب ہم حب پردگام جیک منبر ۲۳ میں چوہدی غلام حیدرصاحب احمدی کے ہاں جانے سکے اور گھوڑیوں پر بوار ہونے کو تھے کہ چوہدی علی فی معاصب نے ایک آدمی کے ذریعہ بیعام جھوا یا کہ مولوی عاصب اگر آج رات بیاں معہم بیس تو میں ان کی تقریر تقون اور اپنے بیروں کی تعیم جب میں ان کی تقریر تقون اور اپنے بیروں کی تعیم جب میں ان کی تقریر تقون اور اپنے بیروں کی تعیم جب موازن نہ کرون گا۔

برمونیام مئنگرسب اجاب کوخوشی موئی اور بس نے ایک دن کے لئے اپنی روائی سوی کر وی اور چوہری علام حیر رصاحب کواس سے اطلاع ویدی جنانچہ وہ بھی جگ منہ سے ہمری تقریر سینے کے لئے بہتنے گئے ۔ رات کو میں نے بتن گفتہ تک فلسفہ ایمان اور سائل تقون بر تقریر کی جس کوشن کر چوہدی علی بخش نے کما کہ اگر میں ایک دن اور فقر جاؤں تو وہ جبلہ مالا نہ بر قاویان جانے کا وعد : کرنے جی ۔ اس پراجا ب نے خواہش کی کہ اب جبکہ چوہدی صاحب بہت کہ جو ہر می صاحب بہت کہ جو ہدری صاحب بہت کہ جو ہدری صاحب بہت کہ جو ہدری صاحب اس دن کی تقریر اور گفتگو سے اس فدر متا نر ہوئے ۔ کہ بعض دو سرے ووسو کے ساعة مشورہ کرنے کے بعد رب نے بعیت کرلی ۔ فالحمد للتر علی ذالک

وولول خاندانوں کی خوام ش تھی کہ کاح میں پڑھاؤں انہوں نے زیادہ اصراس نے بھی کیا کہ خاکم میں پڑھاؤں انہوں نے زیادہ اصراس نے بھی کیا کہ خاکم میں کہ خام کی صاحبزادی کے خبر نکاح پڑھانے کی سعادت بھی حاصل ہو جی تھی داس وافعہ کا ذکر ہو بھی جلد میں گرز جی ان کاح پڑھانے اس تقریب پر چہری عنایت انٹر صاحب نے بست سے خیرا حمری سکھ اور فید ہو تا

کومی مروکیا۔ اور مجھے فرمایا کہ اس موفد پر اب خطبہ دیا جائے۔ کہ سب مذامب والے اس سخائرہ اس مارکیں۔ ان اللہ اس موفد پر اب خطبہ دیا جائے۔ کہ سب مذامب والے اس سخائرہ اس مارکیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ دہ اپنے فاص فضل سے مجھے ابنی تقریر کرنے کی توفیق وے جو سب سامعیں کے لئے فائدہ بخش ہو۔ میں دعا کر رہا تھا کہ اللہ تواسف کی طونت نمایت شہریں اور ولین د لہجہ میں مجھے پر مندوجہ ذیل بنی فی مندوم کلام کانل ہواسف

اکرے اتے جید نوں جس نے بختی گو

اس اہمام میں اکور اور محتد کے متعلق مجھ تعنیم موئی کہ یہ زبان کمینیج کی دورگیں ہیں جگویائی
میں کام دیتی ہیں - اور دومرے مصرعہ میں گو کا تفظ کو یائی کا محفف ہے۔ مجھے اس بشارت سے
ایک گور تسلی موئی اور اس کے چندمنٹ بعد مجھے خطبہ نکاح کے لئے بلایا گیا۔ عامزین کی تعداد
کئی موتقی فی خطبہ مترون ہو اور اندرت الے نے رور ہو القرس سے تائید فرمائی اور مبری زبان برفسسفہ
کئی موتی و کرمت برویج کے متعلق معمل سیے معارف ماری ہوئے کہ تمام مامزین نمایت محفوظ
موت اور با ربار اس بات کا اظهار کرنے لئے کہ ایسے حقائی اس سے بسلے سنے میں نمیس آئے ہیں
معارف بیاں کے گئے ہیں ۔
معارف بیان کے گئے ہیں ۔

مجھے اس کامیابی براس سے بھی زیادہ خوشی تھی کہ انٹر مقالے نے بید نا حصرت اقد س علیہ السلام الدائپ کے خلفاءِ عظام کی برکت سے قبل اردقت بزیجہ المام مجھے بشارت دیکر میرے ایمان کو تا زہ کیا۔ مجھے اس بات کا علم نمیں کہ زبان کے نیچے کس قنم کی رئیس بیں حاکہ یا فی میں مردد یتی بیں یا اِن کا کیا نام ہے لیکن بزیجہ المام مجہ پر ہی احکشا ہ مؤا، والنش اعلم

باسرارلاد الشكريلة ربّ العامين

ایک علمی انسکال کاس بین فیروزدر شرمین مقیم نف کرمین اجاب نے ایک عرصہ کی بات ہے کہ فاک رسیدہ تبین فیروزدر شرمین مقیم نف کرمین اجاب نے برحیا اللہ معرف مولوی شاء اللہ صاحب امر شری کی ادارت میں شائع بوتا تھا جھے دکھایا اس برجیمیں غالباً ریاست جودھیا کے ایک مقنہ کا سوال درج تھا نہ کھی تھا کہ کسی برانی تھی

بیامن میں ایک دوائی کا مام بطرخط مرموز تحریب جس کے فواص بہت عمدہ اورانڈر تھے کے خزائن میں سے ایک خزانہ بلٹ گئے ہیں لیکن اس کا نام رمز میں اس سے تحریر کیا گیا ہے کہ تا ناایل اس کے ذریعہ سے نامائز فائدہ نہ اٹھا سکیں ۔

اس موائی کا نام عرجز کے حاب جمل اور علم نجوم کے بروج اور معنت سیالگان اور علم برل کی ۱۹ انتخال سے مرکب هورت مرموزه پس بیکی کیا بھا ۔ فاکسارکوی ان عوم کے مطابعہ موقد ہفت نے بنا کے میر میں کئی کتب ہیں نے دیجی تغییں جباجب فیروز پور نے بتایا کہ شہر کے فیراحری علما کے نزدیک پیعقدہ لا نیل ہے اور اس مدائی کا نام کی معلوم میں بنی کرکیا ۔ الٹر تعالیے کے فام نفس کے کومعوم میں ہوتا تو فاکسار نے اس مرموزہ نام کے منعق غورکیا ۔ الٹر تعالیے کے فام نفس سے میں پیعقدہ حل کرنے بیں کامیاب ہوگیا اور حب قواعدِ علم حفر یجوم اور مل اس کا حل شرح و بطورے کے کا بھی اس خوا بی مورث کی اور حب کے الفراب لین کی چدیفا جب پیراص شدہ جواب محضومہ کی روشنی میں آستخواج کیا وہ حب الفراب لین کی چدیفا جب پیراص شدہ جواب مورث میں سے متنے اور ان علوم کے سخت میں اسا جو با کو بروہ کرمیری معاق سے ان کا میں ساتھ کے لئے قادیاں آئے اور ان علوم کے متعلق معیف دیکرسا شر بھی دریا فت کرتے دہ ۔ میں سے متنے اور ان علوم کے متعلق معیف دیکرسا شر بھی دریا فت کرتے دہ ۔ میں سے میں ان میں کود کھی کران علوم کے متعلق معیف دیکرسا شر بھی دریا فت کرتے دہ ۔ میں جواب کود کھی کران علوم کے متعلق میصن دیکرسا شر بھی دریا فت کرتے دہ ۔ میں سے میں ان میں گواران کرتے کے لئے قادیاں آگئے ۔ میں میں دیکرسا شر بھی کود کھی کران علوم کے متعلق میصن دیکرسا شر بھی دیا ان کرتے ہے لئے کیرے باسس میں معیوم کرنے کے لئے کیرے باسس فی کود کھی کران علوم کے متعلق میصن دیکر یا تیں معیوم کرنے کے لئے کیرے باسس فی کود کھی کران علوم کے متعلق میصن دیکر یا تیں معیوم کرنے کے لئے کیرے باسس فی کود کھی کران علوم کے متعلق میصن دیکر یا تیں معیوم کرنے کے لئے کیرے باسس

اس واقد کافاکسارے اس سے ذکرکیا ہے کہ ہرفتم کے علوم وفون دینی فندات کے اس فاق کافاکسارے اس سے ذکرکیا ہے کہ ہرفتم کے درید کئ لوگوں کے فلماتی جی ۔ دور ہوجاتے ہیں اوران کے بے مرابت کارمتہ آسان ہوجا تہے۔

اخلاق كريب انه

النافی ابده الند بخصور الفواینزای ویا شدت اختبارگی اوربند فاصفرت فیفندایی النافی ابده الند بخصور الفواینزای ویا شدت اختبارگی اوربند فاصار الهورے مرکز مقدی النافی ابده الند بخصور العوضور کی عیاوت کے لئے ما مزموا۔ حصوراس وقت میں العوضور کی عیاوت کے لئے ما مزموا۔ حصوراس وقت میں د

پرلیٹے ہوئے تھے اور کرم دفترم مولوی عبدالرحم ماحب وردا وجناب داکر محتمت النوسی جاریا تی کے پاس فرش پر بیٹھے ہوئے تھے جب خاکسار خبر غلام کرہ کے اندرا کر نیجے فرش پر بیٹھے اگر کر فرمانے سکے کہ آب مہوانہ کی طرف تشریف رکھیں بیس نے عرض کیا کہ خاکسا رنیچے فرش پر بیٹھنے بین بی حادث سبھتا ہے جصنور نے اصرار کے ساتھ ہر ہانہ کی طرف بیٹھنے کا ارشاہ کیا اور فربا یا کہ آپ حصنوں موجود علیہ السلام کے صحابہ میں سے بیں عیجا برکا احراک موجود علیہ السلام کے صحابہ میں سے بیں عیجا برکا احراک صادری ہے جنانچ حصنور نے ایک طرف موکر خاکسار کو چاریا فی بر بھالیا۔

حب خاکسار عبادت کے بعدد ایس مؤا قرصفور کے اضلاق حسنہ اور مونہ ادب داحرام

جب فاکسا عیادت کے بعدداہی مجا توصفور کے اضاق حسندا ور موندادب واحترام صحابہ حفرت اقدی می موخود علیدالسلام سے محمدت الربواء اور دیر تک رفت منب سے حصور کے لئے او عاکر تاریا ۔اے خیرالراحمین التار تو اپنے ال مقدموں پر اپنی ہے شارر حمنیں نا ابد نازل فرما تا رہ ۔ آئین

ظهيرالدين ارويي

ظہر الدین ارد نی سرعی الهام تھ اور اپنے آپ کو ایسف موعود کہت تھا۔ ایک وال جبین مبارک منزل احاظ میاں جراغ دین ہیں قرآن کریم کا دیں ہے۔ یا کھا تو وہاں خبر الدین آگیا اور س نے اپنے دعولے نے سب احباب کے سامنے اپنا دعویٰ بین کیا اور قبول کرنے کی دعوت وی ۔ اس نے اپنے دعولے کی ناشید ہیں کچھا استہار بھی شائع کئے کئے اور کوئی وگ اس کے ہمنیال بھی ہو گئے تھے میں نے اسے کہا کہ آپ الی باتوں سے بر میزاد یو کی خدات کی دحی کے ماتحت ہیں فتنہ کی سنتہ کی سنتہ بیرائی بی اس براس نے اسے کہا کہ ایسان اس براس نے ایک کھر رہے کہ اسے کہا کہ ایسان اس براس نے ایک مقرب کو گئی اس میں میں خدات سے معزول کی آئیں۔ کچھ عوصہ جداس بر فیمن کا مقرمہ دا اثر بڑا اور اس کی بہت ذات اور رسوائی ہوئی اذال اجر ایک مور سے اس کی ہوش اس کی ہوش کا ان ال الحر اللہ کی بہت ذات سے اس کی ہوش کا کے بور خدات سے اس کی ہوش کا کے بور خدات کی اس کے مقید تر نداس سے بڑی ہوئی ادار اس نے دعوی کو مور دست مدوی کرن ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس کی مور بنگی مواش کی دھر سے اس کی خور بنگی مواش کی دھر سے اس نے غیر مبائعین کے امیر مولوی محمود کو کی مور دست مدوی کرن ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرن ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کو کرن ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور سے انس میں بھر وی کے امیر مولوی محمود کی سے بھی خطود کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نے غیر میں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس نور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر سے اس کی مواش کی دھر کرنا ہوں بنگی کی دھر کرنا ہوں بنگی مواش کی دور کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر کرنا ہوں بنگی کرنا ہوں بنگی مواش کی دھر کرنا ہوں بنگی کرنا ہوں بنگی مواش کی دور کرنا ہوں بنگی کرنا ہوں بنگی کرنا ہوں بنگی کرنا ہوں بنگی کرنا

لیکن النوں نے اس کومنہ لگانا پسند نہ کیا۔اس کے بعداس نے منٹم میلا نے کا کام شروع کیا لیکن س میں چی کامیاب نہ ہوا اوراب معلوم نہیں کہ وہ کہاں اورکس حالت میں ہے۔ فطہر الدس کے متعلق میں نے وورو یا بھی دبھے تے جن کا ذکر ابنی دون اخبار فارون مورضہ ۲۵ جولائی مثل کہ ایس شائع ہوگیا تھے۔ بہ رویا مندرجہ ذیل افاظ میں شائع ہوئیں۔

دورویار \_\_\_\_\_

مندرجه دیل سطرمولان علام رسول صاحب فاصل اجهی کے ایک خطرے بھیاہ جاتی ہیں اسٹر ورکور صاحب نے کل میرے نام ایک استہار آخری عبت نام ہیں جس سی کی طرح کی مزلیات کا ذکرے اس میں اس نے ظیر کی بیٹی دی شائع کی ہے کہ میں دیڑھ سال کی میعادیں فوت موجا و تکا ۔ کل دعا کام وقد میں آیا اوران دعا وُں میں ہی سوگیا۔ کیا ویک اس سال کی میعادیں حضرت موجا ہے۔ اس اشار میں حضرت می موجا ہے۔ اس اشار میں حضرت می درح کی طرف سے ایک خولصورت کورے میں جو عالباً جاندی کا معلوم موجا ہے۔ اس اشار میں عضرت می درح کی طرف سے ایک خولصورت کورے میں جو عالباً جاندی کا معلوم موجا ہے۔ ایک بیٹ موجو دیا یت ہی لدند اور خوت موجود ہے آیا۔ تاکہ میں اسے بی لوں اور میں نے نے بین دفحہ کے بیا ہے۔ بیموس خواب میں ہی میکی محمول دین صاحب سے کہتا ہوں کہ خورے تو میرے سے کہتا ہوں کہ خورے تو میرے سے کہتا ہوں کہ خورے تو میرے سے دیٹرھ سال کی میٹ کو تی کہ میں مرجا وُنگا یہ کین اس مثر ست سے مجھے ہی علم دیا گیا میرے سے کہ میں تین سال سے پہنے منہیں مرجا وُنگا یہ کین اس مثر ست سے مجھے ہی علم دیا گیا ہے کہ میں تین سال سے پہنے منہیں مرجا وُنگا یہ کین اس مثر ست سے مجھے ہی علم دیا گیا ہے کہ میں تین سال سے پہنے منہیں مرجا وُنگا یہ کین اس مثر ست سے مجھے ہی علم دیا گیا ہے کہ میں تین سال سے پہنے منہیں مردنگا۔"

ووسمری رویا آن و بین سے فہرالدین کے نتینہ کے متعلق بہت زورسے وعاکی اواس بارہ یں جے دکھ یاکیا کہ ایک سانپ ہے جس پرسیاہ اور سفید قسم کے داغ اور نتش ہیں - وہ ایک دلار بر چٹھ رہا ہے میرے ہی تھیں ایک بست بڑا سونشاہے جس سے میں نے اسے باسکا کھیل دیا ہے اداس کے سرکوایا کچلا ہے کہ بس اس کو ہلاک ہی کر دیا ہے ۔ پھر ہیں نے ظیر کو دیکھا کہ وہ مجھ سے کچھ بائیں کرنا چا ہنا ہے ۔ میں نے کہا کہ جب تک تیری بدد عا پر جو تو نے انشتہار ہیں شاخ کی ہے یور ا سال نہ گذر جائے میں بات انہیں کروں گا۔

غلام رمول راجیکی - ۱۰ جول فی مشاولیم جناب ایڈیٹرصاحب اخبار فاروق شنے مورخہ ۱۹ سمبر مشاولیم کے پرچہ میں مندجہ زيل نوك شار حكا وجس كاعنوان يرتقا: \_

مسال کے اندراندر ظبیرکے استہار اور یوسف موعود کے دعوی کا انجام واس کی ذات اور دعوا سے انکار "

ظہیرالدین اروپی بنی ناکا می اور نامرادی کی وجہ سے جولائم افتر ااور سردی صریت النفس ہے۔ مرحینداس قابل نہیں کہ اس کے لئے ایک کالم مبی دیا جائے یمکن ایک نشان صدادت فل مربونے کی وجہ سے معافی جا ہتا ہوں کہ چند سطور و بنے پرمجبور مؤا ہوں۔ امر وسمبر سے المائم کو ظہیر نے ایک دعاشا نے کی جس کا فلاصہ اسی کے انفاظ میں یہ ہے:۔

یماں فدا کا اقتداری نشان دیجے کہ اسی ساں میں ظیر کی وہ ذلت ہوئی کہ فدا وہمن سے رخمن کومی فیری کے اور اس آیت قرآنی نے ایناجو و دکھا یا جو یوں عمن الذین اقت العجل سینا کہ مرغضب من ربتھ و ذلة فی انعیلوة الدینا دی العنوی المعتوب سواس سے برٹھ کر اور کی ذلت ہوگئی ہے ہوفلیر کی اگست کے مہدنہ س موثی اور جس کی تفصیل اار تم بر کے تینیام میں ہے جوفلیر کی اگست کے مہدنہ س موثی اور جس کی تفصیل اار تم بر کے تینیام میں ہے

چاہج ارسمبرکوومول مؤا۔ ظبیرکا ایک خطرچیا ہے جاس نے دولی مخرعلی صاحب کے نام نمایت بجاجت سے لکھا ہے اس کے بعض فقرات یہ ہیں: ۔
" آپ کو عم ہے کہ میرا کوئی چوٹا یا بڑا بھائی منیں اور نہ ہی کوئی چاچا بابا ہے ربعنی وجید طرید ہوں ۔ ناقل ، ج گھر کے کاموبار کا خیال رکھ سکے ۔ اس سے یس نے آپ سے موض کیا تفا کہ اگر میں ہفتہ وار لاہور سے گھر آول تو پھر تیس رویے ماجوار کافی نہ ہونگے اس سے ابنین میرے سے مکان کا بھی بندوست کرے:

سُنے طبیر کیا کہ آہے - مجھ نیس روہے اور مکان دے دو اور میں اس کے لئے اپنے عقا مُرھور ما ہوں فلیر پھر خطیس بیل کھنا ہے -

آشدہ کے لئے میں نے آپ دل میں عہد کر لیا ہے ۔ کہ آب کو خیالات کا میری طرف سے مجمی اظہار نہ ہوگا بلکہ میں آپ کو اطبیان دلانا ہوں کہ آیف دعوٰی کا بھی کسی سے ذکر نہ کرونگا ۔ . . . . میں نے آپ کی طرف بھو دیا تھا کہ آشدہ کوئی اشہار شاخ نہ ہوگا اور بہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انجن رلاہوں کی ماتحتی میں رہ کرکوئی ایسی کاردوائی کی جائے . . . . . . . . . پس میں میں رہ کرکوئی ایسی کاردوائی کی جائے . . . . . . . . . . پس میں الزام لگانے کے آچہ آپ پر الزام لگانے کے آپہ آپوں الد آپنی بیوقرنی اور غلطی کا اقرار کرتا ہوں "

با دجواس قد لجاجت اورائے عقا مرسے مرتد ہونے کے مولوی محمطی ساب نے شار سے یہ جواب دیا کہ آب اس مضمون کا ایک است ہما ہم جدیں اور ہیں لیے لا ہو پینے کرچھپوا دونگا لیکن سروست میں یہ بنیں کہ سکتا کہ اس کے بعد کیا ہوگا ۔ بنترہ پر حوکر فلمیر سمجے گیا ہوگا کہ باوجو داتنی بڑی قربانی اور اپنے عقا شرسے کھدا کھلا ارتذا و اضتیار کرنے کے پیم بھی تیں مدید کی نوکری مع مکان کا وعدہ بنیں ہوتا ۔ نووہ فرٹ ہوگیا بیکن جو کھے اس کے دل میں تھا وہ طام ہو کہا یعنی دنبلنے یہ دیجہ دیا کہ اس کی اشتہاریاری اور سے موجود کوم صب شریعیت فلا مرکز اور یوسف موجود ہونے کا دولوں محض دنیاطبی کے لئے تھا اوراس کی قدر قیمت محض نیس رویے ابواراور کرایئر مکان ہے ۔ تف ہے ایسی زندگی پر۔اس ہے بڑھ کرایک لئے پڑھے مرعی الہم انسان کی کیا ذلت ہوئئی ہے اور کیا بڑا غضب اور عذاب ہوگا لیکن اگر یہ کم ہے توفدا منتقم ابھی زندہ ہے ۔ میں مولوی غلام رسول صاحب کومبار کبا وویٹا ہوں کہ ان کے ہاتھ پر ایک ابن صیبا و بلاک ہوا۔"

## صروري نوط

میری ندوره بالادونون ردیا کی تقدیق استرن کے نے بطعبل برکت حصرت بندا میری علی میری ندوسال پاک عبیدالسلام ظاہر فرمادی - اول ظیر نے میرے تنعق بیمیشکو تی شائے کی تھی کہ میں دیوسال کی میجاد کے اندرفوت موما وُل کا اس کے بعداس نے فاک ارور سیداحفرت فیلغة الیح الله فی ایده الدرفغالے بخصور العزر واطلع شموس طالع کے بعداس نے بعدالی دونوں کی دفات سنگ الله کا محموم العزر واطلع شموس طالع کے متعلق شائے کیا ۔ کہ دونوں کی دفات سنگ حفید میں اور سیدنا حصنت میں میں میرون کی میرون اور سیدنا حصنت میں میرون کی میرون اور سیدنا حصنت میں میرون کی کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی میرون کی کی میرون کی میرون کی کیرون کی میرون کی کیرون کیرو

بنارس كانبيالى مندر

سبر ما حصرت فلیفتر المسیح اول رضی النر تعلاے منہ دارہ ناہ کے عبد رسعادت میں اہم تبلیغی و مذہب میں حضرت میرہ می صاحب محفرت میرہ می صاحب محفرت میں ماحب معنی صاحب محفرت میں ماحب اور خاکسار شامل تعے بنارس صاحب محفرت میں تقریریں کرنے سے فارغ ہو کرفیام گاہ پرآئے تو خواجہ صاحب نے کما کہیا ل کیا جب ہم طبہ میں تقریریں کرنے سے فارغ ہو کرفیام گاہ پرآئے تو خواجہ صاحب نے کما کہیا ل برایک مشہور تا اسمی مند رہے نام سے منہور ہے اور لوگ دگورہ میں اسے دیکھئے آتے ہیں اگر ہم می اسے دیکھ لیں تو معلومات میں اضافہ موگا اور تبلیغی اعتبار سے فائدہ اعمایا جاسے گا۔ چنا کی می سے دیکھ لیں تو معلومات میں اضافہ موگا اور تبلیغی اعتبار سے فائدہ اعمایا جاسے گا۔ کے نو نے دیئے گئے ہیں بینی عورت ومروکے سما کم کے حیاس زمناظر جب بیرمندر بنایا گیا، تو بیجیائی کا عجیب زمان نظا اور بڑے بٹر کو انداز فکرا آنا بیت اور فاسر تھا کہ ان کی اضل تی حالت بررونا آتا ہے۔ احل

مندرکے جبوترے کے اوپر ایک پاسبان بیٹیا تق ۔ جو صرف مردوں کو درش کے لئے اور ب نے کی اجازت دیت ہیں۔ عورتوں کو اندرجا نے کی اجازت نہ تھی رجب ہم وہ ال پینچے نوامر یکے کی ایک سیناح لیڈی اس مندر کو دیکھنے کے لئے اندر داخل ہم نے لئی ۔ دربان نے اس کوروک ای ہا کی ایک اس لیڈی سے کہا کہ میں میا حبت کے لئے امریح سے مہندوں تان آئی ہوں اور نیپالی مندر کو دیکھنا میرے ہوگرام میں شامل ہے۔ اس لئے مجھے روکا منبی جا سکتا۔ اس نے بالخ روے محافظ کی میرے ہوگرام میں شامل ہے۔ اس لئے مجھے روکا منبی جا سکتا۔ اس نے بالخ روے محافظ کی ایک اور اندرجانے میں کا میاب ہوگئی۔

ا خلاقی اعتبارے ایے میاسوزنطارے جگن ، تھ پوری اور ارسید کے دو سرے ستورندور میں مجی کٹرت سے نظر آتے ہیں جن کو دیجہ کر اب شریف مہندوھی مشروانے ہیں ۔

البخش صاحب ضيارية اورى كمتعلق روبا

الدیخش صاحب ضیاد بینادری نے قبول احدیث کے بعد ابتدا میں بہت احداص اور عقبدت کا اظہار کیا۔ وقع کے بین صداشہ سے ایک عربی قصیدہ جس کے ساڑھے بین صداشہ سے ایک عربی قصیدہ جس کے ساڑھے بین صداشہ سے ایک اور حضرت مولا نا محریمہ ورشاہ صاحب نے اس قصیدہ کی طبع کرنے کا اور حضرت مولا نا محریمہ ورشاہ صاحب رضی اسٹر نفالے عنہ کے سوانج و تبینی ماریخ ما دینے مغروع کے فینا مراحب ابھی قا دیان مقدس میں تھے۔ کہ فاکس رکو ببینی سر میں کھی موری کے فینا مراحب ابھی قا دیان مولک اور میں برس نے ایک رات ردیا میں دیکھا۔ کہ منیا صاحب کا خوبصورت جبرہ بالکل ساہ مولکیا ہے مجھاس ویا ایک رات ردیا میں دیکھا۔ کہ منیا صاحب کا خوبصورت جبرہ بالکل ساہ مولکیا ہے مجھاس ویا کیا ہو اور کی تعرب سر ابون جب کہ آئیت ادا بشرا حدہ ہوالانٹی طال وجھ کا مسود اور ہوگیا ہے۔ وورث کی آئیات کی روشنی میں اس کے دومطلب ہوسکتے تھے۔ اول لاکی سیرا مون جب کہ آئیت ادا بشرا حدہ ہوالانٹی طال وجھ کا مسود اور ہوگیا ہے۔ وورث کی آئیات کی روشنی میں اس کے دومطلب ہوسکتے تھے۔ اول لاکی سیرا مون جب کہ آئی تا اور اس کے اور آزاد اختیار کر نا جیس کہ سورہ آئی مولان ہیں میں تعیہ ورث کی تعیہ میں اس کے دوملان میں اس کے دورث آئی مولک ہوں کی تعیہ دورت کی تعیہ کی مولک کے تعدد کی مولک میں میں مولک کے تعدد کی مولک کے تعدد کو اس کے دورکم ان اس وقت و حدود مرسمی تبریرے لئے تشویش کا باعث تھی۔ یہ دورسم کی تبریر سرے لئے تشویش کا باعث تھی۔ یہ دورسم کی تبریر سے لئے تشویش کا باعث تھی۔ یہ دورسم کی تبریر سرے لئے تشویش کا باعث تھی۔

مار نے منباء صاحب کوخط محا۔ کداگران کے گھرامبدداری ہو قروباء کی تعبیرلڑ کی کے تولدسے پوری ہوسکتی ہے لیکن دوسری صورت شدیدالانذار اورخط ناک ہے مس کے لئے امکوفاص طور پر دعا۔ استخفار اور صدقہ کی طرف توجہ کرنا چاہئے ۔

اس کے کچو عرصہ بعرضیاء صاحب المورج کے اپنی خوبعورت متشرعانہ ڈاڑھی ہی منڈوادی ادر اس کے کچو عرصہ بعرضیاء صاحب المورج کے ان للٹروان البدراجون ادر بعض وسوسہ اندازوں سے مشاشر موکر سالم سے دور میں گئے ہوئے ادرج آسمانی اورکوانموں نے نمایت شاملی اور جب آسمانی اورکوانموں نے نمایت شاملی اور جن بیا تا اس کو دوبارہ قبول کرنے کی امنیس توفیق سے ۔ واللہ علی کل شیمی فر میر

ایک اوررؤیا

صوفی عبدالرهم صاحب امرتسرک رہے والے ایک مخلص احمدی کے لڑکے ہیں انہوں نے
پیلے علوم سٹرقید کی تحصیل کی اور بعدیں ایم اے کی ڈرگری صالس کی بسلسٹر ملازمت عراق میں ہمی ہے
ادر بعدیش ربلوے کے ایک بڑے عمدہ پرفائز موئے لاموریس قیام کے دوران میں جب وہ سلسلہ
میں داخل تھے تو مبرے ساتھ می ان کے مراسم تھے اور بعض اوقات تصوّف کے معارف اور نکان کے
متعلق ان سے بایش کرنے کا موقد ملتا تھا۔

ا پاک دفعہ فاکسار اور حفرت سیدنین العابدین ولی النّر شاہ صاحب صوفی صاحب کے گھر میں ہے۔ میٹھے ہوئے نفے تو اندول نے کہا کہ ہم دونوں ان کی محکمانہ تر تی کے لئے دعا کریں جنانچہ ہم نے مل کردعا کی ۔ اور حضرت شاہ صاحب اور صوفی صاحب کو ترقی مل جائے گی بیں نے اس کی اطلاع معموفی دعا کی۔ رات کو مجھے رؤیا میں بنایا گیا کہ صوفی صاحب کو ترقی مل جائے گی بیں نے اس کی اطلاع معموفی صاحب کو ترقی ملی ہنکہ ان کے کہنے پر لئے کردے دی۔ اس وقت ان کی تنخواہ چار پانسوروہے اموار تھی بعد میں وہ ترقی کرتے ہوئے قریبًا بیندہ سورد ہے ما ہوار تاب جا پہنچے دیکن افنوس ہے کہ فل ہری ترقی کے سابھ ان کا سلسلہ سے ربط قائم منر رہ سکا۔

مع و المحمد من بین نے ملوفی صاحب کی نبت ایک مند روبا دیجا کہ ان کاچروسیاہ بوگیا ہے۔ نیزیہ بی دیجی کہ اجارالغفل میں ان محمقلی اخراج ارجاعت کا اعلان بوا ہے۔ بین نے بوجہ دیرینہ تعلقات محبت کے ازراہ بمدردی صوفی صاحب کواطور وی کہیں نے آپ کے متعلق ابک شدید مندز روبا دیجی ہے۔ آپ فاص طور پراستغاراور تولیم کی اوراصلاح کی طرف قدم بڑھا بین شدید مندز روبا دیجی ہے۔ آپ فاص طور پراستغاراور تولیم کی اوراصلاح کی طرف قدم بڑھا بین

معنی ما حب نے بھے سی اکر آپ بہ باش کدوہ رؤیا کیا ہے اوکب پوری ہوگی۔ بیں نے لکی کرآپ بی رؤیا کی تعضیل دریا وقت کرنے کے استعفار اوراصلاح کی طوف توجر کریں رؤیا بہت منز ہے لیکن توب سے الٹرنخا نے کی تصابی سکتی ہے۔ اس کے بعرجی صوفی صاحب رؤیا بنا نے پراصرار کرتے رہے آخر میں نے صوفی صاحب کے اصراب کی وجہ سے ان کو رؤیا سے اطلاع دے دی اور لکی کہ اگر آپ اصلاح کی طرف توجہ نہ کریں گے تو آپ کا اخراج از جماعت سنگ فلیج تاب ہوجا سیکا چنا نے ایس بی وقوع میں آیا۔ اب معلم ہوا ہے کرصوفی صاحب جماعت احدید سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان للٹروانا الیہ راجون ۔

سترنا حضرت اقدش موعود علیم اسلام کے معموسعادت میں حضورا قدس کے ہاں گوجوہ کا ایک ہماڑی شخص ملازم مقاج بہت ہی ساوہ طبع مقا۔ اس کا نام پیرا ہقا۔ ایب دن وہ حصرت خلیمت اللہ اسلام کے عموسادت میں حضورا قدت کیا ۔ انب دن وہ حصرت جوہ ایک ہوٹ کا گریٹ دہ اس سے دریا وخت کیا ۔ انب نام ایک ہوٹ کا کریٹ کوہ اس وفت و ہاں سے جی آیا اور کھے دیں۔ آپ نے عرایا کہ بہ خطاکس عوض کے لیے تھا ایب ۔ کھنے لگا آپ نے گاؤں کے مغیروارکو بہ خط تھے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ بہ خطاکس عوض کے لیے تھا ایب ۔ کھنے لگا آپ نے جودیا فت کیا تھا۔ کہ میرا مذہب کیا ہے آپ ہمارے گاؤں کے مغیروارکو دی کور دریا وف کوریا اس کو معلوم ہے حضرت نے بہ ش کر تعجب فرمایا۔ کداس کی سا دگی کس صدتا۔ پہنچ چکی ہے کہ اس کو ایک نیس سے معضوت نے بہ ش کر تعجب فرمایا۔ کداس کی سا دگی کس صدتا۔ پہنچ چکی ہے کہ اس کو ایک نیس کو معلوم ہے معضوت نے بہ ش کر تعجب فرمایا۔ کداس کی سا دگی کس صدتا۔ پہنچ چکی ہے کہ اس کو ایک نام کا میں سے معضوت نے بہ ش کر تعجب فرمایا۔ کداس کی سا دگی کس صدتا۔ پہنچ چکی ہے کہ اس کو معلوم ہے معضوت نے بہ ش کر تعجب فرمایا۔ کداس کی سا دگی کس صدتا۔ پہنچ چکی ہے کہ اس کو معلوم سے معضوت نے بہ س کو معلوم ہے معضوت نے بہ س کو معلوم ہے معضوت نے بہ س کو معلوم ہے معضوت نے بہ س کی ایک کو معلوم ہے معضوت نے بہ س کو معلوم ہے کہ معلوم ہے معضوت نے بہ س کو معلوم ہے کو معلوم ہے کہ میں کو معلوم ہے کھنے تھا کہ کو معلوم ہے کہ میں کو معلوم ہے کو معلوم ہے کھنے تھا کہ کو معلوم ہے کہ معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کھنے ہو کو معلوم ہے کی سا کی کی معروب کا معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کہ کو معلوم ہے کو معلوم ہے کو معلوم ہے کو معروب کی کو معروب کو معر

ا مک وفیصن صلیفته المیح اوّل بینی استرعند نے اس کونماز بڑھنے کی تعیین کی۔ وہ اس قت وفا موش رہا لیکن کچون کے بعد نماز بڑھنا شروع کردی جب آپ نے دیا فت فرما یک اب کیسے نماز شروع کردی ہے تو کھنے مگاکہ مجھ فعرائی طرب سے آفاز آئی ہے کہ " اُکھ اوسکورا نماز بڑھ "بس بس نے نماز شروع کردی ہے۔ اس کی ساوگی کا یہ عالم تھاکہ ایک دف جب دہ نماز بڑھ رہا تھا تو ایک فاوم نے اسے آفازدی توجہ نماز میں بی بول اکھا۔ کہ تھوٹری سی نماز ابھی باتی ہے پڑھ کر آ تا ہوں۔

میری وہ سا دہ شخف تقاجی نے با وجود سادگی اور کم علمی کے ایک دفعہ بٹالدیس مولوی فحرُ حسین صاحب بٹالوی کو ایسا سرآل اور دندان شکن جواب دیا کہ پھراس کو حضرت اقدس علیہ السام براس کے ساھنے اعترامن رُنے کی جرأت نہ ہوئی ۔

## رگے جان کے متعلق میری رؤیا ==

مُوْثرادر قريب.

ا تحقیر ت می الشرعلیہ وہم کے بعث اول میں الشرفتائے نے مین اقراب من حسل الولید کا اعجاز نما نشان دکھا یا اورجب آنخفرت میں الشرعلیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو کمہ کومہ سے جواسلام کی اجتماعی رندگی کے لئے رگ جان کی طرح نفا ہجرت کرنا پڑی اور آپ کے دشمنوں نے بنیا کیا کہ اب حصن السی الشرعلیہ دسم کا مشن نفوذ بالشر فیرت و نا بود موجا شبکا تو وہ قاور دقیوم خدا جو آپ کے لئے رگ جا اس باب بیٹیا کئے کہ کہ کم کرمہ سے حدا ہو کر بھی حیات اس می و ت اسمال بوری و اسمال کے کہ کہ کم کرمہ سے حدا ہو کر بھی حیات اسلامی و ت نامید حاصل کرتی ہی ۔ اسمال کا کہ آنخفرت صلی الشرعلیہ دسم اور آپ کے صحابہ کرام کو اتنی طافت ما صلی ہوگئی کہ آپ دس مزار قدو شیوں کے ساتھ کہ کم ورمیں ف نحانہ شان سے داخل ہوئے اور گور اور اسمال ہوگئی کہ آپ دس مزار قدو شیوں کے ساتھ کہ کم ورمیں ف نحانہ شان سے داخل ہوئے اور کر سال موری کا ایک عظم الشری کا ایک عظم کا ایک عظم الشری کا ایک عظم الشری کا ایک عظم کا ایک عظم الشری کا ایک عظم کا ایک عظم الشری نشان کی اسمال کی کہ کم میں جو اور کر گیا ہوئی الدی علیہ و سے اور رگ بیان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کی ترب بے اور رگ بیان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کی ترب بے اور رگ بیان کی بیا کو بیات سے بی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کی ترب بے اور رگ بیان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کی ترب بے اور رگ بیان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان سے بھی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کی ترب بیان سے بی زیادہ قریب ہے اور رگ بیان کا دور کے بعث اسمال بی بیار کری ہے ۔

مبعی صورت آنخفیت صلی النه علیه وسلم کی بعث تا بنه بعنی مفرت می مودوعیه السلام کے زمان میں طاہر ہوگی جبکہ بیٹ تول کے مطابق مرکز احمدیت قادیان سے جوجاعت احمدیہ کی ترقی اور فرکے لئے رک جان کے مفاہرت - بجرت کرنا بیٹری اور مخالفین احمدیت اور منافقین نے خیال

کیاکہ تادبان جھوڑنے کے بعداب احمدیوں کی ترقی کی کوئی صورت نمیں۔ گویاان کی رکِ جان کٹ گئے ہے توانٹر نعالے نے جورکِ جان سے جی زیادہ قریب ہے ایسے اب ہیدا فرمائے کہ جب فادیان سے ہجرت کے بعد صفرت سیرما غلیفۃ المسمح الثانی ایدہ التذریف العزیزے اپنے غرم مقبلان سے لا مورمیں ڈیوٹولا تو وہاں جی مقبلان سے لا مورمیں ڈیوٹولا تو وہاں جی مقبلان سے المرکز ربوہ تعمیر فرما یا اور النار نعالیٰ کی آئیدو تصرت سے جماعت دن دونی اور ان چگئی ترقی کرری ہے اور لوا ذلا الی معادد کے وعدہ کے ماعت ماعت دن دونی اور ان عظیم الثان نثان قادیان کی دا ہوں کے مقبل دکھائے گا۔ اور اس ماعت میں مقبلہ کے فقدان کے بعد نشان سے ایک دفعہ بھرونیا بیرظام موجوبائیکا کہ خان الاسباب صدا زندگی کے اسباب کے فقدان کے بعد نشان سے ایک دفعہ بھرونیا بیرظام موجوبائیکا کہ خان الاسباب صدا زندگی کے اسباب کے فقدان کے بعد نشان سے ایک دفعہ بھرونیا بیرظام موجوبائیکا کہ فی بات انہونی ہذیں۔

مرتبدنا حضرت افتن مع موعود عليه السام في آبت مذكوره بالا كي وتشريح يوسلوس فرماني اس كامغهم تفريبًا وبي عقاج مين في اوير درج كيا بيء الفاظمير عاين بين

المرومع من أخبّ ===

جب ادریاکشفی نظارہ مجھے رکھ یا گہا ہوئی نے رقیا ہیں ہی حضرت افدس سے موہود علیالیام سے دریا فت کہا کہ حضرت بندا و مولانا محرمصطفے صلی الشرعلیہ وہم سے ایک دفعہ ایک دوفہ ایک سحابی خوض کیا تھا کہ حنت میں حضر کا مقام ہمت بلندا ور رفیع المنزلت ہوگا لمبکن ہم اپنے ورجہ کے مطابق بمت بست مقام بیر ہوں گے ۔ یس ہمارے لئے جنت میں حصور کی تعجب سے متعنیض ہونا کیے ممکن موگا ۔ اس برآ تحضرت صلی النہ علیہ وہم نے فرطا کہ المدوء مع مُن اُ حَبُ لین ان وجس کے مساف موہود علیہ اس کی معبت اس کو صاصل ہوگی ہد واقد عرض کرکے ہیں نے حضرت اس طرح صاصل موگی ہد واقد عرض کرکے ہیں نے حضرت اس طرح صاصل موگی جو موہود علیہ اسلام سے دریا فت کیا ۔ کاکی آپ کے محبق کو می آپ کی معبت اس طرح صاصل موگی جو موہود علیہ اسلام سے دریا فت کیا ۔ کاکی آپ کے محبق کو ماصل ہے ۔

اس مریک دم نظارہ بدلا اوریں نے دیکھا کہ حضت اقدین می موجو وعلیات مے و درکھ بجائے حضرت اقدین می موجو وعلیات می ورکھ بجائے حضرت المصلح الموجود ایدہ الشریف کے کا دور سامنے آگیا اور تھے بتایا گیا کہ اسر و مع می اور آرپی کے وحصور کی تخریب مدیدیں حصہ کے رہے جس اور آرپی کا علی نونہ و کھ رہے ہیں اور آپ اموال اورجا مداووں کو دینی اغراض کے ماعت وقت کردہ ہیں اگرائی قربانی اور افلائس کا جذبہ جماعت کے معند تبحصہ میں پیدا ہوجائے تو ایک طرف تو گ

المدوء مع من اَحَبَ كَي شَان كَمِستَى مَوجائي كَ اوردوسرى طوف قربا في اورخلوص كه الم جنب كود الجهر كرفنا تعلى ابن فاص تحجى فعام رفر ما نبكا اورفقدان اسباب كى ياس آلود حالت كوبدل كرنت اسباب جيات بيدا مركز احمد تب فاديان كى دائيى كي صورت بيدا مركى اورائي مخلصين الا عاشقان وجه الشرفدائيول كي خاطر الشرنعال مميشه ابنى قدرت نما فى فرما تأجه - الشرنعالي ممين عاشقان وجه الشرفدائي راه مين فنامون والول مين شامل فرمائ - آمين

## فصيده لاميه

موا و میں قیم تھا۔ نوبی نے ایک عربی تعبیدنا حفرت بشا ورمیں تھیم تھا۔ نوبی نے ایک عربی تھیں تھا۔ نوبی نے ایک عربی تھیں موبیدہ بھا جس کے ۱۹۰۰ اشعار تھے۔ اس تھیں کو بھنے کے بعدروُیا میں مجھے بینا حفرت میں محمد میں اس کے بعد قدرت میں میں اس تھیں۔ کا موتدہ کا کہ کا موتدہ کا موتدہ کا موتدہ کا موتدہ کا کہ کا موتدہ کا موتدہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کو کا کہ کا کا کہ کا کہ

اس قصیرہ کا ایک حصہ عربی رسالہ "البشری" فلسطین میں میرے فور کے ساتھ الامیان المین کے عنوان سے شائع مؤا۔ اس کے چنداشعار بطور نمونہ کے ذیل میں اُرج کرتا ہو

واتصى بلاد الهنداقصى المنازل وارجو مهجاء المخير منكولنازل ليوم الرحيل ويومرجعى لقافل سلام عليكرمن نزيل وراحل وهل من جليس يرجبن في لمحافله وهل في البشارة رغبة للاما ثل وبدنى لجهد المستطيع لقابل وبدنى لجهد المستطيع لقابل بارسال من يرجى لنبشير آمل ومحمود وصف المن عندالافاضل وللخلق منه مبشرٌ كل فاضل ومأان الامثل عبده عامل

ایا اهل آرض الثغرنسعی المحی فل نزلت سلان تکرفشا و رسانزلی وجست الایام و بعد مضیب سلام علی کم من غریب با رضا کم وهل من نیس فی الدیارلد ازل وان نزولی عند کم لبشارة و شمرت دیلی بالوداد لحندمة و للد در شغیق کم و انبسکم و مثلی دالحدام تحت نظامه و مثلی دالحدام تحت نظامه و ما جین الا امت لا لا مرد

وتبليغ امرالحن غيرمجادل ومرخوناهم لحق كناهل فسمع كلاجي نافع عندعاقل وقولا نطقي قدعلت بالدلائل وهل عند كوسمع الرضاء لقائل مستقاومهد ياروصاف كامل واذحاء كملمتعرف لأكفافل فعندرسول الله مات كحاهل اتى عند شدة انتظارلت زل ومأهوالاكالجواب لسائل وفارت بنابع جُود و وابل الإغياءخلق اهلكوا بالتغافل لدورحديدحازكل الغضائل بتعليم وحى الله عبن الفواضل بشيرأنذ وأمصلحا كالمحامل بشانعيب قدارى شانكامل كابهى اللالى تلمعن والوذاثل بانطاق روح الفلاس خصاعهل وبروى الغليلمن الزلال بعاجل وتربافهاف كتب والرسائل باعبازجذب الحق في حدكامل كسم وترباق بتاثيرعامل الافنا فومرقدارت فعل قاشل وماهوالأبرحمة في النوازل ونادى لبتركل عالى وسافل

وماجثت الاللبلاغ مواسيا ومردوناحر نجيب وسارع والى اقول الحق والصداق مشرى وال كلامي ناطق ومدتيل وهل عند كورفلب شهده وناظر؟ فبشرى لكمرف دجاء موعود رتكر وجاء بايات من الله مرسل ومن كان لمربعرف إمام زمانه ومأجاء الاعند شدة حلجة فما هوالا كالرجا. لامل وأنزل غببث الفضل عندانزوله أرى النفخ نفخ الصورمن قوة العلى وفازبفتح البابعلما وحكمة ومص علومًا ملهما ومكلب ا وحل محل الرسل للخاق ها درا واسس بنبان الحدى متجدد كلامله قدافصحت بملاحة ولصبى قلوبُ الناس خُسنُ سانه وشغى العلىل يحكمة قدسية ربأح العلى قتالة سمومها عكت صحفه مملوة من معارف وانفأسه ذات العجائب أسة لا ما قوم قد تجلت برحمة فماهوالاحجة الله في الورك دعاالخلق مامورأ بشان رسالة

تجلى لأفناق مانواركافل اری د ورشمس بعدلیل و افل ترادت به مبل الهدى بالشواكل لصدق سيح الحق فوج العواسل اذا قام للتعديس عسكرزاجل بنصرمن الله العزيز وسأثل وتصديق معيام لحق وباطل ومن قبل دعوالا لعاش كخامل ايفلي كالصديق دعوى المخاتل فنصر بغير الصدق لس لباطل مجدد دين الله في وقت امل خناولا بشكرواستفيضوا بعاجل وان تكفروا تب لكربالنوازل فواهالكران تشكروها كعاقل نصسامن الرحمن غماكواهل وهل بعدالا يأتى الزمان لأمل والهتكرالاهور من حب باطل بطلعة موعود اناناكنازل دبؤرك اقوام بهم كالامائل وبشرى لعين قد ترى من حائل ومن جاء موعود إلكل الفضائل له من علائم صدقه كالدلائل ارى شائه الاسنى وصف التماثل وعدل وحكم من حكيم وعادل واهلك كل الملل فسلات ببامل

ولاح لاهل العصركا لشس في الضح وكان زمان الغي كالليل مظلمنا بذرالهدى قد اشرقت ارض رسنا وعسكرايات بعظمة شانها/ جلالة رب العرش جَلَّتُ بقدمها وان نبى الله احمد قدعلا بايات صدق البرسلين لصادق ولمأاذى أغلاة نصر تبيرنا وقدجادفي القران خاب من افترى واناً النص رسلنا فول رتن ورني لمنصور سايح محمد فماعنده منحظكم ونصيبكر فان تؤمنوا تستبضروا بمفازكم وال حياة الانبيالنعمة ورأتي لخلق الله دورحياتهم كذالك دورحيات احمل فداتي اضعتر يغفلت كرزمانًا مباركًا والمسيح الحق شمس بجلوة وبورك التقديس ابناء فارس فطوبي لعبن قدرأت وجداحمدا فياقومنا قوموا الى الحق توبة افول و يم الله ليس بكاذب ولاح كمرة وجه محمد وهذا امامرساحب العصركامل واعلا لواء الحمالله عاليا

لغاب دين الله كالدركامل فايس الذى فندقام للدس فاصل واين لهذا الدور وعدُّ لنا زل أأخلت وعدام عصيتم كحاهل لصدق لسيم وانزلت كالمسلحل نجلت له ابات صدق لنازل راكنه قدراغ منحب باطل كحاطب ليل في بيان المسائل ومن بعدُ قامونا لهويُ التفاصل وماعندهم الاغوالتحاهل وماعندهم الأطوبق التعناف وليبطون بالتكفير لابالدلاشل معل الدلسل فانه عند حاهل وبوحد في الدشا بشان الإفاضل وعلامنه فى الدهر من كل فاعنل وادعوبموت المحت كل مجادل بتهنيرانات بشرطالتقال وانى بغيمنان المسبح كفاصل نغلمت درس المدق من كل كامل نسى عرحكمته كعظرة وابل وهذا باعياز المسيع المجامل ليحكوسين الناس عند التناجل وحل عولصًا مشكلا في المسائ بقوة برهان علا اهل باطل بدا كالصواعق خاطفا كلنابل

على رأس هذا القرن قام معيداً فانكان في دعوا لالبس بصادق واين لهذاالقرن من بهديته مضى نصف هذ القرن وازداد فوقه داي للمال مع الجلال تلالات فراءت علامات الزمان بوفتها وقلكان قلب المرء احرى برشدة واحبارقوم بالنخاص مرت وغدوا باخطاهم في الاحتهاد تعنال عوا وماعن هم الافساد وفتنة وماعند هر الأحدال و ول يقولون بالافواه ماليس فيسهر رمن عندهم سب و رمی حیارة وان كان فيهم عالمًا متحرًا ديمسبه حبرأونى العلم فائعت فادعو الى الميدان كل مبارز ليكتب من المتنزيل معيارصادق وانی لتلمید لذی المجد والعلی ومونيمن معبته هدبت كانني علىمقولىماقدجرىمنمعارف وانشادمثلي بالنبوغ كرامة وجادمسيم الحلق من عند ربنا ومن معضلات الدين حل موزها واهدك اديان الضلالة كلها وتاثير دعوته حسام مشهر فواها لامحاز الاهككامل واعلاهدى الاسلام عندالتقامل الىنفرة ونضارة بمناهل كاحمدذى شان رفيع المنازل وما في كلامرليس في سيف قاتل نعم واجب الركن جهاد الدلاكل فلبس بمحتاج المدى للمقاتل وراحة ارواح بذوق الدلائل ومافيه من جبرترى بالتلخل سعى سعى اصلاح بعس التعامل تكرصليب قد علامالحائل ولاح جلال الصدق عند الافاضل وكانوابزعم فوق سعيان واشل وَا وُ إِنَّ الاسلام دين الغضائل وسلكل آري دعاكالمنازل وكانلاعلام الصلب كحامل فاهلك دوئي من دعا البياهل وكان لسب المصطغي نطق طأمل ومن قبل انباء المسيح كفاصل بانواع أيات الهدى والدلائل ولس التقي انكام هر بالتماهد مكن بشأن المؤمنين لعادل فكيف نفأف اللومرلوم العكواذل فانىلدالى لىدمى عنل عاذل فكيف لدالتخويف من سيف قائل

واموات ازمنة لاحى بنفخة وأتلاً دين الله دين محمد وروضة ملتنا لعادت ببهجة فهلمن رفع قل علا كيلالة ارى ولا الاقلام فوق الصوارم وقالوا الجهاد لواجب في زماننا ومنكان يداعودعوة بادلية وثلج قلوب بالبراهين والهدى دلله دين ليس فيه نج بر دمن عنده سر وفهود حكمة وبجاء بحرية بمنات مسلعنا وكشرصلبان النصارى بعجة فنرواس الميدان خوفًا وهيبة وان النصارى والهنود و دوسهم فسلكل فستيس اتانا مناظرأ لقلامات دوئى بعدماقام سائلا فقامرلدعوته مسيح محمد ومن قبل هذا ليكرام [لفشأ ورى فَقُتْلَهُ سِيف من الله فاصلا وقامت على هر حجة الله تامة لهم اى عذر بعد انتام حجة فإنام الكفارني عين حاسد وانامعناالسب والشتم للهدى ومنكان لا يخشى ظبارة صوام مر وس قامينًا قام لله شاديًا

ومنهم قتبل الحب في ارض كابلً فهل خاف متكراحيرى لصائل وكل قتيل قداف الاكباسل له عبرة تكنيه في ارض كابل ليحزى بحسب المذرفعل لحاقل واخرى لنافوق المصاد بنائل بناهى سعث العبد فيدناكنازل فكل نعيم عنده غيرزائل ولادورفلكياته بالمحامل له الملك لاسلى بدومرسائل اذا ماوجدنابعث هادى محامل لكناكمنال السبسب المتعاحل نعمكاس حب الله ذرقاكواصل الى قلب لاهى بعده شغف التغازل ومن ذكرمحملها وغد وراحل الوجه لاصبى كلمصبى وقائل كفانا بشغل الحتعن كالثاغل لنامن مباهات بنييل وناكل لكاس لهاقيل ادرهاوناول ويعيي قنوتا بالهدى غيرماطل لهالباب ما وصى فبشى كالدلخل لد تخصع الاعناق من غيراجل بيأتون باب الصدق وعد النائل فبشرى لحمون زئة نعواطل له في بلادالله ذكرالفضائل

دفي الهنكم عشأق وحدمسها وفيكمرلا فرادكثيركم شله اخافوا سيوفأ اوحجارا بعشقه ومن قامرللابيذارظهما بشعوة فيرببر والشعيربمشله وكآس شربنا في وهاد بلذة نياهى بان الله ارسل احمدا له نعمة بدوامه و دوامها ولولاه لميخلق زمان تجدد له الملك ملكوت السموات والعلى واناوحدنانعمة بعدنعمة هدانالروضات النعيم رفيله سقانامن العهبالإكاشا روية وحُتب ذكرالله من حب احدال فرغنابه من حسليلي وعشقها تركنا وجوها كان يصبى جما لها جمال الحبيب وحسن محموب ربنا لنافي هوالا عجائب بلذاذة الى بابه العشاق بسعون بالهوى فيروى العطاشي من كؤوس تواليا وقد ازلمت جنات عدان لب بد ويأتى زمان مثل برق ننصره وإن ملوك الارض يومتالمحدة وسعون بركته بمس ثياب لاحمد مجد الحق بالمدح والثنء

فبورك اسعافا بأعلى الوسائل له رفعة لا تكسّر بعامل لعنة ذي محد شهرة كامل وسضتهاد إرالامان لداخل وبلدتها فدقدست للهاشل ومنزل قدوس تقدس نازل واشام هاف ذلك لمحاول سلامُ سلامُ فولهموندراصل هنسًا لعشكم ومان اغضائل سلام عليها من نزيل وراحل امأم المدى للخلن مقاكباسل وفي كل ميدان همام وباذل وتوحمالوحس تاج الفضائل لامن من الافات مأمن نازل شريف له شوف الملوك وعادل دردحى فدت احسانه وأنخصائل واحسن منه مارات من ماثل فكف وذالك سرروى وحلمهل سلامرعلى حسن وصب وواصل ولى في الثناء تغرد كالعنادل وعمامدامن شرح حسى الشمائل واخلاف سواله وتناسل وانى ابوالبركات من فيض كامل ونصعا كانى من كميد وجاذل وربى غفورمابدامن رذائلي

لبارك فيدالحن من كل سركة لهعزة لاترهس لغياده الاان ارض الهند فافت بشانها وكالقدسة قادمان مسكيا لحفظمن الافات مثل سفلنة ومهبط انوار الندس كاهم وفي هذه استامي الله حنة ومن يسكنون نهاطور حنانها ورامن توطنها وحلتمهاجرأ سلاعلى دارالمسيح واهلها سلام على المحمود ابن مسلحنا وفساكمي فاتك وفصافص وفى الحسن والاحسان مشل مسلحناً وللخشحص باذخ حرزدسه بعرفقر الانساء بنوم ونفسى فدت وجدالمسيع رحسنها وعينى رأت حسنابل لعاومعسيا رانسي ولااشي حيمي و ذكري سلامعل حيى وعشاق وحهه ولى نغمة الارقاء في مدح احملاً والصافه من ملاحنالغنية وصلى عليه الهناسدوامه واني غلامر للرسول واله وفلبى بمأانشدت هُ وُرَّتشكراً وان لعبدهمذاب منم عائب والهيت من ملهي بسود العوامل من الذنب والعصيان مني كجاهل بفضل من الله الكريم المجامل ونفشي في ته كلحين كواصل لقلزم عشقي لا يرى حدّ ساحل أرانى به اقصى العلى من ازل

بشقوة نفسى ابتنبت بشرها فاستغفرالله العظيم لمابدا وارج نجاق من شفاعة محسى واسئل رب العرش فيض تعشق وعشقى على موج البعار تموحاً وكنت من العشان فردًا ومنزلى

على بأب مولانامددت يدالرجاء

ميراشجره لسب (سورج بنسي) =

كوئشكا بولناك زلزله

جب کوئٹ میں نباہی افکس زارلہ آبا نو خاکساران دنوں حیرمآب دمیں کرم و محترم جناب نواب اکبرمار جنگ بهادر کی کوئٹی میں مقیم تھا۔ جس اے زلزلہ آبا اس کی صبح کو اس کی خرصید آباد میں بھی پہنی - بعد نماز فجریئی محترم نواب صاحب کی کوئٹی کے برآمرہ میں شمل رہا تھاکہ شہر کے ایک نوامینا

ک جیاکھیات فدسی کے حصہ اول میں تعفیل دی جام کی ہے ہاری قوم درائج کہلاتی ہے اور مورج منی شاخ ہے۔ معاراج میں کی سادھی ابھی تک ریاست جیند میں ہماری رید ہی گئت ہے ۔ میتونا می ایک رید ہے سٹیش جی بھنٹ لاش برہے ،

مرین زول این مریم

ا باک دند ایک علی مجلس میں میں میں میں موروقا ایک غیراحری عالم نے میان کیاکہ حضرت میں والعنصری آسمان برجر مناتا بت بوتا محصور تعلیم اسلام کا قرآن کریم کی روسے زندہ مجسدہ العنصری آسمان برجر مناتا بت بوتا محجد وہ اپنامضمول تففیل سے ببان کرچکے تو بین نے عرض کیا کہ اگراجازت بو تواس تعلق میں میں میں کے محمور میں کروں مامنرین کی اجازت سے میں نے کہا کہ کوئی سلان قرآن کریم کے نبصد کا انکار میں کر سکتا ۔ اگردہ ایسا کرے نواس کا ایمان جاتا ہے جنب مولوی صاحب نے حیات میں کے منعلی جاتا میں فرایا ہے اس کا فلاصر تین اموری دارہ حفرت سے علیہ السلام زندہ بیں رہا ، وہ محبس اور ان ب باق کا بروہ دمیں اور ان ب باق کا بروہ میں اور جم محمد کے ساتھ دیا م وجود ہیں اور ان ب باق کا بروہ تی مردی کے ساتھ دیا م وجود ہیں اور ان ب باق کا بروہ تی مردی کے ساتھ دیا م وجود ہیں اور ان ب

کیا ہے اس کے متعلق قرآن کریم میں الفاظ دکھا دیے جائیں تعنی تغظ حی اور بجسد لا العنصری اور دفع بجسد لا العنصری الی الستماء اگر بالفاظ قرآن کریم میں ال جائیں تومیں ابھی اسی مجلس میں حضرت میچ کی حیات اور اس کے زندہ آسمان پرچڑ ھنے کا قرار کروٹ گا اور جناب موہوی میں حب کی صدا قت بھی تا بت ہوجائے گی اور مجھ بھی قرآن کریم کے الفاظ کے مطابق برابت لفیب ہوجائے گی میں نے حاضرین نے پر نور الفاظ میں خطاب کیا اور کھا کہ کیا یہ طربق فیصلہ سب کومنظ رہے سے میں نے میری بات کی اقدر یک اور غیراحری عالم سے مطالبہ کیا کہ دہ یہ الفاظ قرآن کریم س د کھائیں و تا میری بات کی تقدیل کی اور غیراحری عالم سے مطالبہ کیا کہ دہ یہ الفاظ قرآن کریم س د کھائیں و تا اس کے مقیدہ کو درست تنہم کریں گے

اس پرفیراحری مولوی دا حب نے کہا کہ بیں صفرت سے عبدالسام کے متعلق قرآن کے مسے مذکورہ الفاظ تو تنہیں دکھاسکتا بیکن جب میں نے احادیث سے حصرت سے عبدالسلام کی جائ ان کری ہے تو مزمر کری تبوت کی کیا صفرورت ہے۔ بیس نے عوض کیا کہ قرآن کے مضاف فی کا کلام ہے اور فعدا اور اس کے رسول کا کلام آب ہیں محافق سون جا بیج جب قرآن کریم سے جیات کا بٹوت نہیں مت بلکہ بر فلاف اس کے حضرت نے کی وق ت تابت ہوتی ہے قرآن کریم سے حیات کا بٹوت نہیں مت بلکہ بر فلاف اس کے حضرت نے کی وق ت تابت ہوتی ہے قرآن کریم سے حیات کا بٹوت نہیں مت بلکہ بر فلاف اس کے حضرت نے کی وق ت تابت ہوتی ہے علالما کہ متعلق احاد بیث قرآن کریم کے مخالف کیسے ہو سکتی ہیں۔ مزید براں اگر مذکورہ بالا الفاظ حصرت ہے علالما کے متعلق احاد بیث میں باتے بیں تو دی بیش کر نہنے جائیں۔

بہر منظر فیراحدی مولوی صاحب نے کہا کہ یہ الفاظ سینم تواحادیث میں موجود نیس اوراحولی اوراحولی الوگ تا ویلوں سے کام لیتے ہیں۔ ور نم بخاری شریف میں صاف کھ ہے کہ کیست استم اذا نزل موجود ہے اگر تاول ایس مولیم فی تکھرہ امام کو منگوراس مدیث میں لفظ ابن قریم اور لفظ نزل موجود ہے اگر تاول نہ کی جائے توصاف معلوم ہو تا ہے کہ حضرت میں جابن مریم نے نزول ذو باہے اگر وہ آسمان برے نزل جونے والے نہ ہوتے تو یہ الفاظ مدیث میں کیول وارد ہوتے ۔ ان الفاظ میں تاویل کی کوئی گنج اس نمیس ۔ اگر احمدی لوگ تاویل نظرین تو باست صاف ہے ۔

میں نے جواباً عرض کیا کہ مولوی صاحب نے اپنی طرف سے احربوں پر یہ الزام نگای ہے کہ
وہ تا دیل کرتے ہیں میں ان سے دریا فت کرتا ہوں کہ کیا تا دیل قرآن کریم کے روسے ناجا نُرجے ؟
مولوی صاحب نے کہا ہاں ناجا نُرجے میں نے عرص کیا کہ ہرصورت میں منع ہے یا بعض صور تولی یہ جائز ہے۔ انہوں نے کہا کہ مرصورت میں منع ہے اور مب کے لئے منع ہے ۔ ہیں نے کہا کہ قرآن کریم
کی موجہ یوسف ہیں آ تا ہے کہ جب برادوان یوسف اور ان کے والدین نے حصرت یوسف علیمالیا ؟

کی شان و ترکت کودی کر انٹر تعالے کے حضور سجدہ کیا۔ تو حضرت یوسف علیم اسلام نے فرمایا
ھذا تا ویل دؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا۔ اس آیت میں حضرت یوسف نے
ابنی رؤیا کی تا ویل کا وکر کیا ہے اسی طرح آپ نے اسٹر تعالے کی تعموں کے وکر میں فوایا ہے دک
علمتنی من تا ویل الاحادیث - مینی اے ضرا تو نے مجھے تا ویل الاحادیث کا علم مجی سکھایا
پھر قید خانہ میں دوقیدیوں نے جب آپ سے اپنے خواب کی تعبیر ددیا فت کی تو حضرت یوسف
سے انہوں نے عض کیا کہ نبشنا بت ویلہ مینی ہماری رویا کی تا ویل سے جمیں آگاہ فوائے۔

جيم سوره آل عران كے بيك ركوع ميں الندناے فروائے۔ فا ماالذين في قلو بھرزيخ فيتبعون مأتشابه منه ابتغارالفتنة وابتغاء تاويله ومايعلم تاويله الاالله والراسغو فى العلويقة لون امنابه كل من عندر بناوم بن كرالة اولوالالباب -اس آيت سينام ے کہ جن ہوگوں کے واوں میں کمجی ہے و عمیمات کو نظر انداز کر کے ست ایمات کے صدی بیچے پڑھائے بس محص اس الله كرياتو خدا نفل ك بني اور رسول كم موث بوف براس كى مخالفت كايدافت ر كرس اوريا محكمات كوترك كرف سے لوگوں كے لئے فتنه كى صورت بيداكر ب وراين مربع ك نفظ كالف نزل لا نفظ و بطومت بات ك عاد علمات كطور من كركم يع محدى حضرت مرزا غلام احرصاحب عليه اسلام كمقابل يرعلما دكفرت موكئة اورسمان موكر معودول ادرعيب يول كيميح كوجموسوى سلدكاسيح فعايسمانون كاموعود يح قراردي فكادراس طرح دين مين فتنذا ورفساد بيراس الما- بيعلما رجونكه راسخون في العلم ند تع اس لئ غلط نأويلات كمترىب موے ۔ مالانکو سیح ناویل کا عام محص فدا تعالیے کے فضل سے صاصل موماً ہے اور وہ ان لوگو کو مال مونا ہے جود قت کے مامور پرایمان لاکروعاؤں اور تدبر سے صراط متعقم برمدایت یا تے ہیں۔ میں نے کہ کرمیری بین کردہ آیات سے بیٹ بت ہد تاہے کہ صبح تا دیل قرآن کریم کے رق ج أزے - بال ان لوكوں كے النے وقعى سے ناويدات كريں ايسا كرنا جا تزينيں -

حرب فرول ای مرمم اب میں صفرین مجس کے سامنے صدیث کیف ان قد اذا نول فی کو ابن موسم وامام کرمن کور کم متعنق ضیح تاویل پیش کرنا ہول ، ہم احمدیں پر یہ الزام نگایا گیا ہے کہ احمدی تاویل سے کام لیتے ہیں ۔ صانکہ احمدی اگرچہ تاویل کرتے ہیں لیکن وہ صحیح تاویل کرتے ہیں مگر فیراحمدی علمار

نمصوف يدكم أوبلات سے كام ليته بين بلدب اوقات غلط ما و ملات كرتے مين . اس مختصرسی مدیث میں صنمیرجم مخاطب میار دفعه استعمال بوئی ہے بعنی (۱) استفر (۲) فیکوس امامکورس منگرکے الفاظیں - یس نے غیراحمری مولوی صاحب بعهاككياب درت ع ؟ انون في تعديق كي عيم من فكماكه اس عديث مين جن لوكول كوانخفرت صلى الترعيب وسلمن استم كے انفاظيس مخاطب فرمايا وه كون تق مولوى صاحب في فرماياك دہ آنخفرت صلی الٹرعلبہ وسلم کے اصحاب قے میں نے کما بدورست سے ادراب بیسوال بیدا ہوائے کہ استخصرت نے جن اصحاب کو مخاطب کرکے فرمایا مقاکد ابن مریم تم میں نازل ہوگا۔کیا ان کی زندگی میں ابن مرمم ان میں نازل ہوئے۔ یاجب تک ابن مرم کا نزول نہ ہوا ان اصحاب کی زنزگی کے ممتذر کے کا انتر تعالے نے سامان فرمایا - اگرابیا انیں سوا اور اس مدیث کے مذکورہ بالاالغاظ کی کوئی آویل کرنے کی بھی گنجاکش منیں نوکیا اس صدیث کے معدق پرحرف منیں آ ما کیونک اس مدیث کے مطابق صحابہ کی زندگیوں میں ابن مرکم کانزدل ان میں نہیں ہوا . به منكرمولوى صاحب كف الح كم هديث صحيح ب اورابن مرم كانزول عى درست ب صعابه کامر کی وفات کے بعداس مدیث کے مخاطب و سمان موں کے جن میں سے عدالم كانزول موكا ييس نع عرض كياكم صحابه كي جكه بعدك زمانه كي ملمان مراولينا تو ماويل بعاور ماويل كوآب ناجا ترقراردية بين - اس عديث مين جارد فعريني استم - فيكو - امام كراو منكو میں خطاب کی مغیرصی آب کرام کی طرف راج تھی جس کی آپ نے جار دفعہ تاویل کرکے اس سے آئدہ نمانه كام مان مراد لئے بیں۔ اور اس ماویل كو آب نے اس لئے جائز قرار دیا كہ صحابہ كرام كى دفات كى وجد سے ان الفاظ كو ظاہر يرممول نميں كيا جاسكت اوراس طرح صدبت مجروح تقبرتى ہے . المرس صورت أكرم احرى ابن مرم ك لفظكو ظامر برجمول نذكي اورآف والي ع كوامت محديد كاليك فرد يميس -كيونك قرآني آيات سے اور دومرى اعانيث سے حضرت مرح اب مرم كى وفات نصوصِ بتينه سے تابت شدہ ہے نواس ابك تاويل يرآب كوكيا اعتراض موسح آب اس موقعه پرس نے کسی فارتعفیں سے وفات میج ابن مریم کے متعلق آیات قرانی اوراحاد-سے استال بیش کئے اور بتایا کہ جب قرآن کریم واحاد بیٹ سے ثابت ہے کہ حضرت سے اسرایکی وت شدہ ہیں اور آیت استخلاف کے روسے جس طرح موسوی فلفا پر حضرت موسی کی امت سے بیدا وے اسی طرح امت محمد بر کے فلفاء بی اسی امت میں سے بیدا ہوں گے۔ اور صرطرح

قرآن كريم كى آيت استخلاف مين محمرى ضلفاء كولفظ منكم مين امت محمريك افراد قرار دياكياب اس طرح مدست كيف استم الخ مين المامكم منكرك الفاظ فرماك محرى يح كنزول كي وف اشاره کیاگیا ہے اوراس فلط فنمی کودور کیا گیا ہے کہ آنے والا ابن مریم سے اسرائیل موکا محصی باری میں دو یوں کے مخلف طلنے اس غرفن سے بیان کے گئے ہی تا کہ اس ع امرائنی اورسیج محری میں است باز ہوسے۔ ماہران من انگو نفے کی باریک میروں سے جو مالک مشابہ ہوتی ہیں مختلف افراد میں امتیار کر لیتے ہیں توکیا دونون سیحوں کے رنگ اور ملیہ میں جنایاں فرق صديث مين مذكورب اس كى فنم كااستنباه باقى رەسكتاب اندرس مالات جب مولوى صاحب كومي ببرام كى و فات كى وجه سے مدیث كى چيار جگہوں میں تاویل کرنا پڑی توکیا ہم احمری بالکل اسی صورت کے پیدا ہونے پر تعین حضرت سے علیہ السلام کی دفات کی وجہ سے ابن مریم کے اباب لفظ کی سیح تاویل بنیں رکھتے ؟ جب میں نے بہ بات دھنا حت سے بیش کی تو مولوی صاحب کھنے بھے کہ ابن مریم توکنیت ہے ادر کنیت قابلِ ناویل نہیں ہوتی ادر صدیث میں نزول کا نفظ بھی ہے جس سے نا جت ہوتا ہے کہ ابن مرعم آسمان برجیں اور دہاں سے مازل ہوں گے میں نے کہا کہ اول تو حصرت مسيح اسرائيلي كى وفات تابت بوجانے كے بعد نزول كا لفظ ان كے متعلق قرار انسي ديا جا بلكرآن والي مودد كي منعلق بع جربيط ميح كي كالمنت بين است محريه بين آنے والا بعداور دوسرے بدبات كىكنبت قابلِ أويل نيس ہوتى - يەمى درست نميس - كيا قرآن كريم ميں إن التار ا بناءاللر-ابن السبل ادر ابولهب ك الفاظ جولطوكذب كاستعال موئ بين فامرى مور يرممول كي ما سكته بين ادركيا ان كي تاويل منين كي جاتى - اور حديث بخارى مين الوسفيان اورمرقل شمنشاه روم كاجومكالمهآ تخضرت صلى الشرعليه والم كم متعلق الحمام واب اس مين الوسفيان ف آ مخضرت صلى الشرعليه وسلم كے متعلق امرامر ابن الى كبيش ك الفاظ استعال كئے ميں - اور آپ کی کمنیت ابن ابی کیشہ جائی ہے اور ابن ابی کبشہ اور ابی کبشہ دونوں کمنیتیں قابل ماویل ہیں۔ عرصيت من آنات كحضرت الومريرة فكاكد أمُّكويا بني ماء السماء . تيسنى حضرت باجرہ متماری ماں تعی اے آسمان کے پانی کے بیٹو پس عربوں کو بنی ماءالسمار کی کمنیت سے پکار ناظامری معنوں میں نمیں ملک اس لئے ہے کہ عرب میں پانی کی قلت کی وجہ سے جماں كهيس آساني بإنى برستاع ب لوگ و يال ديرے دال ديتے اور ده بإنى ان كى زند كى اور يورش كا باعث بنیآ ۔ اس کئے ان کو آسمانی یانی کے بیٹے کہا۔ خود ابو ہر رہ بھی کنیٹ ہے جو آن محفزت ملی انسر علیہ وسلم نے رکھی اور بیر بھی ناویل کے قابل ہے

لفظ سزل جوریت یں وارد ہے جس کامصدر نرول ہے اوراسی سے نریات تی ہے۔

اسورہ میں این ہونی ہے نے وہا نازل کیا اورانزل انکومن الانغام شمانیہ انواج رن مور یعنی خرائے نتمارے لئے آھی جرے چیاؤں میں سے نازل کے اسی طرح اللہ تفالے فرقا ہے انزلنا علیہ کمرلیا سایواری سوات مکر داعواف اینی ہم نے لیاس اتاراج تماری شرمگا ہوں انزلنا علیہ کمرلیا سایواری سوات مکر داعواف اینی ہم نے لیاس اتاراج تماری شرمگا ہوں کو دوانی سے نازل کے اس معلوم یعنی کوئی ہی ایسی چیز نہیں جس کے سارے یاس خزانے نہیں لیکن ہم اس کو محوم انگرازے سے اتار تے ہیں اس طرح آبت وانزل معھم انگراب کے الفاظ سے فامرے کہ کہ ہوں انزلزے سے اتار تے ہیں اس طرح آبت وانزل معھم انگراب کے الفاظ سے فامرے کہ کہ ہوں انزلزے میں اور دنیا کی مرچز آب ن سے نازل ہوتے ہیں اور دنیا کی مرچز آب ن سے نازل ہوتے ہیں اور دنیا کی مرچز آب ن سے نازل ہوتی ہی اور دیاں سے نازل ہوتے ہی اور دیاں سے نازل ہوتے ہی صاحب با نکل ماموس سوگئے۔

میری کان تشریحات کوئن کر میں مامزین نے میرے ساتھ اتعاق کیا اور غیراحری مولوی صاحب با نکل ماموسٹ سوگئے۔

جاب لائل پورس تقریر

جس سال لائل پرشهر مین سجد کے افتتاح کے سلسہ میں سیدنا حضرت خلیفة المسیح الثانی امیدہ التی بندی حضرت خلیفة المسیح حدیث نزول میچ کے تعلق جناب چوہری فتح محرصا حب سیال کی صدارت میں رکھی گئی القید میں میں بین نے علاوہ اور باتوں کے مذکورہ بالا امور بھی میں گئے ۔ نفرر کے بعد جناب چوہری صاحب اور بعض دیکر صاحب برکا غیر احدیوں پر بھی اور بعض دیکر صاحب برکا غیر احدیوں پر بھی بفضلہ تعالیٰ ایجا ایر بیا ا

ملی نے جوکھ بین کیا تھا ہر برنا حصرت اقدی سے موعود علیہ السام کے معاف کی خرت ہو ہو تھا۔ فا کے مداللہ علی ذالک ج

خاكسارن ايك وفعرتيد نحفرت فليفة المبيح الثاني إيره النرتعالي بنصره العززي فرت س تحرركاكسيا حفرت اقرس عموعود على السلام كى بعت كے بعد صفر كے فيمنان سے محم عُسَلِ دُواعُ نَفِيبِ بِوُا رَاسِ واقعه كاذكر بيل جلدول مِن كُذر حيكاسيے ؛ اب اگرفيبي ف اوراِ مَارْتُ كا ای فنم حضرر کے طفیل موہ نے تور ماغ کے ساتھ قلب جی منور موجائے ا س کے کی وسہ بعد حصنورا یہ واسٹر نغالے نے فادیان کی سجد مبارک میں محلس علم دعرفان یس تقرر کتے ہوئے ہدایت فرما ٹی کہ نوجوانوں کو میا ہے کہ دہ ہرفاز کے فرمنوں کے بعد بارہ دفتہ سُعَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِه مُعْمَانَ اللَّهِ الْعَظِيمُ ادر بره وفروروو شرفي يُرها كرس- يه مرايت زیاد ، ترمیران صوام الاحرب کوهی دیکن ماک رف اسی دن سے اس پر باقاعدہ عمل سندوع كرديا ادرآج تك بالالتزام اس مدايت يرغمل بيراج اس عمل سينفندنقاك معيدت سوائدمامل موئے جنس سے ايك براف مره بہ سوا کہ مجھ تصغیر قلب اور تجلیر روح کے ذریعہ ایک عجیب قسم کی انارت محوس مو نے ای اورجس طرح آفتاب وصماب کی روشنی کوآ کی محوس کت ب اسی طرح میرا قدب رعاکے وقت اکثر تمی کلی کے قیقے کی طرح اور کھی کس لیمی کی طرح منور موجا تاہے اور کھی ایا محسوس ہوتا ہے کہ میراد جود سرسے یاؤں تک باطنی موریر نوران موکیا ہے اورجب سبرنا معنوت خينعة الميع الثاني اليره الشرتعالي بضره العزيز كاتتدام فالاادا رنے کی توفق مے ۔ باصحابہ حضرت اقرش مے موفود علبہ اسلام میں سے کسی مقدس وجود کی افتدا کا موتولفیب موادر نماز بہ قرأت جمر مور ہی مو ز بعض دفد ایا محسوس موما ہے کہ قرآن کرم کے مرمر تفظ سے نور کی تنعامیں کی کل کرمیرے قلب یمسنولی موری ہیں اوراس وقت ایک محمیب ورا فی ادرمروفيش منظمحسوس موأب فالمحمد لله على ذالك

بسے فائرہ نہ افالے دیا ہمیں == العلام ورت سے سے یک موزون کام حذات سے کی طرف سے میری النانيرس رى مواكد معمرس فائده نداعما ف ويالممين اس فاس كلام

ك وإنارت - باطني ودومبت مونا

کری میان تم الدین صاحب امیرجاعت احدید بیتا ورکو اورگھر کے افراد کو اطلاع دے دی۔
اس دقت نواس کامغیوم ہمجھ میں نہ آیا بیکی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ المب م البکش کے متعلق تفاجو ملک میں حکومت کی طرف سے کئے جا رہے تھے اور جس میں گئی احدی بھی بطوامیدوار کھڑے ہوئے تھے بیکن افسوس ہے کہ احزا بول اور دوسرے مخالفین احدیت کی شدیر مخالفت اور مسموم پراییگنڈاکی وجہ سے ہماراکوئی ممبر بھی کامیاب نہ موسکا اور جاعت اور ملک کوجون شرہ احدی ممبروں کی وجہ سے ہنچنا تفا اس سے محرومی ہوگئی۔اس المب میں اسی طرف اشارہ تفا اور مفاتف الے نے بعد کے مالات سے اس المام کی تصدیق ذرادی۔انٹر تعالیے اینے تفسل سے احربیت کے فرکر چیبلانے کے بہترین اسب بیدا فرمائے اور مخالفین احربت کی انکوس کھول کران کواس آسمانی فرکی شناخت کی توفیق بھنتے۔ آبین

مدرسة عصم التعرف المعرب المواحد مرت مريدى بات م كرفاك رف شيد علماء كي فنايركا بالاستيماب مطالدكيا بعب س تغیرصانی بڑھ رہا تھا تو سورہ احزاب کی آیت ما تم النبتین کے تعنیری نووں کے منمن میں بہ مریث ورج هَي كُم أَنكَ فَأَتُكُولُا كَنْبِياء وَيا عَلَى النَّكَ خَالَتُمُ الْأَوْلِيكَاءِ مِن مِن تم الانبياء مول اوراك على تم فالم إدليا بوراس صريث مع منتف مناظرون من المحقوص شبحه من المرات في من أوجث میں ہم نے بدت فائرہ اعمایا جنا نجدایک وفد صلح کو مرانوالہ کے کا وُں مدم حیصہ میں میرامناظرہ سنبول کے مناظر علام فعنل الدین مجمد العصر سعبولا فنوست مناص طور برمناظرہ کے لئے بلائے كَيْ تَصِيهُوا مِوفَوْعِ مِحِثْ شَبِول كَي طوف عِمنَ خَيْمِ نبوت ركحاكيا اور بِمُسْلد شيول نه اس سے رکھ تاکہ ملاؤں کے دومرے فروں کی احمدوں کے خلاف مدردی صاف کی جا سے۔ ملس فع اجراء بنرت کی نا تبرس علاوہ اور دلائل کے نعنیر صافی سے مزکورہ بالا صریت بیش كىمىرى باس ايران كى مطبوعة نفيرموجود متى جب سي في به حالد بين كيا وتشجير مناظر محب نے میری تقریر کے دوران میں ہی شور مجانا شروع کردیا۔اور غلط عنظ "کمنا سٹروع کیا میں نے وض کیا جناب علامہ صاحب آئی کے نزدیک کوننی بات غلط سے اس پرشیعمنا ظرصاحب نے کما کہ حضرت علی کرم التیروج بر کے متعلق خاتم اولبا کے الفاظ منبس بکہ خاتم الاوصباء کے الفاظين جب المول ف اصارك ساله ابناا عتراض دبرايا وس ف ال برجب قالم كنع الله

کراس والہ پرمناظرہ کافیصلہ رکھاجائے۔ انہوں نے اور دومرے حاصرین نے جب اس کو قبول کیا توہیں نے ایران کی مطبوعہ تعنیم میں اس کی مطبوعہ تعنیم میں اس کی تصدیق کی توہیں جاکران کو دکھایا اور جب انہوں نے یہ حوالہ دکھیکر کئی ہزار کے جمع میں اس کی تصدیق کی توہیں نے بحوالہ دیکھا تو ان کاچہرہ زرد پڑگیب بہ حوالہ جب انہوں نے یہ حوالہ دیکھا تو ان کاچہرہ زرد پڑگیب اور میں نے باقوار بلندھا صریح کے سامنے اعلان کیا کہ علامہ صاحب بڑی تحریب کی اور میں نے بہ احریب کی حالہ درست انسی اور خاتم الادیاء کے الف ظاس حدیث میں ہرگزیا نے بنیں جاتے ہے اجریت کی صداقت کا کمت بڑائشان ہے کہ میں بات کو جن بعید العصر صاحب نامکن قرار دیتے تھے وہ ممکن مرکبی اور احریب کے جن میں حوالہ میمے تا بت ہوگیا۔

میرے اس اعلان سے حاضرین پرخوانغا نے کے فضل سے ایسا اٹر ہڑا کہ اسی وقت آٹھ ادمیوں نے احمدیت نبول کرنے کا اعلان مجمع میں کیا۔ یہ اعلان مشنکر شیع مناظر شکتہ ول ہو کر مجلس سے اُکھ کھوٹے ہوئے اور اسی وقت بہا وجو لوگوں کے اصرار کے کہ وہ مزید تھریں ہواری کا انتخام کرا کے مکنؤ کے لئے روانہ مو گئے۔

اس سے پہلے درسچیٹے میں مرف ایک احمری تھا۔ اب خدا تعالے کے نعنی سے نوافراد کی جماعت ہو گئی۔ اس کے بعداسی سومنع میں بید ذوا لفعار علی صاحب کے ساتھ پر امناظرہ ہوا۔ جس میں ۱۷ افراد نے بیعت کی۔ اب اس گاڈں میں صرف ایک گھر شیعوں کا باقی ہے اور تقریبہا ساراگاڈں احمری ہوجیکا ہے میکر می جبری محرمیات صاحب وہاں کے رئیس اور مخلص اور مااثر احمدی ہیں انٹر تعالیٰے ان سب کا حافظ و نا صربو۔ آمین

رضايالني \_\_\_\_\_

سبیر فاحفرت خلیفة المی ادار رونی ان نروند دارونا و نے ابک مجس میں بہتے میں مادم می مام نفا بیان فروایا کہ ہمارا ایک پر ان دوست جو مفرز اند بزرش کا اکم عا طاقات کے لئے ہمارے گر پر آیا ہم نے اسی وقت گر میں چائے کا انتظام کرنے کے لئے کہا اورجب جائے تیار ہوکر آئی قوم نے اپنے دوست کو کما کہ آپ کے لئے چائے تبار کردائی ہے نوش فرملئے یہ بات سنتے ہی ہمارے وہ دوست برافروختہ ہوگئے اور کھنے لئے کہ آپ نے یہ بات کمار میری متک کی ہے کہا ہم اس سے پہلے کہی جا ہم نہیں بی جو آپ فاص طور پر اس کی تباری کا ذرکر رہے ہیں۔

مستيد بأحفزت فليغة الميح اذل يضى النرتعاف اس داقد كاذكرك فرماياك جب انان ایسا عاجز ہے کہ وہ دورسرے انسان کی جس کے ساتھ اس کے درینہ مراسم اورسل ملاقات ب مضی می مجمد نیس سکتا۔ اور بغیر بتلانے کے بیجان نیس سکتا۔ کہ وہ کیاجا ہتا ہے تووہ انٹرتعالی كى مرصنى كوچو غيب العنب ادر دراء الورى ب خود بخود كيے معلوم كرست وراس بالامنى كى منا، كوكيديا سكتا مع بس شريب حقه كاخدا تعديد كي طرف بربيدالها م زول منروى ب اسان مجروعقل کے فدید سے حذا کی رضا کو جدزب کی اصل غرض اور جیات ان بی کا اصل مقدد بمعلوم نبس كركمة وستدفا حفزت اقدس يع موعود عيد السام ن كيافوب فرماياب فلسفى كزعقل مي جويد ترا دبوانه مست دورترست ازخو ال مع بنسان تو ازحريم توازميال ميميكس آگاه نه شد مركة كم شرشد ازاحان بيان تو صدراجمن احربیری ممبری ماه فروري عدواء مستر عصرت خليفة الميع التأتي ايده النوناني بنصره الغرز خاكسار حقيرخا دم كو باوجودميري بيرانسالي اورضعف ك ازراه وازن صدر المجمن احربه كالمبرنامزد فرمایا اس تعنی من فاکسار کے نام دوجہمیاں موصول مونیں جن کی نقول معج ذیل میں۔ تعل حيمي حضرت مرزاع فرا حرصاحب ايم اع ناظ على صدر الجمن احمد بم للد المحين الحي - محمدة و نصلي على رسول المركود على عدة المسلح الموي محترمى - السادم عميكم ورجمة الشروم كاته اطلاعا يخروفومت عكستدنا حفرت امرالمونين طبغة أميح الثان سمهاند بنصره العزرف آب كوسد ، مجنن احديد ياكسان بعده كافمبرنام د فرما ياب الشرفعاك آپ کو براعز ازمبارک کرے ۔صدر المجن کے اجداسوں کی اطلاع آب کی صرمت میں برد فت بحوادى جرباكرے كى - والسام بخرمت محرّم بخرمت محرّم حفرت محلی غلام رمول می از ایم کی ربع به باکستان - بوه می که ۲۰۰۰ مراج کی ربع (رستخط) مرزاغ زاحمر فاطراعل صدائجين احميه

نقل ملی جناب مبال غلام مخرصاحب اختر ـ ناظــــداعلی تانی بسم الثرارحمن الرحسيم واجب الاحرام حفرت مولا ماستمكم الترنف لي السلام عليكم ورحمة العروم كاترك الشرنفان آك كالقرو سيسا حمزت امرالومنين الده الشرفك بنصره الغرزف ازراه علام نوازى آب كوصدر الجنن احربه كاممبرنام وفرمايا ب النتر یہ اعزاز آپ کو اور آپ کے فاندان کومبارک کرے مداتعالیٰ آب کی اول دکوا پنے محترم اور واجب العزت والد کے نعش قدم برصل کر اخلاص کا ایا فیم مولی فوند پین کرفے کی وفیق عطافرمائے۔ آیین -آپ کو است بهنت مهالک مور یرے ادرمیری اولاد اورمیری بیوی کے لئے بی دعا فرماوی سان دفول میری یوی کا محت المیک انس مے ماص دعا فرمائیں ۔ فاكسارآب كافادم ( وستخط) على م محمر اختر ناظر اعلى ما في

ایک دفه کادکرے کہ ایک علی قبل میں گفتگر کے دوران میں یہ موال بیما ہواکہ عملِ انسانی کی موجد گی میں دمی دالہا م کی کیا صرورت ہے ہیں نے عرض کیا کہ ان فضل کی مثال آنکے کی طرح ہے دانسانی آنکے بادور بینا ہو آبکے انرمیر ہے میں انسی دیکا سکی ۔ آنکہ کا بالورّۃ بینا ہو آبکے فارجی روشنی کے مسلف درجا سے محنف قسم کے انگٹافات کا فائدہ کا فائدہ ما میں کرتی ہے بیم آبکے ضرح کی دوشنی میں آنکے جس صدتگ و بھیتی ہے بہو کے تنفیے کے دائی ماس کے دوران میں میں موادی ہو انتخاب ہو تا ہے سوری جو اس کے دوران ہیں اس برجوان شاف ہو تا ہے سوری جو انتخاب میں اس کے معنوہ اس کے بعنوہ اس کی دوران میں دوران میں اس کی دوران میں دوران میں دوران کیا کہ دوران کی دوران کی دوران میں دوران کی دوران کیا گوران کیا کہ دوران کی دوران

منكشف منيس بونا عقل ان نى جى ضدا تعالىٰ كى دحى اورالها ى كلام كى دورين اور فرديين سے جو کھ دیک سکت وہ اس کے بغیر ہر گزمشاہدہ میں منیں آنا۔ المامی دور بین سے زمانم امنی اور مستغبل بعید کے واقعات بالکل قریب نظراتے ہیں۔ اور کلام النی کی خورد بین سے باربک سے باريك اسرارا درغو معن جن تك عقل اساني كي رساقي نسب سوعتى نظر آجات بين اس كي تقدين مے طور رہیں نے فرعون موٹی کی لاش کے محفوظ رہنے کا انحتان اور حضرت یوسف علیہ الله م کی فرعون مصر مح خواب کی تعبیر کا واقعہ جوقرآن کرم کی وجی میں مذکورہے اس کا ذکر کیا نیز قرآن کرم میں وآئندہ زمانہ کے متعلق میشکوشاں یا ٹی جانی بس ان کا ذکر بطورشال کے کیا ب

سيرة السارصرت أم المونين وفي المناه وسال

جب سبيرة النسا وهفرت ام المونيين رمني الترنى في عنها كاوصال مع - نوعاكسار جنازه میں منرکت کے لئے پشاورسے ربوہ عاصر موا۔اس سے تبل خاک ار نے بوم حشر کی طرح ایک نظامہ دیجما عماج حضرت ام المومنین رضی النرتعا نے عنما کے جنازہ پراجماع کے مشابه تعا- اس نظاره کود بھے کرفاکسار شدت غم اور صنبات کے تعاظم کی وجہ سے از فور فنہ ہوگیا ادراس موقع بردود فرمج برضتى كى مالت طارى موئى - ئىدنا حفرت فليفة الميح الله في بده الشراقع بفهره العزيزف ازرا و ترقمُ خسروان فاكسارى طوف خاص نوجه فرمائي -

اس کے بعرفاکسارنے اپنے جذبات کا اظهار بطور شبہ کے عربی زبان ہی کیا یا عربی التعارر ساله البشرى فلسطبن مين الأم المؤمنين بدا الفال كعنوان عال موملك بس بعض اشعار ذيل مين درج كرنا بول م

ايايوم الرحيل وبومرحسات بكعزان القلوب وسيل عبرات كأن الله نزل من التماوات وقنارالله حل بهول مافات وقلافعت نفوس عندصدمة لرحلتها اشدمن المصيبات وفى ابصام نا الدينا بعلمات وليس لنانقل خلاف مرضأت

لأينا فيك من حشىعظيم لامُ المؤمنين بدا المتحال فعندالنعي قدفزعت قلوب وبعدامسهنا بوم الرزيث رأينامنظرالافاقكالليك رضينا بالقضاء ومالقبيت

ليرحم بالهدى من بعلصلوت الى الرحمن مولاناو زفرات لاعوام واتام وساعات وذكرالخبركا لمحيالاموات وخيرالامهاتكاهل خيرات لهامجد وعندالله درحادت واكر ها بانواع الكرامات ونعمته لمرسله كبركات لهازوج واسئى بالرسالات نبى الله حقّا بالكمالات وموعود المهمى بالبشامات هوالمعهود ذومجداآيات ويعلمون لهعلم ببشكولت فكل قد تحقى العلامات لها قبل التولد من بشارات ولكن بالانتاحة والكنايات وال محمد فخرلسادات وكانت للمساء كخدر وجات وبالنفس الزكية اطهرالذات لمرسله كايات ببركات ومن أسنى المكارم بالمباهات وللفقرآء مسعفة بحاجات ومشفقة عليهموالمواسات تواسى اعلهاعندالمهمات وتفدى وجهه حباعدبات

لعبدمومن صبر واجسر ونشكوا بثناحزيناب وان حياة دنيانا كاسف ار وذكراكنيريبقي بعداموت وأمر المؤمنين حياة قومر ونعلم شان ام المؤمنين وان الله قد الثني عليها وستاهاخدرجتبوى جرئ الله في حلل النبيين مسي الخلق مهدى دهادى رسول الله احمد ذوا لمكارم هوالموعودذ وتدسرونيع لهذكى التزوج فيحديث بشارة زوجة فيها باؤلاد لهامن ربها شأن عظيم كذالك جاء في التنزل ذكر ومن جرثومة السادات نسلأ ومنت المصطف من نال زهراء مقدسة مطهرة سعى وكرمها المهيمن اصطفاء لهامن مس اخلاق سنان وللغرباء كانت مثل أمر ومرنسة اليتامى والمساكين نغين على النوائب والنوازل تحب الله من حب شديد وكان بشغفها فى كل اوقات لهاخيرالمشاغل فى العبادات لها الطاعات اوشغل للنلجات لها فى الله جهد عند خدمات وصابرة بصبركل حالات اذا الاقوام فاست بالمعادل وتدعوللعد ودعاء خيرات لفند وجدت من الله المرادات وبعد مما تها تبشير جنات وفي انجنات يرفعها بدرجات وفى انجنات يرفعها بدرجات

ون ذكرة بتسبيع رحمه لها شغنل لذبذ في دعاء ليمضى وقتها في الدين نصحا لها في الدين سعى بعد سعى مجاهدة وعابدة بشان بوقت الابتداء زمان بؤس ارت صبراً بسمع كل سب ماعوتها ونصرتها العظام رب كريم بشارات لها في الدينا وندعوالله يعطى ما نشاء وندعوالله يعطى ما نشاء

ويحفظ ألهاس أل احمد

وینصرهم بنصری ویرکات الخصرت صلی السرعلیم ولم بردرور بھیجے کا فلسفہ خاکسار نے ایک مضمون مینوانِ بالا کھا ما ۔ جواجباب کے فائدہ اور رکت کے گئے بہاں تحریر کیا جانا ہے ۔

در ورس ایک ملے کے لئے طرف امتیان قرار دبا گیا ہے الاجس کی ادائیکی مرمومن کے لئے ایسی منروری قرار دبا گیا ہے الاجس کی ادائیکی مرمومن کے لئے ایسی منروری قرار دبا گیا ہے الاجس کی ادائیکی مرمومن کے لئے الدودا و دوری گئی ہے میں جا اور دوا و دوری گئی ہے میں جا اور دوا و دوری گئی ہے اور میں طرح نماز کے لئے قرآن کریم ادر اماد بیٹ بنویت میں نفظ مسلوق استعمال جو ہے اسی طرح میں نفظ درود شرفین کے لئے رکھ ادر اماد بیٹ بنویت میں نفظ مسلوق استعمال جو ہے اسی طرح میں نفظ درود شرفین کے لئے رکھ گیا ہے جس سے بدامر قرین فیاس ادر صحیح الامکان معلوم موا ہے کہ نماز کی نام مسلوق نماز کے بی جزد کی بناء بررکھ گیا ہے جسے بعض صور فرآند ہے اسمار ان کے بعض اجزاد کے نام پررکھ دے ۔

تئے ہیں - علاوہ سے ورود مشربین کا مناز کے ہم اسم مونے کی صورت میں پابابانا اس کی اہمیت اون نظام کی اسمیت کو میں امیانی شان کے ساتھ ظاہر کر رہا ہے ۔ وہ مخنی تنہیں ۔ فضیلت ورود

وردد شرب بہتر بن حمات کے ذخائر اور خزائن بین سے ہے اور اس سے بڑھ کردد در تری کا برصا اور کیا موجب حمات ہو سکتا ہے کہ خدانوں کے نے اسے اپنا اور اپنے ملائکہ کا خول قرار دیا ہے جس سے ورعد خریف برصنے والا مومن خدانفا لی اور ملائکہ کا شربک فول موجاتا ہے گو به دومری بات ہے کہ مرا بک کے درعد مشربیت بور کی فوجیت جداگا نہ ہے۔ در دد مشربیت بور کی دومری ایس سے کہ مرا بیک کے درجد مشربیت بور کی فوجیت ایس اور الشرافالے کے قرب کا ذریعہ بھی ہے چنا نچہ آنحضرت میں الشر علیہ وآلہ و موجیت ایس بروس دفر رحمت مار لی دومری میں بار کی درجات کی درجات میں بروس دفر رحمت مار لی درجات کی در درجات کی د

درود شرایت کا محصل

جا ہے ہیں تا انخصرت صلی النرعب وآلہ دسم کی صداقت اور آپ کی نبوت ورسالت کی اصلی اور فیم ہمیں اس لئے النرنغالے نے حکم دیا کہ جہاں مخالف لوگ تعفیرت صلی النرنغالے نے حکم دیا کہ جہاں مخالف لوگ آخضرت صلی النرعب والد وسلم کی صداقت پر تا رہی کے پردے ڈالٹر آپ کی اصل حقیقت کو جہانا چہانا میں تم مومن ہوگ ان کے اختراضات کی تر دہرا در ان کے غلط خیال ت کا ازالہ کرتے ہوئے دہ سب تاریخ کے پروے ہشا دو اورونیا کو آخضرت صلی النرعب والدوسم کے اصل حال ارحقیقی لورصر و ت ایک کے بروے ہشا دو اورونیا کو آخضرت صلی النرعب والدوسم کے اصل حال اور تی برا کردہ آریکیوں کے برا ہم کا اور دوسم کی طرف تعمارے اس صلاح اور سام میں آپ کی اصل اور پر حقیقت شان سے آگا ہ ہوگی اس حق کو تو برا کرکے نور ماصل کریں ۔

اسركس - صلوة اورسلام كي چاقسمين

تعمیرے برگرا تخضرت می الشرطبید وآلددسلم کی باکتیلیم کیات عت اوراسلام کی تبیغ کیئے دنیا کی برقوم کو دعوت دے کرآپ کے معا مراور محاس سے انبیل آگاہ کرتے ہوئے وگوں کے آئے ہے تاریخ جمالات کے برووں کو الحیابا جائے اور آ عضرت صلالات معلید والد دسلی کے ورصدا قت کا مردقت اور مرحکہ مبلوہ حقیقت فلام کیاج نے ۔

جو تھے یہ کہ انڈرنعالیٰ کی جناب میں جمال تفترع وختوع اور عمال ارادت وصدق آمخصرت صلى التُرْعليه وآله وسلم ك اغراص ومقاصد كي تكميل كه سنة وعايس كي جائين تاكه مّا ريكي كه سب برد الحما دیئے جائیں اور سرایک انسان آمخصرت صلی استرعایہ وآلہ والم کے نموند کا مظهر مورکر آپ کی قوت قدسیہ كا جود د مناكو د كهائے اور تا الوالبشر حضرت آوم عديدانسلام كى وه منسل حج آنحضرت صلى الترعب واله وسلم کے پاک نونہ مے منحرف مورجسنی زندگی کے اتف ہ کڑھیں گریڑی ہے دویارہ آپ کی انباع ہے آدم كى طرح سجود ملائكہ بننے كي مستحق عظرے بيں يصلوة اورسام جومار روكوں كاب اكرون اس كاتميل كرين توبير النبس آمخضرت صلى المزعلية وآله وملم كالضار مين سع بنادية ب اور با وجود مُعْدِنها في اور مكانى كهابسامومن جوصلوة اورسلام كه مزكره كوالف سهاية ورود شريب بن رئات الريب مخض صلى الترعليدة آلدوم كاسجا اوركاس اصراوجا عت الضاريس اين خاص شان كاالضارى مراج

درود شربيف سيصفات السيكاطور

السر تعلك كاقرآن كريمس ارتفادي وسلام على المرسكين والمحمن كيلورب العكرين اس سے سے آئے سُنعان رَبِّك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِيفُونَ -ان دوآيوں كا يمطنب ب كرف ا نف لی کے مرسلوں کومعصوم تسلیم کرنا . ہرمیب اور برنقص سے پاک اور سلامتی کے ساتھ ماننا ہی اس یات ی دس اورعلامت ےکسب کی سب او کا س حوالٹرنفائے کے لئے ہے جس کی حرکی بید شان ہے کہ وہ سب عالموں کی روبیت کا فیصنان مردقت ازل فرمار ہاہے اورجس کی راوبیت کے ماتحت فدا کے مرسلوں کی بعثت ظہور میں آئی اور بالآخر محدر مول استرسلی الترمليد وآلد وسلم مبيع منظيم الشان مرس کوتمام دنیا کی قوموں اور سب عالموں کی روسیت کے لئے مبعوث فرمایا ۔ تا منافقانی کی حور مے اخمار كاده ومرول ادرمشركون يريه تابت كرك تبرارب من في العرسول محميو ف سايا بمت بڑی عزت والا ہے اوران سب نقائص اورعیوب سے منزہ ہے جن کواس قدوس اور بحرح ذات كاون ما م الرك اوروس وكمنوب كرتي ب

بس صَنْزُا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْدِيمًا كارشادس صلوة ك علاوه سلام يجي كى غرمن الني معنول س ب مباكداوير سان كرد ماكياجنا نجري دجهد كآ مخصرت صلى الشرعليه وكلم بردردد شريف بڑھے کے لئے والفاظ سنون صلوۃ کے ہیں ان میں اشراقالیٰ کی صفت حمد اور محد کو بیش کیا گیا جس كالميمطلب سے كه خداتنانى كى حمراور مجركو تخفرت معلى النرعليه وآلد وسلم كم مرسل موسف كى

حیثیت اورآپ کی صداقت کے ظہورے ساتھ فاص طور رقعل ہے۔

الخضرت كاغراض مقامد

ورووس بن کوجب وعاکے طور پر بڑھاجائے تو چا جئے گہ آ خضرت میں انٹرهلید والد و کم کے اغراض ومقاصد کو مخوظ رکھ کران کی کھیل کے لئے دعائی جائے۔ آپ کے اغراض ومقاصد تین طرح پر بس ایک خاص کے متعلق دو تر ب محفوق کے متعلق میں برے نفس کے متعلق ۔ فال کے متعلق الله والد کی شان دیا بیں فلام مو مخلوق کے متعلق ہے کہ اسان خدافتا کی توجید کو اعتقادی اور تعلیم الموالد کی شان دیا بیں فلام مو مخلوق کے متعلق ہے کہ اساد کی اسان خدافتا کی توجید کو اعتقادی اور شفقت علی خلق الله وجائے اور حق المتراور ق العباد کی اما لوزند اور جند کی اور شفقت علی خلق الله کی خوا میں کے لئے کا مل لوزند اور جند کی دائق کی اور مند کی دائق کی اور مند کی دائق کی دائق کی دائق کے دائق اللہ حداد ہے دائق کی مطابق آپ خدا تھ کے موان اور قرب و وصل کے خوا رہے میں جس قور جی بیش از بیش ترقی کے خوا مہمنہ میں ان موارج میں آپ کو مراجی ترقی ماصل موتی رہے جانچہ دکھلا خور کا مختید تا تا ہی مدارج کی شان رکھی ہے۔ گئی ہے کہ اس امری بشارت دی گئی ہے کہ آ مخضرت صلی الشرعلیہ والد و ملم کی ترقی غیر متنا ہی مدارج کی شان رکھی ہے۔

صلوة نشك حيات ومات

آئیس کرمہ اِن کومنام النور میں کا معلوہ کومنام استفاعنہ پرادجات کے بالمقابل رکھاہ اور نسکی استخاصہ کی در نرگی کا ایل استفاعنہ پرادجات کے بالمقابل رکھاہی استفاعنہ پرادجات کے بالمقابل بین کیا ہے اس سے آب کی زندگی کا ایل معقدیہ برآبائیا ہے کہ ایک مرف استر تعالی سے استفاضہ کالامتنامی سلمعی الدوام جاری ہے دورددمری طرف آپ کی طرف سے خلق خدا کے لئے افاضہ کی فیرتنای اور ابری سلمی میں دہا ای مقصد کو فقت لِ یہ وَیْنِی کی استر عالی خلی خدا کے افاضہ کی فیرتنای اور ابری سلمی میں استری کی کہا تھا اور آئن تحری معلل ہوگا یعنی ہرطرح کے افوامات اور ہرکات کی وہ کثر ہے و فیرتنای اور گئنی دو کر سے معلل ہوگا یعنی ہرطرح کے افوامات اور ہرکات کی وہ کثر ہے و فیرتنای اور گئنی دو کر نفشناک میں کور نوز نو کو کر نفشناک کی مورد سے باہر ہے ۔ آن محضر ن صلی الشری بیٹر و آلہ وسلم کی قربانی کر کھنات کی دو سری معلوق کے متعلق آپ کی ہمدردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے ایک ہمدردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کی ہمدردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہما وہ ایک ہمدردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے آپ کے جانی وہمن کے ایک ہم دوردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے ایک ہم دوردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے ایک ہم دوردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے آپ کے کہا کوناری کی ہمدردی اور شفقت تو در کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی وہمن کے ایک ہم دوردی اور تو کوناری فرون تک کے لئے جو آپ کے جانی دی کوناری کے دورک کوناری کے دورک کے دی کوناری کے دورک کے دورک کی کے دورک کر کوناری کے دورک کوناری کے دورک کے دورک کے دورک کی کر کوناری کوناری کر کا کی کر کوناری کوناری کے دورک کر کوناری کے دورک کر کوناری کے دورک کر کوناری کوناری کے دورک کی کر کوناری کے دورک کر کوناری کے دورک کر کوناری کی کوناری کے دورک کر کوناری کے دورک کر کی کوناری کی کوناری کوناری کوناری کوناری کے دورک کر کے دورک کر کوناری کے دورک کر کوناری کوناری کوناری کوناری کی کے دورک کر کے دورک کر کوناری کوناری کوناری کوناری کوناری کوناری کے دورک کر کوناری کوناری کے دورک کر کوناری کوناری کوناری کوناری کوناری کے دورک کر کوناری ک

ہے کہ آپ کا فروں اور خمنوں کی ممرزی سے اس قدر گدان مور ہے تھے کہ اپنی جان کو بوجہ شعفت اور مجارت سے کہ اپنی جان کو بوجہ شعفت اور مجامرات شاقہ کے ہاکت میں اُدا ہے ہوئے تھے ہیں آن خصرت صلی اسرعلیہ والدوس کی اُن فعتوں کو مغلم رکھتے ہوئے آپ پر کو مخطار کھتے ہوئے آپ پر درود مثر بیٹ بڑھتے وقت آپ کے مقاصد کی تحمیل کے لئے دعائیں کرنا جا ہیں ۔

النبي اورآل كالفظ

صدن عکنی فرا می ما الله و سیلمی استی ارشادیس صرف النبی کالفظ ایا گیا مالا که ورود می می آل که تفظیمین کی تشریح لفظ محمرالا آل می آل که تفظیمین کی الفظ ایا گیا مالا که میرسے فرما فی بندا وراس لئے کہ نبوت کے لحاظہ اگرچہ تحفرت میل المرطب والدو میم قیامت کا سے لئے نبی نئے لیکش خصی حید کی میں آپ کی فائم معا می بیس آل محرب کی مراستی کی مرسکی اور ایک کی اور آل محرب ایستی کے محدد بن جوعلماء امتی کا نسباد سے مراد آپ کی امت کے صدیق شہید صالح اور خصوصاً امت کے محدد بن جوعلماء امتی کا نسباد بنی اسوائی کے مصداق میں اور خوال میں ورجون کے نبیس بنی اس ائی کے النبیاد مرسکی آس کے الفیار میں اور جون کی نبی اور اس کے الفیار میں کے سبح وارث میں اور جون کی نبی اسل کے النبی کے سبح وارث میں اور اس کی اس کے النبی کے سبح وارث میں اور اس کی اس کے النبی کے سبح وارث میں دراس کی اس کے النبی کی میں کی میں دراس کی اس کے النبی کے سبح ما میں بین کیوں واض نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا صد کی تحمیل اور اس کی است کے سبح ما میں بین کیوں واض نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا صد کی تحمیل اور اس کی است کے سبح ما میں بین کیوں واض نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا صد کی تحمیل اور اس کی است کے سبح ما می بین کیوں واض نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا صد کی تحمیل اور اس کی است کے سبح ما میں بین کیوں واض نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا صد کی تحمیل اور اس کی اس انت کے سبح ما میں بین کیوں واضل نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا میں کی تحمیل اور اللہ کی اس کی اس کی تعمیل کی تعمیل است داخل نہ بوں اور جب النبی اپنے اغراض ومعا میں کی تعمیل کی تعم

کے لئے امت کے انصاری دعا وردرود مراب کی نفرت کا مقتنی ہے تو آل بنی اور آل محر جو محد سرس اللہ کا مراب کی نفرت کا مراب کی مراب کا کارب کی مراب کی مراب

ایک سوال کاواب

صرف ظالمین کوسی فی ایکن اس استفناسید ازم نیس آماد کدایک فیرفالم ذر بت بعی اس افام سے ابتاک محروم رکمی جائے

ان دون آیات سے ظام ہے کے حضرت ابراہم علیہ السلام کی دعاکے اٹراد منتجہ میں آپ کنسل دوسلول میں مجلی اور وونوں کو افا مات امامت اور سکات بنوت سے متعنی ف رایکید ایک سلسلہ حضرت اسی علیہ السلام سے شروع ہو کوحضرت سے برختم ہوا اور وور احضرت المعیل علیہ السلام سے مشروع ہو کر اسم خضرت صلی انٹر علیہ والدوسل مک ایسنچا ۔

مس آخفرت ملی اسرعلبہ وآلہ وسلم کا درو تشریف طے الف ظمیں ابراہم اور آل ابراہم کے صلوات ادر برکات کے لئے دعائیہ الفاظ بیش کرنا اپنے لئے ادر اپنی امت کے لئے انٹی برکات

کے سالمہ کی غرض ہے۔

درود شریف کے پاک اڑات

امت كى بد عاجودردد شرب كے الفاظيس بين كي كئي ہے اورجو فرات كے امر اور ارشاد کے ماتحت مانی جاتی ہے ابک قبول شدہ دعا ہے اس کی قبولیت محمتعلق آتحضرت صلاق عليدد آلد وسم كوبشارت مى دى كئى -اسى بشارت كى الحت آيد فرما يا علماءً أمتى كانبياء بنى اسراشيل اورفرها يُؤشِك أَنْ يَنْزِلَ فِيْكُوانِي مُزيّمَ حَكَمًا عَدَلُا وَإِمَامًا مَعْنِيقًا بعنى مرى امت كے علا محدد بن جواسرائيلى انبياء كرح محفوص القوم او فيضوص الزمان حيثت صمبوث مول مح وه اسرائيل ابنيا رك نون برمونيك ادريه بركت الحفزت مل الموعدداك وسم كوحصرت ارابيم عليالسلام كعسلانس كعلاطساس بنون يرعطا موكى جوحفرت اراسيم علیہاں ما کواسیاتی سل دے ذریع عطاکی ٹئ ادریع موجود کی برکت جامام فعدی موکرانے والے بس اورجن کی بہت دنیا کی سب قوموں اور قیامت تک کے سے ہو کی وہ ب وآ تحضرت صی اللہ عليه وآله والم كوحفرت ارابيم عليه اسلام كمسلون كي الحاطت اس نونه يرعط موكى -جو حضرت ابراہم کوامعیلی سلسلہ ادر آ تحضرت کے وجود باجود کے ظورسے فی سوفدا کے فعنل سے آج اس زمانه تك احت كى دعا اورورود كے باك اثرات خلورس آچكے اور ايك طرف تيرموي صدى تک ہرصدی مے سر رمجددین کی مجشت سے علماء امتی کا بنیار بنی اصوائیل کے روسے اسحاتی سلسله کی برکت کانونه ظامر موکلیا اورور مری طرف اس بوده بی صدی مے مر برمید ماحضوت میم مواد وامام مدى مهرد عليه السلام كى بعثت سے وہ دوسرى تبي ظاہر بوگئى جامكيل سلاكى بركتے

نموندیر آنخفرت صلی النّرعلیه و الدوسلم کی بعثت سے ظهور میں آئی اور جس طرح آپ کی بعثت اسرائی ابنیاء کی برکات سے بڑھ چرہ کو کور اسرائی ابنیاء کی برکات سے بڑھ چرہ کو کور میں آئی۔ اسی طرح نیر هویں صدی کک کے مجددین جو اسرائی ابنیاء کی برکات سے بڑھ چرہ کا نہ کے مود علیہ السّر علیه والدوسلم کے مظر اکم ل اور بروز اتم ہونے کے بیلے سب مجدوین سے افعنل شان کے ساتھ ظهور فرما ہوئے اور جس طرح آخون میں مان الدو بہا بر بری کے مقومیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الاو بہا بر بری فوسیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الاو بہا بر بری فوسیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الدو بہا بر بری فوسیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الدو بہا بر بری فوسیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الدو بہا بر بری فوسیت ہے اسی طرح آب میں فاتم الدو بہا بریک فوسیت دروون تربی نے بری فرسترت اور خوشی کا موقعہ ہے کہ ان کا دروون تربی نے بری فرسترت اور خوشی کا موقعہ ہے کہ ان کا دروون تربی نے بری نے بری سے نائی کے کے ساتھ ظہور پذیر ہوئا۔

رسول کرم کی نبوت کے برکا ق اگرچے صدیقت شہیدی اور صافحیت کے مرارج کے لوگ بھی امت میں پیدا ہوئے لیکن النبی کے لفظ میں جو بیصلون علی النبی کے ارشاد میں ہے اس بات کی طرف اشارہ پا بات ہے کہ آن خضرت صلی المدعلیہ وسلم نے اپنی صدیقت یہ شہیدیت مصالحیت اورا پنی مومنا نہ شان کا جو دکھاتے ہوئے جماں بہت سے صدیق سنہ یہ صالح اورمون پیدا کئے ۔ وہاں بنی ہی آپ کی اتباع سے آپ کی امت میں بیدا ہونے والے ہیں۔ بہی وجہ ہے کہ آلِ محرکو البنی کے لفظ میں واضل

کے کالات بوت میں بی طی طور پرش مل مونے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ ورود مشر لعب اور حضرت مسیح موعود

ورود وشریف جی گابت ہوت ہے۔ کہ افاقا ما زمین بڑھے جاتے ہیں ان پرفور کونے سے بہلی گابت ہوت کہ کہ آنے والے میچ موعود محری ہیں نہ کداسر شیلی اور وہ اس طرح کہ آنحضرت صلی انترعلیہ والدوہ کم کے لئے دعایہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اورال ابراہیم کے برکات آنحضرت صلی انترعلیہ والدوہ کے داور دملم اورال ابراہیم کھی آنحضرت صلی انترعلیہ والدوہ ہے ہے اور ابرائیلی بنیوں میں سے ہیں اورال ابراہیم کی سے اس سے اس سے در و دمتر بعب کی دعا سے بیم طلب ہی ہم اس سے در و دمتر بعب کی دعا سے بیم طلب ہی ہم والدوہ کی مرح حضرت ابراہیم اورائیٹ کی آل کی طرح ایک سے بھی دیا جائے گویا آنحضرت صلی انترعلیہ والدوہ کو بہلے ہے کی طرح کا ایک اور مسیح دیا جانا ہے نہ ہدکہ وی بعد میں کے در ایک سے بھی دیا جانا ہے نہ ہدکہ وی بعد میں کے دیا جانا ہے نہ ہدکہ وی بعد میں کے دیا جانا ہے نہ ہدکہ وی بعد میں کے دیا جانا ہے نہ ہو کے دیا کہ بیا میں کے دوران میں کو دہ اپنے میں دیے کی طرح کا ایک اور مسیح دیا جانا ہے نہ ہو کے دیا ہوں کہ دوران میں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کے دیا ہوں کی دیا ہوں کہ دوران میں کو دہ اپنے کو دیا جانا ہوں کہ دیا ہوں کہ دوران کہ دیا ہوں کہ دوران کہ دیا ہوں کہ دی کو دیا ہوں کہ دی کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دیا ہوں کہ دوران کہ دوران کی دیا ہوں کہ دی کہ دی کہ دی کہ دیا ہوں کہ دی کو دیا ہوں کہ دی کہ دی

مريح موعودس شان محربت كاجلوه

وروو شریف کے الفاظ پر فور کرنے سے یہ می معلوم ہو تاہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام الا آل ابراہیم کی سب برکات کا مررد آن محضرت صلی النوعلیہ وآلہ وہم اور آل محرکو بنایا جا یا ان معنول میں ہے کہ آپ آدم سے بیکر میے تک سب ابنیا کے کمالات اور برکات کے مورد بنائے گئے رسول اکرم صلی انڈر ملیہ وآلہ وسلم کا وہ مشف جس میں آپ نے بیت المقرس میں سب ابنیاء کی امامت میں نماز اواکی اس سے بھی ہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی اتباع سے سب ابنیاء کے کمالا منغرواً اور مجموعاً معمل موسکتے ہیں۔

چہانچہ علداء اُسی کا نتیاد بنی اِسترانیل کے ارشاد کے روسے آپ کی امت کے مجدد بن س سے ہرایک فجدد بنان کے کمالات کا دارت ہو اور صفرت سے موعود علیہ اسلام بنیاء کی شان کے ساتھ سب ابنیاء کے کمالات کے معموی طور پروارث بنائے گئے بلکہ اس لمحاظ سے کہ آنم خصرت می انترعیہ دالد دسم مورد آل کھریں سے سونے کی وجہ سے کماصنیت اور کھا باد کت علی ابدا میم وعلیٰ الل ابدا ھیم کے الفاظ سے آنکھنرت میل انترعلیہ والد وسلم کے کمالات اور برات کے معمی طلی طور رکا بل وارث ہوئے۔

درود شربین کے متعلق حضرت سے موعود کی دحی

حضرت مع موعود علیہ السّام برجودی درود مشربیف کے متعلق نازل ہوئی دہ بیہ ہے صلّ علیٰ محمد والی محمد الصّلوٰۃ هوا لصربی انی دافعات الیّ والمبّتُ علیك عبد مّتنی بعنی معرا ورآلِ محربر درود ہی تزیب کرکے نزی الدکال بحثے والا ہے بیں بھے بلن ر کونگا ہیں اپنی طرف سے بھے محبت کاخلفت بینا وُنگا حضرت سے موعود نے بہ ترجمہ خود فر ما یا۔ اوراس کے ساتھ ہی فرمانے ہیں کہ آنحضرت صنّی السّرعلیہ واکہ دسم بیر درود بھیجنے سے ان ن عبیے اللہ موسی کامقام یا سکتا ہے جس کا بیّوت میں تیرے دجودکر بن وال کاربراہی احمدیہ موالی ما اللہ مالی کامقام یا سکتا بے جس کا بیّوت میں تیرے دجودکر بن وال کاربراہی احمدیہ موالیہ اللہ موالیہ کے مصری ایر فرماتے ہیں:۔

"ایک مرتبہ ابسا اتفاق ہوا کہ درود مشریف کے بڑھنے ہیں فینی آنحفر نے ملی اللہ علیہ وآلہ وہم بردرود بھیجنے میں ایک زمانہ تک مجھے بہت استغراق رہا کیونکہ میرا یفنین تھا کہ خدا تعالیٰ کی راہیں ہماست و تبق راہیں ہیں وہ بغیرو سیار ہنی کرکم کے بل بہنیں سکتیں جسیاکہ خدا تھا لئے فرماتا ہے قرائت خوالی الموسیلین کرکم داس کی طرف وسیار طلب کروں نب ایک مرت کے بعرشفی حالت ہیں میں نے دیجہ کہ دوستے بعنی مانسی آئے اور ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے کھریں داخل ہوئے ہیں ادر ایک اندرونی راستے سے اور ایک بیرونی راہ سے میرے بماکسی ہیں اور کہتے ہیں حالت بیس مانسی کے برکا سے ورو د منتم لیٹ سے میرکا سے ورو د منتم لیٹ سے مرکا سے ورو د منتم لیٹ سے میں کے برکا سے

درود منرلین بیر معنے کے بہت سے قوا بڑھیں منجد دبیر فائڈ کے ایک یہ بھی ہے کہ درود مالیے کی دعاچونکہ قبول سٹرہ دعاہے اس لئے اگراپنی ذاتی دعاسے پہلے اور پیچے اسے پڑھ لباجائے تر یہ امرآ مخصرت صلی النٹرعلیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے معنوں میں قبولیت دعا کے لئے بہت بھاری دزیعہ تا بت موناہے۔

مجھرآ تخضرت صلی النزعلیہ دآلہ دیم جونکہ بنی اوع انسان کی شفقت کی دجہ سے ہرایک انسان کی زندگی کے بہترین دینی و دبنوی مفاصد کے حصول کے خوا ہاں ہیں اس لیے آپ ہی کے مقاصد میں اگراپنے مفاصد کو جی مثباس کر کے ورود متر لین پڑھا جائے تو یہ ام بھی قولیت دعا اور حصول مقاصد کے محنوں میں نمایت مفید ہے کوئی مشکل امر جو حاصل نہ ہوسکتا ہو ورود ستریب پڑھنے سے اس صورت میں حاصل اور صل موسکتا ہے کہ درد دستریب بڑھنے سے جو دس گنانواب جزا کے طور پر ملتا ہے اس تواب کوشکل کے حل مونے کی صورت میں جذب کیا جانے اس طرح صنردر کامیا بی حاصل ہوتی ہے ۔

قرب الني كاعجب عزيد

پونگہ تخفرت صی الٹر علیہ وآکہ وسم نے ماز کو مواج بھی قرار دیا ہے اور دو مرا اللی کے منازل تک پہنچائے
کاج فو ہے اس لئے درود منر ابنے معراج کے معنوں میں قرب اللی اور وصل اللی کے منازل تک پہنچائے
کے بیۓ غیب ذریعہ ہے ۔ چنا نی بعض روایات میں پایا جاتا ہے کہ آنح غرت می الٹر ولیہ وآلہ وکم
شب مواج مذائفا کے کے قرب اور وصل کے لی ظاسے اس مقام اور مرتبہ بر پہنچے جہاں کے
لئے ذرمایا کہ لی مَعَ اللّٰهِ وَفَتْ لَا سَعَمُنی فِیْهِ نَبِی مُرْسَلَ وَلَا مَلَكُ مُنْفَرِ بُنِ عِی مَدا کی
معیت اور صالت وصول کے لی اط ہے مجھ وہ و ذت بھی میتر آجاتا ہے کہ میں قرب اور وصل لی اس معیت اور صالت وصول کے لی اط ہوں جہاں نہ کوئی نی مرسل پنج سکتا ہے اور نہ ہی کئی ملک مقرب کی رسائی ہے ہو من رحایا ہے کہ اس ملند تراور قریب ترمر تبدیر موتا ہوں جہاں نہ کوئی نی مرسل پنج سکتا ہے اور نہ ہی کئی ملک مقرب کی رسائی ہے ہو من اور منا کی انس کا انتہائے کہ مرتبہ کی والے اس کی انس کی انس کی انس کی ایک والی انس کی جواب میں انٹر تعالے کی طرف سے یہ فرمایا گیا آئستا لا مُعلیک انسما کی طرف الی میں گئے گئے۔

المنبی فرور کو مرف انسانی کی میں انٹر تعالے کی طرف سے یہ فرمایا گیا آئستا لا مُعلیک انسمال کی طرف الی میں انٹر کی اسلام رحمت اور بر کا ت ہرست امور ضرا تعالیٰ کی طرف الے بیش کے گئے۔

اب ان الفاظ كير عنى كاموقعه مازيس فعده اور تشهد ب - تشهد سے مرتبر شهورى المونين ب تشهد كي آخرى منزل من فرب اور وصبل النبي كے مرتبہ كو عاصل كرنے وال ب چن نخير مومن كا التحيات لله والعملات من قرب اور وصبل النبي كے مرتبہ كو عاصل كرنے وال ب چن نخير مومن كا التحيات لله والعملات من والعليات كے الف ظكو فعل كے حضور سن كرنا آخضرت صلى النبر عيم و الدوسم كي فلات ميں بي كا ب اور اس پر و تحف عن فائر بوكا فلى اور بروزى طور پرسي بوكا اور جب مومن السّد كو مولات كا ب النبوال كے مرتبہ كو ماصل كرنا ہے - كيونكه بيم من بالسّد مر مدين كا من مولات في فائر بوكا فلى اور بروزى طور پرسي بوكا اور جب مومن السّد كو مولات كي فلي اور بروزى طور پرسي بوكا اور جب مومن السّد كو مولات كي فليت كي بادر بين كرا تحضور النبول كي فليت كي بادر بين كرا تحضور ميں النبر عليہ والہ وسلم تے حصور ميں النبر كا بيت كي بادر بين كرا تحضور ميں النبر عليہ والہ وسلم تے حصور النبر كي فليت كي بادر بين كرا تحضور ميں النبر عليہ والہ وسلم تے حصور النبر كي فليت كي بادر بين كرا تحضور ميں النبر عليہ والہ وسلم تے حصور النبر كي فليت كي بادر وسلم تين ورد ورد ميں موالنا كي كي فليت كي بادر ورد ميں كرا تحضور ميں النبر عليہ والہ وسلم مير ورد و ميں النبر كي مير ورد و ميں النبر والد وسلم ميرو و ميرو و ميرو و ميں النبر عليہ والہ وسلم ميرو و ميں النبر و ميرو و م

بس درود شرب ان معنوں کے محاظ سے نمازی اس حقیقت پر بہترین ولالت ہے جو معراج کے معنوں پر استقال رقمتی ہے کیونکہ ورود شریف سے فنافی الرسول اور فنافی الشراء راسراور سول کی طلبت کا مرتبہ حاصل موثاب و هدالم راد رز قنا الله هٰذالم وامر

اسی طرح دہ بوس جناز کے معراج کی بات سے متح وقے بن وہ ب ب آل محرِّس داخل بن چا نجر مدانعا لے کے سام س جوبالفاظ آلت لامُعَلَيْكَ أَيْمَاالَّبِيُّ وَرَحْمَةَ أُللَّهِ وَبَرَكَانُهُ أَتَحْفِرت صلى التُرعليه وآله وللم كم له يش مؤا -آب في استاين وات مک محدود انسین رکھا بلداس کے ساتھ ہی السَّلام عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصِّلِعِينَ فرمار اس سلام میں اپنی آل کو عی جوعبا دالله الصّالحين بين شامل فرماليا اور ميسے يصلون على النبق ك ارشادي البني ك نفظ ك يج محمادرآ إل محدكوبين كيا اسى طرح السَّلاَ مُعِكَيْك أَيُّهَا النِّيُّ وَرَخْمَةُ ٱللَّهِ وَبَرَكَ اللَّهُ كَ فَقُرُهِ مِن نَفَطْ بَي كَيْجِ السَّلَامْ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِ بْنَ فرماكر عَدَيْنَا كى صَمير جمع متكلم جومجروروا قع موتى بهاس سے عِبَ دِاللَّهِ الصَّرَ لِحِينَ كى مُعْمِدليت كى وصَا فرمادی کہ المنبی اپنے سلسد برت سے امتداد کے لئے عِبَادِ اللّٰہِ المتلِعِين کے وجود کا بالعزور منعنی ہے نامنی کی شخصی زنرگی کے خاتمہ کے بعد آل نی اور عبالالشرالضالحبین اس کی تعلیم اورامانتو نبرت كح مامل يائے مبيس سوح السَّالام عَلَيْكَ آينها النَّبِيُّ الح ك فعزه ك بعد السَّلام عَيْنًا وَعَلَىٰ عِبَا وِاللَّهِ لصَالِحِينَ فرماكني كے سائف عباد السرالصالحين كا الحاق فرماياسي طرح اللَّهُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّيْدِ اور اللَّهُ مَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّينِ الخِسِ وَعَلَىٰ اللهِ مُحَمَّدِ كَ الحاق كوين كيا اور سلام کے الفاظیں جنیں عباد الله الصّالحین کے وصف سے نامزوکیا۔ انہیں صلوۃ والی عبار میں آل محرکے نفظ سے تعبیر کردیا۔ اس وضاحت اور الحاق سے آپ کی امبدا فزاد بشارت نے بناويا كرحكمالات فرب اللى اوروصل اللي كه آخضرت صلى الترعييه وآله وسلم كوماصل بين وي ب كمب نعلى طوريرات كي آل كوورا شأعط موسكة بس سي وجد ع كه الصلوة معداج النع ننين فرويا ملكة الصلولة معراج المومن فروايا - كداس معركي من مرامك مومن اين بني كي اقتدا مين طلي طور پرحصه دارت -

الباالنبي كخطاب سابكفاص نكة

بع بان كرة مخضرت على الترعب وآلدو علم ته فوت بو يك بين اور ماضر بنين بحرآب كو العَيات بين بليم كراتيا البنى كم ميذ مى طب، سے بكارناكس وجرسے به اس كے متعلق عوض ہے کہ یہ خطاب مضی عین سے نہیں کیا جاتا۔ ہی وجہ ہے کہ اَلتَ لاَمُ عَدَن کَ محمد

الله محکم کا اور جہاں ورود تربین میں محکم کا لفظ لا با گیا ہے وہاں اللّٰہم صَلِ علیٰ فحیّر کَ وَعَنے اللّٰ مُحکم کُ اللّٰ اللّٰہ کُ اللّٰ اللّٰہ کَ اللّٰ اللّٰہ کے اللّٰ اللّٰہ کے میخ مخطاب منالقالے سے ہم مرعا ہے کہ مومن نما زکے آخری نہتے ہیں اوراس کے آخری صحبیں روحا بنت کے اس بدند زمعا م کوجس کے حصول کے لئے نماز کو معراج بنایا گیا ہے ماصل کرکے صرف شخصی جننیت کے محرکو نہیں بلکہ محرکہ بنان نبوت کو این طلب کے مرتب بنایا گیا ہے ماصل کرکے صرف شخصی جننیت کے محرکو نہیں بلکہ محرکہ بنان نبوت کو این طلب کے شہود میں انگنا نب سرخون موسی میں بنکہ مرتب بس بنہ میں انگنا ان نبا اللّٰ کہ مواجب مرحمن کو بہ مرتب عطا کرے بو کے اللّٰ کہ کی ط سے سنیں بلکہ حال کے لی ظ سے بھی ہے ۔ فدا تقالے مرمومن کو بہ مرتب عطا کرے ب

وان رئيم کي اعجازي شان

علمیاء اسلام نیج اعوج کے اثرات کے ست فرآن حقائی و معارف سے سیگانہ ہو چکے تھے
ابل اسلام کو نیا علم کلام وہا جنانچہ سل کے افراق کے مقدم کے مقام پرعیبا نیوں کے ساتھ آپ کا
مشہور من ظرہ بندرہ وان تک ہوا اور ہو جنگ مقدم سے شاقع شدہ ہے اس میں آپ نے
مشہر اسٹان ، ت بیش کی کہ سیچے مزمر ہے ہیں وول کے لئے بہ ضروری ہے کہ وہ جام ہی بیش
میں اسس کے مقلق دعویٰ اور اس کے اثبات میں ولائل اپنی المامی کیا ب سے بیش کریں یہ بات
ورست نمیں کہ کی مزمر ہو کی اور اس کے اثبات میں ولائل اپنی المامی کیا ب سے بیش کریں یہ بات
کی المامی کہ اس مزمر کی طرف ایسا دعویٰ منسوب کر سے جو اس مؤمر بی کی المامی کہ اس مورد ہوں ۔
کی المامی کہ اس من نہا یہ جاتا ہو اور نہ اس مزمر ہی کی طرف ایسا دعویٰ منسوب کر سے جو اس مؤمر بی کہ انہات میں ولائل المامی کہ آب میں موجود ہوں ۔
مورت منس نہا یہ جاتا ہو اور نہ اس مزمر ہونے کے متعلق بیش فرمایا قوما مزین جیران اور آب نے فرمایا فرالذین صاحب رمنی استرفتا کے عنہ نے جب یہ نکتہ سے ان کہ میں ہوئے وران کی میں اس کے مقابل برمیت تابت کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک میں مقابل برمیت تابت کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک تھاجی کہ کھنے قرآن کیم کی بیش کرکے میں ہوئے وران کا میں موجود سے مقابل برمیت تابت کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک تھاجی کہ میں مقابل برمیت تاب کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک تھاجی کہ مقابل برمیت تابت کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک تھاجی کہ میں ہوئے کے متعلی کیا کہ میں مقابل برمیت تاب کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تک مقابل برمیت تاب کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تو تین علی ۔ فاضلہ کی گوئی کے متعلی کو انسان کی کھیں کہ کہ میں اس کے مقابل برمیت تاب کردی ہے یہ دہ عظیم الشان تو تین علی ۔ فاضلہ کا کو تاب کی کھیں کی کھیں کے دو کی انسان کی کھیں کہ کی مقابل برمیت تاب کردی ہے یہ دو تاب کی کھیں کہ کہ کی کھیں کے دو کی ہونے اس میں کی کھیں کی کھیں کے دو کی کھیں کے دو کھیں کے دو کی کھیں کے دو کھی کے دو کہ کو کھیں کی کھیں کے دو کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو کھیں کی کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے دو کی کھیں کے دو کی کھیں کے دو

واؤترس

مستر فا حضرت اقدس سے موعود علیہ السلام کے وعویٰ کے ابتدائی دورس جب کہ حیات سے کے عفیدہ کے متعلق عام سما اول میں بہت جن وخردش تھا اور علماء کی طون ہے وفات کی خلاف کوز کے فوت ماکھ فی باء براحم یول کے خلاف کوز کے فوت ماکھ فی مرزین علام مولانا نورالدین صاحب رضی اسرف کی منہ ایک دفعہ لا مورش نیف کے نام مورض صوب ہن میں فی اس مورس آمرسے فائرہ ایف نے ہوئے مشہور عالم مفتی غلام مرتضیٰ صوب ہن میں فی صلع شاہیورسے آب کامناظرہ حیات دوف نے ہوئے مشہور عالم مفتی غلام مرتضیٰ صوب ہن میں فی مولانا نورالدین صاحب نے باعیشی این منتو فی کا وقدہ فرا فعل کی اور سی فع کا مغرود م بر - اس واڈ کو واو نرتیب قرار دیکر فرما باکہ تو فی کا وقدہ فرادل پر جادر سی فع کا مغرود م بر - اس صورت بیس صروری ہے کہ وعرہ کے مطابق سے علیہ السرم کی دفات بھے ہوا دران کا رفح اس کے بعدد قوع بی آئے اور دوفات کے بعد جمانی رفع نہیں ہوتا ۔ بلکر دوص نی رفع ہوتا ہے اور بر بنی کا میں ہوتا ہے اور بر بنی میں مونا سے بیلے دفوع میں آچکی ہے ۔

لازمار فع سے بیلے دفوع میں آچکی ہے ۔

مفتی صاحب نے بواباً کما کہ بہرے نزدیک اس آب میں حرف داؤ جمع کے لئے اس کا بھوت میں مون داؤ جمع کے لئے استعال ہوت ہے لئے اگر حوف داؤ ترتیب کے لئے استعال ہوت ہے تواس کا بھوت بیش کیاجائے اس پیچھوت مولا فا صاحب رصنی النّدت فی عنہ نے فرفایا کہ حرف واؤ ترتیب کے لئے استعمال ہوتا ہے جبیبا کہ آبیت ان الصفا والمور وقا من شعائر اللّه ہے تابت موتا ہے کہ اس آبیت کے نازل ہونے برصحابہ کرام دمنے آنحفرت صلی اللّه علیہ وسلم سے دریا فت کیا کہ صفا اور مردہ بیاڑیوں کے درمیان جسمی کا حکم ہے بسمی صفا سے شروع کی جانے درمیان جسمی کا حکم ہے بسمی صفا سے شروع کی جانے بیامردہ سے متروع کیا جائے جون ترتیب سے متروع کیا جائے جون ترتیب سے انٹروع کی جانے اور مردہ کو بعد میں رکھا جے کیونکہ صفا کا نام رکھا جے کیونکہ صفا کا نام فی ہے جان لئے اس کے اس کی مورد کی جون کے اور مردہ کو بعد میں رکھا جائے کے دیے سے خاموش مو گئے ۔

مفتی صاحب خاموش مو گئے ۔

## آسيب زدگان كے متعلق بعض واقعات

آئٹرہ صفات بی بعض واقعات آئیب ندہ مربینوں کے متعنی شائع کئے جاتے ہیں ان وا تعات کے منعلق سیری حصارت مرزابشیرا حکوصاحب مدفلہ العالی کی موقر رائے جاتی محترم نے ضاکسار کے نام تحریف وائی ہے۔ شکریتہ کے ساتھ ورج کی جاتی ہے۔

( برکات احدراجیکی مرتب)

حصرت محدومي المكرم ميان صاحب مظلم العالى تحريفرمات جن: -محصرت مودی غلام دسول صاحب راجی ف مرضع سعدان درضد گجران، اور موضع راجی ضلع کجوات کا ایک ایک واقعہ اورلامورشر کے دو واقعات سے بن جن میں ان کی دعا اور دحانی توجہ کے ذریعہ آسیب زدہ لوگوں کوشفاھا صل ہوئی جہاں تک كسى كے آسب نده مونے كاسوال سے سرانفريت سے كريدا مكتم كى ستبريا كى مارى سے جن میں بمانتحض اپنے غیرشعوری لین سب کانشن خیال کے تخت اپنے آپ کو سمار یاکسی غیرم نی روح سے متا ترخیال کرتا ہے اوراس نا شرمیں استحف کی سابعہ زندگی مے حالات اوراس کی خواست اوراس کے خطرات غیر شعوری طور مرا ترا نداز ہو تنے ہیں يه مجى الك قسم كى بمارى سے مگريه احساس بيارى سے جفيقى بميارى منيں -اسس مل تکہ اور جا ت کے وجود کاتی قائل ہے اور قرآن کرم میں اس کا زکرموجود ہے اور قرآن کرم میں اس کا زکرموجود ہے اور قرآن کرم میں اس کا زکرموجود ہے اور قرآن کرم دست ہے کہ انٹرنفالے کے فرشتے مذاتعالیٰ کے مکم کے ماتحت نظام عالم کو حلاتے اورلوگوں کے دوں میں نی کی تحریب کرتے اور بدول کے ضلاف احساس بسا کراتے ہیں ليكن بددرست نبيس ادرنداس كاكوئى مفرعى بنوت ملتا سي كرجنات لوكون كوجيط چیٹ کرادران کے دل دوماغ برسوار موراد توں سے مختلف می کرکات کروات ہیں۔ یہ نظریہ اسلام کی تعسلیم اورانسان کی آزاد کی منمبر کے سرا سرخلاف ہے۔ اس کے علاوه اسام في جنّات كامفهوم اسادسيع بيان كيائ كراس ير لعفن فاص محفى ارداح كے علاوہ نفرند آئے والے حشرات اور جراشم بھی شامل ہی جنانچہ حدیث میں ج یہ آ بات کر اینے کھانے سے کے برتون کو دھان کر رکھو ورنہ ان میں جنات داخل موجائي گے۔اس سے ابی مراد ہے کہ بیاریوں کے جراثیم سے اپنی

خىددۇش كى چىزدى كومحفوظ ركھو-

بہرحالی جات کاوجود تو تابت ہے۔ اور مذا نعائی کے نظام میں حقیقت
توضرورہے۔ گرکھیل نہیں۔ اس سے میں اس بات کو بہیں مانیا خواہ اس کے
ملاف بظام مغلط نہی بہدا کرنے والی اور وھوکا دینے والی با ہیں موجود ہوں کہ کوئی
جات ایسے بی ہیں جوانیا نوں کو اپنے کھیل تماشے کا نشانہ بناتے ہیں لہزامیرے
منات ایسے بی ہیں جوانیا نوں کو اپنے کھیل تماشے کا نشانہ بناتے ہیں لہزامیرے
نزدیک جوجز آسیب کمان تی ہے وہ مسلم بار آسیب زوہ شخص کا اپنے ہی وجود کا
عوم المیان ہے جو غیرشوری طور ہے آمیب زوہ خوانی سے بول رہا ہو تاہے
اور چونکہ آسیب ندہ شخص لاز ما گرزورول کا مالک ہوتا ہے۔ اس سے جب کوئی زباد گیاں دوائی قبی اور کی قوم از مالی اس براہی توجہ ڈالیا ہے تو وہ اپنی قبی اور کی فیلی اور کی فیلی اور کی فیلی اور کی کی سے برنی ہوتا ہے۔ اور کی کوئی دور دوائی کی میں روح کی توجہ اور دعاء کا
انٹر بھی شامل ہوتا ہے اور توجہ کا علم ہمرصال برحی ہے۔
انٹر بھی شامل ہوتا ہے اور توجہ کا علم ہمرصال برحی ہے۔

انگوهی کا خیال آیا موگا اوراس نے اپنے خیال میں به علامت مقرر کی موگی کہ الموشی کھوٹی ملٹ اور پھر مل مائے میہ بھی بعیداز فیاس نہیں کہ چونکہ آسیب ندہ شخص نیم بہوشی کا حالت میں موباہ اس لئے اس نے فودی انکو تھی کسی فاص جگہ جیپادی ہو، ور پھرو ہاں سے وہ انکو متی برآمد مو کئی ہو۔ بہرصال ان بانوں میں کوئی اصنجما چیز منیں ب اور نہ کوئی بات عقل کے خلاف ہے۔ بلکہ سو چنے سے معقول تشریح کا راس نہ

اس جگه طبعًا به سوال بیدا موتا ہے کہ گر مصن اوق ت غیر دوسانی لوگ بھی عمر د میں کمال پیمارلیتے ہیں تو پھرانبیاءاوراولیا مسمع ات اور کرامات کیا امتیاز انی رع - سواس كمتعلق اهي طرح يا وركه ناچلت كديد امتياز برصورت مايال طور رقائم رسائے اور میشرے فائر ہا ہے اور میشہ قائم رمیکا جھٹرت موسی علیدالیام كم مقابل يرنوج كرف واله فام شادسا مول في الني الم - آل اور جالول ميل اين توجہ کے زرید ایک حرکت بداردی اور بغا مریہ نوجہ ایے اندایک کمال کا رنا رکھتی تھی مرکز حضرت موسے علیہ السلام کے عصار کے سامنے اس مح کا نارو اود آئن، واحديس تباه وبرباد موكروه كيابيس المتياز اقندارس بي بعني بالمقابل كرف مو ريميننه خداك ركزمره لوكول كوغليها صلىونات حضرت يح موعود عليه اسلام ك زمان كاواقد م كرائك مندوكوات سى قاديان يا د علم وجر كالرام مقا اوراس نے اپنے دوستوں سے کھا کہ یں مرزاص حب کے یاس جاتا ہوں اور نوجہ کے زورسے ان سے ایسی حرکات کراؤنگا کہ ان کا سارا روحانی الرمٹ جائے لیکن جب دہ حضرت مع موعود علیالسلام کے سامنے کر بیٹھا اور آپ برنوج ڈالنے کی کوشش کی نوج ارکر ماگ اُٹھا۔ اور بوجھنے پر شایا کہ جب میں نے مرزاصاحب پر آجوالی قس في و محوس كاكربر عامنا الكسيت ناك اورزردت شركات اورجع بالكرف ك على الموركاريات اس ومشت سيس حي اركرهاك آبایس سی وه اقتدارے جوامتیاز بیدا کرتا ہے درنہ وجہ کا علم ایسا سے کہ اس میں مادی اور موسی فی مردوقتم کے بوک مارت بیدا کر سکتے ہیں۔ بهرصال حفرت مولوى غلام رمول صاحب راجي حضرت مسح موعود عدالسام

کے قدیم اور فعلص اور بزرگ صحابی ہیں۔ ان کی توجہ اور دعا کے ذریجہ الٹرنغالی نے نام نماد اسبب زدہ لوگوں کے آئیب کو توڑ دیا اور انہیں شقاوے دی۔ اور آئیب زوہ لوگوں کے ول کی تسلی اور نختا کی کے لئے بھن صور نوں ہیں اسطال سے گوٹے نے کی ایک ظامری معامت بھی فائم کردی۔ دالٹرا علم با نفتواب ولا علم نا اللہ النزالفط ہے۔ والت الم "
عنم لنا الله ما علم نما النزالفط ہے۔ والت الم "
خاک ارم زائیس احمد۔ ریوہ ۔ ہے ہ

موضع سعدالتربوركا واقعه

مرماحضن يعموود عليه المقتلوة والسلام كي عدم مارك مين ابك دفد موضع سمعدان رورس ایک زجوان از کی کو آبیب جے جن چرف اجی کنے بین اس کا شدید دورہ موا اوراس کے رسٹنہ داردں نے دوردور کے سروں فقروں اورعاملوں کواس کے علاج کے لئے بلایا - مگران عاملول نے جب اس لڑکی کا علاج شرفع کیا تواس لڑکی نے ان کو گالیاں دیں اور اِنٹیں مجی ماریں اس کے بعد مکرم مولوی غوث محرّصاحب احرّی رضی انٹر عنہ اواس کا دُ کے باستندو نف اورکیداس فنم کے عملیات کا مخربہ می رکھتے تے ہی اس لڑکی کے عداج کے لئے بلائے گئے مگران کے ساتھ بھی اڑکی نے بیلے عاطوں جب اسلوک کیا۔ ہم خرمولوی غوث محرصحب نے ایک آدمی کورقعہ دے کر کھوڑے برمسری طرف دوڑا یا ادر بینام جیری کمبتی جدی موسے آپ موضع سعدالنترور سينجيه عيانچ ميل اسي وقت موضع مزكورس مينيا اورمولوي غوث محرضا سے مل کرکھنیت دریا فٹ کی۔ انہوں نے اس لڑکی کی ساری سرگذشت سسانی اور مجھے اپنے ساتھاس لاکی والےمکان کی طرف سے گئے۔ س جب وہاں بینچا تواس وبی کے آسیال کے کو عوں پر مخلوق کا از دمام یا یا جاس ح بی کے انداس آسیب زدہ لڑکی کا نظارہ کرسے تے۔خدای حکمت ہے کہ جب میں اس روی والی حویلی میں داخل مو اتواسی وقت وہ لاکی میرے مشخصی میں چاریا ہے آئی اور بھیادی یے نامخدیس اس چاریا ٹی پرمیفوکیا اداس معول كومكم ديائد تم اس الأي كو جيوزكر صلى حا ق- اسمعول في كماكد آب سمار مع بزيك ادر يستوابس اس ك آب كاحكم سرآ الحول برمكرس جات موف اس مكان كي حيت كالعمى رستون گراما ونگا- بین نے کمایہ بات تو تھیک انہیں اس سے ان کووالوں کا بہت نعمان ہوگا۔ یہ سُ کواس نے کہا نواجی بھر میں سامنے طاقیے بررکھے ہوئے برتوں کی تین قطاری گرادو تکا میں نے سجھاکہ اس میں چنداں مصانعتہ نہیں چنا نچرجب وہ لڑکی میرے پاس صحن میں بھی تنی نوجو نی اس معمول نے بھے سلام کہا فرراً مٹی کے برتعن کی تین قطاریں اس کرہ میں جہم سے فاصلہ پرفنا جس میں تقریبًا سامت سامت آگا آگا برتن نیجے اوپر کھے ہوئے سے دھڑام سے نیچے گریں اوراس وقت اس مربضہ نے کل پڑھا اور ہوٹن میں آگئ میرے لئے صفرت اقدر سس علیدالسلام کی یہ رکان روحانیہ می سلد تبینغ میں میت ہی مفید ثابت ہوئیں اوراس کے بعداس علاقہ میں مبرے لئے تبلیغ سللہ کا میدان بہت ہموار ہوگیا۔ الحولائر تالی

موضع راجيكي كاايك فاقعه

الساى وض اجيكي س مرع فارى كاستادميان محرصاحب تثميرى كالمتجل بعائي مبان امام دين كى لاكى كومى شدىددوره برا- گرميان امام دين يوندا حريت كى دجه مير مرزين دهمي ها اس التي مير عياس ندآيا-ادرمير عي اذاد ما في ما فظ علام عين مل جواس علاقدمي عامل اورولى شهورت ان كے ياس كيا اندول في حب معمول بعن نعويزات دیئے مرکوئ فائدہ نہ ہوا۔اس لائی کے محروالوں اور کا وال کے اکثر لوگوں نے جب اس کی نافضا صالت و بھی نومیاں امام الدین کو محبود کیا کہ و مہرے یاس آکر اپنی لڑی کے علاج کے متعلق درخوا كري ليكن ميال امام دين نے كهاكه خواه ميرى لونكى مرجائے ميں اس كا فرسے كھى استداد نبس كونكا ضراتعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس لٹ کی کی صالت ادھی خراب موکنی اوراس برائسی دوانگی طاری موٹی کہ ي ني ياخ چه جه آدميول كواس نے جھنگ كرجا كنا شروع كرديا \_ كا وَل والول نے حب بہ حالت كھي توانوں نے میاں امام دہی مذکورکو بُراجلائتے موتے غیرت دلائی او سممایا کہ ارحم این عزت اور اللی کی خیریت یا سے مونواهی مرزاتی میاں صاحب کے پاس جاؤادران کی منت زاری کودوہ صرور مان جائيں گے اور ان کے من نے کا یہ طربقہ ہے کہ تم ان کے یاس جاتے ہمرزاماحب ک تعريب شروع كرود اور پيرايك وو كهند كے لئے ان كى تبليغى باتين هى سى لواس طرح سے وہ فرور رامنی موجا بس مے اور تنہارا کام می من جا بھا۔ اس برا مام الدین نے بجبر موکرا ہے کرمے غلام الدین نام كوهبي مرس نے اسے بہ جائے يودائي كواياك حب برا سب اس عل فرك راے بڑے وليول اورمومنوں سے نبین کل توبیرے جیے آدمی سے جے تر لوک لافر سجتے ہو کیے کل سکتا۔ ہے

جادُ كوئى اورج ره جونى رو . ارك نے واس حاكرانے اب كوميرايدجواب سنايا تودى الم الدين جربيك احويتيت كي وجد سے ميري شكل ديكينا هي كوارا ميں كريا تفاء آخرميے ياس كي اور گري اناركرمير فدمون مرركف موئ بول كدخدا ك الشي آب ميرى خطا محاف فرميس اورمير سابق طیس میری لاکی کی ست بری حالت سے آخرجب میں نے دیکھا کہ اس کا تحونت اورغ ورسے بعل بمُ اسر حربت کی حوصت رگرگیاے توس نے اسی وقت رَبّ کُلّ شَیْنی خَادِ مُك رَبّ فَأَحْفَظْيَىٰ وَالْضُرُ فِي وَأَرْحَمُنِي المِهِ المن المن الربعا ورجائة ي ياني بن تحول كرس مرتف كو بلاديا العدوه لوگ جواسى بحرث موق تقالنس كماكه اسم محمورٌ دو- ضرافت لي كاففنل ورحمة كى ركت بى كداس يانى كے يتنظ مى ده لاكى عبلى حنگى موكنى الدوه جنّ جوا بني آب كوبترا حمرشا ه بنالا مقاءسى وفت جھے سلام كرنے موئے رخصت موكيا ادر كاؤں كے بچ بور عادرمدوران سب كى زبان براس وفت بهى لفظ تنه كم كرامت موتواليي مو- اوروى امام الدين حو يهيل مجد مخالف نفا کھنے نگا کہ اگر آج کے بعد بھی میں مرزا صاحب کی شان میں کو نگر کٹ خی کروں تو چھر مرے میا اُراآدمی کوئی مذہو کا۔ افوس سے کہ ایے بین بڑوٹ کے موتے ہوئے جوان لوگول کے نن یک ایک خارق عادن کرامت تقی عیر بھی ان لوگوں کو احربت کے قبول کرنے کی سعادت نصب شموسكي- يَاحَسْرَةً عَلَى الْعَبَادِ الْخَالاية

لاہور شہرکے دوواقت ===

کے نکا۔ آپ کے ارشاد کی تعمیل تو ضور کرونکا کیونکر آپ ہارے بزرگ ہیں۔ گرما تے ہوئے ہیں والی کی سونے کی انکونٹی مزود ہے جاؤں گا اور آپ کی دوبارہ زیارت کرنے کے لئے آفویں دن پھراس مربعہ کے باس صافر ہوجا وُنگا چنا نچہ اس کے بعداس محمول نے مجھے سلام کما اور چلا گیا اور وہ مربعہ اسی وقت کل پڑھتے ہوئے موش میں آگئی۔ مگر محیب بات یہ ہوئی کہ اس وقت اس رفینہ کی انگلی سے سنے کی انگونی کا انگلی سے سنے کی انگونی کا انگونی کا انہوں وور وہ اس معمول کے وعدہ کے مطابق اس مربعہ کو دوبارہ وورہ پڑا تو مجھے پھروہ ووست بلاکر سے گئے ہمے دیجھتے ہی وہ سیب کھنے نگا وہ انگونٹی جا ہے تو قودہ اس محمول کے وعدہ کی مطابق اس مربعہ کی سونے کی انگونٹی کہا یہ تو میں مان کے فلاں کمرے میں جورتن پڑے ہو جو بیں ان کے اندر کھی ہوئی ہے تو دہ اسی قت میں اور وہ انگونٹی وہ انکونٹی جا گئی تو دہ تھی اسی جگہ تلاش کی گئی تو دہ تھی اپنی برتوں ہیں سے ایک برتن کے اندر وہ انگونٹی وائی گئی تو دہ تھی اسی جگہ تلاش کی گئی تو دہ تھی اپنی برتوں ہیں سے ایک برتن کے اندر وہ انگونٹی وائی ہوئی۔ اسی حافہ میں اور وہ صوب ہوگئی اسی کے داقعہ میں برتوں کا فوٹنا اور انگونٹی کا خائب ہون ایک بھیب جید ہے وائد اعلی ماسرارہ میں مرتوں کا فوٹنا اور انگونٹی کا خائب ہون ایک بھیب جید ہے وائد اعلی ماسرارہ میں مرتوں کا فوٹنا اور انگونٹی کا خائب ہون ایک بھیب جید ہے وائد اعلی ماسرارہ میں مرتوں کا فوٹنا اور انگونٹی کا خائب ہون ایک بھیب جید ہے وائد اعلی ماسرارہ ا

دوسراواقع ===

السبابى لا مورس ایک مرتبه حضرت میان جراغ الدین صاحب رضی النوعنه کے فالے ادرجن ب علیم مریم عیلی صاحب ہے ہمیشرہ ناوہ فاکٹر عبدالحمید صاحب بسرمیاں نظام الدین ما، ورجن ب علیم مریم عیلی عاصفہ مؤان آسیب مجھے کہنے دکاکہ آپ ہمارے قوم میں زمر دسیمان شہور ہے اور میں آپ کا درس بھی سننے آواکو اور بادشاہ بیں الداآپ کا ام ہماری قوم میں زمر دسیمان شہور ہے اور میں آپ کا درس بھی سننے آواکو اور ایس نے کہا خیر یہ با بیں تو ہوئیں۔ نم اس مرمن کو چھوڑر کرچلے جاؤ ۔ چنا نجہ اس کے بعدالشرقیل سے فواکٹر عبدالحمد صاحب بسرمیاں نظام الدین صاحب کوشفاوی اور بھراس موذی مرض نے عود نہ کہا۔ آج کل وہ واکٹری کے شعبہ میں ملازمت بر ہیں۔ آنچند کو لئے علیٰ ذَالِات

جما الجويدات مرفخ طفرالترفا كالقررُ بطورج عالمي عدا

بہدان دان کون کی بات ہے کہ جب عالمی عدالت میں جج کی ایک اسامی خالی ہوئی وجنب جوری اسمی خطفرانٹر خان صاحب بی اس کے لئے بطور اسبعار کھڑے ہوئے۔ اس تعلق میں سیسنا جھنرت

ضيفة أسيح الثّاني ابّره النّرتعالي بضره الغريز كي طرف مع بعن صحابه كوجس من فاك رحقير فادم عبى شامل تقا - بوساطت بيرى حضرت مرزا بشيرا حمر صاحب مرظله العالى دعا اوراستخا وكرف كالرشاد موصول موا - كالرشاد موصول موا -

فاكسار بعي اس باه سم متوارد عااوراسناره كرار اليس في نتج بين ضرافعاكى ك

طرف سے مجھے الہا ما فرمایا گیا: ۔

في مَقْعَدِ صِدْ يَ عِنْدَ الْمَلِكِ الْمَلْيُكِ الْمُعْتَدِرِ

به المام این مفتوم کے لحاظ سے کامیابی کی بشارت دینا تھا اوراس سے یہ اشارہ بایاجا ہم کہ آب کی بہ کامیابی دینی و دنیوی اعتبار سے بدت بڑی مفلت اور شان رکھے کی لفظ صدت کی سنت سے کامیابی تقیین طور پر مونا فل ہر جو آتھ اور الملک کے لفظ سے دنیوی باوشامت کی سنت سے اعزاز اور الملیک المقتدر کے الفاظ سے الشرقالی قددس اور فدالا تقارم تی کی لفرت ادر رکت کی طرف اشارہ یا باجا تا تھا

چٹا مخیم محرم چسکی ما حب ممدوح اس بشارت کے مطابق الشرتعالیٰ کے نفس اور ایکی مقدروں اس بشارت کے مطابق الشرتعالیٰ کے نفس اور ایک مقدروں اعزاز د مقدروں کی برکت سے عالمی عوالت کے ج کے عمدہ بولیاں میں مدہ برفائز ہوئے کے بعد عاص طور بردین فنوات سر انجب ام دینے کی جی

تونيق مى فالعمد بله على دالك من بين المراب الموسية الم

جب فاک رئیا در میں عقم تھا توسیدہ النا وصورت ام المونین رضی انترت لی منہ کی طبیعت زیادہ علیں ہوگئی۔ تو حضرت معند سر ومطبرہ کی صحنیابی کے بعث دعا کے اعلانات کے عماد گر محمد بت مرزا بشیراحرصاحب مرفلله العالی کے متعدد خطوط فاکسار کے نام دعا کے لئے موصل ہوئے جنانچہ فاکسار ناچیز غلام نے دعاول کا سلا الالترام ماری رکھا۔ ایک ون میں دعا کر یا تھا کہ اچا تھا کہ اچا نگ میری زبان پر الساماً یہ فقرہ جاری بن ا

رفى مقعد صدق عن مليك مقت در

میں نے اس المام سے حضرت میاں صرحب مرفلہ العالی فرمت میں اطلاع دے دی س کے جواب میں آپ نے تحریر فرمایا کہ اس المام سے توحصرت مقدسہ کی رصلت کی طرف اٹ و یا یاجا آئے۔ چنا نج جیندروز کے بعد ہی حضرت سبدہ النّاء انتقال فرماکسیں۔ اناللتٰدوا نا البہ راجون۔ علباحضرت کی وف ت برفاکسار نے جوم ننیہ سجالتِ فم والم بھی ۔ وہ دو سری جگہ مدرج ہے النّد تقالے آپ کے درجات اعلیٰ علیّین میں بلندفر مائے اور آپ کی آل واولاو پر رحمتوں کا زول فرما ما رہے۔ آئین ۔

استعقارت علق عجب كتم وفت =

ایک دفیرستد ناحفرت فلیفته الی النافی ایده النارنایی بنوره الدرزانی مجبس عرفان میں محارث وحتائی بیان فرمار ہے نفی اسی دوران میں آب نے استعفار کے منعق ایک عجب بحث مختر بیان فرمایا کہ استعفار بر صفح بوئ زمانہ ما منی کے متعلق یہ مفہوم مدنظر کھا جائے کہ زمانہ ما منی میں اب تک جوعوب اور ذونوب مرز دمو نے ہیں جن کی وجہ سے میری روحانی یا ظاہر ترقی میں روک پیدا بوسکتی ہے ان کی مرز اسے بچایا جائے اور آشکرہ زمانہ ہیں بھی الیے گذا مورائ تھا تھی سے محفوظ رکھی جائے اور ان کے برے افرات سے بچایا جائے جن کی وجہ سے میری ترقی اور لبندی کے حصول میں روک پیدا موسکتی ہے۔ گویا استعفار کا مفہوم زمانہ ما صنی اور قب وون برعاوی ہے تا کہ اجاب دونوں برعاوی ہے تا کہ اجاب دونوں برعاوی ہے تا کہ اجاب معمول میں سات کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کردیا ہے تا کہ اجاب محمول میں سات کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کردیا ہے تا کہ اجاب میں سے قائمہ اٹھا سکیس ۔

ابك عجرب كشف

کچھ عرصہ ہواکہ میں نماز بڑھ کردعاکر ہا تھا کہ اچا ناک ہیں نے ایک بجیب کشنی نظارہ دیجیا میں نے دیجیا کہ سیدنا حضرت المصلح الموعود ابدہ انٹرتعالیٰ اپنے اخص احباب کے ساتھ کہیں تھ بھند ہے جارہے ہیں فاک راقع مجی ان احباب کی معیت ہیں حصور کے ساتھ ہے جو ہی میں نے حصنور کے چہرہ کی طرف نظر اتفاق تو میں نے آپ کے آئیڈنڈ وجود میں فلات کی تحب کی محسوس کی اور یمنظر ہے صوحن و حجال کے ساتھ باربار میرے مشاہدہ میں آیا اور اس جبرہ قدری منافر ہو کر میں ہے ساختہ توا مُورکی مالت میں حضور کے سامنے کھڑا مو گیا جب حصنور نے مجھے اس طرح دیجی نوا آپ جبی سامنے کھڑے ہوگئے ۔ تب میں نے بالت وجد ذیل کے چار نجب بی مصرعے پڑھ کو سنائے ہے می صفت تسادی کی بود ہے ساتھوں شان کمال تسادرائے
دو مبلہ دے درج دھوم ہے جس دی اوہ حن جمال تسادرائے
بحر کرم نت ٹھاٹھیں جسرا اوہ جش افعنس ل تسادرائے
ایمہ دونویں عالم صدقے جس توں اوہ کھڑا لال تسادرا اے
(ترجمہ بنجابی ازطرت مرتب ۔ آپ کی صفت ہم ہے کیے بیان ہو سے آپ کی شان و
کمال لمبند ہے ۔ جس کی دونوں جمان میں شہرت ہے دہ آپ کاحن وجمال ہے ۔ جس
سے جو کرم جش زن ہے دہ آپ کا ہی ار کرم ہے یہ دونوں جمان جس پر تولوں ہیں وہ
خولمورت چہرہ آپ ہی کا ہے)

اس کے بعدمیری کشفی مالت توجاتی رہی سیکن اس خشکن نطارہ کی دجہ ہے ہیں نے کافی وصد خودی اور سی کوال فالحد للسّر علی اوالہ

إيك اور عي منظراوالدينالي كي رؤيت =

کی وصدی بات ہے کہ بیدنا حضرت خلیفتہ الیے الثانی ایدہ التُرتعالیٰ بنصرہ الغررائے ارشاد سے معے یہ بیغام ملاکہ جناب بینمہ ارشاد سخے مائی ملاکہ جناب بینمہ عبدالتر الددین صاحب جسکندیا بادے ایک نمایت مخلص احمدی اداخص مذام سلدیں سے بیں مالی مشکلات میں مبتلا ہیں ان کے لئے خاص طور پردعا کی جائے فاکسارے حضرت اقدیں کے ارشاد کے مائحت بالا تزام ان کے لئے دعا کاسلسلہ جاری کیا۔

ابک دن اسی سلمیں میں دعاکر بافقا کہ مجھ پرشفی مالت طاری موقی اور یں نے رکھی کہ میں آسانوں کی بلندیوں کو برواز کرمے عرش مجید کے قریب بہنج گیا ہوں۔ وہاں برمس نے کی کہ ایک بنائت خوبصورت اور نعش برآ مدہ ہے جس میں انٹر نقالیٰ کی قدق میں ہتی حضرت ملیفۃ المیح الثانی ابتدہ اسٹر نقالیٰ بضرہ الغرز کی شبیدہ مبارک کے مثل میں جلوہ نما ہے عرص سے ، ہم سال تک معلوم ہوتی ہے ریش مبارک سباہ ۔ چہرہ نما شت خوبصورت اور فار قامت صنور کے موجودہ قدسے بہت بالانظر آئے۔ سر پر رف سے بی ایادہ سفید بی می نظر آئی ہے۔ با وجوداس کے کہ شبید بینا حضرت خلیفۃ المیح ایدہ النہ نقالی کی حدوث میں منے نظر آدی ہے کہ انٹر نقالیٰ کی قدوس ہتی سا منے نظر آدی ہے۔

اورس النرقائي کی ستی کے تصورے باحبار عظمت شان الومیت الترتقائے کے حصور مرہور ہوجاتا ہوں جب بچھ دیر کے بعد میں سجدہ سے سراتھانے کا۔ تو مجھے مخسوس مجاکہ کو فی شخص میر بائیں بہلومیں عبی الشرنقائی کے حصور مرسجود سے جب میں نے سجدہ سے سراتھ یا تواسشخص نے بھی میرے ساتھ سراٹھ ایا۔ اور مجھے معلوم مخاکہ یہ دو مراشخص جناب سیمھ عبدالشرالددین صب تھے۔ اس کے بعد نظارہ بدلا ادر میں نے دیجھا کہ ہم دونوں عرش مجیدسے سیڑھیوں کے وزید زمین کی طرف نیجے اُرر ہے میں اس مالت میں سیٹھ صاحب بار باریہ العاظ او مجی آواز سے کہ مہر ہے ہیں۔ قادر ہے وہ بارگہ جوٹونا کا م بنا دے "

برا ف ظرید نا حفرت افدس سے موفود علیدالسام کے الما می شعر کا ایک مصرعہ بیں اور گواس کے دو سرے مصرعہ میں انذاری پہلو یا یاجاتا ہے لیکن حضرت سیکھ صاحب اس وقت مندرجہ بالا الفاظ سی ووسرار ہے تے۔

الترنفالے اپنے نفس سے جناب سیٹھ معاحب کی حالت کو بدل کران کے لیے مالی وسعت کے سامان پیرافروائے۔ قد کھر علی کی شکیٹی قدیدیو د

لورح محقوظ

کی مدد سے وہ قرآن کریم کے الفاظ کو محفوظ رکھنا ہے اور تلاوت کرنا ہے ۔ پھر قرآن کریم کی کتابت اور طباعت کے ذریعہ می قرآن کریم کو بین الدفتین محفوظ کیا جاتا ہے اسی طرح آخضرت میں النزعلیہ ولم اور آپ کے ملفاً داور اولیا ، مجری است کا مترا تر است میں اور ایک معارف اور ان کی معارف اور ان کی معارف اور ان کی معارف اور محفوظ کا حکم رکھتے ہیں اور پیسلسلہ وائمی اور اندامت تک جاری ہے ۔

فَ وَالْقَالِيَ الْجِيْلِ =

ایک وفعرف کسارسجراحریہ بیٹا ورسی قرآن کیم کادرس دے رہاتھا کہ ایک صاحبے اسال کیا کہ قد واکھیا کہ ایک صاحبے اس اسال کیا کہ قد واکھیا کہ تاریخ کے اس علام سے فائد تا کہ ان فجید سے کیا تعلق ہے اس دقت معنا میرے دل میں العام واکہ ابجد کے حاب سے فائے نظام مرضلا تعالیٰ بخریدوین کا ایسا سے اس طرف بھی شارہ یہ گئی جس سے قرآن کریم کی مجد اور بزرگی ظاہر ہوگی اور ہرسوسال کے بعد کا مل مجد دین کا ایسا کے ذریعہ سے انٹر تعالیٰ ایسے نشانات اور معجزات اور نئے علوم ظاہر کر سکا جوقرآن کی شان کو بدن کے ذریعہ سے انٹر تعالیٰ ایسے نشانات اور معجزات اور نئے علوم ظاہر کر سکا جوقرآن کی شان کو بدن کے ذریعہ سے بوں کے اور پیسل کہ قیام سے تک محت تر موکا

المراد فیامت بھی نی ہے۔ یعنی ایسی فیامت و خدا تھا کے مرسلوں اور اور اسکا فیامت و خدا تھا کے مرسلوں اور اور اسکا کی فریعہ تا مردہ قرموں میں حیات فو سرایت کرتی ہے۔ سبدنا و مولانا محضرت سرور کا شیات محرصطفے صلی اسٹر علیہ وسلم کے ذریعہ بی ایسی قیامت کا فہور ہوا آپ ے ذریعہ کہ اُن اُنی شیر الکّن ی یکھنے میں اسٹر علیہ وسلم کے ذریعہ بینی میں ماشر موں جس کی اطاعت کے فریعہ سے دومانی مردے زندہ ہوں گے۔ آفضرت صلی اسٹر علیہ دسم کی دومری اس اطاعت کے فریعہ سے موعود علیہ السلام کے ذریعہ سے بھی ایک فیامت بریا ہوئی اور اس کی ابتدا فادیات سے موئی جس کی ابتدا فادیات سے موئی جس کی ابتدا فادیات کے مربی جس کی ابتدا فادیات کے مربی بیان کی اور اس کی ابتدا فادیات کی سے موئی دورشان ہیں کا فیلی اسکان کے اظہار اور اسکی قیامت کی اشاعت کی اشاعت کے سیمیان دورہ جس کی نظر بیلے زمانوں میں نہیں یا تی جاتی ۔ اور تی موا لفران المجید

## فرائے فروس کی رؤیت

علی الی مقادی کی بت ہے کہ فاکسار ترقیم مسلم وسلم حقد احمر سے اور بلندی درمات و حفاظت بیدا و مولا فاحضرت محمر مسطفے میں النوعید وسلم و سیرہ حضرت سے موعو علیہ الدام اور آب کی آل واولاد کے لئے دعا بین مصروف تھا کہ اچا تک مجھ پرکشفی حالیت طاری ہوگئی ووی نے ویک کہ میں رہن باغ لاہور کے باس ہوں ۔جب میں اس کے وروازے کے انروا حل ہوا تو سے میں اس کے وروازے کے انروا حل ہوا تو سیس نے دیکھا کہ النرف لی فدوس سی بھی عظیم الشان الن فی منیل میں بہت شاندار منظرے ساتھ رہن باغ میں واض موتی ہے

سعرب سے بسے نواب زادہ میں احرمان صاحب سلم رہوتریب ہی نوائے کے سریرائٹریٹالی نے شعفت اور سارے باتھ پھیا۔ پھران کے باس ہی ان کی والدہ ما جدہ حضرت دخت کوام نفر آئیں اوران کے سرم بارک برخی حضرت رب العلمین نے پیارسے باتھ بھیرا اس کے بعدور دازہ کی جنوبی طوف سبدی حضرت مزا بشیراحرصا حب مرطلہ نظر آئ اس کے ترب بعدور دازہ کی جنوبی طوف سبدی حضرت سیدہ ام منطع احمد کیرا اور سے ایک ہوئی نظر آئیں اسٹر نفائی کی قدوس مہتی نے سدنا حضرت المصلح الموعود ایدہ اسٹر تفائے جو شمالی جانب ایک طویل اسٹر نفائی کی قدوس مہتی نے سدنا حضرت المصلح الموعود ایدہ اسٹر تفائے جو شمالی جانب ایک طویل عنوبی اسٹر نفائی کی قدوس مہتی نے سدنا حضرت المصلح الموعود ایدہ اسٹر تفائے جو شمالی جانب ایک طویل عوض الدوس شمالی کرتے ہوئے فرمایا : ۔

" آپ تو عارے ہی ہیں اور ہم آپ کے ہیں "

جرکشفی نظارہ بدل گیا -اوراکیہ و دسوان رہ کراچی میں انتراقانی کی معبت میں رہے گیا بھن حری احباب جرمیں خاکسا حقیرخاوم مبی سے کے ساتھ اسر بقالی کے دست کرم اور تعطف کا اظہار مقا احداس میں خاکسار کو حضرت رب العلمین کی معنیت عاسس مقی م

ولستُ بشيئ كالوجود بعدمه باشراق شمسِ الحق لمعان ذرتى

رور اطاعت =====

میں قادیان میں آزادادر فوفختار نہیں بلک حضرت اقدس مرزا صاحب کے تابع فرمان موں - اگر حضور کھے ارشاد فرما میں گئے تو میں بخوشی علاج کے لئے آب کے ساتھ چلا جا و تکا۔ "

وی ہندورٹیں فرا حفرت اقرس عبدالسلام کی خدرت میں ما صرحوا ادر حفورت اجرا بیان کیا حضور اقدس نے جواس کے خاندان سے بحق ہی واقف سے حضرت مولانا کو جازت کا علم موالو کے لئے ساتھ لے جانے کی بخوشی اجازت دے دی جب حضرت مولانا کو جازت کا علم موالو آپ ٹالدروانہ ہونے سے بعلے حصور کی ملاقات کے لئے حاضر ہوئے ملاقات کے وقت حفور کے نے فرمایا کہ مولوی صاحب ا آپ آج ہی واپس تشریف سے آ بیس کے اُ آب نے جواباً عرص کیا ۔ ہاں حضور ا آج ہی انشاء الشرواپس آجاؤنگا ۔

امل کے بعد صفرت مولانا معا حب صفیت عرفصت موکر بٹالہ کے لئے یخہ پر سوار ہوئے اتفاق سے رسند میں سخت بارش موگئی اور بٹالہ قادیان کا کچارات خواب ہوگیا۔ حضرت مولانا صاحب یضی الٹر بقائی عنہ نے بٹالہ بنچ کر ربعینہ کا محاشنہ کیا۔ مفرودی نسخہ اپنے سامنے تیالہ کو دایا اور مغرب کے قریب واپی کے لئے نیار ہو گئے۔ الک مکان نے عرض کیا کہ بارش کی وج کو ایا اور مغرب کے قریب واپی کے لئے نیار ہو گئے۔ الک اس راستہ برحانے کے لئے تیار نہ ہوگا مغرب کا وقت بھی قریب ہے آپ آج رات بہرے ہاں اس راستہ برف رکھئے آپ کو مرطرح آرام معرب کا وقت بھی قریب ہے آپ آج رات بہرے ہاں تشریف رکھئے آپ کو مرطرح آرام وسمولات رہے گئی حصرت مولانا صاحب نے فرمایا۔ کہ میں حضرت مرزا معا حد ۔ سے وعظ رکھے آیا ہوں کہ آج ہی واپس آج وَنکا لِدُرا میں بمان مشہر سیس سخت ۔ بیں نے برف ی آج می واپس آج وَنکا لِدُرا میں بمان مشہر سیس سخت ۔ بیں نے برف ی آج می واپس آج وَنکا لِدُرا میں بمان مشہر سیس سخت ۔ بیں نے برف ی آج می واپس ما ناہے۔

مالک منان نے عرض کیا کہ تھزت مرزاصاحب کوعم ہے کہ سخت بارش کی دجہ سے راستہ نا قابل گذرہ ہے اس سے مجبوری ہے اور قادیان میں کوئی فوری کا م بھی درمیش نمیں کل آپ کی د سی کا فرا انتظام ہوجا میکا نے بیکن وعرہ کرنے والے حضرت حکیم الامتر مولا نا نوالدین رصنی المشر تعالیٰ عذیقے اور دعدہ ایت مرمشدا ورآ فاسے قد بخلف کیے ہوتا۔ آپ نے جب و بچا کہ صدحب الدّار اپنی طرب

ازراہ ہمددی مواری کا انت م کرنے کے لئے تیارہ میں اور وقت زیادہ ہو کا ہے نوا بغیراطط علی میٹھ کے سے بھرا کا بیان سے بھرا میں ہوئے ۔ راستہ جا بجائی ہو ۔ دلدل اور جانی سے بھرا ہوا تھ اددا دیر سے برائی ہوری منی معفرت مولانا صاحب ہم کے بعاری بھر کم اور جلنے میں سے اور بطئ استرقع ۔ بڑی دفت سے ابھی جند قوم ہی طے کئے سے کہ دلدل میں جن گئے آخر مجبوراً ورسطی السترقع ۔ بڑی دفت سے ابھی جند قوم ہی طے کئے سے کہ دلدل میں جن اور جیسی اور جند ہم اور جند کا اور کا مول کے جبنے کی دجر سے باور جیسی اور جسم اور جند کی اور اس سے خور اور وقت بھلے فادیان ہی گئے اور جبم دھوکر اور کیڑے بدل رہے ۔ بمان تک کہ معر کی اذان سے خور او وقت بھلے فادیان ہی گئے اور جبم دھوکر اور کیڑے بدل کر صبح کی نماز میں مشر کے سوگئے ۔

می رکے بعرصفرت اقدس علیال مے نے کسی کا مسے لئے آپ کو یا د فرا یا اور آپ نے اپنے آ آ قا کے حضور ما صری دبیری ۔ اسٹر! اطاعت اور فرما نبرولری کا کیا ہی شا مذار نمونہ تق جو حصرت سیندنا فرالدین رضی اسٹر نفالی عندنے بیش فرمایا فجذالد الله احسن المجذاء

باؤ! باكربيت كراو .....

جناب حکیم محرصین صاحب مرسم مینے جحفرت میاں چراغ الدین صاحب رضی سند نغلط عندرئیس لامر کے صاحبزادہ تھے۔ اجی چندسال موٹ ان کی دفات موئی ہے اور اللّٰہ نے ان کوہشتی مقبرہ میں فن مونے کی سعادت جی نفیب فرمائی اَللّٰھُ مَرَّنُور مرق کی ا

اداكرتے تھے۔اس راسم سے س بسولت گذراوت ترر ا مقا۔ حب مع مولوى مخرعل صاحب كى طرف سى مبرى والرصاحب كى وفات ى اطلاع بىزىچە ئارىلى اورسائىرى لامورىينچە كى مداست نۇمىرادل اچاھ موگيا اور میں وابی لا ہورآنے کے لئے لے آب ہوگیا۔ مداس کے سیھی مادب نے مح كهاكداب وايس لامورسنيخ كاكونى فأمده منيس جنازه ميس لوات مترك منسي محريحة لبكن ميرى طبيعت بين بيصيني تقى بين وهان مزيد معيرا اورسيدها لا ورسنجا كرس مجعمعلوم مؤاكه ببرے والدمحترم كى ندفين بيشتى مقبره فاديال بين موئى ب ميس غمزده صالت مين اسى وقت فاديان كم يع روانه مولي - قاديان منع أربيرها بمشى مفبره كيا ا درويال بي والدصاحب مرحم كي قبردريا فن كرك اس يردى كے لئے إلى الفائے - وعارتے موتے الح محے ایک دوسنٹ ى گزرے تھے كہ مجه پرشعی عالت طاری موکنی اورس نے دیجا کہ والدصاحب حضرت میاں جراع ارت قرع سر ہانہ کے یاس کھڑے ہیں اور بنندا واز سے مجے پکارتے ہیں" محرحین" مُحرِّسين "- بيں ان كي آواز سُن كرا وران كو سامنے زندہ ديچے كرچيرت بيں آگيا ۔ اور ان کو کھے واب نہ دے سکا۔ آخرجب انبوں نے تبری مرتبہ تھے زورے بال ترمين في والماع ون كيا ميان جي إحاصر ون فرمائي "-آب في من انت ير ملال الفاظيس فرمايا : \_

''جادُ ما کر بعیت کر لو! '

یس نے عرص کی اُنجھا! مباں جی میں تیار مہوں ۔ جانی ہیں نے بہجاب دیا میری کشفی حالت جاتی رہی اوربیس نے دبجی کہیں تبرکے یاس دعاکر ہا ہوں۔ وی کے بعد مجھے اس کشفی نظارہ نے مجیب چرت اور تذبذب میں ڈالیا میں خصرت بہ کہ غیرمبالیعین میں شامل تھا اور مولوی محمر علی صاحب کا تنواہ دارطازم میں بلکہ حماعت مبالیعین سے مجھے سخت اختلاف تھا اور سیدنا حضرت محمر دایڈ النہ تعالیٰ بنصرہ الغربز کی اس طرح ای نگ بیعت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار نہ پا تا سالیکن شفی حالت میں اپنے والر ماجد سے سعت کرنے کا وعدہ کر میکا تھا۔ میں چندمنٹ تک تذبذب کی حالت میں رہا ۔ آخر میرے ول نے نبصلہ کیا کہ خواہ کچھ بعی ہو۔ وعدہ کے مطابق حصرت سیّد نا محمود ایدہ النّریّفانی کی بعیت کرنی صروری ہے۔ چنانچ میں ہشتی مقبو سے گول کرہ میں حصور ایدہ النّر کی صورت میں صاصر ہوا۔ ادرسب ماجرا بیان کر کے بیعیت کے لئے درخواست کی حصور نے ازر قِیْفقت فرطایا۔ کداختلافات آئمتہ آئمتہ مٹ مایش کے۔ آپ ہمارے پاس آئم شرخ نی میں حضور کی بیعت میں شامل ہوگیا اور مولوی مخترعلی صدحب کی ملاز مست سے استعفا دے وہا۔

مندرجه بالا واقعه جناب مكيم ماحب في جب وه ابني وفات سے كم عرصه يشتر ربوه من تشريف لا عُسنايا - اللّهُ أغينه وَاحْسِنَ مَثْوَاءُ

التراكير ====

ا پک د فعہ میں نماز بڑھ رہا تھا۔ اور قیام۔ رکوع اور سجود میں التر نعالے کے حضور جنت الغرود میں التر نعالے کے حضور جنت الغرود س کی درخواست کررہا تھا۔ کہ بحدم میرے فلب پر معروت حقہ کا عجیب بور نازل کیا گیا۔ اور مجھے اس بات کی تعنیم ہوئی ۔ کہ میں نماز کی ہرفتل و حرکت پر اکلنہ اکبر ۔ الله اکشار کے مفہوم کے متعلق بھی سوچاہے ؟

التراکمرئ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات سے فواہ اس کا تعلی اس درجہ رکھا ہے کیونکہ خالی دنیا ہے ہو یا آخرت سے اپنی پُرعظمت کریائی میں بلندورجہ رکھتا ہے کیونکہ خالی بسرحال اپنی مخلوق سے بڑے ورجہ پر ہو تہ ہے بالفاظرد بیکر الله اکبر مین کل شیعی یا الله الحبر جمیع الا کا بروالکہ والکہ والکہ افزوس می جس کو اندرت الله الحب بالدی اوروہ منع خلا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے بہرحال خدات اور اس کی نعمار کے مقابل پہت بہرحال خدات اور اس کی نعمار کے مقابل پہت بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت می حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام نے خوب فرمایا ہے سے بلندور جہ رکھنا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام ہے خوب فرمایا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام ہے خوب فرمایا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام ہے خوب فرمایا ہے سیرنا حضرت سے حموعود علیہ السلام ہے خوب فرمایا ہے سیرنا حصرات سے حمومود علیہ السلام ہے خوب فرمایا ہے سیرنا حصرات سے حمومود علیہ السلام ہے خوب فرمایہ کی معامل میں معامل معامل میں معامل معامل میں معامل معامل میں معامل میں معامل میں معامل میں معامل میں معامل معامل میں معامل معامل میں معامل میں معامل میں معامل معامل معامل میں معامل میں معامل م

اِلْهِيْ فَدَنْكَ النَّفْسُ اِنَّكَ جَنَّتِيْ مَا عِنْ اَرَى خُلْداً كَمِثْلِك يُنْفِرُ یکنی اے میرے مذا نجھ پرمیری جان فذا ہو۔ ترہی میری جنت ہے ادرسی نمیں مجھتا کہ فلدکے نام دا ہے بہشت میں جی وہ شیری جیل موں جومیرے مجوب مولا ہرآن مجھے سے حاصل مور سے ہیں ا۔

نبس عاشقان وجہ النارکے تئے سب سے بڑھ کر محبوب چیز التر نفل کے رضوان اوراس کا وصال اور رؤست ہے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کرہے جب یہ نکتہ میرے دمن میں آیا توجنت کے حصول کی درخواست کی بجائے بین نے التر تعالیٰ کی رضاً اور وصال کے حصول کے لئے نمائت توجہ اور عاشقان لئے الترت سے دھا مٹروع کردی اور میرے قلب کی گرائیوں سے اس مفنمون کی دعا اور التجانکلنی مٹروع ہوئی سے

وردوعالم مراعسزيروني والمخيري والمخيري والمخيري والمجرى والمحم الأتو نيز توئي

## بنتم النبي المخار المحقق

## فرمينه وكتاب هيا قارشي

حصترتم

بعن اجاب نے جات قری میں شامل کرنے کے ہے گھے واقات ارسال کئے ہیں جو شاریۃ کے ساتھ یماں پر درج کئے جاتے ہیں۔ (مرتب)

قبولتت دُعاكانظاره \_\_\_\_\_

کے ارشاد کے بخت ایک اہم کام کی سر نجام دہی کے لئے قادیان سے حفزت مولوی فلام رسول صاحب راجی ۔ جذب مدائم محرور صاحب جناب مولوی محرسلیم ماجب فاصل اور کیا نی بردائند ما حب کیرنگ (اڑ لیہ) تشریف لائے جھزت مولوی راجی عاصل اور کیا نی بردائند ما حب کیرنگ (اڑ لیہ) تشریف لائے جھزت مولوی راجی عاصب امیروفد تے ۔ آپ کی خوام ش کے مطابق مسجدا حمریہ بیں رہائش کا انتظام کیا کیا۔ جناب مولوی محرسیم ماحب سے میں نے حفزت مولوی ما حب کی تعریف سی کی کہ آپ حضرت اقدی ہے موجود علیہ السلام کے قدیمی صحابی امد صاحب کشوف والمام بیں سمجھے آپ سے بے صدعقیدت ہوگئی ول جا بتا تھا کہ آپ کی ضرمت میں کمرب ت

رمول کی میرون مدام ہرونت ما صرفے۔ اس کے مجھے مدرت کا موقد کم میر آن کی ۔

ا بیک ون بعد دویہ فاکسار نے دیجے کہ حضرت مولوی صاحب اکیے چار ہائی ہر لینے ہوئے ہیں۔ فاکساراس موقعہ کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت مولوی صاحب کے باؤں وہانے کے لئے آپ کی چار ہائی کے قریب آیا حضرت مولوی صاحب نے فاکسار کی طرف نظراتھ کر دیجے اور در، دی ایک کیا ہے ؟ میں نے عاص کیا جہ یہ میں کے عام کر کیا ہے کہ میں کے عام کر کیا ہے کہ میں کے عاص کیا گہاں موسال سے شادی ہو جی ہے جمراہ نے وہا فرایا کہ کیا کو گیا ہو کہ اس برآپ نے فرایا کہ کیا کو گیا ہو گا ۔ اس برآپ نے فرایا کہ کیا ہوی آپ کی جو کی جا میں کیا ہے کہ اس برآپ نے فرایا کہ کیا ہوی آپ کی میں نے عاص کہا کہ اس پرآپ نے فرایا کہ کیا ہوی آپ کی میں نے عاص کہا کہ اس پرآپ نے فرایا کہ کیا ہوی آپ کی میں نے عاص کہا کہ اس پرآپ نے فرایا کہ کیا ہوی آپ کے گھر پر ہے ہیں نے عاص کہا کہاں چراپ نے دو ہمری بر بیری طرف فرایا کہ کیا ہور آپ کے گھر پر ہے ہیں نے عاص کہا کہاں چراپ نے دو ہمری بر بیری طرف فرایا کہ کیا ہور کیا ۔ "

اس کے بعد تعبیک ایک سال بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہو ایس کے بعد تعبیک ایک سال بعد میرے ہاں لڑکا پیدا ہو ایس کا م رکھاکیا اس کی عراب بیرہ سال ہے - بیصفرت مولوی صاحب کی توجہ اور دعاء کا بعضل تعلق تمرہ ہے - اس کے بعد اورکوئی اولاد مبرے ہاں سنیں ہوئی ۔ "

خاک رمحسن مال کیزنگ (اڑیہ ، موخ کم

## امتحال مین خارق عادت کامیابی ==

میں گولڈکوسٹ کار سے والا ایک غیر ملی طالب علم ہول ۔ میری والدہ نے مجے مرکز میں عربی اورویڈیات کی تعلیم حاصل کرنے کے لئے ججوایا ۔ بیں اوا خراف کے میں روویہنی۔ اور جامعة المبشرین میں واض کو اور سات ، ہے قلیل وصة تک اردوز بان پڑھی ، سے بعد میں جامعہ احمد میں واضل کیا گیا ۔

معمرا حربین دری تعتبر اردو ہے اورمولوی فاصل کے برجے بی اگردویں کے بڑے
ہیں جن طلباد کی ما وری زبان اردو ہے دہ بی مولوی فاصل کا کورس نیار کرنے میں دخت محس کرنے ہیں اور میں بیاد ایک ناقابل رواشت وجھ تھا۔ ہمرا
چارسال کا کورس تھا۔ ہمت مشکل کے ساتھ میں ہیلے سال میں کا میاب ہوگیا۔ دو سرے
سال میں منطق اور فقہ جیے شکل مضامین تھے جن کواردو میں تیار کر ہا میرے لئے ناممکن تھا
بالمحضوش منطق کے مسائل میں میں باسکل نہ آتے تھے ہ

جُول جُون استان قریب آنا گیا میری تشویین اوررت فی این حالت کو دیکتے ہوئے بڑھی گئی ۔ یس نے اس کا وَر این منز فی افزیق ہے ورست مشرعم ی عبیدی سے کیا جن کو حفزت مولانا غلام رسول صدحب راجی سے نفار ون حاصل قدا اور وہ ان کے فیرون سے متمتع سوچکے تھے انہوں نے سنت سے معزان واقعات جو انہوں نے حضرت مولانا صدحب کی وع وں کے نتیجہ میں بفضند نفالی فلا ہر ہوتے و بیجے مجھ سے بہان کئے اور کہا کہ مجھے بقین ہے کہ انٹرنغالی حضرت مولانا معاصب کی دعا کی برکت سے آپ کو کامیاب کروئیا۔

ہم دونوں حضرت مولان صاحب کے مکان برم عز ہوئے۔ تب بک کتاب معالعہ فروارہ عقے۔ ہاری آمریرآپ نے کتاب ایک طرف رکھ دی اور آنے کی غرض دریا نت کی مِسْرعمری عبیدی درخاک رہے امتحان کی کامیابی کے لئے درخارت دعائی جعفرت مولوی صاحب نے دعا کے لئے لانھ اٹھائے اورمیس محی دعابیں شامل ہونے کے لئے فرمایا۔

دی سے فارغ ہونے کے بعدآب نے فروایا کہ میں نے دعاکرتے ہوئے کشفی حالت ہیں حضرت اقدی سے موفود علیہ اسلام کے دست مبارک کوآب دونوں کے سردن پررکھا ہوا دیکھا ہے جس کی بخسیریں ہے ہم متا ہوں کہ انٹر نعالی حضرت اقدی علیہ اسلام کی برکت سے آب کو کا میابی بخشے گا۔
آب کے مکان سے واپس آنے پرمیں نے سب سے پہلے منطق کے معنمون کا مطالعہ متا وی کیا جو میر نے لئے ہمت مشکل مقا میر تے تعمق کی انتہا ذر رہی جب میں نے دیکی کہ میں جتے صفی تی برحی میں میں خوالی میں میں خوالیس اور حوالی میاری کی لئیس میں میں نے پیلیس میں میں میں میں خوالیس اور میں میں نے جب اور کو سے وقت میں میں خوالیس اور ہم دولوں نے جب اور کو سے جو باور جول کو میت ہی آسان یا یا۔

ادر ہم دولوں نے جب امتحان دیا تو برحوں کو میت ہی آسان یا یا۔

ا جہب متی کا بنجر کل تومیری انتہائی خوشی کا مرحب ہوا۔ یں مذھرن امنحان میں جگو یں ار دو ذریع تعلیم ہوئی وجہ سے بہت شکل مجھنا تھا کامیاب ہوآ۔ بلدا نی جماعت میں اوّل نہر پرآیا منا شکرہ شکرہ تغییراً ولی دفلہ رت انعابی ۔ فاک رعبدالو ہاب آن گولٹرکوٹ کے ۱۸ ریزے ۔ اصل خطا نگریزی میں ہے جس کا محتضر ترجمہ دیا گیا ہے )۔

ست و م اورعناد کا انجام عید کرداند می بیابید پیدونس کا میری میری کرداند می ک

دوامبددارگرے ہوئے یعنی ۱۱ ہوردی ریاست علی صحب جیدرہ میاں مراد کنن صاحب بھی۔ ا یہ ددنوں امیدوا رعلاقہ کے احریوں سے دوٹ و نے نے درخوا ست کر ہے تے احری احب ا نے ہمارے امیر حاصت جناب میاں سروارفاں صاحب بھٹی کی زیر مراست ہی جواب دیا کہ ہم ارخوا کسی امید دارسے امداد کا دعدہ انہیں کرسکتے ہمارے امام ہمام سند ناحفرت فلیفۃ آسے التانی ایرائی الرائی ال

اس موقد برعل قرنے ایک بھٹی رئیس صافع عی نامی نے تو می نمت انتہاکہ بنجادی ورجوش عنبظ میں مذصرف بدکه عام احروں کوگا بیاں دیں بند جھنرت مولانا مدسبائے تدنا حفرت سندہ کے الثانی ایٹر ہالٹر تعالیٰ اور حفرت افدس سے موعود علیالسلام کوھی سب وشتم کانشا نہ بنایا اور مُن بندگ میتوں کی سخت متک اور تو بین کا ارتکاب کی جب اس کی بدن بی کی انتہا ہوگئی تو حصرت مولان

راجیکی صاحب نے ماضر سی محلی کے سامنے اس کوان الفاظ میں می طب کیا

" عاتم على إ ديكواس فترظلم اليحالمين تير عصبول كوفداتنا لى زياده مهدت لنبس ديتا - يادر كد اگر قون توبه مذكى توميد يكرا جائے كا . "

حضرت مولدی صاحب مجمع عام میں بہ العاظ كمكرا دراجاب ماعت كومبركرنے ادراكته مُّةَ إِنَّا نَجَعْلَكَ فِيْ نَحُوْدِهِمْ وَنَعَوْدُ بُلِكَ مِنْ شُرُودِهِمْ كَى دعا بُرْصَةَ رہنے كَ تعبن كركے داپس قادبان تشريب لے كئے معانم على آب كے ملئے كے معا بعد بعارصنہ سِل بھار ہوگی مقامی طور بِسُنَ ی کوسٹش کی اور آخرمیوسیتال لاہوریں ماہرواکٹروں سے بعی علاج کوایا- مگر ع من بڑھتاگیا جوں جوں دوا دی

قريبًا چارماه کی مشدبها قریخلیف ده علالت کے بعدب معانرا حمدیت این سب جاه وجلال

كوهور دناس ألوكيا-

حاقم علی کا دوات کے دومرے دن جا وت احمد بیت الی میں خورہ کا تبلینی جلہ تھا اس میں شولیات کے لئے الا وہ اور علما مرسلہ کے حضرت مولانا غلام ربول صاحب راجی بی تنریف لائے ہونے کے لئے لائے ہونے الی مولانا میں مرب مروم بھائی مولانا امیرا عمرصا حب بھی اس جلسیس شرک ہونے کے لئے شاہ سکین گئے اور دہاں پر حضرت مولانا صاحب سے ملاقی ہوئے۔ آب نیمیرے بھائی جان کو دیکھتے ہی فرمایا۔ سنائے بھائی عمرامیراس کالیاں وینے والے ما خرعی کا کیا صال ہے 'میرے بھائی مورائی اس واقعہ کو جھیانے ہوئے والے ما خرعی کا کیا صال ہے'' میرے بھائی مردوم ہے بطورامتحان کے اصل داقعہ کو جھیانے ہوئے والی کے مفرت اول تر میں اول سے میں غرور دیکھرکو آب ب نے ہیں اس میں گیا کی ہوئی ہے بیٹس کر حضرت مولوی صاحب میں میں مولوں سے میں اوراس کے معال کی کیمینے متواز جھے بدائی تمارے کا کی جو نے بارکشس اورائی کی اس کو قرب تان میں وفن کرکے بارکشس اورائی میں واپس اندین کوئی''۔'

جو تکر دافعات ہو بہوای طرح ہوئے تھے یہرے بھائی معاجب حفرت مولوی معاجب کی زبائی کی نفید سے مولوی معاجب کی زبائی کی نفید سے مولوی معاد سے کا زبائی کی نفید کے خاصلہ پر میٹھے ہوئے جو مالات سے انٹر تعالیٰ کے مالات کے خاصلہ نے شاہ مکین کے جب میں مانے سامنے احمدیت کی صدافت کے طور پرید واقعہ میاں کیاا وروہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے ملفیٰ ہاں واقعہ کا ذکر کرنے تھے۔ سے سے

جوفداکا ہے اسے الکار أ اجب سبب الم تقشیروں برن، وال اے رقبہ زار فرار عالم الم اللہ عالم اللہ عا

معجر إنه شفايا في الله عاديان من حضرت بي المكرم مولانا غلام رمول شا.

سخت بخاکے عارضہ سے بمار ہوگئے۔ جہدارت ایک سویں سے بجاوز ہوگیا۔ علیج کے ہے واکٹر نزرا مرصاحب ریاض کو بدیا گیا۔ انہوں نے مع کنہ کے بعد نسخہ بچرز کیا اور وہ اتی بینے کے لئے آمادہ وی حضرت والموصاحب بخار کی وجہ سے سخت کرب و گھرا بہت میں سے اور وہا بینے کے لئے آمادہ موت سے داکٹر صاحب بخریص ولانے کے لئے کہا کہ ا

"مولوی صماحب! یہ دوائی صروری لیں اس سے ضرور آرام ہوجائے گا." حضرت والرصاحب یہ نقرہ سنتے ہی جش میں چارپائی پراٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمانے کئے: ۔ "دوائی سے مباؤ میں یہ ہرگز ستمال منیں کرونگا۔ شفادینے والا توشافی مطلق صفا ہے یہ دوائی اس کے اذن کے بغیر کیا کر سکتی ہے ۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ دوائی شفادیکی میں اس کو بینے کے بعثے نیار نہیں جس کو آپ ضرا کا شریک فلاہر کرتے ہیں "

قُوْ اَ كُوْمِاحب نے اور ہم ب ابن خانہ نے كافی منت ساجت كى لين جھزت والدصاحب وائن نے ہے۔ آخرواكر میاحب واپس ہوئے آپ كى مالت وَرِّ ہونى ڈاكر صاحب واپس ہوئے آپ كى مالت وَرِّ ہونى نثر وع ہوئى اور ایک ودگفنوں میں بخارجا تا ہا اور صبح كواآپ بالى صخت كى حالت میں گئے ہوئى اور ایک ودگفنوں میں بخارجا تا ہے قدوس وشافی کے لئے دكھائى تى اور النر تعالى نے اس كو نواز تے ہوئے معجز النر سلوك فر ما یا ۔ فالى تند كر الله ورت العلمية بن ۔

( بركات احدراجل مرتب رساله مزا )

الش سحفاظت

المرا اور در دبیدا ہوئی جس کی رجہ سے میں بھار ہوکر رخصت برقادیان آگی۔ جاراہ کی رخصت درم اور در دبیدا ہوئی جس کی رجہ سے میں بھار ہوکر رخصت برقادیان آگی۔ جاراہ کی رخصت دفتر والوں نے جناب ڈاکر حشت النہ رصاحب انجارج شفا مانہ نور کے مرشفکرٹ پرمنطور کرلی جب میری رخصت ختم ہونے میں جندون باتی تقے اور میری طبیعت ہی ہدت صرتک تبحل جی تقی وفتر کی طوف سے سول مرحن صاحب کورنا سیور کولئی گئی کہ ہم انجا برج شفا نانہ نور کے مرشفکہ شکو کا فی نہیں سمجھتے ۔ آپ معاشنہ کر کے ربورٹ کریں اور مجھ می اس کی نقل مجوا کرجہ اور صحن کا فی ایسی موجلی ہے۔ آگ مول مرجن نے نکھا کہ میں ڈیوٹی و سینے کے آخری دن جی اور صحن کا فی اچھی موجلی ہے۔ اگر مول مرجن نے نکھا کہ میں ڈیوٹی و سینے کے قابل بہوں۔ تو اور صحنت کا فی اچھی موجلی ہے۔ اگر مول مرجن نے نکھا کہ میں ڈیوٹی و سینے کے قابل بہوں۔ تو

دفروا الزام دیں کے کہ پہلاسٹر غلط عاج بیں اتنے عرصہ کی خصت کی سفارش تنی اوراکس نے کام کے ناقابل بتایا تو افسران بالا جن بیں سے ابک میراسخت مخالف تھا۔ لمبی بیماری کی دجہ سے ملازمت سے برخاست کرنے کے لئے قدم اعف سکتے نئے بیماری کی دجہ سے ملازمت سے برخاست کرنے کے لئے قدم اعف سکتے نئے بین اس المجن کو حضرت والدبزر گوارمول نا غلام رسول صاحب راجی کی فہر بین بین بیان کیا۔ آپ نے فرفایا۔ بین دعاکرون کا تم کوئی فکر نظر کرد۔ اور گوردا سبور جا کو مائے دوالو بین بین بین بین بین سائبلی بر نبر کے داستہ گوردا پر روانہ ہوا۔ برمات کاموسم تھا اور آسمان پر کمیں بادل کے ٹکڑے منظلار ہے تنے لیکن میں محفوظ اور بآرام گوردا سبور بینج گیا جب بین معاشنہ کرا کے وابس لوما قورستہ بین بری بر بارش کے آثار نے۔ اور بعض شبی جگوں بر پارش کے آثار نے۔ اور بعض شبی جگوں بر پارش کے آثار نے۔ اور بعض شبی جگوں بر پان کی بھی کھڑا تھا دیاں مطبع صاف تھا۔ اور اس طرح حاک ر

بسہولت اوربغیر جینگئے کے والیس لوماً - دالیسی پرحفرت والرصاحب نے بتایا کرجب زمر شکل پردوا نہ ہوئے تو کچے دیربعدا ایک گھنا باول چھا گیا - اور بارش شروع ہوگئی - میں نے تہاری تکلیف اور لے سرد ساما فن کا خیال کے خدا نعالے کے حصر التوا کی کہ مارشے سے رکامت احمد بح حالات

اور لج سروسامانی کا خیال کرے خدا تعافی کے حصوراتجا کی کہ بارٹش سے بکات احرزی جائے اوراس کوکوئی کلیف مزمود چنانچہ الترتقائی کا فضل شامل حال مؤا اور تم آرام وسمولت سے

وايس آكة - 6 لحديثر

المحسل میں دفتر کی المجمن عبی خدا تفالے نے اپنے فعن لسے ددر فرماوی فا لَحَمْدُ لُدِيلُهِ رَبِي الْعَلْمَ لِينَ ط

ربرکات اخر راجی) خدانعالی کی طرف سے نادیب \_\_\_\_.

مراجیکی) قادیان میں تے سخت مردی کا رہانہ تھا۔حضرت والد ماجد (مولانا غلام رسول میں۔
راجیکی) قادیان میں تے سخت مردی کا موسم تھا۔ ایک دن آپ کوشدیوزرلہ او بحضار
کیشکایت ہوگئی۔ رات کو ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ نصف شب کے قریب آپ
نے ہمیں جگایا۔ اور فرمایا کہ مجھے سند مید بیشاب کی صاحب ہوئی تھی۔مردی اور خار
کی وجہ سے میں جاریائی سے بنچے نہ انرسکا اور مجبوراً بیائنتی کی طرف سے بستر مہناکر
بیشاب کرمیا۔ ابھی میں بیشاب سے فارغ ہؤاہی تھا۔ کہ مجھ میر خنود کی کی حالت

طاری ہوگئ اور میں نے کشفی نظارہ میں دیکھا۔ کہ ایک بیل زمین پر کوڑا پیشاب کر رہا ہے اس کے پیشاب کی دھار ہب زمین پر بڑتی ہے توز مین سے ٹکواکر اس میں سے چھینٹے اور مراد مر پڑتے ہیں - اور وہ مجھینٹے آگ کی شکل اخت سار کر لیتے ہیں۔

پرلطارہ دیکور میں بہت مشوّث ہوا۔ ادر مجے آنحفرت صلی السُّرطیہ ولم کی وہ صریف یادآگئی۔ جس میں یہ ذکرہے کہ حضوّر نے ایک دفہ راستہ یں دد قبریں دیکھیں۔ اور فرمایا کہ ان دوآ دمیوں کومعمولی گناہوں کی وجہ سے عذاب مل کا ہے۔ ان میں سے ایک کاکناہ حصور کے یہ بتایا۔ کہ دہ میشاب کرتے دقت اپنے کیٹروں کو آلودگی سے نہ بچا باتھا جب میں نے یہ کشفی نظارہ دیکھا۔ اور ساتھ ہی صدیف کا مذکورہ واقعہ یاد آیا۔ تو میں السُّرنفائے کی اس تبدیمہ سے بہت گھبرایا اور ضروری سمجھا کہ اعبی یانی منگواکر جاریا ئی اور فرش کو صاحب کروالیا حاہے۔

ورفرش کودصوباگیا۔ اورآب اطمینان سے سوگئے۔ ان الله یعب التواہیں

ربرکات احدراجیکی بی اے قادیان)

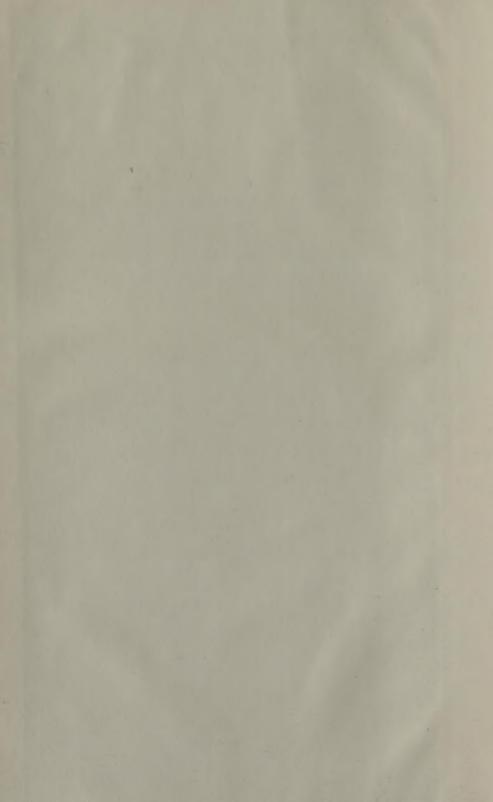

